إِنَّ هُلَا الْقُنُ آنَ يَهَٰ لِأَيْ كَالِّتِيَ هِيَ اقْوَمُ بلات بریش رآن نهایت سیدهی راه دکھاتا ہے

# بسم الندارحن الرحيم

# ابآپکیاکریں گے؟

ریسوال ان دوستوں کے ذہن میں ضرور کھلبل مچائے گاجومیری کتابیں پڑھتے تو کم ہیں، گرجب کوئی کتاب چھتی ہے تو ب تاب ہوکر پوچھتے ہیں: اگلی کتاب/جلد کب آئے گی؟ ان سے عرض ہے کہ اب میں شروع سے تفییر لکھوںگا، اور اگروہ کہیں کہ شروع کا حصہ حضرت مواد نامجہ عثمان کا شف الہا تھی رحمہ اللہ لکھ بچکے ہیں قوجواب بیہ کہ اُٹھوں نے تیسویں پارے کی فییر بھی کھی ہے، تا جم میں نے اس کو دوبار کی کھا ہے، کیونکہ ہر گلے رازگ و ہوئے دیگر است! آید دنوں کو ملاکر پڑھیں قوفر ق طاہر ہوگا۔

ہاضی میں عربی، اردواور فارسی میں بے شارتفسیریں کھی تی ہیں، اور حال میں دارانسے اور دیوب سے دواسا تذہبے آخری منزل کی تفسیریں کھی ہیں، مولانا حسین احمرصاحب ہردواری نے تدرایس قر آن کے نام سے اور مولانا مزال حسین مطفر گری نے دروی قرآن کے نام سے بہترین کام کیا ہے۔

علاوہ اذیں جمعزت مولانا خالد سیف اللارجم انی صاحب زید بجہ ہم نے آسان تغییر کے نام ہے ، اور حفزت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب زید بجہ ہم نے آسان ترجمہ قرآن ( توضیح القرآن ) کے نام ہے ، اور حفزت مولانا سیرسلمان سینی ندوی زید بجہ ہم نے آسان معانی قرآن کے نام سے ، اور حضرت مولانا بلال عبد الحی حنی ندوی زید بجہ ہم نے آسان معانی قرآن کے نام سے کام کیا ہے ، اور سب نے بہترین کام کیا ہے ، امت کوان سے خوب فائدہ پہنچ مراہے ، اسی صورت میں آگر ایک کنگڑ اہیل بھی اس راہ پر گامزن ہوجائے تو کیا حری ہے ، وہ بھی قافلہ کے بہاتھ منزل تک پہنچ جائے گا۔

میں نے تفسیر ہدایت القرآن دسویں پارے سے کھنی شروع کی ہے، اس وقت میری استعداد بہت ناقص تھی، زبان بھی المجھی نیس نے تفسیر ہدایت القرآن دسویں پارے سے کھنی شروع کی ہے، اس وقت میری استعداد بہت نائص تھی، زبان بھی المجھی نائس نیس مگارہوں، مشروع کے نوپارے تی فائن نہیں، بارہ چودہ تک دوبار کھوں، حضرت مولانا کاشف الہاشی رحمہ اللہ کا کھا ہوا حصہ بھی چھپتار ہے گا، وہ بھی عام لوگوں کے لئے بہت مفید ہے، اور میں جو کچھوں گاوہ بھی شاید کی کو پسند آجائے تو بیڑا کنارے لگ جائے، و ما ذلك علی اللہ بعزیز الیا اللہ کے لئے بچھشکل نہیں!

تعبیه (۱): میری ککھی ہوئی تغییر میں سورتوں ، آیتوں اور آیتوں کے اجزاء میں ارتباط کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے، قار تمین کرام اس کی طرف خاص طور پر توجہ فرمائیں۔

۔ منابیں (۲) بفرمنبی کیفینی طریقے چار ہیں: عبارت الص ، دلالت الص ، اشارت اللس اور اقتضاء اللس سے استدلال کرنا، میں نے عبارت الص چین نظر رکھی ہے۔

# فهرست مضامین سوره ق

|       | مکی ومدنی سورتوں کے امتیازات:سورتوں کی تقسیمقرآنِ کریم کتنے دنوں میں ختم کیا جائے؟                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | کی ومدنی سورتوں کے امتیازات:سورتوں کی تقسیمقرآنِ کریم کتنے دنوں میں ختم کیا جائے؟ چھوٹی سات منزلیں اور بردی نین منزلیں: کن نمازوں میں کؤسی سورتیں مسئون ہیں: سورت کا نام |
| 14-11 | اورموضوع:                                                                                                                                                                |
| 1/1   | منکرول کی سمجھ میں نہ بشر کی نبوت آئی نہ موت کے بعد کی زندگی                                                                                                             |
| 14    | مظاہر قدرت ہے بعث بعد الموت پر استدلال                                                                                                                                   |
| **    | جن اقوام نے رسولوں کو جھٹلا یا وہ ہلاک ہو ئیں                                                                                                                            |
| 1-4   | الله كالم مين سب يحصب بي مسلحت بدريارة كياجار بلب                                                                                                                        |
|       | فرشة جواعمال نام لكھ بي وہ قيامت كدن كام أتين كم محرمول كم مشرميں حاضرى اور انصاف                                                                                        |
| 12    | _ سنم برهي _                                                                                                                                                             |
|       | سے میں ہے۔<br>کافر کے ساتھ اس کا ہم زاد شیطان بھی دوزخ میں ڈالا جائے گااور اس کی جمت بازی نہیں چلے گی، نہ<br>میں ظلمہ میں                                                |
| 八     | بندول برظلم ہوگا                                                                                                                                                         |
| 14    | كفاركي تُعذيب اخروي كمقابله من الل جنت كيش كاذكر                                                                                                                         |
| ماما  | منکرین مکرود نیامیں بھی سزال سکتی ہے                                                                                                                                     |
| יקיז  | جو پهل مرتبه کائنات پيدا کر کے تھانمبیل وه دومری مرتبه کيول تھائے گا!                                                                                                    |
| ماما  | معلمان انجمی تقییرخودی مین مشغول رمین                                                                                                                                    |
| ra    | سنان، ن یر ورس کی مشکرین بعث ہے، دوسری: پیغیبر سالا ایک است                                                                                                              |
| 1'0   |                                                                                                                                                                          |
|       | سورة الذاريات                                                                                                                                                            |
| M     | سورت کا نام اورموضوع:                                                                                                                                                    |
| ቦΆ    | جزاء کاوعده سچاہے، اختلاف فضول ہے، اختلاف کرنے والے سزایا کیں گے                                                                                                         |
| ۵۱    | یر ہیز گارآ خرت میں مزے میں رہیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                  |
| ۵۳    | فرشتوں نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لئے جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کوذی علم بیٹے کی خوش خردی                                                                            |

|        |              |                    | - 44                    |                                                                             |                               |
|--------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| مضامين | فهرست        | $- \diamondsuit -$ | - ( r ) -               | $-\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$ | تفسير مدايت القرآن            |
| ۵۵     | ***********  | •••••              | كے لئے اترے تھے ۔۔۔۔۔   | السلام کی سزادہی۔                                                           | فرشة دراصل قوم لوطعليه        |
| 22     | **********   | **********         | برت کاسامان ہے          | م کی تباہی میں بھی <sup>ء</sup>                                             | فرعون،عارجموداورتوم نور       |
| ۵۸     | **********   | ************       | يت پراستدلال            | کے قانون ) ہے آخر                                                           | قانونِ از دواج (جوڑی۔         |
| Al.    | ***********  | ***********        | ااعتقادیمی ضروری ہے     | كفوتو حيدور سالت كا                                                         | آخرت کے عقیدہ کے سات          |
| 44     | ***********  | ************       | ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | لے لئے نازل کیا گیا                                                         | دین بندول کی صلحت             |
| 40     | ***********  | ************       | ••••••                  | الول کوانٹی میٹم                                                            | الله کادین قبول نه کرنے وا    |
|        |              |                    | سورة الطّور             |                                                                             |                               |
| YY     | ***********  | **********         | لورا ہوگا               | ت كاوعده بهحى ضرور                                                          | حاروعدول كي طرح قيامه         |
| AF     | ************ | ••••••             | ••••••                  | والول كى سزا ٠٠٠٠                                                           | آخرت کی تکذیب کرنے            |
| ∠•     | **********   |                    |                         | كاانجام                                                                     | أخرت مين نيك مؤمنين           |
| 4      |              |                    | ••••••••                | ر تنفرنے                                                                    | رسالت كابيان رسول يرحيا       |
| 40     | **********   | ***********        | بين                     | ان لانے سے ما <b>نع</b>                                                     | سات باتنیں جو پیغمبر پرایما   |
| ۷۸     | **********   | •••••••            | قائل کیاجائے            | ومطلوبه مجخزه دكھاكر                                                        | منكرين بيس مانتة توان كا      |
| ۷۸     | ********     | ********           | **********              |                                                                             | مكذبين كاعلاج توبس قيا        |
| 4      | ***********  | ************       | ***************         | ہرایا تیں گے …                                                              | كفارقيامت <u> سے پہلے</u> بھی |
| 49     | **********   | ************       | ••••••••••              | ر بین                                                                       | مسلمان اورادمين مشغول         |
|        |              |                    | سورة النجم              |                                                                             |                               |
| ٨٣     | *********    | *******            | رمیانی کژیوں کی توثیق … | ر آن کی وی ) کی د                                                           | رسالت کابیان وی مثلوّ( ق      |
| ۸۸     | ***********  | ************       | ••••••                  | زدير                                                                        | توحيد کابيان صنم بريتی کی     |
| A9     | ***********  | ************       | يترديد كي ہے:           | یتی کی حیار طرح۔                                                            | مشركين كي ال صنم يُ           |
| 9+     | ********     | ***********        | ************            | ہے                                                                          | اصنام برستي كى بنيادى غلط     |
| 9+     | **********   | ************       | المنجمة إلى             | رشننول كوزنانى مخلوز                                                        | جوآ خرت كونيس مانت وه فم      |
| 91     | **********   |                    |                         | مپر دکر دیں                                                                 | معاندين كامعامله اللدك        |
| 91     | *********    | ***********        | ووسری د نیاضر دری ہے    | بدلہ دیے کے لئے                                                             | آخرت كابيان نيك وبدكا         |

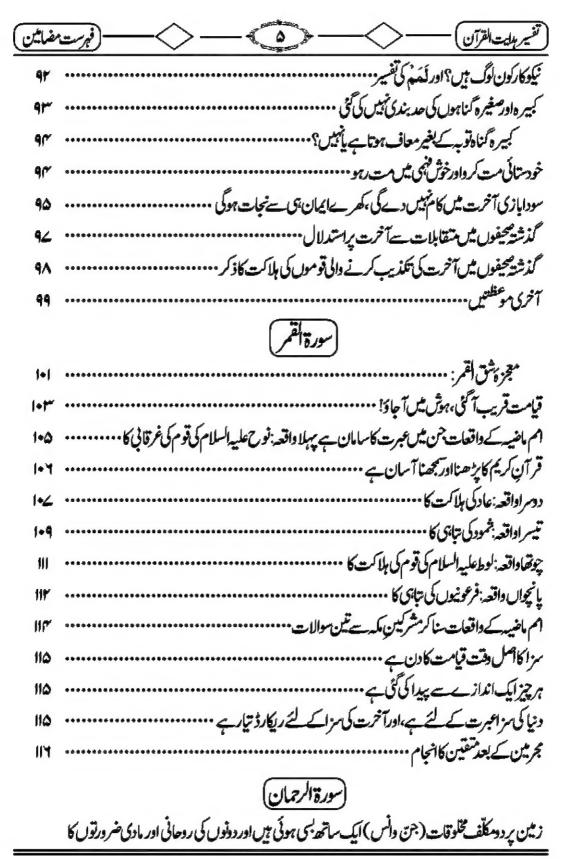

| مضامین  | <u> (فهرست</u> | _<             | $\geq -$                                | Y                   | <u>} —</u>           | $\bigcirc$             | تفسير معليت القرآن 🖳        |
|---------|----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 111     | ********       | *********      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ********            | ********             | *******                | الله نے انتظام کیاہے        |
| ITT     | *********      |                | ••••••                                  | ان کیا              | رورتول كاسا.         | ت کی روحانی ضر         | الله تعالى نے مكلف مخلوقار  |
| 111     | *******        | ********       | ********                                |                     | الجحى انتظام كب      | ة ى ضرور <b>تو</b> ل ك | الله تعالى نے مخلوقات کی ما |
| 110     | ********       | •••••          |                                         |                     | -                    |                        | جنّ وانس کی تخلیق کاماده ذر |
| 11**    | *******        | B2             | ارن <sup>چ نہیں</sup> <u>س</u> ے        | ،گی اور کوئی بد کرد | وں کوسز ا <u>ل</u> ے | آباد ہوگی، مجرم        | ىيەدنياختم ہوگى،دوسرى دنيا  |
| 1174    | ********       |                | **********                              | ***********         |                      | انجام                  | ائيماندارجن وانس كااخروك    |
|         |                |                |                                         | واقعه               | سورة ال              |                        |                             |
| الملافا | •••••          | ••••••         | ••••••                                  | ••••••              | •••••                | لى تىن قىمىس.          | قيامت كيون انسانوں          |
| 100     | ********       |                | ••••••                                  |                     |                      |                        | سابقين برآخرت ميں انعا      |
| 10%     | **********     |                |                                         | ************        | *********            |                        | اصحاب اليمين برآ خرت م      |
| 101     | ********       |                | ••••••                                  |                     |                      |                        | اصحاب الشمال كى آخرت        |
| 101     | ********       | *******        | ********                                |                     | ستدلال               | اسے توحید پرا          | توحيد كابيان حيار كارناموا  |
| 104     | *******        | ********       | *******                                 | ***********         |                      |                        | علوبات كے سفلیات پراژ       |
| 109     | ********       |                | ********                                | ***********         | *********            | ښ                      | كواكب كى تا ثيركى ووصور     |
| 14+     | *******        | ********       | ******                                  |                     | ات کی تا خیر         | بريلى مين قِرَانا      | حكومتون اورشر يعتون كياتب   |
| 141     | *******        | ********       | ••••••                                  | *********           |                      |                        | دليلِ رسالت( قرآنِ كر؟      |
| IYI     | *******        | *********      | ********                                | ***********         |                      | ه لگانا جائز نبیر      | قرآنِ كريم كوب وضوء ماتم    |
| 141     | *******        |                | *********                               | **********          | *********            |                        | جو بو ماہے وہی کانے گان     |
|         |                |                |                                         | كديب                | سورة ا               |                        |                             |
| 142     | *******        |                | ********                                | ***********         | *********            | يي                     | اللدتعالى كيهنون وصفار      |
|         | كوئى تدبير     | ) کاہے، دوسراً | رول بھی انہی                            | ہےاوراں پرکنٹ       | بانے بیدا کی         | كالنات اللدبح          | آسانون اورزمين برمشمل       |
| 144     | 4              | *******        | ********                                | *********           | ********             |                        | عاكم مين شريك نبين          |
| 14+     | ********       | ••••••         |                                         | *******             |                      |                        | كائنات كامرجع الله تعالى و  |
| 124     | *********      |                |                                         |                     | بانتس مجولير         | فے سے پہلے جار         | آيات ياك تلاوت كر_          |

| مضامين     | تغير ملايت القرآن — حساس فارست القرآن — حساس فهرست                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124        | قرآن كريم كاليك اسلوب                                                                                   |
| 124        | آ کے چل کرامت مسلم کی زبوں حالی بہود کی مثال ہے واضح کی ہے                                              |
| 122        | يېودكادعوى ہے كہ ہم ہى الله كے دوست اور جهيتے ہيں                                                       |
| 174        | نبوت كيسكسكول كوالك شخصيت مين جمع كرنے كى مثال                                                          |
| 129        | الحام بمحد                                                                                              |
|            | سورة المنافقون                                                                                          |
| 1/1        | سورة المنافقون كاشان يزول:                                                                              |
| 1110       | الله تعالی گواهی دیتے ہیں که منافقین دعوئے ایمان میں جھوٹے ہیں                                          |
| 110        | من فقین نے قسموں کوڈھالِ بنایا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| 1110       | منافقوں کے دلوں پر مہرلگ گئی ہے، اس لئے وہ حق بات سجھتے نہیں!                                           |
| MAY        | منافقین میں چیر باتنیں:اچھی،بری اور بہت بری                                                             |
| 171        |                                                                                                         |
| MA         | منافقین کے لئے خواہ معافی چاہیں یانہ چاہیں،اللہ تعالیٰ ان کومعاف نہیں کریں گے                           |
| ťΛΛ        | الصار کامپها جرین مرخر پچ کرنامنافعین کو کھلتا تھا · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
|            | عزت (غلبہ)اللہ کے لئے،اس کے رسول کے لئے،اور مؤمنین کے لئے ہے، کفارومنافقین کاس میں<br>کی کہ مند         |
| ľΛΛ        | وي خصينها ن                                                                                             |
| 19+        | نفاقِ عملی کا بیا ممل میں کوتاہ مسلمان قیامت کے دن آرز وکریں گے: کاش آئییں تھوڑی مہلت مل جاتی!          |
|            | (سورة التغابن                                                                                           |
| 190        | تقديس وتجير                                                                                             |
| 190        | غالق سے برگشتہ لوگوں کے احوال سے اللہ تعالی واقف ہیں                                                    |
| 190        |                                                                                                         |
| <b>197</b> | الله تعالی انسانوں کے مریب دازوں سے واقف ہیں، اس کئے جزاؤسر آسان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 194        | بہلے بہت قومیں ہلاک کی تئیں ،اور آخرت کاعذاب الگ رہا                                                    |
| 199        | 1.02.3                                                                                                  |
| ***        | کوئی مصیبت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کی پہنچتی ہیں مرضی مولی از ہمہ اولی!                               |

|              |                | •                  | and the later.                                            | ^                                                                           |                             |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| مضامين       | <u> (فهرست</u> | $- \diamondsuit -$ | -(I)-                                                     | $-\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$ | <u> (تفسير مهايت القرآن</u> |
| 1"+1         | *********      |                    | <i>ی/شوہراور</i> نالائق اولاد کی                          |                                                                             |                             |
| <b>14</b> 1  | **********     |                    | ىلاح                                                      |                                                                             |                             |
| ***          | **********     |                    | اتر ناجائية                                               |                                                                             |                             |
| <b>141</b> " | **********     |                    | اورمنهيات مين كلى اجتناب                                  | · ·                                                                         |                             |
| <b> "+ "</b> | نے ہیں۔۔۔۔۔    |                    | ىشانل بېي،اورحسب،مو <sup>ق</sup>                          |                                                                             |                             |
|              | **********     |                    |                                                           |                                                                             | عام خرج کرنے میں بھی        |
| ۳-۵          | **********     | *************      | بری چزہے                                                  | •                                                                           |                             |
|              | *********      |                    | •                                                         |                                                                             | جہاد کے کانے کے لئے خر      |
|              |                |                    | سورة الطلاق                                               | •)                                                                          |                             |
| <b>r.</b> ∠  | *********      | لررکھتاہے          | ن کرتاہے، اورا نہی کو پیش نظ                              | -<br>ن اورحسن صور تیس بیار                                                  | قرآن كريم مسئله كي احس      |
| <b>1-</b> 1  | **********     |                    |                                                           |                                                                             | طلاق اوراس كمتعلقا          |
| 149          | *******        | ***********        |                                                           |                                                                             | طلاق طبر میں دی جائے        |
| 1"1+         | ********       | *******            | 44,                                                       | ,                                                                           | عورت عدت ميں ای گ           |
| MIL          | •••••          | ************       |                                                           |                                                                             | جب عدت يوري مو              |
| 1711         | ***********    | <u>ک</u> ویں       | رگواه گواهی بغیررورعایت.                                  |                                                                             |                             |
| 111          | 404000404000   |                    |                                                           | · · ·                                                                       | ندکورهاحکام بندول کی        |
| MM           | **********     | لیں گے             | لثدنتهال گلوخاصي كريراه زكا                               | کیاد کام رغمل کر بروا                                                       | مشكلات ثلر تحجي الله        |
| Mm           | 2              | اس کاانظام کریں۔   | سرس من من من من من وروبا<br>الأمين منه ريز سيء الله وعالي | ا* -<br>کیاہوگا؟مطلقہاں الجھ                                                | عدت کے بعد عورت کا          |
| ۳۵           |                | ************       |                                                           | ۔<br>مرت تنین ما ہے ۔۔۔۔                                                    | آيبه إورنا بالخدمطلقدكي     |
| 710          | ***********    | •••••              | ن ہوجائے تو گھبرائے ہیں                                   | ہے،اور حمل کی مدت!<br>ا                                                     | حامله کی عدت وضع حمل        |
|              |                |                    |                                                           |                                                                             | تقوی(اللہے ڈرنے             |
| <b>11</b>    | **********     | ************       | *************                                             | المليكا نفقه                                                                | معتده رجعيه كاسكني اوره     |
| <b>1114</b>  | ********       | ***********        | ***************************************                   |                                                                             |                             |
|              |                |                    | سورة التحريم                                              |                                                                             |                             |
| مالمها       | **********     | ***********        | •••••••                                                   | رتك بونی چاہئے                                                              | بیوی کی دلداری ایک حد       |

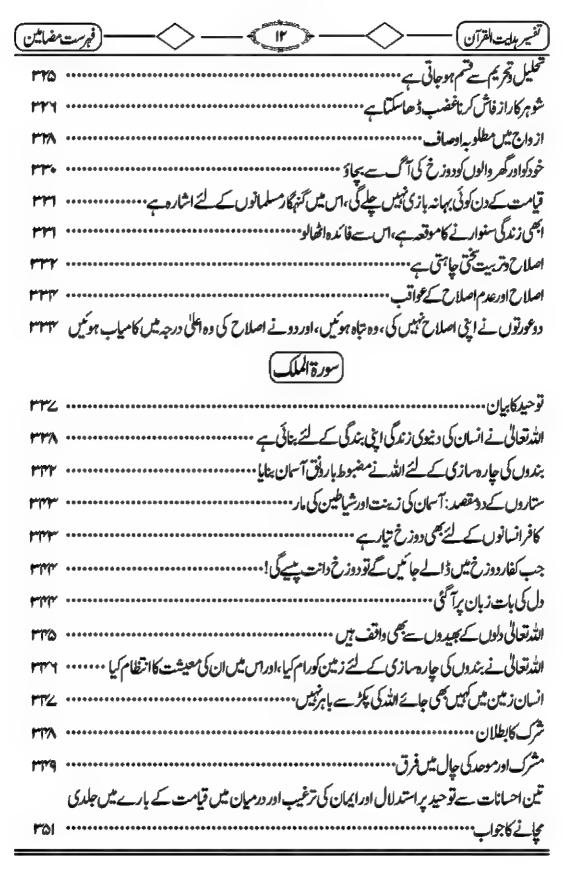

|              | , and , and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| raa          | تقلم سيكونسا تكم مراديج؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 200          | عار طرح سے نبی مطالع اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۵۸          | مشركين ني مَالِينَيَايَمُ كور بوانه كيول كَهِتِهِ منْظِي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۵۸          | نبی مِلاللَقِیَا اللَّهِ کود بوانہ کون کہتاہے؟ چھکنی کہتی ہے جس میں ستر سوراخ ہوتے ہیں!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الاس         | الله تعالى نے شركينِ مكه كوخوش حالى سے آزمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۲۳          | متقیون کاانجام اور مشرکون کی خام خیالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1744         | میدانِ قیامت کی تعالی ساق کی تجلی ظاہر فر مائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>171</b> 2 | التُدكى أَرَاقِتَى مِينَ آ وازْنِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲۸          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳٩٨          | and the state of t |
| 1~19         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | (سورة الحاقة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 721          | قیامت کاواقدامی قطعی ہے کہ ش نے اس کا انکار کیا ہلاک ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12r          | جب قيامت كاحاد شرونما موكانو آسان، زمين اوريها زول وغيره كاكياحال موكا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 124          | قیامت کے دن لوگول کی وقیمیں ہوگی: اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، اور دونوں کے احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12A          | نزول قرآن سے وقوع قیامت پر استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۷۸          | al man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | سورة المعارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۸۳          | كافرول كودائمى عذاب قيامت كے دن ہوگاءاور قيامت كادن پچاس ہزارسال كابے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸۵          | قیامت کرون کے احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٨٧          | التُّدني انسان كوبيترين ماني يم بين و هالا ج بعراس كواختيار ب كخودكوني كرائي او پراهائ دسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۹          | لیستی کا کوئی حدے گزرناد کھے!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1</b> "9+ | ميد منه اورمسور كي دال!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# سورة المدقر

|         | 224.022                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ייואיי  | وعوت كا آغاز (چهامكام جوايك سلسله كي كريال بين)                                                    |
| רציח    | انذار كے لئے تيامت كاموضوع                                                                         |
| MZ      | داع کو کتر مخالفوں سے بھی سابقہ پردتا ہے                                                           |
| 744     |                                                                                                    |
| 744     | جبنم پر جوانیس مقرر بیں وہ فرشتے ہیں .                                                             |
| اسوم    | آخرت میں دوز خربری بھاری مصیبت ہے، اور آخرت پر جوڑی کے قانون سے استدلال                            |
| bhh     | دوز خیوں کے بالمقابل جنتیوں کا تذکرہ                                                               |
| ma      | دوز خيول كاباتي تذكره: كوئي سفارش دوز خيف بيل بيجا سكر كل من تذكره: كوئي سفارش دوز خيس بيجا سكر كل |
| ه۳۲     |                                                                                                    |
| צייניון |                                                                                                    |
| لمسلما  | الله تعالی اس کے حقد ار بیں کمان سے ڈراج کے اور وہی اس کے حقد ار بیں کہ گناہ جشیں!                 |
|         | سورة القيامي                                                                                       |
| ቦተለ     | آخرت اوراس میں سزاکے برحق ہونے کے دلائل                                                            |
| وسرم    | قیامت کے احوال الله تعالی کوقیامت کے دن مخلوقات کودوبار مہدا کرنے پر بوری قدرت ہے۔۔۔۔۔۔۔           |
| وسرم    | انسان قیامت کاانکار کیول کرتاہے؟ ۔ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                             |
|         | قیامت کے دن جب انسان کوال کے اعمال جتلائے جائیں گے تووہ غیر واقعی اعذار پیش کرے گااوراس            |
| ויויו   | كَي مثال اور مثال ورمثال                                                                           |
| ساداما  | آخرت: ونیا ہے بہتر کیوں ہے؟                                                                        |
| שייויז  | سفر آخرت کی ابتداء                                                                                 |
| مايايا  | ریکھود نمامیں کماکر کے آیا ہے؟                                                                     |
| ماماما  | انسان اپنی بها بیدائش مین غور کرے تو دو مار دبید ابه ونااس کی مجھ میں آجائے گا:                    |
|         | سورة الدبر                                                                                         |
| וריחים  | انسان كى تارىخ انسان كوغير معمولي صلاحيتين و كرم كلف بنايا                                         |

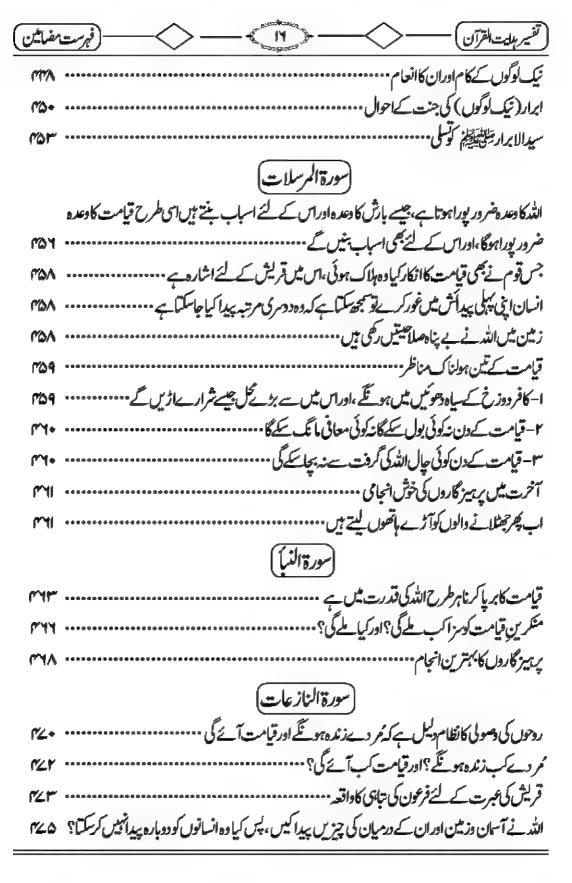

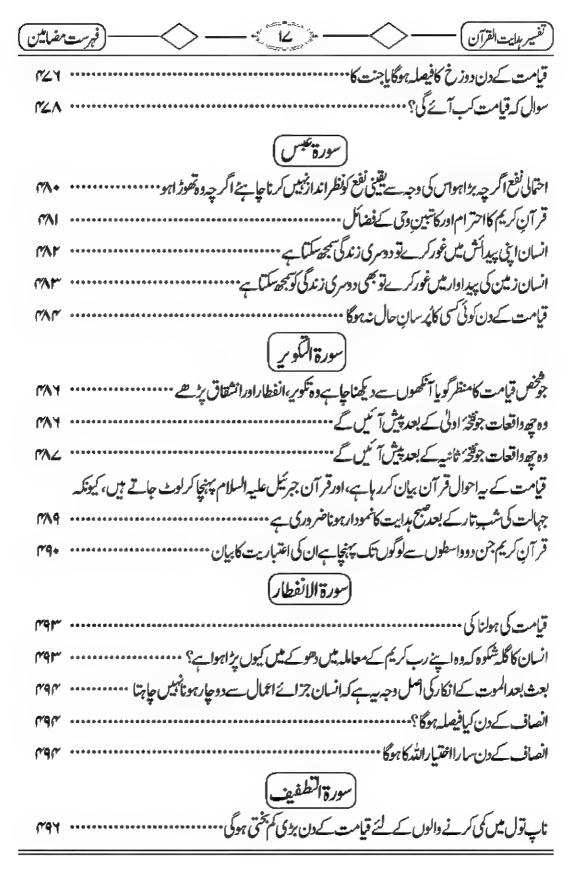



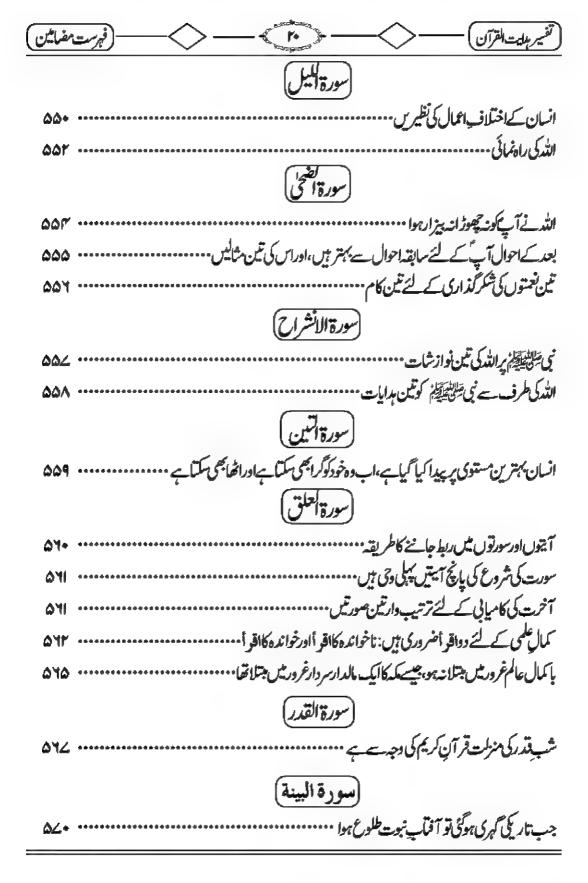

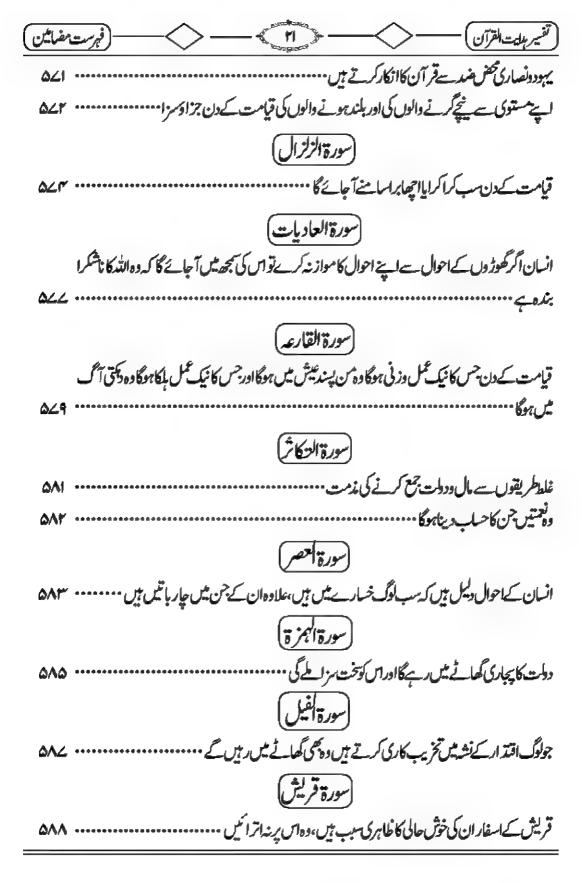





# بسم الله الرحن الرحيم

#### يە سورة ق

ال سورت سے ساتویں منزل اور مفصلات شروع ہورہے ہیں، اس سورت کا نمبر شارہ ۵ ہے، قرآن کی کل ۱۱۳ سورتیں ہیں، ۳۹ کی تفسیر سے آمدنی اور ۱۵ کی ہیں۔
سورتیں ہیں، ۳۹ کی تفسیر سے فراغت ہو چکی، اب ۱۹ سورتوں کی تفسیر باقی ہے، ان میں سے ۱۱ مدنی اور ۵ کی ہیں۔
کمی ومدنی سورتیں اور آبیتیں: کمی ومدنی کی تقسیم مقام نزول کے اعتبار سے نہیں، بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے بہرت کمل ہونے سے بہلے جو سورتیں اور آبیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کی ہیں، اگر چہ وہ مکہ کرمہ سے باہر نازل ہوئی ہیں وہ کی ہیں، اگر چہ وہ مکہ کرمہ سے باہر نازل ہوئی ہوں، اور آبیتیں دومہ نی ہیں، اگر چہ وہ مکہ کرمہ میں نازل ہوئی ہوں۔

#### علی ومدنی سورتوں کے امتیازات:

کی سورتیں/آییتی عموماً چھوٹی اور جملے منظم ہوتے ہیں، اور مدنی آیات/ سورلمی اور مفصل ہوتی ہیں۔ اور کی سورتیں زیادہ ترقوحید، رسالت، آخرت ،حشر ونشر بھبر وسلی اور گذشتہ امتوں کے واقعات پر شمل ہوتی ہیں، ان میں احکام وقوانین کا بیان کم ہے، اور مدنی سورتوں میں احکام وفرائض کا بیان ہے۔ اور کی سورتوں کا اسلوب بیان پُر شکوہ ہے، ان میں استعادات، آشیبہات اور تمثیلات زیادہ ہیں، اور مدنی سورتوں کا انداز بیان نسبۂ سادہ ہے، اور بیافتلاف دراصل حالات اور خاطبین کے اختلاف دراصل حالات اور خاطبین کے اختلاف کی وجہ ہے ، کی زندگی میں واسطہ عرب کے بُت پرستوں سے تھا، اس لئے زیادہ زورعقائدی اور سے اللہ میں اسلامی ریاست وجود میں اور کی میں اور کریم کے اعجاز کے بیان پر تھا، اور مدید طیبہ میں اسلامی ریاست وجود میں آچکی تھی ، لوگ شوق ہے اسلام کے ساب کے تردید پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور تھا، اس لئے مدنی سورتوں میں احکام وقوانین اور مدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور اس کے مناسب اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے (ماخوذ ازعلوم القرآن: مولاناتی عثانی صاحب مدظلہ)

سورتول كي تقسيم

آ یوں کے کم دبیش اور چھوٹی بڑی ہونے کے اعتبار سے سورتیں جپارتے موں بین منتسم ہیں: ۱- طُوَل: کمبی سورتیں، بیسات سورتیں ہیں، بقرہ سے توبہ تک، اس میں فاتحہ شال نہیں، کیونکہ وہ پورے قرآن کا دیباچہ(پیش لفظ)ہے،اس لئے اس کو پہلے پارے میں بھی شار نہیں کیا،اورانفال وتوبہکوایک شار کیا ہے، کیونکہ دونوں میں غزوات کابیان ہے۔

۲\_مئين جن ميسويازيادهيا پچه كم آيتي بين، جيسے مريم ميں ۹۸ آيتيں بيں۔

سامثانی: جن میں سوسے بہت کم آمیتیں ہیں،ان سورتوں کی علاوت ذیادہ کی جاتی ہے اس لئے ان کومثانی کہتے ہیں۔ سم مفصلات: جن میں عموماً چھوٹی آمیتیں ہیں،مشہور تول کے مطابق ان کی ابتداء سورۃ الحجرات سے اور راجح قول کے مطابق سورۃ قاف سے ہوتی ہے ۔۔۔ پھر مفصلات کی تین شمیس ہیں بطوال،ادساط اور قصار:

(الف) طِوالْ غصل: سورة قاف سيسورة البروج تك بير\_

(ب) اوساط مفصل: سورة الطارق سے سورة البينة تك ميں۔

(ج) قِصار مفصل بسورة الزلزال سے آخرتك ہيں۔

فا كده: سورتول كى ندكوره چهارگانته يېم كف دېنى ب بسورتين ال طرح مرتبنين، بلكه ضمون كى مناسبت ملحوظ بــــــــــ قرآنِ كريم كتنے دنول مين ختم كياجائے؟ چھوٹى سات منزلين اور بردى تين منزلين:

ساتویں دن میں)

ال روايت دوياتيل معلوم بوكين:

ا - سورتوں اور آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے، لوح محفوظ میں جو ترتیب ہے وہی مصاحف میں ہے، نبی تنظیم کے عہد میں میں اور آیتوں کی ترتیب تھی ، البتہ مصحف میں جمع نہیں تھیں، حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ذمانہ میں اس میں میں ترتیب سے مصاحف تیار کئے گئے ، اس کے خلاف جور وایات ہیں کہ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے سورتوں کو مرتب کیا: وہ صحیح نہیں ، البتہ انفال وقو بہ کے درمیان بسم اللہ لکھ کرفصل کیا جائے یانہ کیا جائے ؟ بیاجتہادی مسئلہ ہے۔

۲ سفصلات: سورة قاف سے شروع ہوتے ہیں ، اس کے علاوہ جو اقوال ہیں وہ مرجوح ہیں۔

كن نمازول ميل كوى سورتيس مسنون بين:

#### سورت كانام اورموضوع:

 تغيير مال تالقرآن - القرآن - ا

ليحضمنانبوت كاتذكرهآت كا\_

سورت کی اہمیت بسلم شریف میں روایت ہے کہ نی تواند کی نماز میں بکثرت بیسورت پڑھتے تھے، اور حضرت ابوداقد لیٹی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ عید کی نماز میں سورة آف اور سورة القمر پڑھتے تھے، اور ام بشام سے مروی ہے کہ آپ جمعہ کے خطبہ میں بیسورت بکثرت پڑھتے تھے، اور انھوں نے خطبہ میں سکر بیسورت بادی ہے، لیکن اگرمقندی عربی نہ جانے ہوں بالمام بھدی آواز کا ہوتو ایک رکھت میں ایک ہی رکوع پڑھے۔

پارے اور رکوع: قرآن کریم کو تلاوت اور تعلیم کی سہولت کے لئے تیس برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے، لینی اس کے تعمیں پارے بنائے ہیں، پارہ: فاری لفظ ہے، اس کے معنی ہیں بلکڑا، حصد، پھر تجمیوں کی سہولت کے لئے مشائخ بخاری نے رکوع بنائے ، پورے قرآن میں پانچ سوچالیس رکوع ہیں، اور حاشیہ پر رکوع کی علامت نے بنائی ہے، تقسیم معنی کے لحاظ سے کی گئی ہے، تاکہ بیر حصادگ جان میں کہ کہاں مضمون پورا ہوتا ہے، اور کہاں سے نیاضمون شروع ہوتا ہے (فاوی تا تار خانہ یا۔ 20 کا در قادی سے کی گئی ہے، تاکہ بیر خطادگ جان میں کہاں مضمون پورا ہوتا ہے، اور کہاں سے نیاضمون شروع ہوتا ہے (فاوی تا تار خانہ یا۔ 20 کا در قادی میں کہاں گئی ہے کہ تر اور کے میں قرآن کو جم کی کوع پر نقشم کرنے کی حکمت بیان کی ہے کہ مشائخ نے قرآن کو جم ۵ رکوع پر نقشم کر نے کی حکمت بیان کی ہے کہ مشائخ نے قرآن کو جم ۵ رکوع پر نقاب ہو سکے، یعنی اگر ہر رکھت میں ایک رکوع پر نقاب کے تو ستا کیسویں رمضان میں ہو سکے، یعنی اگر ہر رکھت میں ایک رکوع پر نقاب کے تو ستا کیسویں رمضان کو آن پورا ہوجائے گا۔

فاكده: دوستكالك الكرين:

یبلامستلہ: رکوع مضمون کا لحاظ کر کے لگائے گئے ہیں، پس ہر رکعت میں کمل رکوع پڑھنا چاہئے، اگرچہ دوسری رکعت کمبی ہوجائے۔

دوسرامسکلہ: دوسری رکعت: مہلی رکعت سے بڑی شہو۔

زیاده آبیت بیلی بات کی ہے، سورة بقرة کا پہلا رکوع چھوٹا ہے، دوسر ابداء ایسائضمون کا لحاظ کرکے کیا گیا ہے، پہلے
رکوع میں مؤمنین اور کفار کا ذکر ہے، اور دوسرے رکوع میں منافقین کا بگر تر اور کیس حفاظ کے ذبین پر دوسر استلہ سوار رہتا
ہے، وہ دوسرے رکوع کا بچھ حصہ بہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، تا کہ دوسری رکعت کمیں نہ ہوجائے ، اس مضمون بے جوڑ
ہوجا تا ہے، یہ کھیک بیس بہلی بات کی ایمیت زیادہ ہے، اور نوافل میں تو دوسری رکعت بری ہوجائے تو بچھ تری نہیں، پس
رکوع کی یابندی کرنی جائے ، ہاں جوضمون بچھتا ہے اور تو قراحت روک تو بچھ تری نہیں۔

ربط خاص: گذشتہ سورت کے آخریں کچے ایمان والے بدوں کا تذکرہ تھا، اب کیے بے ایمانوں کا ذکرہ، جو آخرت پرایمان نیس رکھتے ، اور تقابل تضادیمی ایک تعلق ہے۔

| (دوغافعا) | زمڪين (۱۳۰۰)     | (۵۰) سورلاق        | (المالية) |
|-----------|------------------|--------------------|-----------|
|           | لؤخلن الرّحِينُو | لِبِئْسِمِ اللهِ ا |           |

| اوٹٹاہے         | ڒڿؙڠ                 | أيك ذرائے والا            | مُنْذِرُدُ                | نام ہے            | إشسير               |
|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| بعيد            | ؠؘۼؚؽڎٞ              | ان میں ہے                 | مِنْهُ <u>مِنْهُ مِنْ</u> | الله              | عثا                 |
| بالتحقيق        | قَدْ                 | يسكها                     | فَقَالَ                   | نهايت مهربان      | الأخين              |
| جانتے ہیں ہم    | عَلِمَنا             | منکروں نے                 | الْكَفِيْ وَنَ            | يزيدهم وألي       | الترج ليو           |
| جو گھٹاتی ہے    | مَا تَنْقُصُ         | <i>← 'Z,</i> <sub>~</sub> | (م)<br>هٰدَاشَیٰ اِ       | قا <i>ف</i>       | 3                   |
| زمين            | الكرمث               |                           | عَجِيْبٌ                  |                   | وَالْقُرُانِ        |
| ان ہے           | مِنْهُمْ             | كياجب                     | ءَاِذَا<br>ءَاِذَا        | باعظمت کی         | الْمَجِيلِ          |
| اور مارے پال    | وَعِنْدُكَا          | مرجائيں گے ہم             | مِثْنَا                   | يلكه              | ب <sub>ا</sub> ر(۲) |
| نوشتہ           | رو<br>ڪتب<br>(۲)     | اور ہوجائیں سے ہم         | وَگُفّا                   | تعجب كيا انھول نے |                     |
| يا در كھنے والا | حَقِيظ               | مٹی؟                      | تُرَابًا                  | (ال بات سے) کہ    | (۳),<br>آن          |
| بلكه            | بَلُ ( <sup>2)</sup> | ده (بعث بعد الموت)        | <b>ڈٰلِ</b> ڪَ            | آیاان کے پاس      | جًاءُهُمْ           |

(۱) مجد (فعیل): باعظمت، بزرگ مَنجُدَ (ک) مَجْدًا: باعظمت بونا، فهو مجد (۲) بل: برائر قی، اس سے پہلے: "بم نے نی سِّلْ اَنْ اَلَیْ اَلْهِ اَلْهِ اَنْ مُرت سے ڈرانے کے لئے بھیجائے، گرلوگوں نے بیل مانا 'پیشیدہ ہے (۳) اُن سے پہلے مِنْ پیشیدہ ہے (۳) هذا کامشار الیہ 'بشر کارسول بونا' ہے (۵) اِذا بعل ماضی پرداخل ہوکر اس کومضارے کے معنی میں کردیتا ہے۔ (۲) حفیظ (فعیل) بمعنی حافظ ہے (۷) یہ بل بھی ترقی کے لئے ہے، اور اس سے پہلے 'بعث بعد الموت کی بات تجب نیز بین "محذ دف ہے۔



### اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جونہایت مہر بان بڑے دخم والے ہیں منکروں کی سمجھ میں نہ بشر کی نبوت آئی نہ موت کے بعد کی زندگی

بشرکانی ہونامشرکین مکہ کے گئے ہیں اثر تاتھا، ان کے خیال ہیں اس کام کے لئے مقرب فرشتے موزوں تھے، پس جب نی تنافیظی معوث ہوئے، اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ زندگی ہیں بہی زندگی نہیں، موت کے بعد دوسری زندگی بھی جب جب بین تنافیظی معوث ہوئے، اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ زندگی ہیں بہی زندگی نہیں، موت کے بعد دوسری زندگی بھی ہے، جس بیس سرا اوسرا اموگی تو مشروں کو اور بھی جبرت ہوئی، اس لئے قرآن کریم نے بات بیماں سے شروع کی ہے کہ باعظمت قرآن کے دلائل و شواہد ثابت کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی برق ہے، مرنے کے بعد بدن آگر چی ٹی ہوجاتا ہے مگر روح باتی رہتی ہے، اور انسان در اصل روح کانام ہے، بدن تو اس کی سواری ہے، پھر بدن کے جواجزاء کیلیل ہوکر زمین میں جہاں بھی منتشر ہوجاتے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں جیں، اور بدن دوبارہ ہے گا، پھر اروا آبدان کی طرف زمین ہیں، ہیں، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالی اُن اجزاء کو جمع کریں گے، اور بدن دوبارہ ہے گا، پھر اروا آبدان کی طرف لوٹ آئیں گی، اور ذری رہوجائے گی۔ گرمنگرین اس تی تقیقت کو تھر اتے ہیں، اوروہ اس معاملہ میں تذبذ ہو بکا دین سے اور پشرکی نبوت پر جو آھیں جبرت ہورہ بی ہے اس کا جواب یہاں نہیں دیا، کیونکہ یہاں ہے خی مسئلہ ہے، شکار ہیں سے اور پشرکی نبوت پر جو آھیں حمرت ہورہ بی ہاں کا جواب یہاں نہیں دیا، کیونکہ یہاں ہے خی مسئلہ ہے، شران نے بہت جگدال کا جواب دیا ہے، مشلا : سور بی سے بال نبوں ہو بیاں دیا۔ کونکہ یہاں ہے خی مسئلہ ہوں نہیں نہ تو بیہ بی کونکہ یہاں ہو تو بیاں نہوت پر جو آھیں جورت ہورہ بی اس ایک اور بدی ہیں۔

آیات پاک مع تفییر: \_ قاف \_ \_ یو بی کا ایسوال حرف بجاء ہے،اس کے معنی اللہ تعالیٰ جانے ہیں۔ \_ باعظمت قرآن کی تیم اِ \_ قفیر نے ہے، کو کیلیں ہوتی ہیں، مدعی یہاں بعث بعد الموت ہے، جو محذوف ہے، مگروہ بشرکی نبوت کے ساتھ کے (ملا ہوا) ہے، پھر بل ترقی کے لئے ہے،ارشاد فرماتے ہیں: ہم نے نبی سال بھٹ کوعذاب قیامت سے ڈرانے کے لئے بھیجا، مگر لوگوں نے نبیل مانا \_ بلکدان کو بجب ہوا کہ ان کے پاس کھیں ہیں سے ایک ڈرانے والا آیا \_ نبیل ہیں ہے: نبی مخاطبین کا ہم چنس ہوتا ہے \_ پس منکروں نے کہا: یہ بھیس ہیں سے ایک ڈرانے والا آیا \_ نبیل ہونا جیرت انگیز بات ہے، کیا اللہ کے یہاں فرشتوں کی کی تھی جوانسان کو نبی بنایا جیب بات ہے کہا اللہ کے یہاں فرشتوں کی کی تھی جوانسان کو نبی بنایا (ا)الحق: بجی بات بعنی بشرکا نبی ہونا جیرت انگیز بات ہے، کیا اللہ کے یہاں فرشتوں کی کی تھی جوانسان کو نبی بنایا ہوئی شاخ ، مَو بنہ بات بعنی بعث بعد الموت (۲) مَو بنج : فعیل بمعنی مفعول: گذئہ مخلط ، ند بذب ، متزلزل ، خصن مَو بنج : گئی ہوئی شاخ ، مَو بنج : گئی

\_ ریبل بات ہے جوضمناً آئی ہے،اوراس کا یہاں جواب بیس دیا۔

کیاجب ہم مرجائیں گے اور ٹی ہوجائیں گے ۔۔۔ تو پھر دوبارہ زندہ کئے جائیں گے؟ ۔۔۔ بید دوبارہ زندہ ہونا بہت دور کی کوڑی ہے! ۔۔۔ بعنی محال اور ناممکن ہے!

جواب: \_\_\_\_ بالیتین ہم جانتے ہیں جوز مین ان میں سے گھٹاتی ہے \_\_\_ زمین آہتہ آہتہ جسم کو کھاتی ہے، ٹی کے ان اجزاء کو اللہ تعالی جانتے ہیں جوز مین ان میں سے گھٹاتی ہے ۔ لئے ان اجزاء کو اللہ تعالی جانتے ہیں \_\_\_ اور ہمارے پاس یا در کھنے والا نوشتہ ہے \_\_\_ یعنی جسم کے وہ اجزاء نہ صرف اللہ کے علم میں ہیں، بلکہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، پھر اللہ کے لئے ان کوجع کرنا کیا مشکل ہے! \_\_\_ بلکہ انھوں نے بچی بات کو جھٹلا یا جب وہ ان کو بیٹی \_\_\_ یعنی وہ بات محال نہیں ، ہوکر رہنے والی بچی بات ہے \_\_\_ پس وہ نہ بذب \_\_\_ بیل وہ نہ بنیں یا نہ مانیں یا نہ مانیں !

فا کدہ: پَغِبرصرف مُنْدِرُ ( ڈرانے والا ) نہیں ہوتا، وہ مُبَشِّر بھی ہوتا ہے، منکروں کو قیامت کی بلاخیزی سے ڈراتا ہے، اور مؤمنوں کو جنت کی بشارت سناتا ہے، مگر بھی آ دھا تضمون بیان کرتے ہیں، اور آ دھا تضمون فہم سامع پراعتا وکر کے جھوڑ دیتے ہیں، جیسے: عذاب القبر حق: آ دھا تضمون ہے، نافر مانوں کو قبر میں عذاب ہوگا، اور فرمان برداروں کے لئے قبر میں راحتیں ہیں۔

اَفَكُمْ يَنْظُرُ أَالِى التَّمَّاءِ فَوْقَهُمُ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَامِنَ فُرُوْمٍ وَ الْاَرْضَ مَكَدُنْهَا وَ الْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِى وَاثْبَتْنَا فِيها مِنْ كُلِ نَوْمٍ بَهِيهُم فَ تَبْصِرَةً وَذِكْرِك لِكُلِ عَبْدٍ مُنِيْبٍ وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا يُمُ لَرُكًا فَانْبَتْنَا يه جَنْتٍ وَحَبَ الْحَصِيْدِ فَ وَالنَّخُلَ لِمِيقْتٍ لَهَا طَلُمُّ نَصِيْدً فَ رِزْقًا لِلْعِبَادِ مَ وَاخْيَيْنَا بِهِ بَلْكَةً مَيْنَا مِ كُلُولًا مَيْنَا بِهِ بَلْكَةً مَيْنَا مِكُولِكُ الْخُرُومِ وَ

| اورمزین کیاہم اس کو | وَزَنَيْنَهُا        | اینےاوپر          | فَوْقَهُمْ | كيايسنبيں      | أفكفر            |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------|----------------|------------------|
| اورئيس ہےاس میں     | وَمَا لَهَا          | كيما              | كُنْيف     | د یکھااٹھوں نے | ينظروا<br>ينظروا |
| كونى شگاف           | , وروز()<br>مِن فروچ | بنایا ہم نے اس کو | كنينها     | آسان کو        | إلَى السَّمَّآءِ |

(١)فروج: فَوْج كَي جَمْع: شُكَّاف، درا أربيشن

| ان کے لئے          | آنها (ز)                     | رجوع كرنے والے    | مُنِيْدِ             | اورز شن کو           | كَ الْأَرْضُ (١)    |
|--------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| خوشے ہیں           | (۸)<br>طُلُغُّ<br>پُ (۹)     | اورا تاراہم نے    | وَ نَزَّلْنَا        | پھیلایا ہم نے اس کو  | مَنَدُنْهَا         |
| تد بدند            | انْضِیْکُ<br>(۱۰)<br>زِزْقًا | بادل ہے           | مِنَ السَّمَاءِ      | اورڈالے ہم اس میں    |                     |
| روزی کے لئے        | ڔؚۜۯ۬ۊؙٵ                     | بابركت ياني       | مَاءُ مُنازِكًا      | بوچھ(پہاڑ)           | (۲)<br>رَوَاسِگُ    |
| بندول کی           | لِلْعِبَادِ                  | پس ا گائے ہم نے   | لنتبثؤل              | اورا گائی ہمنے       | وَاثْبَتْنَا        |
| اورزئدہ کیاہم نے   | وَأَحْيِينَا                 | اس کے ذریعہ       | ري≱                  | اس میں               | فيها                |
| اس (پانی) کے ذریعہ | طِي<br>(۱۱)                  | باغات<br>اورغله   | جنبي                 | ہرشم ہے              | مِنْ كُلِّلِ نَوْجٍ |
| ويس(زمين)          | را)<br>بَلْنَاةً             | اورغله            |                      |                      |                     |
| وريان              | مَّذِيتًا                    | کٹی ہو ٹی جیتی کا | الحصيل               | سجھانے کے لئے        | تَبْصِرَةٌ          |
| اسطرح              | كَنْ لِكَ                    | اور مجور کے درخت  | وَالنَّ <b>غُ</b> لَ | اور یادد ہانی کے لئے | وَ ذِكْرُك          |
| دوباره پيدا موناہ  | الْخُرُوجُ                   | لم لم             | ا ۱ (۲)<br>لیرفت     | بربندے کے لئے        | لِكُلِّ عَيْدٍ      |

#### مظاهر قدرت سے بعث بعد الموت براستدلال

مظاہر: ظاہر ہونے کی جگہیں،مظاہر قدرت: اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی تین نشانیاں ذکر فرماتے ہیں، اور ان سے بعث بعد الموت پر استدلال کرتے ہیں:

 سال گذر گئے: نداس جھت میں دراڑ پڑی مند پاستر جھڑا، ندرتگ پھيكا پڑا، كياجس دست بقدرت نے بير پہنا آسان بناياوه انسانوں كودد بار د منانے پرقاد زنيس جمنہارى عقلوں كوكيا ہو كيا؟تم كيم نيسلے كرتے ہو!

دوسری نشانی: زین ہے، زین کواللہ تعالی نے اتنا ہوا بنایا ہے کہ بیگول کرہ ایک بستر بن گیاہے جس پر مخلوقات جین سے ذندگی بسر کرتی ہیں، پھر غور کرو! اس پر بھاری پہاڑوں کے کھونے گاڑ دیئے، تاکہ دہ مخلوقات کے ساتھ ڈانوا ڈول نہ ہو،اگریہ بینیں نہ ہو تیں اور زین لرزتی رہتی تو حیات کسے وجود میں آتی، پھر زمین کے ذرہ ذرہ میں حیات کی قابلیت رکھ دی، اور اس میں انواع واقسام کی تروتازہ نہا تات اگائیں، تاکہ وہ حیوانات کی زندگی کا تو ام (بنیاد) ہے، اس زمین سے اللہ نے انسان کو پہل مرتبہ پیدا کیا ہے، اس کیا وہ دوبارہ اس سے پیدا کرنے پرقادر ٹیس؟ پھر اللہ جانے لوگ جی کو جمٹلانے کی جرائت کیوں کرتے ہیں!

فا کدہ: ادراللہ کی طرف رجوع ہونے والے بندے اللہ کی ربوبیت سے الوہیت پراستدلال کرسکتے ہیں، وہ مجھ سکتے ہیں کہ جس اللہ نے زمین کوابیا بنایا ہے وہ کی معبود برحق ہے، پالنے تو اللہ ہیں اور پوجی جائیں مورتیاں بیکسی ہے تکی بات ہے! تو حبید ربوبیت ادرتو حبدالوہیت میں چولی دامن کا ساتھ ہے (بیفائدہ دوسری نشانی کے من میں بیان کیاہے)

تبسری نشانی: \_\_\_ بارش ہے، اللہ نعالی بادلوں سے نفع بخش میند پرستائے ہیں، یہ پانی سمندروں سے آتا ہے، گر اس میں جموشت (کھاراین) بالکل نہیں ہوتا، اگر اس میں کڑواہٹ ہوتی تو زمین سے روئریگی نامکن ہوجاتی، نہایت صاف شفاف شیریں پانی برساتے ہیں، اس سے ہرطر رہ کے باغات اور پکافلہ پیدا ہوتا ہے، خاص طور پرنخلتان: ان کے درخت آسان سے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی انر جی زمین سے اٹھاتے ہیں، اور آخری بلندی پر لے جاتے ہیں، وہاں تدبہ درخت آسان سے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی انر جی زمین سے اٹھاتے ہیں، اور آخری بلندی پر لے جاتے ہیں، وہاں تدبہ

علاوہ ازیں: بارش کی بوندیں پڑتے ہی ویران زین اہلہائے گئی ہے، کل جہاں خاک اڑر ہی تھی آج وہاں سبزہ زار ہے، اور بے ہے، اور بے تارجیوانات بھی پیدا ہوجاتے ہیں، ای طرح قیامت کے دن مردے زندہ کئے جائیں گے، پس بیکوئی نامکن بات نہیں، سچی حقیقت ہے، اس کو مان لوور نہ شر براہوگا، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

﴿ اَ فَكُوْ يَنْظُرُ وَا إِلَى التَّمَامِ فَوَقَامُمُ كَنِفَ بَنْيَنْهَا وَزَيَّتْهَا وَمَا لَهَامِن فُرُومٍ ٥ ﴾

قدرت کی پہلی نشانی: — کیاان لوگوں نے — منگرین بعث بعد الموت نے — اپنے اوپر آسان کی طرف نہیں دیکھا — اوپر جوٹیل گول جھت نظر آرہی ہے وہی پہلا آسان ہے، زین سے اس کا فاصلہ پانچ سوسال کی مسافت ہے، اور پانچ سوسال کے مسافت ہے، اور پانچ سوسے مراد بعد مسافت ہے، تحدید مرازیس ، مگروہ نہایت قریب نظر آتا ہے، بلکہ اس کے کنارے

زین کوچھوتے ہوئے جسوں ہوتے ہیں، اور پہلے آسان سے نیچانظام شمی ہے، تمام ستارے اور سیارے اس نظام میں گرد آل کررہے ہیں ۔ اور جولوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نظر کی انہاء ہے، ان کا قول: ﴿ فَوَقَائُم ﴾ سے پارَ رہوا ہوجا تا ہے۔ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے؟ ۔ لینی نہایت بلند، وسیح مضبوط و مستحکم بستون قائم ہے۔ اور اس کو (ستاروں سے) مزین کیا ہے، اور اس میں کوئی شکاف نہیں ۔ حالانکہ چھت پر انی ہوجاتی ہے تو اس میں دراڑ پڑجاتی ہے۔ ﴿ وَ الْاَدْمُ مَدَادُنْهَا وَ اَلْقَائِمَ فَیْ وَ اَلْفَائِمَ مَنْ اَلَٰهِ وَ الْاَدْمُ مَدَادُنْهَا وَ اَلْقَائِمَ فَیْ اَلْفَائِم مَنْ کُلُونَ دَفْتِ بَعِیدِ ہِی ﴾ فقد رہے خداوندی کی دوسری نشانی: ۔ اور زمین کو ایم نے پھیلایا ۔ لینی نہایت وسیح بنایا ہم سے وہ بچھا ہوائم شموس ہوتی ہے۔ اور اس میں پہاڑوں کو جمایا ۔ ان کی پینیں گاڑویں ، تاکہ وہ مرزائر ل نہ ہو۔ اور ہم اور اس میں پہاڑوں کی معیشت کا انظام کیا۔

﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْلِ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْنِ ۞ ﴾

فا كده: -- زين كوجم نے اسابنايا -- جررجوع ہونے والے بندے كى بينائى اوردانائى كے لئے! -- تأكه وہ ربوبيت سے الوہيت يراستدلال كريں اورايك الله سے كولگائيں -

﴿ وَ نَزَلُنَا مِنَ السَّمَا مِمَاءً شَائِرُكًا فَانْكَبْتَنَا يِهِ جَنْتٍ وَّحَبُ الْحَصِيْدِ ﴿ وَالنَّخُلَ لِمِيقَٰتٍ لَهَا طَلْمُ تُضِيِّدً ۚ ﴿ رِّزُقًا لِلْعِبَادِ ﴿ وَ اَخْيَيْنَا يِهِ كَلْلَاقًا مَلْمَالًا ﴿ كَانَا لِكَ الْخُرُوجُ ۞ ﴾

قدرتِ خداوندی کی تیسری نشانی: — اور ہم نے بادل سے تفع بخش پانی برمایا — بارش کا پانی بعض علاجوں میں بھی کام آتا ہے، دواوں اور تعویہ وں میں بھی استعال ہوتا ہے — پھر ہم نے اس کے ذراجہ باغات اگائے اور کھیت اس وقت کتا ہے جب اٹائ پک جاتا ہے — پھر خاص اور کھیت اس وقت کتا ہے جب اٹائ پک جاتا ہے — پھر خاص باغ ایسی کا خلا ہیں کا ذکر ہے، اور کھیے کمجور کے درخت (اگائے) جن پر تدبیتہ جے ہوئے خوشے لگتے ہیں باغ ایسی کا ذکر ایمالاً قرآن کریم اُن فقیل سے ذکر کرتا ہے جن سے قرآن کے پہلے خاطب واقف تھے، دومری فعیوں کا ذکر اجمالاً کرنا ہے، جن سے قرآن کے پہلے خاطب واقف تھے، دومری فعیوں کا ذکر اجمالاً میں کہ ہوتے ہیں، اس لئے صرف ان کاذکر کیا، نار بل اور تا رُکے درخت وہاں نہیں ہوتے، بیدرخت بھی او نچ سے مورا میانی ہوتا ہے۔ جس سے مغز بنتا ہے، اور تاریک کی بیٹی کر کھال پیدا کرتی ہوتا ہے۔ جس سے مغز بنتا ہے، اور تاریک کے بردانہ میں پانچ سوگرام پانی ہوتا ہے، جس سے مغز بنتا ہے، اور تاریک کی بیٹی کر کھال پیدا کرتی ہوتا کہ بیٹی کر کھال پیدا کرتی ہوتا ہے، جس سے مغز بنتا ہے، اور تاریک کی دوری کے لئے ہیں اور وہ کھی ذمین کی اور تاریک کی بیٹی کر کھال پیدا کرتی ہوتا ہیں، اور داری کی بیٹی کر کھال پیدا کرتی ہوتا ہے، جس سے مغز بنتا ہے، اور تاریک کی دوری کے لئے ہیں، اور نادیل کے بردانہ میں پانچ سوگرام پانی ہوتا ہے، جس سے مغز بنتا ہے، اور تاریک کی دوری کے لئے ہیں۔

#### علاوه ازین: اورجمنے اس (باش) کے ذریعیمرده زمین کوزنده کیا ،ای طرح (زمین) نظاموگا!

كُذَّبَتُ قَبْلَكُمُ قَوْمُرُنُومٍ وَّاصُّلُ الرَّسِ وَتَمُوْدُ ﴿ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَاخْوَانُ لُوطٍ ﴿ كُنَّ بَالرَّسُ لَ فَكُنَّ وَعِيْدِ ﴿ الْاَيْكُ لَكُولِ الْكَوْلِ الْكَوْلِ الْكَوْلِ الْكَوْلِ الْكَوْلِ الْكَوْلِ الْكَوْلِ الْكَوْلِ اللَّهُ الْكَوْلِ الْكَوْلِ الْكَوْلِ الْكَوْلِ اللَّهُ الْكَوْلِ الْكَوْلِ اللَّهُ الْكَوْلِ الْكَوْلِ اللَّهُ الْكَوْلِ اللَّهُ الْكَوْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ فِي لَنِي إِنِي إِنْ اللَّهُ الْمُعْمُ فِي لَكُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُلِي اللْمُولِقُلِي اللْمُولِي اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُولِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللْمُولِي كَاللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُولِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُؤْمُ الللْمُولِمُ الللِّلَا اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُول

| كيا پس تفك گئے ہم    | أَقْعِينِينَا (٢) | اورئن والول نے             | وَّ أَصْعُبُ الْأَيْلَةِ | حجثلا ما             | گذَّبَتْ                  |
|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| پیاکرکے              | بالخلق            | اور تبع کی قوم نے          | وَقُوْمُ ثُبَيْعٍ        | اُن <u>سے پہلے</u>   | قَبْلَهُمْ                |
| مبلی بار<br>مبلی بار | الْكَوَّلِ        | ىب ئے                      | كُلُّ                    | نوم کی قوم نے        | قوم نوچ                   |
| يلكدوه               | بَلْ <i>هُمْ</i>  | حجثلاما                    |                          |                      | وَأَصَابُ الرَّسِ         |
| اشتناه میں ہیں       | فِي كَبُسٍ        | رسولول كو                  | الزُّسُلُ                | اور شمود <u>ن</u> ے  | ∕ ≥و٠٩<br>و تيمو <u>د</u> |
| پیداکرنے۔            | مِّنْ خَالِق      | لى <del>ن ثابت بو</del> گئ | فُكِيَّ                  | اورعا دا در فرعون نے | وَعَادٌ وَ فِرْعَوْنُ     |
| ž.                   | بِيَالِيا         | ميري وحمكي                 | وَعِيْدِ                 | اور بردرانِ لوطٌ نے  | وَاخْوَانُ لُوْطٍ         |

#### جن اقوام نے رسولول کو جھٹلا یاوہ ہلاک ہوئیں

کی آیک رسول کی تیمر کی تکذیب اور رسالت کی تکذیب ہے، کیونکہ سب کی دعوت ایک ہے، اور رسالت کی تکذیب رسول کی تیمر کی تکذیب کو اسپنے جاویل کے جوئے ہے، اور انبیاء تو حید اور بعث بعد المحوت کی تیمر دیتے ہیں، اور ہاشتی میں جن قوموں نے رسالت کا اٹکار کیا وہ سب ہلاک ہوئی ہیں، مکہ کے مشرکیاں بھی بھی راہ اپنائے ہوئے ہیں، لیس وہ بھی اپنا انجام سوچ لیس، ارشاد فر ماتے ہیں: — اِن ( مکہ والوں ) سے پہلے جھٹا یا قوم نوح نے، اسحاب الرس نے بھود نے، عاور نے، فرعون نے، لوط کے براوروں نے، اسحاب الا یکہ نے اور تیج کی قوم نے، سب نے پینچ بروں کو جھٹا ایا — اس میں بعث بعد المحد نے اور تیج کی قوم نے، سب نے پینچ بروں کو جھٹا ایا — اس میری دھمکی ثابت ہوکر رہی! — یعنی عذاب آیا اور سب قومیں ہلاک میں بعث بعد المحد نے اور تیج کی تواں با مام بخاری نے کھان ترجمہ کیا ہے ( تخذ القاری ۹: ۴۱۰) قرآن میں ان کا دوجگہ صرف نام آیا ہے، یہاں اور سورة الفرقان کے دوسر نے دکوع میں (۲) اُفھینا: جمز ہ استفہام اٹکاری، فاء عاطفہ (محد وف پر عطف) نے پینا: مکن جم متعلم، نے کی (س) عیا: تھکا، عاجز ہونا (۳) آبس: باب ضرب کا مصدر، بسَس علیہ الامو: کوئی چیز مصدر ابسَ علیہ الامو: کوئی چیز مصدر، بسَس علیہ الامو: کوئی چیز مصدر ابسَ می کا مصدر ابس (لام کے پیش کے ساتھ ) ہے، اس کے معنی جین بہنا۔

ہوئیں، پس ٹابت ہوا کہ بعث کا انکار غلط تھا ۔۔۔ اصحاب الرس، اصحاب الا یکہ اور قوم تبع کی آفصیلات معلوم ہیں ہس اتنا معلوم ہے کہ بیا قوام تکذیب رسل کی یا داش میں ہلاک ہوئیں۔

اب بیگفتگوایک سوال پرختم کرتے ہیں: — کیالیس ہم تھک گئے بہلی بار پیدا کر ہے؟ — یعنی بیکا نتات اللہ نے پیدا کی ہے، اس کوشر کین بھی مانتے ہیں، اب وہ بتا ئیں کہ اللہ اس کا نتات کوشم کر کے دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر قاور نہیں؟ اگر جواب شبت ہے کہ ہاں اللہ یا ک بہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں، تو جان لیں کہ تھک تو ان کوچھوکر بھی نہیں گئی، وہ تو عیب ہے، اور اللہ تو الی ہرعیب سے یا ک ہیں، اور اگر جواب نفی ہے کنہیں تھکے، تو بعث بعد الموت کو مانے ہیں کیا پریشانی ہے؟ — بلکہ وہ نگ آفرینش کے بارے ہیں شبہ میں پڑے ہوئے ہیں — لیعن تذبذ ب کاشکار ہیں کہ مانیس یا نہانی انہانی ہے؟ — بلکہ وہ نگ آفرینے کی بارے ہیں وہ گڑئے معاملہ میں ہیں!

وَلَقَلْ خَلَقْنَا الِّهِ نُسَّانَ وَنَعْلُمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ وَنَعْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الُوَرِيُٰدِ ۞ إِذْ يَتَكَفَّى الْمُتَكَقِّيٰنِ عَنِ الْيَدِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۞ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيْدًى وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحِقّ وَذَٰ لِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴿ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿ وَجَاءُ ثَ كُلُّ نَفُسٍ مَّعَهَا سَابِقُ وَّشُهِينًا ۞ لَقُدُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنَّ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ خِطَاءَكَ قَبُصُوكَ الْيَوْمَ حَدِيْدًا ۞ وَقَالَ قَرِيْنِنَهُ هَٰذَا مَا لَكَ ثُمَّ عَتِيْدًا ۞ ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ﴿ مَّنَّامِ لِّلْخُبُرِمُعْتَدٍ مُّرنيبٌ ﴿ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا الْخَرَ فَٱلْقِيلَهُ فِي الْعَنَابِ الشَّدِيْدِ ﴿ قَالَ قَرِيْنُهُ ۚ رَبَّنَا مَاۤ ٱطْغَيْتُهُ ۚ وَ لَكِنَ كَانَ فِي ضَلْلِ, بَعِيْدٍ ۞ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدُ قَدَّمُتُ اِلَيُكُمْ بِالْوَعِيْدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ الْقُوْلُ لَدَى وَمَّا أَنَا يِظُلَّامِ لِلْعَبِبِيلِ أَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلُمِنْ مَّزِنْيِرِ⊙

وَلَقَدُ اورالبت تَحْتِينَ خَلَقْنَا پيداكياتم في الْإِنْسَانَ انسان كو

| سورة ن 🗢 | - { ro} - | ->- | تفسير مليت القرآن — |
|----------|-----------|-----|---------------------|
|----------|-----------|-----|---------------------|

|                     |                             | 220"                                |                   |                       |                                 |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| البته مقيق تفاتو    | لَقُدْ كُنْتَ               | گراس کے پاس                         | الَّا لَدَيْنِهِ  | اورجانت بين بم        | وَنَعْكُمُ                      |
| بفريي               | فِي غَفْلَةٍ                | راه د مجھنے والا                    | <i>ڒۊ</i> ؽؙڹؙ    | 3.                    | u                               |
| اسے                 | يِّنْ هٰذَا                 | تيارىپ                              | عَتِيْك           | خيال ڈالناہے          | ور.<br>توسوس                    |
| پس کھول دیا ہمنے    | فكشفتا                      | اورآئی                              | وَجُاءُتُ         | اس کو                 | (1) <sub>4</sub>                |
| تخفاسے              | عَنْكَ                      | بيهوشي                              | سكرة              | اس کانفس              | تَفْسُهُ                        |
| تيرادُ هكنا(برده)   | غِطاءً ك                    | موت کی                              | الْمَوْتِ         | أوريم                 | مرير و<br>ويمين                 |
| یس تیری آنکھ        | فيصرك                       | چی                                  | بِالْحَقِّ        | زياده نزديك بي        |                                 |
| آج                  | الْبَوْمُر                  |                                     | ذ لِكَ            | است                   | إليه                            |
| لوہا(نہایت تیز)ہے   | حَالِيْكًا                  | جوتھا تواس سے                       | مَا كُنْتَ مِنْهُ | رگ۔ے                  | مِنْ حَبْلِ                     |
| أوركيا              | وَ قَالَ                    | كناره كرتا                          | (٣)<br>تَحِيْدُأُ |                       | (۲)<br>الورِيلِو                |
| اس کے ساتھی نے      | و کان<br>قرنینهٔ<br>قرنینهٔ | اور پھونڪا گيا                      | ر بی ب<br>ولفح    | (يادكرو)جب            | ٳۮٞ                             |
| ي                   | هٰنَا                       | صوريس                               | في الصُّورِ       | لےرہے ہیں             | ؠؾؘۘڵڠؖؽ                        |
| جوير بياس ب         | مَالَدُتُ                   | ايي ا                               | ذٰٰلِكَ           | دولینے والے           | المُتَكَقِّبِينِ                |
| تيارىپ              | عُتِيْكُ                    | وسمكى كادن ہے                       | يُومُ الْوَعِيْدِ |                       | عَنِ الْيَعِيْنِ                |
| ڈ الودونو <u>ں</u>  | ألقِيا                      | اورآيا                              | وَجَاءُت          | اور ہائیں سے          | وَعَين الشِّمَالِ               |
| دوزخ مِس            | فِيْ جُهُنَّمُ              | هر خض<br>مرحض                       | كُلُّ نَفْيِس     | 2 91 2                | قَعِيْدٌ (٣)<br>مَا<br>يَلْفِظُ |
| ہر بڑے منکر         | كُلُّ كَفَّادٍ              | اں کے ماتھ                          | مُعَهَا           | نہیں                  | مًا                             |
| سخت مخالف           | عَنِينٍ                     |                                     | سَانِقُ           | بول <sup>ت</sup> ا وه | يُلْفِظُ                        |
| بهت زياده روكنه وال | مَّنَّاءِ                   | اوراحوال بتكنے والاہ                | وَّشَهِيْدُ       | کوئی بات              | مِنْ قَوْلٍ                     |
|                     |                             | ہاستے والا<br>اوراحوال بتانے والاہے |                   | پولهاوه<br>کونگی بات  | يلوط<br>مِنْ قَوْلٍ             |

(۱) بد بخمیر ماموصولہ کی طرف عائد ہے (۲) حبل الورید: رگ جہاں، شررگ، وہ رگ جودل سے دماغ تک ہے، اور جس کے کئنے سے موت واقع ہو جاتی ہے (۳) قعید: متلقیان کی صفت ہے، اور فعیل میں مفرد، تثنیہ جمع کیسال ہوتے ہیں، اس لئے قعیدان نہیں کہا (۲) حَادَ یحید (ض) حَیْدًا: ہُمّا، کنارہ کش ہونا۔ (۵) یہ قرین فرشتہ ہے، جونامہ انحال ریکارڈ کرنے کے ساتھ دہتا ہے۔

| ابات               | الْقَوْلُ       | کش بنایایس نے اس کو | أطغيثة          | مجلائی سے                   | لِلْغَايْرِ            |
|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| ميريهال            | لْدَكَي         | لئين تقاوه          | وَ لَكِنْكَانَ  | صدية اوز كمن وال            | مُعْتَالٍ              |
| أورشيش             | وَمِمَّا أَنَّا | مرابی بیں           | في ضَللٍ        | شك بيس <u>ڈالنے والے</u> کو | مُرِيْبِ               |
| ظلم كرنے والا ہوں  | يِظَلَامِر      | دورکی               | ڽؘۼؚؽؠۣ         | جس نے بنایا                 | الَّذِي جَعَلَ         |
| بندول پر           | لِلْعَيْشِينِ   |                     |                 | اللدكماتھ                   | مَعَ اللَّهِ           |
| جس دن              | رور(۳)<br>يومر  | مت جُفَّرُو         | لا تَغْتَصِمُوا | دوسر إمعبود                 | إلهاً الخَر            |
| لوچي <i>ن ڪ</i> يم | نَقُولُ         | ميرب پاس            | لَدَئَ          | يس ڈ الود وٽون اس کو        | فَالْقِيْهُ            |
| جنم ہے             | الجهثم          | اور حقيق            | وَقُلُ          | عذابين                      | في الْعَلْدَابِ        |
| اي                 | <u>هَ</u> لِ    | آ گے بھیے چکا میں   | کی پرو<br>فلامت | سخت                         | الشَّـٰ <u>نِ</u> يْدِ |
| بجر گئی تو؟        | امُتَلَانِ      | تههاری طرف          | النيكم          | كيا                         | قَالَ                  |
| اور کیے گی وہ      | وَ تَقُولُ      | وهمكي               | بِٱلْوَعِيْبِ   | اس کے ماتھی نے              | ورينه<br>فرينه         |
| ليا                | هَل             | نهی <u>ں</u>        |                 | اسعادےدب!                   | كَنَّبْنا              |
| اور مجی ہیں؟       | مِنْ مَرْدِيْدٍ | بدلی جاتی           | يُبَدَّكُ       | نبيں                        | مَا                    |

#### الله كعلم مين سب مجهد عن المعربي الله كالمحت سد ديار و كياجار ماس

آبت جارهی ہے کہ باڈی جوڈن کی جاتی ہے، اس کوآبت زمین کھا کر دیتی ہے، ٹی کے وہ اجزاء اللہ کے علم میں ہیں، تاہم لوح محفوظ میں وہ اجزاء ریکارڈ بھی ہیں، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اجزاء اللہ کے علم میں ہیں، تاہم لوح محفوظ میں کھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تین آبتوں میں اس کا جواب ہے کہ ایسا کی صلحت سے کیا گیاہے، اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کے سارے احوال سے واقف ہیں، وہ اپنے علم سے بندول کی شدرگ سے بھی قریب ہیں، انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کے سارے احوال سے واقف ہیں، وہ اپنے علم سے بندول کی شدرگ سے بھی قریب ہیں، انسان خود اپنے احوالی ہے انتاوہ اللہ تعالیٰ جانے ہیں، پیر بھی ہر انسان کے ساتھ کر اما کہ کا تبین (ریکارڈ تیار کرنے والے دو معزز فرشتے الگائے ہیں، جو اس کا ہر لفظ کھتے ہیں، اور اس ہی مصلحت ہے، جس کا کا تبین (ریکارڈ تیار کرنے والے دو معزز فرشتے الگائے ہیں، جو اس کا ہر لفظ کھتے ہیں، اور اس ہی مصلحت ہے، جس کا بیان آگے ہے کہ وہ مسل قیامت کے دن بندے پر جمت ہوگی، ای طرح لوح محفوظ کا معاملہ بھٹا چاہئے، مگر اس کی بیان آگے ہیں دور اقرین شیطان (روائی ہمزاد) ہے، جوگر او کرنے کے لئے ساتھ لگار ہتا ہے۔ (۲) ظلام باف ہے لیتی ذرا بھی طلم کرنے والے نہیں (۳) بوع : ظلام کا ظرف ہے۔

مصلحت نہیں کھولی ، جیسے رزق کی کشادگی اور تنگی کا معیار نہیں کھولا ، گرمصلحت بہر حال ہے، جیسے نامہ اعمال لکھنے کی مصلحت کھولی ہے۔

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْكُمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهٔ ﴿ وَنَحْنُ اَقُرْبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيْدِ ۞ (ذَ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّبِ عَنِ الْمَيْدِينِ وَعَينِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۞ مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْلِ اللَّا لَدَيْءِ رَقِيْبٌ عَتِبْدُ ۞ ﴾ الْمُتَلَقِّبِنِ عَنِ الْمَيْدِينِ وَعَينِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۞ مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْلِ اللَّا لَدَيْءٍ رَقِيْبٌ عَتِبْدُ ۞

ترجمہ: اور بخدا! واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ، اور ہم جانتے ہیں ان خیالات کو جواس کے جی میں آتے ہیں، اور ہم اسے شعر گے ہے جی زیادہ قریب ہیں!

حوالہ:اللہ کاانسان کی شدرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوناعلم کے اعتبار سے ہمکانیت کے اعتبار سے بیں، کیونکہ اللہ تعالی زمان ومکان سے منزہ بیں، زمان ومکان محلوق بیں، اور خالق جخلوق بین بیس ہوسکتا، پر سکت تفصیل سے جلد مفتم ص:۳۲۲ یں گذرچکا ہے۔

علت کومعلول کے ساتھ وہ قرب حاصل ہوتاہے جومعلول کوخودایے نفس سے بھی نہیں ہوتا

فرشتے جواعمال نامے لکھتے ہیں وہ قیامت کے دن کام آئیں گے

مجرمول کی محشر میں حاضری اور انصاف سے فیصلہ

قیاتئیں دو ہیں: چھوٹی اور بڑی۔ قیامت ِصغری: آ دلی کی اپنی موت ہے، من مات فقد قامت قیامتد: جس کی موت ہے، من مات فقد قامت قیامتد: جس کی موت آئی اس کی قیامت شروع ہوگئی، کیونکہ وہ دوسری دنیا ش بھی گئے گیا۔ یہی وہ قیامت ہے، مسرکوآ دمی ٹلانا چاہتا ہے، موت سے آ دمی بھا کتا ہے، مگر وہ گھڑی ٹلنے والی نہیں، جب وہ سر پر آ جائے گی تو کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی۔

اور قیامت کبری: اس وقت شروع موگی جب صور پھونکا جائے گا، اس وقت وہ مولناک دن شروع موگا جس سے انبیاؤ رسل ڈراتے رہے ہیں، اس دن کفار محشر شس اس طرح حاضر کئے جائیں گے کہ ایک فرشتہ ان کو ہا تک رہا ہموگا، اور دوسرااان کے اعمال نامے لئے ہوئے موگا، جن میں ان کے کر توت ورج ہوئے، اس دن ان سے کہا جائے گا: تم اِس دن سے خفلت میں تھے تہ ہماری آنکھوں پر پر دے پڑے ہوئے تھے، آج وہ پر دے ہٹاد سے گئے ہیں، اور تہماری نگاہیں خوب تیز کردی گئی ہیں، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوا انبیاء نے جو خبر دی تھی وہ تھے تھی یا غلط؟ اس وقت فرشتہ اعمال نامہ پیش کرے گا اور کہگا: پیر مسل تیارہے! پھراس کے مطابق فیصلہ صادر ہوگا، دونوں فرشتوں کو تھم ہوگا کہ اس کو جہنم میں جھونک دو، پیکٹر کافر، نہایت ضدی، خیر کے کاموں سے بہت رو کنے والا، حد سے گذر نے والا، لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑنے والا تھا، اور غیرالٹد کی پرشش کرتا تھا، اس لئے اس کی سزادائی جہنم ہے، پس اس کو دوز ن میں جھونک دو!

﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ، ذ إِلَى مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْداً ۞ وَنُفِخَ فِي الصَّوْدِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۞ وَهُوَ خَوْ الصَّوْدِ وَ إِلَى يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۞ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآنِقُ وَشَهِيْدا ۞ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَبَصُرُكَ الْيَوْمُ حَدِيداً ۞ وَ قَالَ قَرِيْدَةُ هٰذَا مَا لَدَتَ عَتِيْدا ۞ الْقِيمَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَقَادِ عَنِيْدٍ ۞ مَنْنَاءٍ لِلْخَيْرِمُعْتَهِ مَا اللهِ اللهَ الْخَرَفَا لَقِيلَ فِي الْعَذَابِ الشّهِيلِ ۞ ﴾ مَن الله على مَمَ اللهِ اللها الْحَرَفَا لَقِيلَهُ فِي الْعَذَابِ الشّهِيلِ ۞ ﴾

سر جمہ: اورموت کی برق ہے ہوتی آئینجی سیاتی سے بعنی نزع (جان گئی) شروع ہوگئ سے بدوہ چیز ہے جس سے تو کتر اتا تھا ۔۔ مگراس سے مفر (بھا گئے کی جگہ) کہاں ہے؟ یہی قیامت صغریٰ ہے!

اورصور پھونکا گیا — اور قیامت کبری شروع ہوئی — بید عید کا دن ہے ۔ لینی بیدہ دن ہے جس سے انبیاء ڈرایا کرتے تھے — اور آیا ہر مخص: اس کے ساتھ ایک ہائٹے دالا اور ایک احوال بتانے دالا ہے، بخدا! واقعہ بیہ کہ تو اس دن سے غفلت میں تھا ۔ مختبے اس دن کا لیقین ہی نہیں تھا ۔ پس ہم نے بچھ سے پردہ ہٹادیا ۔ دنیا اور آخرت کے درمیان دبیز پردہ ہے، آخرت فی الحال موجود ہے گرنظر نہیں آرئی، موت کے بعد جب عالم برذ خیس پہنچیں

گِتَّو بِدِ بِرِده مِہیں (پتلا) ہوجائے گا ،اور کچھ کچھ آخرت نظر آنے لگے گی ،اور قیامت کے دن بیہ پردہ بالکل ہٹ جائے گا — سوآج تیری آنکھ بہت تیز ہے — اب مجتبے سب کچھ نظر آ رہاہے!

اوراس کے ساتھی فرشتہ نے کہا: بیمیرے پاس مسل تیارہ ۔۔۔ اس کے مطابق فیصلہ صا در فرمایا جائے ۔۔۔ پس بارگا ہے عالی سے تھم صا در ہوگا: ۔۔۔ دونوں دوزخ میں ڈالو ہر کر کا فر، نہایت ضدی، نیکیوں سے بہت زیادہ رو کنے والے، حدے بڑھنے والے شبہات میں ڈالنے والے کو چس نے اللہ کے ساتھ دوسراسعبود تبحویز کیا تھا۔۔۔ بیچہ میں جمو تکے جانے کی بنیادیں ہیں ۔۔۔ پس تم دونوں اس کو تحت عذاب میں ڈالو! ۔۔۔ اب وہ وہاں بمیشہ سرے گا!

كافرك ساتهال كاجم زادشيطان بهى دوزخ ميس والاجائكا

اوراس کی جحت بازی نہیں چلے گی ، ند بندوں برظلم ہوگا

جب كفاركة بنم ميس جمعون كاجائے كاتوان كے ساتھ ان كے ہم زادول (روائن شيطانوں) كو بھى دوزخ ميں ڈالا جائے گا

ال وقت وہ شیطان ساتھی کے گا: پروردگار! میرا کیا تصورے! میں نے اس کو گراہ نہیں کیا، وہ خود آخری درجہ کی گراہ ی

(کفروشرک) میں جتلا تھا، جھے اس کے ساتھ جیل میں کیوں بھیجا جارہا ہے؟ — ارشادِ عالی ہوگا: میرے سامنے جھک
جھک مت کرو، جمت بازی سے کام نہیں چلے گا، میں تہہیں دنیا میں نیک وبدسے آگاہ کرچکاتھا، اب میرے یہاں بات
نہیں بدتی، کفروشرک کی دائی سزاجہم ہے، اب معافی اور درگذر کا کوئی سوال نہیں، تہمارے جرم کی یہی سز اہے، اور اللہ کا میہ
فیصلہ بنی برانصاف ہے، قیامت کے دن بندوں پر اللہ تعالی ذرہ بحرظم نہیں کریں گے، اللہ نے جہم سے بھرنے کا وعدہ کیا
ہے: ﴿ لَا صُلَقَ مَ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ وَ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الل

﴿ قَالَ قَوْنِينُهُ ۚ رَتَّبَنَا مَاۤ اَطْغَيْتُهُ ۚ وَ لَكِنَ كَانَ فِي صَلْلٍ بَعِيْدٍ ۞ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدْمُتُ النَّكُمْ بِالْوَعِيْدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَّا اَنَا بِظَلَامِ لِلْعَبِيْدِ ۞ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاقِ وَتَقُولُ هَـَلْمِنْ مَّنِزِيْدٍ ۞ ﴾

ترجمہ: اوراس کے (شیطان) ساتھی نے کہا: اے ہمارے پروردگار! میں نے اس کوسرش نہیں بنایا ، بلکہ وہ خوددور کی گراہی میں تھا! ۔۔۔ ارشادہ وگا: میرے سامنے جت بازی مت کرو، میں پہلے ہی تہمارے پاس وعبنگتے چکاہوں ۔۔ کہ شرک و کفر کی ابدی سزاجہ ہم ہے ۔۔ میرے پہال بات بلتی ہیں ۔۔ جوفیصلہ ہوچکا: ہوچکا، اب معافی کا کوئی سوال نہیں۔ شرک و کفر کی ابدی سزاجہ ہم ہم کرنے والا نہیں ،جس دن ہم دوز نے سے پچھیں گے کہ تو بحرگئ؟ اور وہ کہ گی کہ پچھاور بھی ہے؟ ۔۔ یعنی میں ابھی نہیں بھری، ابھی میرے اندر بہت جگہ ہے، اس وقت بھی اللہ تعالی بے گنا ہوں سے جہنم کو نہیں بھری، ابھی میرے اندر بہت جگہ ہے، اس وقت بھی اللہ تعالی بے گنا ہوں سے جہنم کو نہیں بھری، ابھی میرے اور اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہم وجائے گا۔

وَاُذَلِفَتِ الْجَنَّهُ لِلْمُتَّقِبُنَ عُنِرَ بَعِيْدٍ ﴿ هَٰذَا مَا تُؤْعُدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَغِيْظٍ ﴿ مَنْ خَشِى الرَّحْمُنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبٍ ثُمِنِيْبٍ ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَالِمِ ۚ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُ وْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِنْبِدٌ ﴿

| سلامتی کے ساتھ   | بِسَلْمِ          | چۇخض<br>جۇخض     | مُنْ               | اورنز د يک کی گئی              | وَأُذْ لِفَتِ<br>وَأُذْ لِفَتِ                  |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| یے               | فحلك              | ؤرا              | خَشِي              | جنت                            | المجتاة                                         |
| ہمیشہرہے کادن ہے | يُوْمُ الْخُلُودِ | نہایت مہر ہان سے | الرَّحْفَنَ        | پر ہیز گاروں کے لئے            | لِلْمُتَّقِبُينَ                                |
| ان کے لئے ہے     | أهم               | ين ديڪھ          | بِالْغَيْبِ        | سر م<br>په کھ دور نیال         | م بر ر <sub>ب</sub> ر (۱)<br>غير ب <b>ع</b> ييا |
| جوجا ہیں گےوہ    |                   |                  | وَجُكَاءُ          | مير. 9                         | طناما                                           |
| اس میں           | فيها              | دل کے ساتھ       |                    |                                |                                                 |
| اور جارے پاس     | وَلَدُيْنَا       | رجوع ہونے والا   | ر . (۵)<br>مُنِيبٍ | ہر رجوع <u>ہونہ والے کیلئے</u> |                                                 |
| اور بھی ہے       | مَزِنِينٌ         | داخل بوؤتم       | ادْخُلُونِهَا      | حفاظ <u>ت كمرز وال كيلئ</u> ے  | حَفِيْظٍ (٣)                                    |

#### كفاركي تعذيب اخروي كےمقابلہ ميں اہل جنت كے بيش كاذكر

قرآنِ كريم كاليك اسلوب ہے، جب وہ مؤمنین وكفار میں ہے كسى ايك كا اخروى انجام بيان كرتا ہے تو ساتھ ہى دوسرفرین کابھی اخروی انجام بیان کرتاہے، کیونکہ ضد سے ضد پہیانی جاتی ہے، گذشتہ آیات میں کفار کی تعذیب اخروی کابیان تھا، اب ان کے مقابلہ میں اہل جنت کے بیش کا ذکر ہے۔ جنت پر ہیز گاروں کے لئے میدانِ حشر سے نزدیک کی جائے گی کہ پچھ دور نہیں رہے گی یعنی جنت دوسرے عاکم ہی میں رہے گی ، مگر بہت نزدیک نظر آئے گی۔ دو عالم (ونیا وآخرت )ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دنیا کی طرح آخرت بھی اپنے تمام شمولات کے ساتھ فی الحال موجود ہے، مگر دونوں عالمول کے درمیان دبیر پردہ پڑا ہواہے، اس لئے دنیاہے آخرت نظر ہیں آتی ، مگر آخرت سے دنیا نظر آتی ہے، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کوستاتی ہے ،تو جنت میں اس کی حور اس بیوی کوکوسی ہے ،کہتی ہے: اری! کیوں ستاتی ہے، ية تيرے ياس چندون كامهمان ہے، مختے جھوڑ كرہمارے ياس آجائے گا (ترندى صديث ١٥٥ اتحفة الله عي ١١٣٠٣)اس روایت ہے معلوم ہوا کہ حورول کو بید نیانظرآتی ہے،اسی طرح فرشتوں کوبھی بیعالم نظر آتا ہے بگر دنیا والوں کو آخرت نظر نہیں آتی ، تا کہ ایمان بالغیب حاصل رہے، جیسے کار کے شیشے پر کالی پٹی چیکا دیتے ہیں تو باہر سے اندر کا نظر نہیں آتا، اور (۱) أَذْلَفَ الشيئ: نزديك كرنا (افعال) ذَلَف (ن) ذَلْفا: نزديك بونا (٢) غير بعيد: موصوف مكانا ك قائم مقام اور أذ لفت كامفعول فيرب ياالجنة كاحال ب\_(٣)أواب: اسم مبالغه، آب إليه (ن): لوثنا، توبه كرنا، لكل: للمتقين \_ حرف جرك اعاده كرماته بدل بـ (٣) حفيظ بمعنى حافظ (٥) منيب: اسم فاعل، أناب إلى الله: الله كالمرف رجوع كرنا(٢)مزيد:حاصل مصدر:زائد،اورنجي\_

اندرے باہر کانظر آتاہ۔

پھر جب لوگ عاکم برزخ (قبر) یہ بینی جاتے ہیں تو دہ پر دہ ہیں ہوجا تا ہے، حدیث میں اس کی تعبیریہ آئی ہے کہ قبر میں جنت اور جہنم کی طرف کھ کیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت سے بھینی تھینی (زم نرم) ہوائیں آنے گئی ہیں، اور جہنم سے اونٹ جیسے شرارے اڑ کرآتے ہیں، اس لئے قبر میں بینی کر مرض کو آخرت کا لیفین آجا تا ہے۔

پھر قیامت کے دن یہ پردہ بالکل اٹھادیا جائے گا، میدانِ حشر بہی زمین ہوگی، مگر محشر سے جنت نظر آئے گی، تاکہ آتش شوق تیز ہوجائے، اور جہنم بھی تاکہ وہ درح فرسا ثابت ہو، سورۃ اشعراء کی (آیات ۹۰ وا۹) ہیں: ﴿ وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْفَتِ الْجَنَّةُ لِلْفَا اللهُ الل

اور میدانِ حشریس پر میز گارول سے کہا جائے گا: بیروہ جنت ہے جس کائم سے دعدہ کیا جاتا تھا،خوش ہوجاؤ،حساب کتاب سے نٹ کریہی جنت تمہاراٹھ کانا ہے۔البعتہ بیجنت ان لوگول کے لئے ہے جن میں چار ہاتیں ہول:

ا-وهاللهسے كولگانے والے بول اقاب كے يكي معنى بير،

۲-وہ کرنے کے کاموں پرمضبوطی سے عمل کرنے والے ہوں۔حفیظ بمعنی حافظ ہے،اس کے معنی ہیں حفاظت کرنے والا بعنی اعمالِ صالحہ کی پابندی کرنے والا۔

٣-الله تعالى سے ديھے بغير ڈرتا ہو، يعن ممنوعات بشرعيہ سے بچتا ہو۔

٧-د المحفوظ مو الله كي طرف رجوع مونے والا دل كرميدان حشر مي آئے۔

بھر جب حساب کتاب نمٹ جائے گا تو پر ہیز گاروں سے کہا جائے گا: اب بے کھٹک جنت میں چلے جاؤ ہتم وہاں ہمیشہ رہوگےاور وہاں جو چا ہوگے ملے گا نہی بات کا ٹوٹانہیں ہوگا ،اور مزید دیدار خداوندی سے سر فراز کئے جاؤگے۔

﴿ وَأَذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّوِنِينَ غَيْرَ بَعِنَيْهِ ﴿ هَٰذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿ مَنْ خَوْى الرَّعَمْنَ الرَّعْمُنَ الرَّعْمُنَ الرَّعْمُنَ الرَّعْمُنَ الرَّعْمُنَ الْخَلُودِ ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُ وْنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَرْنِينً ﴿ إِلَّا يَغِيلُ الْحَلُودِ ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُ وْنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَرْنِينً ﴿ ﴾ لِإِلْغَيْبِ وَجَاءَ بِعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَ

جنت ہے جس کائم سے دعدہ کیا جاتا تھا، بیرجنت ہرایسے تھے کے لئے ہے جورجوع ہونے والا، پابندی کرنے والا ہے۔ جونہایت مہر بان اللہ سے دیکھے بغیر ڈرتا ہے، اور وہ رجوع ہونے والا دل لے کرآیا ہے (کہا جائے گا:) جنت میں بے

کھٹک داخل ہوجاؤ، یہ بمیشہ رہنے کا دن ہے،ان کوجنت میں جوجا ہیں گے ملے گا،اور جمارے پاس اور بھی فعمت ہے \_\_\_\_

لینی دیدارخدادندی<u>.</u>

شُهِيْدٌ ﴿ وَلَقَدُ خَلَفْنَا السَّلُولَتِ وَ الْاَنْصَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامِرٍ ﴿ وَمَا مَسَنَا مِنَ لَغُوْبٍ ﴿ وَلَا السَّلُولَ وَسَبِّمْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُومِ الشَّيْسِ مَسَنَا مِنْ لَغُوْبٍ ﴿ وَالْسَجْمَ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّمْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُومِ الشَّيْسِ وَتَبَكُ عُلُومِ الشَّكُونِ ﴿ وَالْسَجْمَ بَوْمَ لُيَادِ وَقَبْلُ النَّهُ وَلَا السَّجُودِ ﴿ وَالْسَجَمَعُ بَوْمَ لُيَادِ وَقَبْلُ النَّهُ وَلَا السَّجُودِ ﴿ وَالْسَجَمَعُ بَوْمَ لُيَادِ

ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَكَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿ نَحُنُ آعَكُمْ عِمَا يَقُولُونَ وَمَّا آنَتَ عَكَيْهِمْ بِجَبَّارِ ﴿ فَلَكَ حَشْرٌ عَكَيْهِمْ بِجَبَّارِ ﴿ فَلَكُ مُن يَخَافُ وَعِيْدِ ﴿ فَنَا كُنْ إِلْقُرُ إِلْ قُرُ إِلَى مَنْ يَخَافُ وَعِيْدٍ ﴿

| كان                 | الشنئ               | شهرول کو           | فِي الْهِلَادِ           | اور بہت سی                  | وَكُمْ (۱)                     |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| درانحالیکه وه       | وَهُو               | řر                 | هَلَ                     | ہلاک کیں ہمنے               | أهلكنا                         |
| موجودہے             | شَهِيْلُ            | کوئی جائے پناہ کی؟ | مِن هِجيشٍ<br>مِن هِجيشٍ | اُن ہے سملے                 |                                |
| اورالبية مخقيق      | <u>َ</u> وَلَقَدُ   | بِشكاسِين          | اتَّ فِي دَٰلِكَ         |                             | مِّنْ قَرْبِ                   |
| پیدا کیاہم نے       | خَلَقْنَا           | يقينا نفيحت ہے     | گیرکرے<br>گیرکریے        | 8.9                         | هُمْ (۵)                       |
| آسانوں کو           | التلولي             | ال مخص کے لئے جو   | لِئن                     | سخت تحيي                    | اهم<br>اَشُدُّ                 |
| اورز شن کو          | <b>وَ</b> الْاَرْضَ | ہاں کے لئے         | శ్రీ ప్రక్               | اُنے                        | منهم                           |
| اور دونول کے درمیان | وَمَا بَيْنَهُمَا   | ول                 | قُلْبُ<br>قُلْبُ         | يكير ميں                    |                                |
| کی چیز وں کو        |                     | یا ڈالااس نے       | <u>اَوْ ٱلْقَ</u>        | پس چھان ماراانھوں <u>نے</u> | ېر <sub>ىكو</sub> (۳)<br>فىقپۇ |

(۱) کم: خبر سید من قرن: اس کابیان (۲) أشد بطشا: اسم تفضیل (۳) نَقَبَ: بهت کھود کرید کرنا، تلاش و بیتو کرنا (۴) محیص: ظرف: پناه گاه ،لوٹنے کی جگہ (۵) ذکو ی: ذکو کی طرح مصدر بھیجت کرنا۔

|  | (تفسير ملايت القرآن) - |
|--|------------------------|
|--|------------------------|

| زين ا          | الأرضُ                     | اور كان لگا كرس!    | <b>ۘ</b> ۅؘٳڛٛػۭٞۼ           | • 1                  | بِّ مِثْنَةِ ٱیّامِر   |
|----------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| انے            | عُنْهُمْ<br>(۳)<br>سُراعًا | جس دن               | رور<br>پوهر                  | أوربيس حجيويا بميس   | وهما مسنا              |
| تیزیہے         | يسراعًا                    | <u>پ</u> ارےگا      | 'يُنَادِ                     | ذرا تكان نے          | . در. (۱)<br>مِن لغوبٍ |
| ية تح كرنا     | ذٰلِكَ حَشَّرً             | يكارنے والا         | المُنادِ                     | يں مبركريں آپ        | فَاصْبِرَ              |
| يم پر          | عَلَيْنَا                  | جگہت                | مِنْ مُكَانِ                 | ال پرجو              | <u>عَال</u> منا        |
| آسان ہے        | يبريز                      | نزد یک              | <u>قرب</u>                   | وہ کہتے ہیں          | يَقُولُونَ             |
| ایم            | نَعْنُ                     | جسون                | يومر<br>يومر                 | اور یا کی بیان کریں  |                        |
| خوب جانتے ہیں  | أغكم                       | سنیں گےوہ           | كىرىرور<br>كىسىم <b>غ</b> وك | خوبی کے ساتھ         | پخئي                   |
| اس کوجو        | بمكا                       | سخت آواز            | الصبيعة                      |                      | رَتِيكَ                |
| کہتے ہیں وہ    | يُقُولُونَ                 | 3%                  | ِب <b>ِالْحِ</b> ق           | پہلے<br>'نگلنے       | قَيْل                  |
| اورنی <i>ن</i> | وَمَّا                     | ىيدن                |                              |                      | طُلُونِ                |
| آپ             | أنت                        | <u> ٹکلنے کا ہے</u> | الُحُروج                     | سورن کے              | الشيش                  |
| ال پر          | عَلَيْهِمْ                 | بشك بم بى           | إنَّا نَحْنُ                 | * *                  |                        |
| ز وروالے       | بِجَبَّادٍ                 | زنده کرتے ہیں       | نُجِي                        | چھنے کے              | الْغُرُوبِ             |
| پين فيحت کريں  | فَذُكِرُ                   | اور مارتے ہیں       | َ وَيُورِيْكُ<br>وَيُورِيْكُ | اوررات كيجوهمين      | وَمِنَ الَّيْلِ        |
| قرآن كذربعه    | بِالْقُرُانِ               | اور ہماری طرف       | وَ إِلَيْنَا                 | يں پا کی ہيان کر ميں | فكتيت                  |
| اس کوجو        | مَنْ                       | لوٹڑ ہے             | المَصِيرُ                    | اك                   |                        |
| ڈرتاہے         | يَّخَانُ                   | جسون                | يُومَ                        |                      | ر (۲)<br>و أدبار       |
| (میری)وشمکی سے | ر (a),<br>وعيدٍ            | چھے گ               | تَشَقَّقُ                    | نمازوں کے            |                        |

(۱) لغوب: مصدر: تكان تجب، لغب (ف) كفيًا و لغوبا: بهت تحك جانا - (۲) أدباد: دُبُر كى بَنَ : يَنِي بَنِي يَجِي (٣) السُّجُود: مصدر: سجده كرنا، اسم مصدر: عبادت، سجدة، يهال ثماز مرادب، راغب في المصاب : بهى ثماز كو بحود ستجير كيا جاتا ب (بيد السجدة كى بحد نبيس، اس كى بح السجدات ب) (٤) سواعاً: عنهم كي خمير كا حال ب - (۵) وعيد: يا محذوف ب، دال كاكسره الى كالمت ب

# منكرين مكه كودنيامين بهي سزامل سكتى ہے

درمیان پس اٹل جنت کے ناز فِتمت کا ذکر تھا، اب چرمشرکین مکہ کی سز ادبی کا ذکر ہے، ان کوآخرت سے پہلے دنیا بیس کھی سز الل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کتنی بی سرکش قومول کو تباہ کر چکے ہیں، جوز ور وقوت اور ساز دسامان بیس مکہ کے کفار سے بردھ کرتھیں، جنموں نے کتنے بی شہر چھان مارے بتے، ایک دنیا پیامال کررکھی تھی، گرجب عذاب آیا تو روئے زبین پر کہیں بھی پناہ نہ کی ، ان کے عبرت ناک واقعات سے وہ تحض نصیحت حاصل کرسکتا ہے جس کے پاس بحضے والا دل ہے، وہ تو بات سنتے بی راہ راست پر آجائے گا، یا پھر وہ دماغ حاضر کر کے کان دے کر بات سنتو اس کے نبھلنے کی بھی امید ہے، اور یہ دونوں با تیں نہوں تو اس کوخدا سمجھے!

﴿ وَكَمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا كَنَقَّبُوٰا فِي الْبِلَادِ ۚ هَلْ مِنْ تَجِيْصٍ ۞ إنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْدِكَ لِمُنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَالسَّمْعَ وَهُو شَهِيْدٌ ۞ ﴾

تر چمہ: اور ہم اُن ( مکہ والوں) سے پہلے کتنی ہی آئیں ہلاک کریچکے ، جو اُن ( مکہ والوں) سے زیادہ زور آ ورخیں ،
پس انھوں نے شہر وں کو چھان مارا ، تو کیا ( ان کو ) کوئی جائے پناہ لمی ؟ ۔۔ یعنی وہ عذاب الٰہی سے پی سکے ؟ ۔۔ یہ شک اس میں یقیناً عبرت ہاں کے لئے جس کے پاس ( سبحنے والا ) ول ہے ، یا وہ کان دے کربات سے درانحالیکہ اس کا و ماغ حاضر ہو!

## جوبهلى مرتبه كائنات بيداكر كے تعكانيس وه دوسرى مرتبه كيول تحصكا!

الله تعالی نے یکا تنات (آسمان، زین اور درمیان کی چیزیں) چیودنوں (ادوار) پی بنائی چیں، اوران کو تھکن چیوکر بھی نہیں گئی، اور یہود بکواس کرتے ہیں کہ الله تعالی کا تنات پیدا کر کے تھک گئے تھے، اس لئے ساتویں دن (بار کے دن) بے بار رہے، چھٹی کی اور آرام کیا، یہان کی ناقد رشناس ہے، پس جو پہلی مرتبہ کا تنات بنا کرنبیں تھکا وہ اس کا تنات کو ختم کر کے دومری مرتبہ کو نہیں بناسکتا؟ ضرور بنائے گا، وہ ہر بار پیدا کرنے پر قادر ہے!

﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّلُولَةِ وَ الْأَنْ وَمَا بَيْنَهُمَا خِنْ سِتَّةِ آيَّاهِم ﴿ وَلَقَدُ مَسَّنَا مِنْ لَغُوْنٍ ﴿ ﴾ 

ترجمه: اور بخدا! واقعه يه م في آسانول كواورزين كو، اور دونول كورميان كى چيزول كوچهدنول يل بيداكيا، اور مين حكن چيوكر بحي نيل كي!

اور مين حكن چيوكر بحي نيل كئ!

# مسلمان البحى تغمير خودى مين مشغول ربين

ال سورت كانزول كانمبر٣١٢ ٢، يسورت ابتدائ اسلام من نازل جوئى ب،ال وقت تك معامله بهت زياده كرم

نہیں ہوا تھا، اس لئے اس سورت کا انداز بیاراہ، بات نری سے بھائی ہے، اور دھمکی دی ہے تو کیپول میں جرکردی ہے۔ اور اس کے اس سورت کا انداز بیاراہ، بات نری سے بھائی ہے، اور دھمکی دی ہے تو کینمازیں پابندی سے اور اب تک خطاب منکرین سے تھا، اب مؤمنین سے ہے کہ ابھی تم خود کو بناؤ، پانچ وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھو، اور انجی صبر وہمت سے کام لو، دن چرنے پڑھو، اور انجی صبر وہمت سے کام لو، دن چرنے والے جی سے اور کے بعد اذکار کا بھی ابتمام کرو، اس سے خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور ابھی صبر وہمت سے کام لو، دن چرنے واللہ تعالی نے واللہ تعالی نے سے ادکی اللہ میں میں سے کہ بی سے کہ انگری کے اللہ تعالی نے محمد یا کہ بھی نمازوں کے بعد اللہ کی بیان کریں، بیابن عبال نے کو اُذبار السُدون کے کہ تھیری ہے۔

اورسورج نگلنے سے پہلے فجر کی نماز ہے، اورسورج چھپنے سے پہلے دونمازیں (ظہر اورعصر) ہیں، اور رات کے شروع حصہ بیں دونمازیں (مغرب اورعشاء) ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد شیخ وتخمیداور دیگر اذکار کا اہتمام کرو، اس سے تمہاری دی شخصت سے گئے۔

ملحوظه: اذكار وسبيحات عام طور پرمسلمان جائے ہيں، اور اذكار ودعوات كى كتابول ميں بيان ہوئے ہيں۔ ﴿ فَاصْدِرْ عَلَمْ مَا يَقُولُونَ وَسَبِيّمُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّرْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَسَبِّعَهُ هُ وَ اَذَبَارُ السَّجُودِ ﴿﴾

ترجمہ: پس آپ اُن (منکر بعث) کی باتوں پرصبر کریں (اورائٹ رب کی خوبی کے ساتھ یا کی بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے، اور چھپنے سے پہلے، اور رات کے ایک حصہ میں اس کی با کی بیان کریں اور نماز وں کے بعد بھی۔

آخرى دوباتنس: أيك بمنكرين بعث ، دوسرى بيغمبر مِلالْفِيَالِيم س

پہلی بات: — منکرین بعث الموت نے فرمایا جار ہاہے کہ جب اسرافیل صور پھوٹلیں گے تو ایسامحسوں ہوگا جیسے قریب ہے آ واز آ رہی ہے، حالانکہ وہ اپنے مقام سے پھوٹلیں گے، جب لوگ بیواقعی چیخ سنیں گے وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، جلاتے مارتے اللہ تعالیٰ ہی جیں، ال دنیا میں بھی حیات انھوں نے ہی بخش ہے، پھر وہی لیتے ہیں، اور جب صور پھوٹکا جائے گا اس وقت وہ پھر ابدان کو حیات نو بخشیں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ زمین مردوں سے تیزی کے ساتھ بھٹے گی، اور اجسام بے بنائے زمین سے نکل آئیں گے، پھر ارواح ان کی طرف لوٹائی جائیں گی، پھر سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے، بہی لوٹ کر اللہ کے یاس آنا ہے، اور یاللہ پر آسان ہے۔

دوسری بات: — پیغیبر سِلانیکیم سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کولوگوں کا رقبل معلوم ہے، وہ آپ کی دعوت کا کیا جواب دے رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں، مگر آپ ٗ ذور زبردتی اپنی بات کسی سے نہیں منواسکے، پس آپ لوگول کوان کے حال پرچھوڑیں، اور قر آن سنا کرفہماُش کرتے رہیں، جواللہ سے ڈرتا ہے دہ ضرور ایمان لے آئے گا۔ ﴿ وَاسْتَمْعَ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانِ قِرِبْنِ ﴿ يَوْمَرَ كِينَهَ عُوْنَ الْعَيْعَةَ بِالْحَقَ وَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا لَحُنُ ثُخِي وَثُمِيْتُهُ مِ الْكَانُ فَعُودُ وَلَكَ عَلَيْهِ الْمَصْدِرُ ﴿ يَوْمَرَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ مِسَرَاعًا، ذَلِكَ حَشْرٌ عَكَيْنَا لَيَوْيَرُ فَي يَوْمَرَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ مِسَرَاعًا، ذَلِكَ حَشْرٌ عَكَيْنَا الْمَصِدُرُ ﴿ يَوْمَرَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ مِسَرَاعًا، ذَلِكَ حَشْرٌ عَكَيْنِ ﴿ وَلَكُنَا الْمَصِدُرُ فَي يَوْمُ الْمُولِي اللهُ الْمُعَلِينَ اللهُ اللهُ وَمِنْ يَعْلَى اللهُ ال

ہم خوب جانتے ہیں جووہ کہتے ہیں،اورآپ ان پر پچھ جبر کرنے والے ہیں، پس آپ قر آن کے ذریعہ اس کو فیسے سے کریں جومیر کی دھم کی سے ڈرتا ہے۔

﴿ جمعه مِيم جمادى الاخرى من ١٣٣٧ ه مطابق اامرمارج من ٢٠١٧ هـ)



|                               | مُكِيَّةً (٩٤)          | سُورَةُ النَّهِ النَّهِ | (01)                 | <b>400</b>   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                               | الرّحيرو                | معاللهالتخلين           | لِبًا الله           |              |
| نَسِّمٰتِ اَمُرَّاقَ إِنَّمَا | يْتِ يُسُرًّا ﴿ قَالْمُ | وِقُرًا ۗ فَالْجُرِ     | وًا فَ قَالُحٰمِلْتِ | لڈربٰتِ دُرُ |
| 20 X 20 3 1 100               | IS YOUNG                | 9-15 12 411 6           | 648 re4              | 1291         |

وَ الذَّرِبِينِ ذُرُوا ۞ فَالْخَمِلْتِ وِقَرًا ۞ فَالْجَهِرِيْتِ يُسُكُوا ۞ فَالْمُقَسِّمُتِ الْمُكُلُّ وَ النَّمَا ﴿ فَالْمَقَسِّمُتِ الْمُكُلُّ وَ السَّمَا ﴿ فَاتِ الْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمُ لَغُوعَ لَهُ وَ السَّمَا ﴿ فَاتِ الْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمُ لَغُونَ وَقَالِ مُخْتَلِفٍ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُولِكُ ۞ قُتِلَ الْحَدُّ صُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي الْفَارِ يُفْتَنُونَ ۞ غَنْهُمْ فِي النَّارِ يُفْتَنُونَ ۞ غَنْهُمُ بِهِ تَسْتَعْمِلُونَ ۞ النَّارِ يُفْتَنُونَ ۞ فَوْمَ اللَّهِ يُنِ ۞ يُؤْمَرُ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۞ غَنْهُمُ بِهِ تَسْتَعْمِلُونَ ۞ دُوْفُوا وَنَنْ فَكُمْ اللَّهِ يُ كُنْتُمُ بِهِ تَسْتَعْمِلُونَ ۞ وَنُونَا وَنَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْ

| فشم آسان             | وَالتَّمَاءِ    | تحكم كو            | اَهُوًا           | فتسمار انى والى بوا دركى    | وَالنَّارِبِينِ |
|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| پُر رونق کی          | ذَاتِ الْحُبُكِ | ب تک جو            | إنتَّهَا          | أبحادكر                     | ذَرُوا          |
| بثكتم                | إنَّكُمُ        | دعده كئے جارى بوتم | تُوعَـ لُهُ وَ كَ | يس المانے واليول كى         | فالحيلت         |
| باتول ميسهو          | لَفِيْ قَوْلٍ   | البته چاہے         | لَصَادِقً         | يو جھ کو                    | وفئرا           |
| مختلف                | مُخْتَلِفٍ      | اورب شک            | وَ انَ            | يس چلنے واليوں كي           | فَالْجُرِيْتِ   |
| پھیراجا تا <i>ہے</i> | يُؤْفَكُ        | بدلہ               | الترين            | زی ہے                       | يُسْتُول        |
| اں (شابت)ہے          | عُنْهُ          | ضرور ملنے والاہے   | <b>لَوَاقِعُ</b>  | پس با <u>عثنے</u> والیوں کی | فالمقترمات      |

(۱) الذاریات سے المقسمات تک چاروں اسم فاعل، جمع مؤنث کے صینے ہیں۔ ریح تع آدوا حکے قائم مقام ہیں، اور روایت میں چاروں کے خلف مصاد لیں بھی آئے ہیں، گر وہ روایت ضعیف ہے ۔۔۔۔۔ اور واوقسمیہ: حرف جرہے ۔۔۔۔۔ ذَرَتِ الریحُ التو ابَ (ن) فروًا: ہوا کامٹی اڑانا۔۔۔۔ ذَوْرًا: مفعول مطلق ۔۔۔۔۔ وَقُرًا: مفعول ہے۔۔۔۔۔ یسوا: مفعول مطلق من غیر لفظہ ۔۔۔۔۔ اور امر سے امر اللی مراد ہے لینی جہاں جتنا پائی برسا چاہئے ہوا ئیں برساتی ہیں، پھر بادلوں کو آگے بردھاوی ہیں ہیں اسمانی ہیں، پھر بادلوں کو آگے بردھاوی ہیں جسد اور امر سے امر اللی مراد ہے لینی جہاں جتنا پائی برسا چاہئے ہوا ئیں برساتی ہیں، پھر بادلوں کو آگے بردھاوی ہیں (۲) انسان اور عادی موصولہ، اور اس کی طرف لوٹے والی شمیر صلہ میں محدوف ہے ای تو عدون ہد (۳) انسان کا ترجمہ حضرت ایس عباس رضی اللہ عند نے استیو انہ ھا و حسنتھا کیا ہے، لینی درست اور پُر دوئق آسان (تخذ القاری ۱۸۹۹) اور اس کا ترجمہ دا ہیں اور دھاری دار بھی کیا گیا ہے۔

|                |                   | Se programme    |                      | <u> </u>            |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------|
| تپائے جائیں گے | و ديرون<br>يغتنون | بھولنے والے ہیں | سَاهُوْنَ            | جو پھيرا گيا        | مَنْ أَفِكَ    |
| چکھو           | ر<br>دُوْقَوُا    | پوچھتے ہیں وہ   | يَنْعُلُونَ          | ناس ہو              | قُ <u>ب</u> تل |
| ا پِی گرای!    | <u></u> ڣؾؙؾڰۿ۫ڔ  | کب ہے           | آيَّاكَ              | انكل اڑائے والوں كا | الْحَرِّ صُونَ |
| ير.9           | هٰنَاالَّلْهِیُ   | جزاء كادن؟      | يُؤْمُ الدِّيْنِ     | <i>3</i> ?.         | الَّذِينَ      |
| تقيم اس كي     | كُنْتُمُ بِهِ     | جس دن وه        | <i>يَ</i> وْمَرْهُمْ | 8.5                 | اهُمُ          |
| جلدی مجاتے     | تنتعجاؤن          | آگ پ            | عَكَ النَّادِ        | گھرے پانی (مفلت)کیں | مِنْ عَمْرَةٍ  |

MA MA

### الله كنام سيشروع كرتابول جونبايت مبريان بردرحم واليبي

سورت کا نام اور موضوع: یه سورت کی ہے، پہلے لفظ سے نام رکھا ہے، اس کا نزول کا نمبر ۲۷ ہے یعنی یکی دور کے وسط کی ہے، اس کا موضوع بھی سورة ق کی طرح بعث بعد الموت، آخرت، حساب کتاب اور ثواب وعقاب ہے، گذشتہ سورت: ﴿ مَن يَخَافُ وَعِنْدِ ﴾ پر بوری ہوئی تھی: یہ سورت اسی ضمون سے شروع ہور ہی ہے۔

## جزاء کاوعدہ سچاہ اختلاف فضول ہے، اختلاف کرنے والے سزایا تیں گے

بات یہاں سے شروع کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جونبر دیے ہیں کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، یہ بی بالک تجی ہے، دوسری زندگی میں جزائ سرا اسے خرور سابقہ پڑے گا، گرلوگ اس سلسلہ میں شنف نظریات دکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے: زندگی بس یہی زندگی ہے: ﴿ وَمَا يُهُ لِمُكُنْكَ الاّ الدّهُ مُ ﴾ : دنیوی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں، اور ہم صرف زمانہ کی گردش ہے مرتج جیتے ہیں [الجاثیہ ۲۲] لینی اس عالم کا کوئی کارساز نہیں، اور کوئی کہتا ہے: ترک (دوز خ) اور سورگ (جنت) ہیں، اور جزاؤ سرائی ہی ہے، گروہ ای دنیا ہیں ہے، مرکر پھرای عالم میں ایتھے ہرے حال میں لیٹ آن تا میں جنت ہمارے ہی گئے ہیں، اور بہود کہتے ہیں، اور بہود کہتے ہیں: آخرت میں جنت ہمارے گان ہوں کا کفارہ بن گئے ہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ آنے والی زندگی میں بڑخض کو اس کے کئے کا پیل ملے گا، ان شنگف نظریات میں سے صرف اسلام کا نظر سیجے ہے، گراس کو قبول کرنے کی توفیق ہڑخض کو نہیں ماتی، دوسرے لوگ الکل پکوکا تیر چلاتے ہیں، گریہ مسئلہ الکل نظر سیجے ہیں، اور میں، نہایت شجیدہ سئلہ ہے، گراوگ غفلت کا شکار ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، عام مسلمانوں کا حال بھی الزلے کا نہیں، نہایت شجیدہ سئلہ ہے، گراوگ غفلت کا شکار ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، عام مسلمانوں کا حال بھی دوسروں سے کھونگف نہیں، وہ تھی جنت کوئل کے بغیر اپنی جا گر بھی ہے۔ ہیں، اور مری زندگی کا شما کر بے ہیں، وہ میں جنت کوئل کے بغیر اپنی جا گر بھی ہے۔ ہیں، اور مری زندگی کا شما کرتے ہیں، وہ میں جنت کوئل کے بغیر اپنی جا گر بھی جنت کوئل کے بغیر اپنی جا کر بھی جنت کوئل کے بغیر کی جا کر بھی جند کے بغیر کی جا کر بھی جند کی کر بھی جند

کہتے ہیں: جزاء کا دن کب آئے گا؟ جواب: جس دن تم جہنم کا ایندھن بنوگے، اور تم سے کہا جائے گا: اپنی گمراہی کا مزہ چکھو! یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے!

پر بہلی دوباتوں کوشواہدودلاک کے ذرایعہ مدل کیا ہے قرآن کی شمیں مقسم علیہ (مدعی) کی دیلیں ہوتی ہیں ، مردلیل تقریر میں مورد

مہلی بات: \_\_\_ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات مجی ہے، اور اس کی دلیل کی دو تقریریں ہیں:

پہلی تقریر: — آئد صیال چلتی ہیں تو مٹی کواڑا کرفضاء کی بلندی ٹی لے جاتی ہیں، جبکہ زمین کی شش کا تقاضا ہے کہ گرداو پر ندائے، ڈھیلا چینکتے ہیں تو فوراً زمین کی طرف لوٹ آتا ہے، گرآندھی بیس گرداو پر ہی آٹھتی چلی جاتی ہے ۔ اور سمندر سے جو بھاپ آٹھتی ہے وہ فضاء ٹیس بی کے کر بوجھل بادل بن جاتی ہے، ہوااس کوفضاء ٹیس تھا ہے رہتی ہے ۔ اور لاکھوں ٹن کی کشتیاں پائی پر روال دوال ہیں، جبکہ سوگرام کا ڈھیلا پائی پڑہیں رکتا — اور فرشتے مخلوق کی روزی بائٹتے ہیں، سی کو کم اور کسی کوزیا دہ دیے ہیں، اور وہ ایسا اللہ کے تھم سے کرتے ہیں سے بیسب قدرت الہی کی ادنی کرشمہ سازیاں ہیں، کیاایسا قادر مطلق دوسری زندگی وجود میں نیس لاسکتا؟

دوسری تقریر: الله تعالی پروردگارعالم بین، وه سب کوروزی پہنچاتے بین، اور بارش برساتے بین، اوراس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہوا میں سمندرہ بھاپ کو ابھار کرفضاء کی بلندی بیں لے جاتی بیں، وہاں بھاپ کے بوجھل بادل بن جاتے بیں، ہواان کو فضاء بین اٹھائے رہتی ہے، پھران کو بہ کے لیے تی ہا، اور جہاں الله کا تھم ہوتا ہے بادل برستے بین، اس طرح قیامت کا جو وعدہ ہے وہ سچاہے، اس کے بھی اسباب بن رہے بین، جب اسباب مہیا ہوجا میں گے تو بید نیا ختم موال روح ہوگی، اور مومنین افضال الی سے نہال ہوجا میں گے اور دوسرے ماتم کنال رہ جا میں گے۔

دوسری بات: — لوگ آخرت کے علق سے علق باتیں کرتے ہیں، اس کی دلیل کی بھی دوتقریریں ہیں: مہل تقریر: — آسان میں راہیں ہیں سیاروں اور ستاروں کی مداریں ہیں، اور فرشتوں کی گذر گاہیں ہیں، جیسے بیہ وصاریاں عملف ہیں ای طرح تیامت کے علق سے لوگوں کی ہاتیں مختلف ہیں۔

دوسری تقریر: سے آسان کو دیکھو! کیسا خوبصورت اور پُر رونق ہے، اس کی بید عنائی تاروں کی مرہونِ منت ہے، اور ستار مے تلف رنگوں کے ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید، کوئی زرد، کوئی بردا، کوئی درمیانی اور کوئی چھوٹا، ای طرح آخرت تعلق سے لوگوں کی باتیں مختلف ہیں۔ ﴿ وَاللَّهِ بِيْتِ ذَرُوا ﴿ فَالْحَمِيلَتِ وِفَرًا ۞ فَالْجَرِيْتِ يُسْرًا ﴿ فَالْمُقَتِمَٰتِ اَمْرًا ۞ النَّمَا تُوْعَــ دُونَ لَصَادِقُ ۞ ذَانَ الدِّينَ لَوَاقِعُ ۞ ﴾

ترجمہ: (گردیا بھاب) ابھار کر اڑانے والی ہواؤں کی شم اپس (بادلوں کا) بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی ، پس نرمی ۔ سے (بادلوں کو) لے چلنے والی ہواؤں کی ، پس حکم (البی کے مطابق بارش) بانٹنے والی ہواؤں کی !بشک جوتم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ سے اور جڑاؤس اضرور ہو کررہنے والی ہے۔

﴿ وَالسَّمَا ۚ ذَاتِ الْحُبُكِ فَ إِنَّكُمُ لِفِي قَوْلِ مُغْتَلِفِ فَ يُتُوفَكُ عَنْهُ مَنْ أُوكَ ۞ ﴾ ترجمه: خوبصورت (يارابول والے) آسمان كي تم إباليفين تم مختلف باتوں ميں ہو — جوسب يخبيس، ان ميں سے

سر ممد ، وبسورت (یارابون واقع) اسمان می بیات من منتقب با تون مین بود بوسب در می این مان کار می این مان کار می ایک می بات سی می بات سی می میراجا تا ہے جو پھیرا گیا ۔ یعنی جوسعادت مے مروم رہاو بی اس بات کوئیس مانتا۔

﴿ قُتِلَ الْخَدِّصُونَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ فِي غَنْرَةٍ سَاهُونَ ﴿ يَنْفَاؤُنَ آيَانَ يَوْمُ اللِّيْنِ ﴿ يَوْمَرَهُمْ عَلَمُ النَّالِرِ يُفْتَنُونَ ﴿ دُوَّقُوا فِتَنَكَّدُو اللَّهُ الَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تَسْتَغْجِلُونَ ﴿﴾

ترجمه: غارت مول الكل بالكني والع اجوغفلت ميس (آخرت كو) بمولي موع بي اور نه صرف غافل

ہیں، بلکہ شخصا کرتے ہیں ۔ پوچھتے ہیں: روز جزاء کب ہوگا؟ \_\_\_ جواب: \_\_\_ جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں

\_\_\_\_\_ گے \_\_\_ بیجزاءکاون ہے،اس دن ان سے کہاجائے گا: \_\_\_ چکھواپی گمراہی! یہی ہے جس کی تم جلدی مجاتے تھے!

اَمُوالِهِمْ حَثَّ لِلسَّلِيلِ وَالْمُحُرُومِ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُ لِلْمُوقِينِينَ ﴿ وَفِيَ اَنْفُسِكُمْ ۗ اَفَكَ تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي السَّمَاءِ رِنْ قُكُمُ وَمَا تُؤْعَدُونَ ۞ فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ

كَتَّ مِّثُلُ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ أَ

اِنَّ الْنَتَقِیْنَ بِشک پرمیزگار قَعُیُونِ اورچشموں میں ہیں مَّ النَّهُمْ اس کوجودیاان کو فَرِدیاان کو فَرِدیان کو فَرِدیان کو فَرِدیان کو فَرِدیان کو فَرِدیان کو فَرِدیان کو فِردیان کو فِردیان کی بروردگار نے فرنجنی باغات میں ان کے پروردگار نے

(١) آخلين: حال ہے المتقين كا۔

| - 17979 J         | $\overline{}$      | A September 1             | THE WAR              | <u> </u>         | <u>سير ملايت القرا ا</u> |
|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| تہاری روزی ہے     | رِينْ قُكُمُ       | اوران کے مالوں میں        | وَفِيْ أَمْوَالِهِمُ | بي شك وه تق      | النَّهُمُ كَانُوًا       |
| 92.79             | وَمُنَا            | حق ہے                     | حَقُّ                | اس سے پہلے       | قَبْلَ ذُلِكَ            |
| وعده كئ جاتي بوتم | ر رو<br>توعلاون    | ما تک <u>ن</u> ے والے کا  | لِلسَّالِيلِ         | نيكوكار          | محسنان                   |
| پین شم رب آسان    | فُورَتِ السَّمَاءِ | اور کم نصیب کا            | والغروم              | 892              |                          |
| وزمين کي!         | والأرض             | اورز بين ش                | وَغِ الْأَنْضِ       | پهيت کم          | ورن<br>قلينگد            |
| بشك وه            | (۳)<br>انه         | اورز مین ش<br>نشانیاں ہیں | ایت                  | دات میں          | مِّنَ الْيُلِ            |
| يقىنابرى ب        | المعتق             | یفین کرنے والوں کیلئے     | لِلْمُوْقِنِينَ      | سوتے             | مَايَهْجَعُوْنَ          |
| بيے               |                    | اورتمهاري ذاتون ميس       |                      |                  | وَبِإِلْاَسُعَادِ        |
| كيتم              | مَا اَتَّكُمْ      | كيابس د كيفي نبيس تم؟     | ٱفَلَا تُبْصِرُونَ   | 9.9              | هُمُ                     |
| <u>بولتے ہو</u>   | تَنْطِعُونَ        | اورآ سان میں              | وَفِي السَّمَاءِ     | استغفار کرتے ہیں | يَسْتَغُفِرُ وْنَ        |

#### ير بيز گارآخرت ميس مزيميس ك

پرہیزگاروں کے انتھائی کا بیان پوراہوا۔ اب منکرین قیامت سے گفتگوہ: — اور یفین کرنے والوں کے
لئے زمین میں (قیامت کی) نشانیاں ہیں — گرمیوں میں زمین اُجڑ جاتی ہے، ہر طرف خاک اڑتی ہے، پھر جونہی
بارش کی بوندیں پڑتی ہیں زمین لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن مردے زندہ ہو گئے — اور زمین میں اللہ
تعالی نے بے پناہ حیات کی قابلیت رکھی ہے، فرہ فرہ دورہ سے ذی حیات مخلوقات بیدا ہوتی ہیں، اسی اطرح زمین سے حیات نو وجود میں آئے گئی، یہ دوسری نشانی ہے سے اورخود تہاری ذاتوں میں — انسان پہلی مرتبہ مٹی سے بیدا کئے گئے ہیں،
وجود میں آئے گئی، یہ دوسری نشانی ہے — اورخود تہاری ذاتوں میں — انسان پہلی مرتبہ مٹی سے بیدا کرتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی مٹی سے بیدا کرتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی اس سے بیدا کرسکتا ہے۔

ادرآسان میں تہاری روزی ہے ۔۔۔ یعنی روزی کافیصلہ آسان میں ہوتا ہے ۔۔۔۔ اور وہ جوتم ہے (قیامت کے تعلق ہے) وعدہ کیا جاتا ہے ۔۔۔۔ وہ فیصلہ بھی اوپر سے اثر تا ہے ۔۔۔۔ پی شم ہے آسان وزمین کے پروردگار کی! ۔۔۔ بشک وہ (قیامت کا وعدہ) برق ہے، جیسے تم باتیں کررہے ہو ۔۔۔ یعنی جیسے اپنے بولنے میں شہبیں ویباہی قیامت میں شہبیں، قیامت قائم ہوگی، آخرت آکر رہے گی، اور اللہ کے وعدے ضرور یورے ہونگے۔

هَلُ أَتُلَكَ حَرِيْتُ طَيْفِ إِبْرِهِيمُ الْمُكْرَمِيْنَ هُ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَسًا عَالَ اللهِ سَلَمْ وَقَوْرُ مَنْكُرُونَ فَ فَرَاغَ إِلَى الْهُلِمُ فَكَاءَ بِعِبْ لِ سَمِيْنِ فَقَدَّرَبَةَ اللّهِمُ قَالَ اللّهِ سَلَمْ وَقَوْرُ مُنْكُرُونَ فَ فَرَاغَ إِلَى الْهُلِمُ فَكَاءَ بِعِبْ لِللّهِمِ فَقَالُوا كَا اللّهُ عَلَيْهِمُ فَاللّهُ مَا فَكُلُتِ تَاكُونَ فَ فَالْوَا كَا نَاكُونَ فَ فَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فَعَلَيْهُمْ فَقَالُوا كَا تَعَلَيْهُمْ فَقَالُوا كَانُ لِكِ مَا فَكَلْتِ مَا فَعَلِمُ فَا اللّهُ مِنْ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ فَلَا لَا تَعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

| سلام            | سَلْمًا (۲) | عرنت والے       | المُكْرَمِينَ | كيا پنچي آپ كو | هَلُ ٱتنك |
|-----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| <i>جواب ديا</i> | قَالَ       | جب داخل ہوئے وہ | ٳۮٚۮڂؙڶۏٳ     | بات            | حَدِينيثُ |
| سلام            | ساهر (۳)    | ال              | عَلَيْهِ      | مهمانون        | ضُيْفِ    |
| لوگ ہیں         | فَوْهُر     | یں کہاانھوںنے   | فَقَالُوا     | ابراہیم کے     | الرفيم    |

(۱)الْمُكْرَمْ: اسمَ مُفُول، باب إكوام: بزرگ،معزز، ضيف كى صقت (۲)سلامًا: أى نسلم عليك سلاماً: جمله فعليه بــــــ (۳)سلام: أى عليكم سلام: جمله اسميه بـــــ، پس جواب اللغ بـــــ

| سورهٔ ذاریات  | $- \bigcirc$       | >                   | -                  | <u>ن</u>                        | لقبير مبليت القرآا<br>   |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| اپنچرے پ      | وجهها              | انے                 | مِنْهُمْ           | انجائے                          | مُّنْكُرُون              |
| اوركيا        | <b>وَقَالَت</b> ُ  | ۋر                  | <u>خ</u> ِيْفَةً   | یں جیکے ہے گیا                  | (۱)<br>فَرَاغُ           |
| بردهميا       | عجور<br>عجور       | کہاانھوں نے         | قَالُوا            | ایخ گھر والون <sup>کے</sup> پاس | إِلَى اَهْلِهِ           |
| بالجحد!       | عَقِيم             | مت ڈر               | لَا تُخف           | ىپ آياوه                        | 14                       |
| کہا انھوں نے  | <b>گالۇ</b> ا      | اورخوش خبری دی      | ۅؙۘڹؿڗؙ <i>ڔ</i> ٷ | بچزے کے ساتھ                    | يعيل                     |
| ای طرح        | گذٰلِكِ            | انھوں نے اس کو      |                    | چر بی دار ( تھی میں             | سُمِينِ                  |
| فرمایا ہے     | قَالَ              | ار کے کی            | يغلير              | بھٹاہوا)                        |                          |
| تیرے دب نے    | ر<br>رت <u>ا</u> ك | ذ <sup>ع</sup> لم   | عَلِيْهِ           | پس نزد یک کیااس کو              | فَقُرَّبُهُ              |
| بيشك واى      | إِنَّهُ هُوَ       | پ <i>ي</i> ساھے آئی | فَٱقْبَلَتِ        | انے                             | الَيْهِمْ                |
| بزاحكمت والا  | المحكيم            | اس کی بیوی          | امرًا تُك          | كيا                             | <u>قَال</u>              |
| بزواعكم والاب | العَلِيْمُ         | بولتی ہوئی          | فِي صَنَرَةٍ       | كيون كهاتي بيس؟                 | ٱلَا تُأْكُلُون          |
|               |                    | پس ہاتھ مارااس نے   | ر پر (۳)<br>قَصَكت | يس دل ميں چھيايا                | فَأَوْجَسُ<br>فَأَوْجَسُ |

# فرشتول نے قوم لوط کوہلاک کرنے کے لئے جاتے ہوئے

# ابرابيم عليه السلام كوذى علم بيني كي خوش خبردى

اب پانچ اقوام کی تبای کا ذکر کریں گے ، جنھوں نے قیامت کا انکار کیا یعن قوم لوط ، فرعون ، عاد ، ثموداور قوم نوٹ ۔ پہلے غمبر پرلوط علیہ السلام کی تقوم کا ذکر ہے ، اور قر آن کریم اس واقعہ کی تمہید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کرتا ہے ، جیسے سور ہمود وغیرہ میں کیا ہے ، اور جیسے علیہ السلام کا سور ہمیں دکھ میں حضرات بیجی وزکریا علیم السلام کا سور ہمیں ذکر کیا ہے ، یہال بھی تمہید میں بشارت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔

جب فرشة لوط عليه السلام کي قوم کو ہلاک کرنے کے لئے اتر ہے ہے ابراہ يم عليه السلام کے پاس آئے اور سلام کيا،
ابراجيم عليه السلام نے سلام کا جواب ديا، اور دل بيس کہا: معلوم نبيس کون لوگ بيس؟ مگرم ہمان تھے، بٹھا يا اور جيکے سے گھر
ميس کئے، اور ایک فربہ کچھڑ ابھن کرلائے جمہمان ہاتھ نبيس بڑھا رہے، فرشتے کھاتے کہاں بيں؟ ابراہيم عليه السلام نے کہا:
(۱) دَاعَ (ن) دَوْعَ اللّٰهِ كذا : کسى چيز کی طرف خفيہ طور پر ماکل ہونا (۲) او جس الا مو : ول ميں چھپانا (۳) صَكْ (ن)
صَعْلَا: زور سے مارنا۔

آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں! اب بھی اُھوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں انجانا خوف آیا کہ
کہیں بدخواہ تو نہیں! فرشتوں نے سلی دی کہ آپ ڈرین نہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ کوایک ذی علم بیٹے کی خوش خبری دیتے
ہیں، اہلیہ محتر مدلیں پردہ من رہی تھیں، جب معلوم ہوا کہ مہمان فرشتے ہیں تو وہ سامنے آگئیں اور چبرے پر ہاتھ ماد کر ذور
سے کہا: ایک بڑھیا با نجھ! جس کی جوانی میں اولا دنہ ہوئی، اب بڑھا ہے میں بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا: ہم اپنی طرف
سے نہیں کہد ہے، اللہ تعالی نے ایسائی فرمایا ہے، اور وہی جانتے ہیں کہ بڑھا ہے میں بچہ کیسے ہوگا؟ وہ بڑی حکمت والے
سے بھی جگھ جانے والے ہیں۔

آیات پاک: — کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ آپ کو پہنچاہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے ، پس ان کو سلام کیا، انھوں نے جواب میں سلام کہا (اور دل میں کہا: ) انجانے لوگ ہیں، پس وہ چنگے سے اپنے گھر میں گیا اور ایک فربنگھر الایا، پس اس کوان کے سامنے رکھا، کہا اس نے: آپ حضرات کھاتے کیون ہیں؟ پس ان سے دل میں خوف ذوہ ہوا، انھوں نے کہا: میں ان کی بیوی بوتی ہوئی سامنے آئی، پس اس ہوا، انھوں نے کہا: ایسانی بیروں بوٹی ہوئی سامنے آئی، پس اس خواب نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، اور کہا: ایک بڑھیا بانچھ! انھوں نے کہا: ایسانی تیرے پروردگار نے فرمایا ہے، بے شک وہ بڑا حکمت والا، بڑا جائے والا ہے!

قَالَ قَمَا خَطْبُكُمُ اَيُّهُا الْمُ سَلَوْنَ ﴿ قَالُوْاۤ اِثَاۤ اَرْسِلْنَاۤ اِلَى قَوْمِ مِّ جُرِمِيْنَ ﴿ اللهُ الله

| مٹی کے                  | مِّن طِانِ       | قوم کی طرف | إلى قومير | کہااسنے<br>پس تہارا کیامعاملہ | گال 🕠              |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| نشان زده                | ر (۲)<br>مُسوّمة | گنه گار    | مجروبان   | پس تمهارا کیامعاملہ           | قَمَا خَطْبُكُمُ   |
| تیر رورب کے پاس         |                  |            | ٳڹؙؙۯڛؚڶ  | الع يجيع الودًا               | أينها المرسلون     |
| حد من نكلنے والوں كيلئے | والمسيرفيان      | ال         | عَلَيْنَ  | کہاانھوں نے                   | <b>قَالُوۡ</b> ا   |
| پس نڪالا جم <u>ن</u>    | فَأَخُرَجِنَا    |            | جِعَارَةً | بینک ہم بھیجے گئے ہیں         | إِنَّا أُرْسِلْنَا |

(١) نَعَطْب:معامله، حالت (٢) مُسَوَّمة: أسم مفعول، تَسْوِيْم: نشان وار بمتاز، مبينهاء: علامت بنشاني \_



## فرشتے دراصل قوم لوط علیہ السلام کی سزادہی کے لئے اترے تھے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ کی تمہید تھا، فرشتے دراصل قوم لوظ کی سزادہی کے كَتَ بَصِيحِ كَتَ تَصِيَّ مِيةِ مِ سدَّهِ م اورعمورة مِن آبادتهي، جهال اب بحرميت يا بحيرة لوط ہے، يةوم طرح طرح كى بدكاريول مں بہتلاتی ،خاص طور پر تلذ ذبالمثل کی اعنت میں گرفتار تھی ،فرشتے جب اترے تو انھوں نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام كوحفرت اسحاق عليه السلام كي اوران كے بعد حضرت يعقوب عليه السلام كي بشارت سنائي -- ابراجيم نے يو جيما: پس ا بہے ہوور فرشتو! عمہیں کیابردی مہم در پیش ہے؟ - یہ بات فرشتوں نے پہلے ہی بتادی تھی کہ وہ قوم لوط کی طرف بيع كئ بن: ﴿ قَالُوا لَا تَعَفُ إِنَّا ٱلْسِلْنَا ٓ إِلَّا قَوْمِ لُوطٍ ۞ ﴾: أنعول نے كما: آپ ندوري، تم لوط كي قوم كي طرف بھیج ہوئے فرشتے ہیں [ ہود 2 ] اور فرشتے کسی اہم کام کے لئے اتارے جاتے ہیں، اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہم دریافت کی - انھول نے کہا: ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیج گئے ہیں، تا کہان پر کنگر کے پھر برسائیں \_\_\_ بعنی ان کے جرائم کی یا داش میں ان پرزمین الث دیں ، اس علاقہ کے نیچے گندھک کے خزانے عرصہ ہے جل رہے تھے جس سے زمین یک کر کھنگر بن گئی تھی،جب زمین بھٹی توان پر پھروں کی بارش بری ۔۔۔ جن پر آپ کے رب کے یاس خاص نشان ہیں صدیے گذرنے والوں کے لئے \_\_\_ یعنی کونسا پھر کس کو لگے گایہ بات اللہ کے علم میں ہے، کوئی بات الله سے بخی نہیں — <del>پس ن</del>کالا ہم نے — بیعنی اللہ تعالیٰ نے — ان ایمان داروں کو جوا کہتی میں تھے ہیس نہیں یایا ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ -- بیگھر لوط علیہ السلام کا تھا، اور کوئی ایمان نہیں لایا تھا، \_\_\_ اور ہم نے اس میں ایک بڑی نشانی جھوڑی ان لوگوں کے لئے جو در دناک عذاب سے ڈرتے ہیں \_\_\_ بحرمیت مرادب، ديكھوال كوجود بده عبرت نگاه مو!

وَفِيْ مُوْسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ لِسُلْطِنِ مُّيابِنِ ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سُحِرً

<sup>(</sup>۱)غیر:مضاف ہے۔(۲)آیة: تؤین تنظیم کے لئے ہے۔

اَوْ مُجْنُوْنُ ۞ فَاخَنُانُهُ وَجُنُوْدَةُ فَلَيَنْهُمُ فِي الْمَيْقِرَ وَهُوَ مُلِيْعُ ۞ وَفِي عَادٍ إِذَ اَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ الرِّيُحِ الْعَقِيْمِ ﴿ مَا تَذَرُمِنَ شَيْءِ اَتَتْ عَلَيْهِ الْآجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ وَفِي ثَنُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِيْنٍ ۞ فَعَتُوا عَنْ اَمْ رَوِّهُمْ فَاخَذَتْهُمُ الصّوعَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامِر وَمَا كَانُوا مُنْتَصِيرِ بُنَى ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِنْ

قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فْسِقِينً ﴿

| أورثموديس           |                  |                         | فِي الْكِيْقِرِ |                                     | وَنِيْ مُوسِي                  |
|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| (یاد کرو)جب         | , (۲)<br>رذ      | درانحاليكه وهملامت      | وَهُوَ مُلِيْهُ | (یاد کرو)جب                         | (r),<br>31,                    |
| کہا گیاان سے        | قِيْلُ لَهُمْ    | كيابوا                  |                 | بھیجاہم نے اس کو                    |                                |
| فائده الممالو       | ير يوو<br>ليتعوا | اورعاديش                | وَ فِي عَادٍ    |                                     | إلے فِنْزَعُونَ                |
| أيك وقت تك          | حُثَّى حِايْنٍ   | (یاد کرو)جب             | (۲)<br>اِذْ     | غلبكماتھ                            | نِهِ الطرِن (m)<br>نِهِ الطرِن |
| پس سرشی کی انھوں نے | فعثوا            | چیوڑی ہمنے              | ارْسَلْنَا      | كط                                  | مُبِينِ                        |
|                     | عَنْ أَخِيا      | ان پر                   | عكيهم           | یس روگردانی کی اس <sup>نے</sup>     | فَتُوَلِّي                     |
| ان کے رب کے         |                  | 26                      | الديج           | اینے کھونٹے کے ساتھ                 | پژگنیه <sup>(۳)</sup>          |
| پس پکژ اان کو       | فأخذتهم          | بانجھ                   | الْعَقِينِمُ    | اور کہا اسٹے                        | وَ قَالَ                       |
| کڑک نے              | الضوقة           | نېيس چھوڑتی تھی وہ      | مَاتَنَادُ      | جادوگرہے                            | سُور                           |
| درانحالیکه وه       | وَحُمُمْ         | تمنى چيز کو             | مِن شَىءِ       | ياپاگل ہے                           | اَوْمَجْنُونَ                  |
| د کیورے ہیں         | ر.ورون<br>پنظرون | گذرتی تقی وہ اس پر      | آتُتُ عَلَيْهِ  | یں پراہم نے اس کو                   | فَأَخَذُاثُهُ                  |
| يں نہيں             | فَهَا            | مگر کرد یی تقی وه اس کو | الكجعكته        | اوراس كے شكر كو                     | ر و دوم)<br>وجنودة             |
| طانت رکمی انھوں نے  | استطاعنوا        | چور ہے کی طرح           | كالرّمينير      | يس پيينك ب <sub>يا بم</sub> م ان كو | فَنْيَكُ الْهُمُ               |

(۱)وفی موسی: فیها پرعطف ہے، اُی: تو کنا فی قصة موسی آیة: موکیٰ علیهالسلام کے داقعہ ملی بڑی نشانی جیوڑی (۲)اِذ: تینوں جگه نفل محذوف اُذْکُر کا ظرف ہے(۳)سلطان: وبدبہ، غلبہ، مراد مججزات ہیں(۴)رُ کن: پایہ، کھوٹٹا، مراد ارکانِ دولت ہیں، وہی فرعون کا کھوٹٹا تھے(۵)العقیم: یا نجھ لیخی خیرسے خالی۔

| سورهٔ ذاریات | <u>-</u> |                  |                           | ع—(ت                  | تفسر مهايت القرآل |
|--------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| تق           | كَانُوا  | اورنوح کی قوم کو | ر پرر زر (۱)<br>و قوم نوچ | کھڑے ہونے کی          | مِن قِبَامِر      |
| الوگ         | قومًا    | ان ہے سملے       | مِّنْ قَبْلُ              | ا <i>ور نه تق</i> ےوہ | وَّمَا كَانُوْ    |
| نافرمان      | فيقين    | بِشِك وه         | ائتهم                     | بدله لينے والے        | منتصرين           |
|              |          | 4                | ~ F . 4                   |                       |                   |

## فرعون،عاد بموداور توم نوح كى تابى مين بھى عبرت كاسامان ہے

ان اقوام نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، اور رسول کی تکذیب توحید وآخرت کی تکذیب ہے، پس دیکھو! ان کی تکذیب کاانجام:

٧-اورعاد (كےقصد) ميں بھى (عبرت ہے، ياد کرو:) جب ہم نے ان پرنامبارک ہوا چھوڑی — يعنى عذاب کى آندھى آئى، جوخير وبرکت سے يکسر خالی تھى — وہ جس چيز پر بھى گذرتى اس کوريزہ ريزہ کرديتى — اس نے مجرمول كى بھى جڑكاك دى!

۳-اورثمود (کقصہ) میں (بھی عبرت ہے، یادکرو:) جب ان سے کہا گیا: چند دن مزیاڑ الو! — ان کوصالح علیہ السلام نے اطلاع دی تھی کہ بنین دن کے بعد عذاب آئے گا[ ہود ۲۵] — پس انھوں نے اپنے پروردگار کے تھم سے سرتانی کی سے بعنی عذاب کی وارنگ کے بعد بھی الن کی شرارت دن بدن برنھتی گئی ۔ پس ان کوکڑک نے بکڑا ۔ برتانی کی سے تعنی دن دہاڑ بے ذار لہ آیا تھا ۔ پس زار لہ آیا ،اس میں شخت آواز تھی ۔ اور وہ کھی آئھوں اس کود کھی ہے تھے ۔ بینی دن دہاڑ بے ذار لہ آیا تھا ۔ پس خت قودہ کھڑے، نہ وہ بدلہ لے سکے ۔ بعنی جوجس حال میں تھا اس حال میں ڈھیر ہوگیا ،اوران کا سب زور خاک میں اُل گیا ،وہ کی تذہر سے اللہ کے عذاب سے نے نہ تھی۔ ۔ بھی میں اُل گیا ،وہ کی تذہیر سے اللہ کے عذاب سے نے نہ سکے۔

٣٠-اور (بم نے ہلاک کیا) نوع کی قوم کوان (اقوام) سے پہلے، بیشک وہ نافر مان لوگ تھے! (۱) قوم نوح: اهلکنا بغل محذوف کامفعول بہے۔

### وسر شي اور كفر وعصيان كى وجهسة تباه كئة سكة ،الله فان بريج تظلم بيس كيا-

وَ الشَّمَاءَ بَنْيَنْهَا بِآيْدِ وَإِنَّا لَهُوْسِعُونَ ﴿ وَالْاَرْضَ فَرَشَنْهَا فَنِعْمَ الْلَهِكُونَ ﴿ وَا مِنْ كُلِّ شَىٰ الْحَافَىٰ اَرْوَجِيْنِ لَعَلَكُمْ تَاذَكُونَ ﴾

| بٹائے ہم نے | خَاقَنَا             | أورز مين كو                    | <u> وَالْارْضَ</u>          | اورآ سان کو                   | وَ الشَّمَاءُ       |
|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| جوڑے        | <i>ذَوْجَكِيْ</i> تِ | بچھایا ہم نے اس کو             | فَرَشْنُهَا                 | بنایا ہم نے اس کو             | بَنَيْنُهَا         |
| تاكيتم      | لَعَلَكُمْ           | پس کیاخوب ہیں (ہم)             | فَنِعْمَ                    | ہاتھوں سے                     | (ا) يَرْنِ          |
| دهیان کرو   | تَذَكَّرُوْنَ        | بن يو رب يان رس<br>بچھانے والے | اللهِ أُونُ                 | اور بےشک ہم                   | وَ إِنَّا           |
| <b>*</b>    |                      | اور ہر چزکے                    | <i>وَمِنْ</i> كُـلِّ شَيْءٍ | البعة كشاده <u>كرزوالي بي</u> | (۲)<br>لَمُوسِعُونَ |

### قانونِ از دواج (جوڑی کے قانون ) سے آخرت پر استدلال

از دواج: دو ہونا، جوڑا ہونا، جوڑی: دہ دو چیزیں جوٹل کرایک قصد کی کئیل کریں ،ان کیلئے نر مادہ ہونا ضروری نہیں ،جیسے:

ا – دو جوتے چیل جوڑی ہیں ،آ دمی جوتے پہن کر سوار ہو کر چلتا ہے ، پیر گر دوغبار سے بچتے ہیں ، کا ٹاکنگر نہیں چہتا، اور
شکل کی کہائتی ہے ، تجربہ کر کے دیکھو ہائی لئے ایک چیل پہن کر چلنے کی ممافعت آئی ہے ، کیونکہ اس سے مقصدہ اس نہیں ہوتا ۔

۲ – کرتا پا جامہ جوڑا ہیں ، زینت دونوں کیڑوں سے حاصل ہوتی ہے ، ایک کپڑے بیں بھونڈ امعلوم ہوتا ہے ۔
سود ۲ – کرتا پا جامہ جوڑا ہیں ،نسل دونوں سے چلتی ہے ، اس طرح غلہ اور تلہن (روٹی سالن) جوڑا ہیں ،کھانا دونوں سے جروبہ ن ہوتا ہے۔
جزوبہ ن ہوتا ہے۔

۵-جنت اورجہنم جوڑ اہیں، جزا وسز ا کامقصد دونوں سے حاصل ہوتا ہے۔

۷-فرشتے اور شیاطین جوڑا ہیں،ایک خیر کی قوت (ملکیت) کوہمیز کرتے ہیں دوسرے شرکی قوت (ہیمیت) کو،اس طرح اختیاری اعمال وجو دیس آتے ہیں،اور جز اوسز اکا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔

2-آسان اورزيين جوز ابي، آسان برستا باورزين أكاتى ب، الطرح معيشت كانتظام بوتاب-

ای طرح متقابلات: رات دن ، اندهیر اا جالا ، سیایی سفیدی ، بیاری تندرتی اور کفر وایمان وغیر ه کو بچهناچ اور سورة
(۱) آید: یَدٌ کی جُمع ، اصل میں آیدی تھا، تنوین کی وجہ سے یاء کری ، جیسے قاضی سے قاضی ۲) اُوْسَعَ اِیْسَاعا: کشاده کرنا،

الموسع: اسم فاعل \_ (٣) مخصوص بالمدح: نعون بوشيده بـ

یلسؒ ( آیت۳۷ ) پس ہے کہ جوڑے کا قانون کلی ہے:﴿ سُبُحْنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَذُواجَ کُلُّهَا عِمَّا ثُنَیْتُ الاَدُضُ وَمِنَ اَنْفُسِهِمْ وَمِنَّا لاَ یَعْلَمُونَ۞﴾ (جوڑے ہے) پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیز ول کی جوڑیاں بنا کیس، نبا تات کی اقسام کی اورخودانسانوں کی ،اوران مخلوقات کی جن کولوگٹیس جائے۔

اسی طرح دنیا اور آخرت جوڑی ہیں، دونوں مل کرایک مقصد کی تحییل کرتے ہیں، اور وہ مقصد ہے: تکلیف شری اور جڑا اوسزا، دنیا مل کے لئے ہے، یہال عمل کابدائہیں، اور آخرت جڑاء کے لئے ہے دہاں اختیاری عمل نہیں، اگر صرف دنیا ہوتی تو نیک عمل را نگاں جاتا، اور صرف آخرت ہوتی تو جڑاؤسز اکس بات کی ہوتی ؟ پس جولوگ دھیان کریں وہ مجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ آخرت کا ہونا ضروری ہے۔

قر آن کا ایک خاص اسلوب:قر آن کریم جب کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو بھی اجزائے دلیل کی تفصیل بھی کرتا ہے الیں جگہ قاری تفصیل بھی کرتا ہے الیں جگہ قاری تفصیل بھی آسان وزیین کو متقابلات (جوڑی) الی جگہ قاری تفصیل میں تھوجاتا ہے اور استدلال کی طرف تو جنہیں جاتی ، یہاں بھی آسان وزیین کو متقابلات (جوڑی) کی حثیث سے پیش کیا ہے ، ساتھ میں آسان وزیین کی وسعت ( کشادگی ) بھی بیان کی ہے ، اللہ تعالی نے آسان کو بہت بہنا بنایا ہے ، کیونکہ اللہ نے اس کو اللہ جاتھوں سے بنایا ہے ، اس کئے اس کو بہت پہنا بنایا ہے ، کہی حال زمین کا ہے ﴿ اللّٰهِ سُونَ کَی مِن مِنْ مُومَ بھی ہے ، زمین آئی بڑی بنائی ہے کہ وہ فرش (بستر) بن گئی ہے۔

﴿ وَ التَّمَآةُ بَنَيْنَاهَا بِآيْدِهِ قَالِنَّا لَنُوسِعُونَ ۞ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِغْمَ الْلْهِدُونَ ۞ وَمِنْ كُلِّ شَيْ إِ

خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَلَكَّرُونَ ﴿﴾

سرجمہ: اور ہم نے آسان کو ہاتھوں سے بنایا \_\_\_ اضافت تعظیم کے لئے ہے کہ اللہ نے آسان بہت بڑا بنایا ہے \_\_ \_\_\_ اور بے شک ہم اس کو بہت و بیجے بنانے والے ہیں \_\_\_ بیہ ہاتھوں سے بنانے کا ثمرہ ہے، یعنی زمین اتن بچھایا \_\_\_ بہاں بھی ہائید مراد ہے \_\_\_ سوہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں \_\_\_ بیابید کا ثمرہ ہے، یعنی زمین اتن بڑی بنائی ہے کہ وہ ہا وجود گولائی کے فرش معلوم ہوتی ہے، مگر وہ آسان جنتی بڑی نہیں، فی نفسہ بڑی ہے، اس لئے ہائید کو حذف کیا \_\_\_ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے \_\_ پس یکلی قانون ہے \_\_ تاکیم دھیان دو \_\_\_ کہ اس کے دنیا کا بھی جوڑا ہے، اور اس طرح تم آخر سے کی ضرورت کو بچھاو۔

قَفِرُّوْاً إِلَى اللهِ اللهَ الْخَرْالِيُّ اللهِ اللهَ الْخَرْالِيُّ اللهِ اللهُ الْخَرْالِيُّ اللهِ اللهُ الْخَرْالِيُّ اللهِ اللهُ الْخَرْالِيُّ اللهُ الْخُرْالِيُّ اللهُ الْخُرْالِيُّ اللهُ الل

كَيْرِ فَإِنَّ النِّوكَذِكَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَا لِيَعْبُكُ وْكِ مَا الْرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنَ رِّرْقِ ۚ وَمَا الْرِيْدُ اَنْ يَطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۞ فَإِنَّ إِلَائِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلُ ذَنُوبٍ اَصْحُبِهِمْ فَلا يَسْتَعَجْمُونِ ۞ فَوَيْلُ لِلّذِيْنَ كَلْمُوا ذَنُوبًا مِنْ يَعْمِهِمُ الَّذِي يُ يُوعَدُونَ ۞

فَتُولُ پ*ر ن*پو ا پس مُروي آپ خبيس آيا مَا آئے <u>فَفِرُوْاً</u> رِ<u>ال</u>َّالِيَّةِ اللهِ الله كي طرف الَّذِينَ (ان کے یاس)جو بينك من تباليه لي مِن قَبْلِهِمُ <u>پرئيس بيل آپ</u> ان مع بهلي مويرين فكاأنت إِنِّي لَكُمْ كوكئ بيغامبر مِّنُ رَسُولٍ ملامت كئے ہوئے اللدكي طرفء غنة مركبا انعول نے اور فيحت كري إِلَّا قَالُوْا و ڏکڙ ڈرائے والاجوں بيبيك فيحت كرنا جادوكرہ سَاحِرٌ کھول کر ه به و مبان فَأَنَّ الذِّكُرُكِ تنفع اورنه بناؤتم وَلَا تَجْعَلُوْا فائده پہنچاتاہ بإدبوانه الله كساتمه مكاللو مومنين كو المؤمنيين عرب (۳) تواصوا کوئی اور معبود ایک دومرے کو دھیت اور تیں بیدا کیا میں إليًا أخَر وماخكفت إِنِّي لَكُمْ الُجِنَّ بيتك مين تهاك لئ حنات كو كرم سے بين وہ اللكي المرفء اورانسانوں کو وَالِّلانْسُ ال(انكاردسالت)كي؟ وِّنْهُ يه الا ليَعْبُدُ فَكِ المَرْمَاكُ مِبادت كري يَلُهُمْ ىر.وي ئارىر ا ڈرائے والا ہوں 2000 فومر ع دو مبان لوگ ہیں کھول کر وەمىرى طَاغُوْنَ سرکشی کرنے والے الطرح الهيس حابتاس

(۱)إلى الله: من مجاز بالحذف ہے أى: إلى دين الله (۲) كذلك: كامشاراليه مصد به بعد كامشمون ہے، جيسے هذه مقدّمة كا مشاراليه بعد كامشمون موتاہے (۳) كو اصى القومُ: ايك دوسرے كو دست كرنا بھيحت وتلقين كرنا (۴) كؤلَّ: توكُّى سے امركا صيغه واحد خدكر حاضر، عن: صله كے ساتھ: منه كھيرنا، نزدكي جيوڙنا، اور پغير صله كوديّ كرنا، والى حاكم بننا، كى كام كاؤمه وار مونا (۵) علوم: اسم فعول، لاَمَهُ (ن) كوْمًا: ملامت كرنا، كى كارُن ساتھوں لينا۔

100

| <u> </u>              |                       | No and the second     | S VA            | <u> </u>           | ر میر ملایت اعرا |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| يس جلدى ندى كيس وه جھ | فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ | قوى                   | المُتِينُ       | انے                | ونذكم            |
| پس ہلاکت ہے           | فَوَيْلُ              | پس بے شک              | فَإِنَّ         | کوئی روزینه        | مِّنُ رِذْقٍ     |
| ان كے لئے جنھوں نے    | آلِلَّذِيْنَ          | ان کے لئے جضوں نے     | الكذين          | اورئيس حيامتنايس   | وَّمَا الْرِيدُ  |
| انكاركيا              | ڪَفُرُو ا             | ناانصافی کی           | ظَلَبُوْل       | كه كھلائيں وہ جھيے | أَنْ يُطْعِبُونِ |
| ان کےاس دن سے         | مِنْ يَوْمِهِمُ       | <i>بحراہوا</i> ڈول ہے | دَ<br>ذَنُوْبًا | بِشك الله تعالى بى | إِنَّ اللهُ هُوَ |
| جس كاوه               | الَّذِي               | جيسے بحرا ہوا ڈول     | مِّتْلُ ذَنُوبِ | روزی سینے والے ہیں | الرَّزَّاقُ      |
| وعده كئے عي           | يوعكاون               | ان کے ساتھیوں کا      | أضجيهم          | زوروالے            | ذُو الْقُوَّةِ   |

#### آخرت كے عقيده كے ساتھ توحيدور سالت كا اعتقاد بھی ضروری ہے

اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، آخرت کی ضرورت دلیل سے ثابت ہوگئ، اب لوگوں کو چاہئے کہ فور اُلٹد کا دین قبول کریں اور آخرت کی تیاری کریں، اللہ کے رسول اس لئے معبوث کئے گئے ہیں کہوہ لوگوں کوکھڑ کھڑا کئیں تا کہ لوگ اپنے باطل ادیان کوچھوڑ کراللہ کا دین قبول کریں۔

اوراللہ کے دین کا بنیادی عقیدہ تو حیدہے،سب سے پہلے اس کو درست کرنا ضروری ہے،اس کے بغیر دین معتبز ہیں، اور تو حید کامطلب ہے: ایک اللہ کا ہوکر رہنا، کسی ووسرے سے کو خہرگانا، کسی دوسرے کی چوکھٹ پر ما تھانٹ تیکنا،رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد لوگول کو وارنگ دینا ہے کہ وہ شرک سے بھیں۔

اوراسلام کا دوسرابنیادی عقیده رسالت ہے، نبوت کاسلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، پہلا انسان پہلا نبی ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی (پیند) نہیں جان سکتے ، چنانچہ اللہ نعالی انبیاء پراحکام نازل فرماتے ہیں، وہ بندوں کو آگاہ کرتے ہیں، اور لوگ ان پڑمل کر کے اللہ کے مقبول بندے ہیں۔

گرلوگوں کابرتائی بیشہ رسولوں کے ساتھ گتا فی کار ہہے، جب بھی کوئی رسول مبعوث کے گئے تو لوگوں نے ان پرجادوگر
یا پاگل کی بھنتی کسی، بہی معاملہ مکہ کے مشرک نبی بیٹائی تھی ہے ساتھ کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے
کو جست کر مرتے ہیں کہ اگر تمہارے ذمان ہیں کوئی رسول مبعوث ہوتو اس کو جادوگر یا پاگل کہنا ، اور اس کی بات ہرگز نہ شنا۔
پھر فرماتے ہیں کہ السی وصیت تو کوئی نہیں کرتا، بات در تقیقت یہے کہ لوگوں کی فطرت میں سرکش ہے، اور ایک
فطرت سے ایک ہی طرح کے افعال صادر ہوتے ہیں، اس لئے ہرزمانہ میں لوگوں نے رسولوں کے ساتھ بہی برتاؤ کیا،
فطرت سے ایک ہی طرح کے افعال صادر ہوتے ہیں، اس لئے ہرزمانہ میں لوگوں نے رسولوں کے ساتھ بہی برتاؤ کیا،

| سورهٔ ذاریات                       | ->-                               | - ( 11 )                                    |                                       | تقبير مليت القرآن                       |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| بے پڑنے کی اورغم کھانے کی          | بزیادہ لوگو <i>ل کے پیچھے</i>     | أَبِّ اپنافرض ادا كر <u>ي</u> كي، ار        | کتیلی دیے جیں کہ آ                    | <br>پھراللەتعالى نى مِطْلانىيَةِ لِيَا  |
| نا آپگا کام ہے، آپ یہ              | زام خورده بين، ہال سمجھا          | ع کا کچھالزام ہیں،وہ خودالا                 | مانے تو آپ پرار                       | ضرورت بیس الوگ نهیر<br>-                |
| ہوگی۔                              | روں پراللد کی جحت تام ہ           | ) ہوگا اس کونفع <u>ہنچے</u> گا ،اور منک     | ى كى قىست مىس ايمان                   | سلسله جاری تھیں جس                      |
| لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُبِينٍّ ۞  | مَعُ اللهِ إلَهُا اخْدُ ۖ إنِّي ٱ | رُّ مُّٰبِينٌ ۚ وَلَا تَعْعَلُوا ۗ          | و إنَّ لَكُوٰمِنْهُ نَذِيْ            | ﴿ فَفِرُوْاً إِلَّ اللَّهِ              |
| بُلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿        | بَنُونَ ١٠٠ أَتُواصُوا بِهِ ٤٠    | وْلِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ ﴾ وَمَ          | نَ مِنْ قَبْلِهِمُ مِنْ رَّيُه        | كَنْ إِكَ مَا آتُ الَّذِيرُ             |
|                                    | € ⊕(                              | الزُكْرِك تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ           | مُلُوْمٍ ﴿ قَالَةً فَا كُرِّرُ فَانَّ | فَتُولُ عَنْهُمْ ثَمَّا أَنْتَ إِ       |
| - بیشک میں تمہارے کئے              | لمعتكبآجك!_                       | ېو ـــ دىريت كرومعلوم بير                   | کوین) کی طرف کبر                      | ترجمه: پس الله(                         |
| تعه باتھے شکل جائےگا۔              |                                   |                                             |                                       |                                         |
| بے بعنی اللہ کو ماننا کا فی نہیں،  |                                   |                                             |                                       |                                         |
| ے کنارہ کش رہنا ضروری              | نىلا بھىغىراللەكى بندگى           | ٺ له مانناضروري <i>ہے،</i> اور <sup>ع</sup> | الكووحده لاشريا                       | الله كوتوسجى مانت بين،                  |
| افرول کے لئے تھامیدوسرا            |                                   |                                             |                                       |                                         |
| ئے بھی،اں کے تکراز ہیں۔            | کینی قبر پرستوں <u>کے ا</u>       | منہادمسلمانوں کے لئے بھی                    | کے لئے بھی ہےاور نا                   | انذارعام ہے، کافرول                     |
| برتاؤ كياوبيابى برتاؤبيهكه         | نے رسولوں کے ساتھ ہ               | _ يعنى جبيها گذشته اتوام                    | .: <u>ای طرح</u> _                    | رسالت كامسك                             |
| رشنہ کا فروں کے پاس کوئی           | کیا؟ <u> </u>                     | گذشته امتول نے کیا برتا ؤ                   | كے ساتھ كردہے ہيں ؟                   | مے شرکین بھی آپ                         |
|                                    | آپ پرکس ہے ہیں۔                   | ہے! ۔۔۔ یہی چھبتی بیالوگ                    | يہ جادوگرہے يا پاگل_                  | پنیمبر مرانھوں نے کہا: ہ                |
| لەدەسب سركش لوگ <u>بين!</u>        |                                   |                                             |                                       |                                         |
| ىلوا تا <u>ہے جو گذشتہ شرىر</u> وں | ي كافرول يے دہ الفاظ كم           | ہیں، بہی اشتراک آج <u>ے</u>                 | ت بین مب مشترک                        | يعنی شرارتی طبیعه                       |
|                                    |                                   |                                             |                                       | _ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
| سلمان کیون ہیں ہوئے؟               | ر<br>ازام بیں کہوہ <sup>م</sup>   | رلیں،آپ برکسی <i>طرح</i> کاا                | ا<br>اگیان سے منہ پھیم                | نسلى:پير                                |
| اور بالقوة ايماندارو <i>ل كو</i> ، | - آیت عام ہے بافعل                | <u>داروں کو نفع دیتاہے</u>                  | <u> </u>                              | <br>اور سمجھاتے رہیر                    |
|                                    | • 1                               | •                                           | بيرہے۔                                | سب کے لئے مجھانام                       |

دین بندول کی مصلحت کے لئے نازل کیا گیاہے اب ایک سوال کا جواب دیتے ہیں ،لوگ بمیشہ رسولوں کے ساتھ گتا خانہ برتاؤ کرتے رہے ،اور ہلاک ہوتے رہے ،

پھر بھی رسالت کاسلسلہ برابر جاری ہے، آخراس مسلحت کیاہے؟

جواب: الله تعالی دین مکلف مخلوقات (جنات اورانسانوں) کی صلحت کے لئے نازل کرتے ہیں، الله تعالی رب العالمین ہیں، جس طرح انھوں نے بدن کی ضروریات کا انتظام کیا ہے، روح کی بالیدگی کا بھی انتظام کیا ہے، اور اسی مصلحت سے اللہ نے ہرزمانہ میں اپنادین نازل کیا ہے تا کہ بندے اس پڑمل کرکے خودکوسنواریں۔

اس کی نفصیل بیہ کہ جنات اور انسان اللہ کے بندے (غلام) ہیں ،بندگی ان کی فطرت ہے، ان کی طبیعت کا نقاضا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکیں ، پیدا کیا اللہ نے ، پال پوس سے کہ وہ کسی کے سامنے جھکیں ، پیدا کیا اللہ نے ، پال پوس سے ہیں وہ ،اور سر جھ کا ئیس کسی غیر کے سامنے : یکسی نامعقول بات ہے! چنا نچے فر مایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو ای لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں ، کسی وہ رس چوکھٹ پر جہر سائی نہ کریں ، گر انسان مظاہر پرست ہے، ہر نافع اور ضار کی طرف جھک جاتا ہے ، اور اللہ کو چھوٹ کر غیر اللہ کی بندگی شروع کر دیتا ہے، اس کے ضروری ہوا کہ اللہ تعالی ابنا ورین نازل فر مائیں ،اور بندوں کو اپنی بندگی کا مکلف بنائیں ،اس کے لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی نبوت کا سلسلہ قائم فر مایا اور ہر زمانہ میں ابنادین نازل کیا۔

مردوری کمریہ بات واضح رہنی چاہے کہ اللہ کی بندگی ہیں اللہ کا کچھٹے نہیں، بندول ہی کا نقع ہے، دنیا کے آقا غلام ول جیسا معاملہ نہیں، جب رقیت (غلامی) کا دورتھا تو غلام دومقصد کے لئے ہوتے تھے بعض سے تو آقا روزید (دہاڑی، روز کی مزدوری) کموا تا تھا، اور بعض سے خدمت لیتا تھا، وہ کھا نا ایکا کر آقا کو کھلاتے تھے، اس میں کا کوئی نفع اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹنا، اللہ تعالیٰ تو خودروزی رسال ہیں، وہ مضبوط قوت وطاقت والے ہیں، ان کوکسی کے تعاون کی کیا ضرورت ہے؟ اور کھا نا تو اللہ کی شان کو خلاف ہے، بلکہ بندوں کی بندگی خودان کے تی میں مفید ہے، اور وہ بیے کہ اچھا بندہ (غلام) وہ ہے جو آقا کی مرضی کے مطابق چلے، آقا اس سے خوش ہوگا اور انعام سے نوازے گا۔ ای طرح بندے بندگی کے ذریعہ اللہ کے حوب بنتے ہیں، اور دنیاؤ آخرت میں مرخ روہوتے ہیں۔

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ نُسَ إِ لَا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا اُرِيْدُ وَنْهُمْ مِّنْ رِّذْتِي قَمَا اُرِيْدُ اَنْ يُطْعِبُونِ ۞ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ۞﴾

ترجمہ: اور ش نے جنات اور انسانوں کوای گئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں — جنات اور انسانوں سے مکلف مخلوق جیں، اور مکلف مخلوق جیں، اور مکلف مخلوق جیں، اور مکلف کے معنی جیں: اپنے اختیار سے کام کرنا یا نہ کرنا۔
اِن بندوں کو اللہ تعالی نے جزوی اختیار دیا ہے، جب وہ اپنے اُس اختیار سے کوئی کام کرنا چاہتے جیں یانہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالی اس فعل کو پیدا کرتے ہیں، پس بندے کا سب ہیں اور اللہ تعالی خالق، پھر پہندیا ناپسن خلق کے علاوہ ہیں، اور بیہ

پنداورنالپند بھی بندول کے علق سے ہادرای پرجزاد سر امرتب ہوتی ہے۔

اور عبادت (بندگی) سے مراد نماز روزہ ہی نہیں، پوری زندگی کو آقا کی مرضی کے تالع کرنے کا نام عبادت ہے، اور علاء نے انسان کی زندگی کو پانچ اقسام میں گھیرا ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت (رئین مہن) ان پانچوں

عیںاللہ نے احکام دیتے ہیں ان کی عمیل کا نام عبادت ہے۔

میں اُن سے کوئی روزیز نہیں چاہتا، اور نہ ہیں ہے جاہتا ہوں کہ وہ جھے کھلائیں ۔۔ یہ قااور غلام کی مثال ہے ۔

بیٹک اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی پہنچانے والے ، مضبوط توت والے ہیں ۔۔ بیعنی اُن کی بندگی سے میرا پھی فائدہ نہیں، انہی کا نقع ہے، ہیں وہ مالک نہیں جو غلاموں سے کہے: میرے لئے کما کر لاؤیا میرے سامنے کھا نالا کر رکھو، میری ذات ان تخیلات سے پاک اور برترہے، ہیں ان سے اپنے لئے روزی کیا طلب کرتا، خودان کو اپنے پاس سے روزی پہنچا تا ہوں، ہملا ہے جھے جوں، ہملا ہے جھے ہوں ، ہملا ہم جھے جیسے ذورا وراور قادرو تو ان کو تبراری خدمات کی کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ بندگی کا تھم صرف اس لئے دیا گیا ہے کہتم میری شہنشاہی اور عظمت و کبریائی کا قولاً وفعلاً اعتراف کرے میرے خصوصی الطاف و مراتم کے موردوستی ہون ، نوذ کم میری شہنشاہی اور عظمت و کبریائی کا تولاً وفعلاً اعتراف کرے میرے خصوصی الطاف و مراتم کے موردوستی ہون ، نود ہے کئم میں نیک کے چھٹے اٹھاؤں کے بلکہ تا بر بندگاں بھو دے کئم میری شرین نے کروں پر سخاوت کروں )

(میں نے تلوق اس لئے ہیں بنائی کے چھٹے اٹھاؤں کی بلکہ اس لئے بنائی ہے کہ بندوں پر سخاوت کروں )

(میں نے تلوق اس لئے ہیں بنائی کے چھٹے اٹھاؤں کے بلکہ اس لئے بنائی ہے کہ بندوں پر سخاوت کروں )

## الله كادين قبول نهرف والول كوالني ميثم

اگر مکہ کے ظالم (مشرک) فہمائش کے باوجود اللہ کا دین قبول نہیں کرتے تو وہ جان لیں کہ ان کاشرارت کا پیانہ لہریز ہوچکا ہے، جیسے گذرے ہوئے ان کے بھائی بندوں کا شرارت کا پیانہ لبریز ہوچکا تھا تو عذاب آیا اور وہ صفح ہستی سے مٹادیئے گئے ،مشرکین مکہ کے لئے بھی ایک وعدہ کا دن ہے، اس کوآنے دو، جلدی مت مچاؤ، کیونکہ کام وقت پر ہوتا ہے۔ مراد قیامت کا دن ہے، یا اس سے پہلے ہی کوئی دن مزاکا آجائے، چنانچہ شرکین مکہ کو بدر میں خاصی مزالی۔

﴿ فَإِنَّ اِلَّذِيْنَ طَلَبُوا ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَرِهِ مُ فَلَا يَسْتَعَجِّ أُوْنِ ﴿ فَوَنَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَهُوا مِنَ يَوْمِهِمُ الَّذِيٰ يُوْعَلُاوْنَ ﴿ ﴾:

ترجمہ: پس بیشک ناانصافوں (مشرکوں) کا ڈول بھر چکاہے، جیسےان کے ساتھیوں کا ڈول بھر چکا تھا، پس وہ جھے سے عذاب جلدی طلب نہ کریں، کیونکہ منکرین کے لئے ہلاکت ہے اُن کے اُس دن میں جس کا اُن سے دعدہ کیا جا تا ہے!

﴿ عرجهادى الأخرى ٢٠١٢ اهد طابق عدار مارج س١١٠٠ و

# بىم الله الرحن الرحيم سو**رة ا**لطّور

یکی سورت ہے، اس کانزول کا نمبر ۲۷ ہے، یعنی تھی دور کے آخرکی سورت ہے، اور پہلے لفظ سے نام رکھاہے، اس کا موضوع بھی تھی سورتوں کی طرح آخرت اور رسالت ہے، توحید کا بیان اس سورت میں نہیں ہے، سورت آخرت کے بیان سے شروع ہوئی ہے، پھر رسالت کا بیان ہے، اور آخر میں نبی سَلائِسَائِیمَ کی سلی فرمائی ہے۔

گذشتہ سورت عذاب کی و حمکی ﴿ يُوعَدُونَ ﴾ پر پوری ہوئی تھی، یہ سورت ای کے تقنی وقوع: ﴿ إِنَّ عَدَابَ رَبِّكَ لَوَاقِهُ ﴿ يَانَ عَدَابِ رَبِّكَ لَوَاقِهُ ﴾ سے شروع ہوئی ہے، پہلے چار شواہد (نظائر) سے جو هیفته یاحکماً وعدے ہیں استدلال کیا ہے کہ عذابِ آخرت کا وعدہ یقینی ہے۔

# المناسب من الله الوحمين الرقاق المناسب من الله الوحمين الوقاق المناسب من الله الوحمين الرقاق المناسب من الله الوحمين الوجمين الوجمين

وَالطُّوْمِ ۚ ۚ وَكِنْتِ مَّسُطُورٍ ۚ فِي كُونِ مَّ نَشُورٍ ۚ وَالْبَيْتِ الْمُعُمُورِ ۚ وَالسَّقُفِ الْمَهُورِ ۚ وَالسَّقُفِ الْمَهُورِ ۚ وَالْبَقُفِ الْمَهُورِ ۚ وَالْبَعُورِ ۚ وَالسَّقُفِ الْمَهُورِ ۚ وَالْبَعُورِ فَا وَالْبَعُورِ فَا وَالْبَعُورِ فَا اللَّهُ مِنْ دَافِعٍ ۚ فَالْمَهُورُ النَّكَا لَهُ مَوْرًا ۚ فَوَيْدُ الْمُحَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنُولُولُ الللْمُؤْمِ اللللْمُول

| سپيلي هوئي      | ۵ : و . (۴)<br>منشور | لکھی ہوئی کی  | مَّ مُورِ<br>مُسطُّورٍ    | طور ببہاڑ کی شم! | وَالطُّورِيا |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------------------|------------------|--------------|
| فتم الله كے گھر | زَ الْبَيْ <b>تِ</b> | نیلی کھال میں | ِفِي رَقِّ<br>پِفِي رَقِّ | اور کتماب        | وَكِيْنِ     |

(۱)والطور: چارجگه واقتمیہ ہے(۲)و کتاب: میں واوعاطفہ ہے، منشور تک ایک تتم ہے(۳)دق: تیلی کھال، پہلے اس پر مختصر تحریریں لکھتے تھے، کسری کے نام والا نامہ ہرن کی کھال پر لکھا تھا (۴) منشور: وستاویز کی طرح پھیلی ہوئی، جس کو گول لپیٹتے ہیں۔

| چل کر             | سَيْرًا                  | نېيں ہےاں کو     | مَنَالَةُ          | آباد کئے ہوئے کی  | المعبور              |
|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| پس بری گت ہے گ    | فَوَيْلُ                 | كوئى بىثائے والا | مِن دَانِعِ        |                   | وَالسَّقْفِ          |
| اس دن             | يُّومَيِّ إِن            | جس دن            | پَدِر (۲)<br>پُومُ |                   | المَّرْفُوعِ         |
| حیمثلانے والوں کی | <u>ٽِلمُ</u> نگَڏِبِيْنَ | لرز جائے گا      | کرد.و(۳)<br>تمور   | فشم سمندر         | وَالْبَحْير          |
| <i>9</i> .        | الكذين                   | آسان             | الشَّمَاءُ         | کھولائے ہوئے کی   | المسلجور<br>المسلجور |
| 8.9               | هُمْ                     | كيكياكر          | مُورًا             | بشكرا             | إِنَّ عَلَىٰ ابَ     |
| فضول باتول میں    | و کرو (۳)<br>رفی خوص     | اور چریں کے      | وَ تَسِيْرُ        | تیرے رب کی        | رَيِّكَ              |
| کھیل رہے ہیں      | يَّلْعَبُونَ             | پېاژ             | الجِعبَالُ         | ضرور ہونے والی ہے | لَوَا قِعُ           |

## الله كنام سيشروع كرتابول جونهايت مهربان بزيرم واليبي

## عپاروعدول کی طرح قیامت کاوعده بھی ضرور پوراہوگا

پہلا وعدہ: موی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ آپ طور پر آئیں، آپ کوتورات دی جائے گی، چنانچہ گئے اور تورات نثریف ملی، وس احکام تو تیلی کھال پر لکھے، باقی تورات لکڑی کی تختیوں پر کھی، بیتورات وجی غیر تملو (احادیث شریفہ) کی شکل میں ملی تھی، اللہ کا کلام تھا، ورنداس میں تبدیلی ممکن نہ ہوتی، فرشتہ کا یاموئی علیہ السلام کا کلام تھا، اور: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَامِهِ ﴾ : اور لکھا ہم نے ان کے لئے ختیوں میں [الاعراف ۱۵۱] میں اضافت تشریف (عزت برصانے) کے لئے ہے، جیسے: ﴿ فَإِذَا قَدَانَهُ ﴾ : بس جب ہم اس کو پر حمیں [القیامہ ۱۸] یعنی جب فرشتہ پڑھے، اور اللہ کی طرف اضافت تشریف کے لئے ہے، ہم حال وعدہ پورا ہوا، اور تورات شریف کی۔

سوال:طور بہاڑیر تیلی کھال بکڑی کی تختیاں اور لکھنے کاسا مان کہاں ہے آیا؟

جواب: موی علیہ السلام السیل طور پرتھوڑئے گئے ہو نگے، خدام بھی ساتھ ہونگے، وہاں چالیس دن تھہر نا ہوا تھا، کھانے پنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی، اس کا انتظام خدام نے کیا ہوگا، یہ چیزیں بھی آئیں سے منگوائی ہونگی۔ دوسراوعدہ: آسانوں کے ادپر بھی اللّٰد کا گھرہے، جس کو بیت معمور کہتے ہیں، اس سے اللّٰہ تعالیٰ نے حکماً وعدہ کیا

(ا)المسجود: اسم مفعول: فوب كرم كيا بوا، مسجّر (ن) مسَجْرًا التنور : تنوركوكرم كرنا، ﴿ وَإِذَا الْبِحَالُ سُخِرَتُ ﴾: اورجب سمندرابليس كي [الكويرا] (٢) يومَ: واقع كاظرف ہے (٣) مَارَ الشيئ (ن) مَوْرًا: كس چيز بين لهرين المحنا، حركت كرنا۔ (٣) في خوض: يلعبون ہے تعلق ہے، خاص في الماء: پاني ميں گھنا، خاص في الحديث :فنول باتين كرنا۔

ہے کہ اس کوعبادت کرنے والوں سے آباد کریں گے، چنانچہ اس کی عبادت کے لئے استے فرشتے پیدا کئے ہیں کہ جوالیک مرتبہ عبادت کرکے نکلتے ہیں ان کا قیامت تک نمبرنہیں آتا، جبکہ روز اندستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے وافل ہوتے ہیں، اس طرح بیدوعدہ بھی بوراہوا۔

تبسر آوعدہ: آسان سے اللہ تعالی نے حکما وعدہ کیا ہے کہ اس کو بہت اونچا بنا کیں گے، کیونکہ جو چیز جتنی اونچی ہوتی ہے آتی وسیع ہوتی ہے، اس لئے آسان بہت اونچا بنایا، آسان اتنا کشادہ بنایا کہ ہمارے نظام ہمسی جیسے کی نظام (کہکشاں) اس میں ہمائے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ جیست کی طرح قریب نظر آتا ہے، اس طرح بید عدہ بھی پورا ہوا۔

چوتھا وعدہ بخلوق کوروزی پہنچانے کا وعدہ کیا ہے،اس کا انتظام یہ کیا کہ تین چوتھائی زمین پر پانی پیدا کیا،اوراس کے نیچا گ (Heat) کھی جس سے مندر ہمیشہ کھو گئے رہتے ہیں،اور جو بھاپ آھتی ہے اس کو ہوائیں فضاء میں ابھارتی ہیں، وہاں بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے چلتی ہیں،اور حسب بھم الٰہی وہ ختلی پر برستے ہیں،اس سے زمین میں سنرہ اگتاہے،اوراس طرح مخلوقات کوروزی ملتی ہے،اس طرح یہ وعدہ بھی پوراہوا۔

مقسم علید کا بیان: ای طرح الله کا وعدہ ہے کہ ایک دن بید نیاختم کر دی جائے گی ،اور دوسری دنیا آباد ہوگی ، بیدوعدہ بھی بچاہے ،ضرور پورا ہوکررہے گا، پھر دوسری دنیا بین نیکو کارول کوان کی نیکی کاصلہ ملے گا ،اور تکذیب بین مشغول لوگوں کی بری گت بے گی ۔۔۔ بیدون جنب آئے گا کہ آسان لرز جائے گا ، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے ،اس دن آخرت کی تکذیب کرنے والول کو تحت سزادی جائے گی۔

ترجمہ: طور (پہاڑ) کی ہم، اور کھی ہوئی کتاب کی ، پھیلائی ہوئی بٹی کھال میں ، اور آباد کے ہوئے اللہ کے گھر کی قشم ؛ اور کھولائے ہوئے سمندر کی ہم ! بیٹک آپ کے دب کاعذاب ضرور ہوکر دہے گا ، کوئی قشم ! اور بلندگی ہوئی چھت کی ہم ! اور کھولائے ہوئے سمندر کی ہم ! بیٹک آپ کے دب کاعذاب ضرور ہوکر دہے گا ، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ، جس دن آسمان تھرانے گئے گا ، اور پہاڑ چلتے پھریں گے ، پس اس دن تکذیب کرنے والوں کی بری گئے گا ، جوفضول باتوں میں کھیل دہے ہیں۔

يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَادِ جَهَنَّمَ دَمُّا ﴿ لَهُ لَهِ النَّارُ الَّذِي كُنْ تَعُ بِهَا تُكَانِّ بُوْنَ ﴿ ا اَفْيَعُدُّ لِهَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿ اِصْلُوهَا فَاصْبِرُوْاَ اَوْلَا تَصْبِرُوْا ، سَوَا ءُ عَلَيْكُمْ

#### إِنَّهَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞

| پس صبر کرو         | فَأَصْبِرُوا        | جو تقيم اس کي     | الَّتِئُ كُنْ تُغْرِبِهَا | جسدن             |                   |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| ياصبرنه كرو        | أذلا تَصْهِرُوا     | تكنيب كرتي        | <i>تُ</i> گَلِّرِبُوٰنَ   | بے رحی سے دھکے   | (۱)<br>يُدَّعُونَ |
| يكسال ہے تم پر     | سَوَا ءُ عَلَيْكُمْ | کیایس جادوہے      | أفيعة                     | دیئے جا ئیں گےوہ |                   |
| اس کے سوانییں کہ   | إنَّنا              | <b>4</b>          | هَٰنَ ا                   | آگ کی طرف        | إلى نارِ          |
| بدله ديئ جارب جوتم | ئېرون<br>تجرون      | ياتم              | اَمُرَائَثُمُ             | دوزخ کی          |                   |
| اس کا جوتھے تم     | مَا كُنْتُمْ        | د کھتے ہیں        | لاَ تُبْصِيرُونَ          | وحکّے دینا       | (۲)<br>دُقًا      |
| كياكرت             | تَعْمَلُوْنَ        | داخل ہو دَاس مِیں | إِصْلُوْهَا               | بيآگ ۽           | هٰنووالنَّارُ     |

#### آخرت کی تکذیب کرنے والوں کی سزا

(یادکرو)جس دن وہ لوگ (آخرت کی تکذیب کرنے والے) آتش دورخ کی طرف (میدان حشرے) دھکے وے کرلائے جائیں گے (جب وہ دوزخ پر پنجیس گے وان سے کہا جائے گا:) یہ وہی دوزخ ہے جس کوتم جمٹلایا کرتے ہے، اب بتا کہ وہ وہ دوزخ ہے جس کوتم جمٹلایا کرتے ہے، اب بتا کہ وہ وہ دوئخ جھٹلایا کرتے ہے، اب بتا کہ وہ وہ دوئے جھٹلایا کرتے ہے، اب بتا کہ وہ وہ وہ انظر کا دھوکا ہے؟)

الم تاہمیں کھ موجھتا نہیں! (جسے دنیا ہی تہمیں کھ موجھتا نہیں تھا، اب بھی نہیں سوجھتا! — اس میں گھسو! چرخواہ مرکرویانہ کرو، دونوں مکسال ہیں — روکے چلاؤ گے تو کوئی فریا ذبیں سے گا، اور دم سادھے رہوگے وہ کون کے گھونے ہوگئی دونوں حالتیں برابر ہیں، اب تم پر کچھوتم نہیں کیا جائے گا — جیساتم کیا کرتے تھے ویسائی تہمیں بدلد دیا جارہا ہے — ذرہ جرفلم ہیں کیا جارہا!

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَٰتٍ وَكَعِيْمٍ فَ فَكِهِ بَنَ بِمَا اللهُ مُ رَبَّهُمْ ، وَوَقَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْمُحَدِيهِ فَي الْمُتَّالِينَ عَلَى اللهُ عَنَابَ اللهُ عَنَابَ الْمُحَدِيمِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْنًا يَهُمْ لَكُنْتُمُ تَعْمَلُونَ فَ مُتَّكِرِينَ عَلَى اللهُ مَنْ وَقَرْم، وَكُلُوا وَالنَّذِينَ المُنُوا وَالثَّبَعَتُهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِأَيْمَانِ الْحَقَّنَا بِهِمْ وَ وَالَّذِينَ المُنُوا وَالثَّبَعَتُهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِأَيْمَانِ الْحَقَّنَا بِهِمْ

(۱) دَعَّهُ (ن) دَعًّا: بِرَی کے ساتھ کی کو دھکے دیتا: ﴿ یَکُنُّ الْیَتِیْمَ ﴾: یتیم کو دھکے دیتا ہے(۲) دَعًّا: مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ دُرِتَيْتَهُمْ وَمَا النّهُمُ مِّنَ عُلِهُمْ مِنْ شَى عِنْ كُلُ الْمِرِيُّ عِاكَسَبَ رَهِنِيُ ﴿ وَالْمَدُونَهُمُ وَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الْعُوفِيهَا وَلا تَاشِيْعُ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَا بَعْضِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَانَّهُمْ لُؤُلُؤُمُّكُنُونَ ﴿ وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلا بَعْضِ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ عَلا بَعْضِ تَعَلَيْكَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْكَا اللّهُ عَلَيْكَا اللّهُ عَلَيْكَا اللّهُ عَلَيْكَا أَمُنُونُ وَوَلَا اللّهُ عَلَيْكَا اللّهُ عَلَيْكَا اللّهُ عَلَيْكَا اللّهُ عَلَيْكَا أَمُنُونًا مَنْ اللّهُ عَلَيْكَا أَمُنْ اللّهُ عَلَيْكَا أَمُنْ اللّهُ عَلَيْكَا أَمُنْ اللّهُ عَلَيْكَا أَمُنْ اللّهُ عَلَيْكَا أَمْنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَا أَمُنْ اللّهُ عَلَيْكَا أَمْنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَا أَمُنْ اللّهُ عَلَيْكَا أَمُنْ اللّهُ عَلَيْكَا أَمْنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّه

وَ اتَّبَعَتْهُمْ رچ چ کر (خوشگوار) إِنَّ الْمُتَّوِينَ إِبِينِكِ اللهِ تَسَوُّر زُوالِ اور پیروی کی ان کی فِيْ جَنْتِ ان کی اولا دنے ۮڒۑۜۿؙؙؙؗ بعوضائ کے جو يہنا ا ماغات میں ڔؠٳؽٮٵڽٟ كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ كِياكرت تقيم اورنعتول میں ہیں ایمان کے ساتھ مُتَّكِينَ خوش ہونے والے ملاياتهمنے فبك لكائية بوية الكفنا عَلِيْ مِنْ (٣) تختول بر ال كے ساتھ 1 ال چيزے جو ڎڒؚؾۺؗٛؠ۫ دىان كو الثهم ان کي اولا دکو صف میں بچھے ہوئے كالم أورثيل 2 اور تکاح میں دی ہم ان کے ربنے الثثثم مم كيابم فان س اور بیجا یاان کو وَوَقَهُمُ نے ان کے و , (۲) پخوړ مِّنْ عَمْلِهِمُ رَبُّهُمُ گوري غورتين ان کے اعمال میں ہے ان کے رب نے برزى أتنكهون والبال عَثَابَ سر مجھی قِينَ شَكِيءِ عذابے والكذين اور جولوگ الجحذر كُلُّ الْمِرِيُّ برانسان دوز خ کے كُلُوا وَاشْرَابُوا بعوض ا<del>ک</del>ے جو کمایا اس امتوا عَاكسَتُ كهاؤاور يبيؤ ايمان لائے

(۱) نعیم (بروزن فعیل) اس پی مفرد جمع برابر بین (۲) فا کهین: المتقین کاحال ب، فکه آن که و فکاهه ته خوش طبح بونا، فکه به الطف اندوز بونا، مز سے لینا (۳) هنینا (بروزن فعیل) فاعل کی تمیر سے حال ب، هنا (ف) الطعام : کمانے کو مزے دار بنانا، رچنا پچنا: خوش گوار جزوِ بدن بونے والا (۳) سور: سویو کی جمع: بخت، چوکی، کدی (۵) مصفوفة: قطار میں بچھائے ہوئے، چیسے جلسہ بی گاؤتی دیوار سے لگا کررکھتے بین (۲) حور: حوراء کی جمع: گوری (۷) عین: عیناء کی جمع: بردی آنکھوں والی (۸) الکت (ض) اَلْتُنا: کم کرنا، جم ارنا۔

وي

| سورة الطّور | -0- | <u> </u> | <u> </u> | تفير ملهت القرآن |
|-------------|-----|----------|----------|------------------|
|             |     |          | 1        | 4                |

| ڈرٹے والے          | مُشْفِقِانَ         | ان کے پاس                     | عكيهم                          | مروی ہے               | رَوِيْنُ           |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| پس احسان کیا       | فَعَنَّ             | ان کے نابالغ لڑکے             | غِلْمَانُ لَّهُمْ              | اور کمک پہنچائی ہم نے | وَأَمْدُهُمُ       |
| الله نے            | की।                 | <sup>س</sup> کو ب <u>ا</u> وه |                                | ان کو                 |                    |
| <i>ېم</i> پ        | عَـلَيْنَا          | موتی ہیں                      | ڷۊٛڵۊؙ                         | میوں ہے               | بِفَائِهُمْ        |
| اور بچایا ہمیں     | <b>وَوَقَٰل</b> نَا | چھیا کرد کھے ہوئے             | مُّ لَنْدُونَ<br>مُّ لَنْدُونَ | اور گوشت سے           | <b>گ</b> ِ لَحْجِم |
| عذاب               | عَلْمَابَ           | اور متوجه وا                  | وَاقْبَلَ                      | اس میں ہے جس کو       | يِّهًا             |
| کو (دوزخ)کے        | التمور              | ان کا ایک                     | بعضهم                          | وہ جا ہیں گے          | يَشْتُهُونَ        |
| ب شريخ             | إِنَّا كُنَّا       | دومرے پر                      | عُلِّ يُعْضِ                   | چھینا جھیٹی کریں گےوہ | يَتَنَا لَكُونَ    |
| اسے پہلے           | مِنْ قَبْلُ         | ایک دومرے                     | يَّتُسَاءُ لُوُنَ              | جنت میں               | فنها               |
| بكارت تضبم ال كو   | ر و و و<br>نابعولا  | يو چھرے بي                    |                                | ایسے چام میں          | كاشا               |
| بيثك وه            | المنه المنه         | كهاانھوںنے                    | قَالُوَا                       | (که)نهکبکې            | لاً لَهُوُ         |
| ہی                 | مُوَ                | بِثك بم تھے                   | ٳؾؙٛػؙؾؙٳ                      | اس میں                | فيها (٢)           |
| نیک سلوک کرنے والے | الْبُرُّ            | قبل ازیں                      | قَبُلُ                         | اورنه گناه میں ڈالنا  | وُلَا تَتَانِيْهُ  |
| بڑے مہر بان ہیں    | الزُّجِيْمُ         | اینے گھر دالوں میں            |                                | اور گھویس کے          | وَ يَطُوفُ         |

#### آخرت ميں نيك مؤمنين كاانجام

کتی حال: \_\_\_\_\_ بیشک پر بیزگار باغول میں اور نعتوں میں ہوئے ، مزے سے لیں گے جو چیزیں ان کوان کے پروردگار نے ان کودوز خے عذاب سے محفوظ رکھا دیں گے ۔ بیٹبت پہلو سے حال بیان کیا \_\_\_\_ اوران کے پروردگار نے ان کودوز خے عذاب سے محفوظ رکھا اسے میں پہلو سے حال بیان کیا ۔ رہی بی کر کھا وی پؤلیٹ اعمال کے صلہ میں \_\_ بیعام حال بیان کیا ۔ تفسیر: ونیا میں جن بندوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گذاری ہے وہ آخرت میں بالکل ما مون اور بے فکر (۱) اُمَدَّ إِمْدَادًا: اضافہ کرنا ، کمک: وہ فوجی جوفوج کی مدو کے لئے بیسے جائیں (۲) نافیم: باب تفعیل کا مصدر: گناہ میں ڈالنا۔



شرابِ طهوراورخوش طبعی: — وه جنت میں چھینا جھٹی کریں گے، ایسے جام میں جس میں نہ بک بک ہوگی نہ گناہ میں ہناتا کرنا — جنت کی شراب میں محض نشاط اور لذت ہوگی ، نشر، بکواس اور فتو عِقل وغیرہ پچھنہ ہوگا، پس اس کو پی کر سسی گناہ کا سوال ہی نہیں ، اور جب شراب طہور کا دور چلے گا تو جنتی بطور خوش طبعی کے ایک دوسرے سے چھینا جھٹی کریں گئیں گئیں ، اور جب شراب طہور کا دور چلے گا تو جنتی بطور خوش طبعی کے ایک دوسرے سے چھینا جھٹی کریں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں ا

﴿ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُوًّ مَّكُنُونٌ ﴿ ﴾

جنتیوں کے خدام: — اوران کے پاس ان کے (خدام) کڑے آتے جاتے رہیں گے، گویاوہ چھپا کرر کھے ہوئے موتیوں کی طرح لیعنی صاف شفاف موئے ہیں۔ چھپا کرر کھے ہوئے موتیوں کی طرح لیعنی صاف شفاف اور یا کیڑہ۔

﴿ وَا قُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ تَتَسَاءَلُؤنَ ﴿ قَالُؤاۤ لِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِيْۤ اَهٰلِنَا مُشْفِقِنْنَ ﴿ فَمَنَ اللهُ عَـٰ لَيُنَا وَوَقُمْنَا عَنَمَابَ التَّمُوْمِ ﴿ إِنَّا كُنَا مِنْ قَبْلُ نَلْمُونُهُ \* إِنَّهُ هُوَ الْبَدُّ الرَّحِلْيُمُ ﴾

جنتیوں کوروحانی خوتی: — اوروہ ایک دومرے کی طرف متوجہ ہوکر باتیں کریں گے، کہیں گے: بےشک ہم اس سے پہلے (دنیاییں) اپنے گھروں میں ڈرتے تھے — کہ دیکھئے! مرنے کے بعد کیا انجام ہو؟ یہ کھٹکا برابرلگا دہتا تھا — پس اللہ نے ہم پراحسان کیا اور ہمیں کو کے عذاب سے (دوز خ کے عذاب سے) ہیایا، بے شک ہم قبل ازیں (دنیاییں) اس کی عبادت کیا کرتے تھے (اس کو پکارا کرتے تھے) بے شک وہ بڑے میں بڑے مہریان ہیں۔

فَذَكِرُ فَكَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِمِن وَلَا مَجْنُونٍ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَنَكَرَبُصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا فَوَا نِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿ اَمْ تَامُرُهُمُ الْمُتَكَامِرُهُمُ الْمُتَكَامِرُهُمُ الْمُتَكَامِنِي ﴿ الْمُنَا الْمُرْفِقُ اَمْ تَامُونُونَ ﴿ الْمُلَا مُؤْمِنُونَ ﴿ الْمُلَا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَلَامُهُمُ مِهِ فَلَا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَلَامُهُمُ مِهِ فَلَا اللَّهُ مُعْلَقُهُ إِنْ كَانُوا طَهِ قِيْنَ ﴿ فَلَا اللَّهُ مُعَلِي مِنْ اللَّهُ إِنْ كَانُوا طَهِ قِيْنَ ﴿ فَلَا اللَّهُ مِنْ أَنْوا مِعْلِيهِ مِنْ اللَّهُ إِنْ كَانُوا طَهِ وَانْ كَانُوا طَهُ وَانْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُو

| يا كہتے ہیں وہ     | ر رو وو ر(۱)<br>امر يقولون | آپ کے دب کے                           | رَبِّكَ          | پڻ مجھائيں آپ  |              |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| شاعر ہے            | شَاعِرُ<br>شَاعِرُ         | جنا <del>ت</del> خبر <u>س لينزوال</u> | ڔؚڲؙٲڔۿڔۣڹ       | يىنېيىن بىي آپ | فَمَا اَنْتَ |
| انتظار کرتے ہیں ہم | ڠ <b>ڗ</b> ڒڹۜڝؙ           | اورنه پاگل                            | وَّلَا مُخِنُونٍ | فضل ہے         | بنغت         |

(۱) أه: حرف عطف استفهام كم عنى ديتا هيء بيه پندره مرتبه آيا ہے ، کہيں استفهام کا ترجمه کيا ہے کہيں حرف عطف کا۔

| برمايت القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن |
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|

| بلكه                | بَلْ                   | کیا حکم دیتی بیں ان کو | أَمْرَ تَأْمُوهُمْ  | اس کے بارے میں                   | ب                        |
|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ایمان بیس لاتے وہ   | لا يۇمنون              | ان کی عقلیں            | أحلاقهم             | حادهٔ                            | ر ور (۱)<br>رئيب         |
| يس چاہئے كەلائىس وە | <b>فَلِي</b> َأَنُّوۡا | اسباتكا                | آثْهُ               | موت کا                           | البنونو<br>البنونو       |
| كوئى كلام           | ريعلايث                | بياوه                  | أغرطه               | کہیں                             | قُلُ                     |
| قرآن کے مانند       | مِّشْلِهُ              | لوگ ہیں                | گردو<br>قومر        | انتظار كرو                       | تَرْبُصُوا               |
| اگر                 | إن                     | سرکش(شرارتی)           | طَاعُونَ            | يس بيشك بيس                      | فَا نِّن                 |
| بهول وه             | كانوا                  | يا ڪهتي ٻين وه         | أَمْرِيَهُ وَلَوْنَ |                                  | مَعَكُمْ                 |
| چ                   | صدقني                  | گھڑلیاہے!س کو          | (٣)<br>تَقَوَّلُهُ  | انظاركن والو <del>ل س</del> يهول | مِّنَ الْمُثَرَيِّضِيْنَ |

#### رسالت كابيان

#### رسول برجار تبصرے

اب آخرتک رسالت کابیان ہے، منگرین کی سزائے بعد مؤسین کا انجام بیان کیا تھا، اب پھر بات بیھے لوٹ رہی ہے۔ فرماتے ہیں: آپ ملذ بین کوسمجھاتے رہیں بھیجت کرتے رہیں، اوران کی بکواس سے دل گیر(غم کیں) نہ ہوں، وہ بھی آپ کوکائن کہتے ہیں، کھی مجنون، کائن: جنات سے باتیں لے کرغیب کی باتیں بتانے والا اور دیوانہ اِدھراُدھر کی برائیں میں تردید میں فرمایا کہ اللہ کے صل وکرم ہے آپ نہ کائن ہیں نہ مجنون!

اور بھی وہ آپ کوشاعر قرار دیتے تھے،اور کہتے تھے بشعراء بہت گذرے ہیں،سب مرکھپ گئے، یہ بھی چند دنوں میں شخنڈے ہوجائیں گے، پھران کا کوئی نام لیوانہ ہوگا،اس کے جواب میں کہلوایا: اچھاتم میر انجام دیکھتے رہو، میں تمہارا انجام دیکھ رہا ہوں،آئندہ فیصلہ ہوگا:کون کامیاب ہوتا ہے اورکون خائب وخاسر!

پھر اِن تینوں باتوں کے تعلق سے فر مایا کہ بیہ باتیں تم ہاری عقلوں کا فیصلہ ہے یا تمافت کی ہا تک رہے ہو؟ کا ہنوں کی بے تکی باتوں میں اور قر آن کے عکیمانہ اصول میں فرق ہیں کرسکتے؟ ای طرح دیوانے کی بے معنی بڑمیں اور قر آن کی پُر عمی اور قر آن کی پُر عمی اور قر آن گئی میں پڑی ہوئی ہے: کیا قر آن شاعری ہے؟ جواس کے پیش کھمت باتوں میں فرق ہیں جانے ہو جواس کے پیش کرنے والے کو شاعر کہتے ہو جھیقت میں بیشرارت کی باتیں ہیں ،ان کو ماننا ہیں اس کئے بیہ باتیں کہد ہے ہیں۔

(۱) دَیْب: دَابَ یَویْبُ کا مصدر ہے ، اس کے معنی ہیں: شک میں ڈالنا ،کیکن جب زمانہ کے ساتھ اس کا استعال ہوتا ہے قو ا

(۱) ریب راب یویب فاسمدر ب، اس سے میں ایل میں اس میں والنا، مین جب رماند سے ساتھ ال ۱۵ سعال ہونا ہے وہ گروش کے معنی ہوئے ہوئے۔ گروش کے معنی ہوتے ہیں، اس لئے کہ حادثہ کا وقت بھی معلوم نہیں (۲) المنون: اسم ہے: موت، ریب المنون: حادثہ موت (۳) تقوّل: باب تفعل: برتکلف کہنا، بات گھڑنا، بناوٹ کرنا۔ اور ایک بات مکذبین بیجی کہتے سے کہ بیالٹد کا کلام نہیں،خود بناتے ہیں اور اللہ کے نام لگاتے ہیں، بیہ بات بھی وہ اس لئے کہتے سے کہ آبیں مانتانہیں،ورنہ نہیں میدال نہیں چوگاں!تم بھی قرآن کا شل بنالا وَہم تو فصاحت کے دعویدار ہو قصید سے کعبہ برلٹکاتے ہو پہیں آزمائش ہوجائے،ورنہ تہماری بات یا در ہَواہے۔

آیات یاک: پن آپ سمجھاتے رہیں، آپ بفضلہ تعالیٰ نہ کائن ہیں نہ دیوانے! سے کیاوہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے، اس کے بارے شن ہم حادہ موت کا انتظار کرتے ہیں سے آپ ہیں: تم انتظار کرد، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر دہا ہوں سے کیا ان کی عظلیں ان کواس بات کا تھم دیتی ہیں یاوہ شریر لوگ ہیں؟ سے یاوہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو دو گھڑ لیا ہے! سے بلکہ ان کو ماننا نہیں سے بس چاہئے کہ وئی کلام لائیں قرآن جیسا اگروہ سے ہیں۔

السنة آن ووده رايد الله الله المعلمة المعلمة

| یاان کے لئے             | اَحْرَكُهُمْ                 | يلك                     | یَل                        | كياپيدا كئے مين        |                 |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| سیرهی ہے                | سُلَوْ                       | یفتین ہیں کرتے وہ       | لاً يُوقِئُونَ             | بغیر کسی چیز کے        | ڡؚ؈ؙۼؙؠڔۺؽ؞ؚ    |
| سنتے ہیں وہ             | ي تَرَجُونَ<br>يَسْتَجُعُونَ | ياان كے پاس             | أمرعتكهم                   | ياوه                   | اَمْرَهُمُ      |
| اسيس                    | <b>ف</b> یّه                 | نزا <u>نے</u> یں        | خَرَّالِينَ<br>خَرَّالِينَ | پیدا کرنے والے ہیں     | الخلقون         |
| پ <u>س چاہ</u> ے کہلائے | فُلْيَاتِ ﴿                  | آپ کے رب کے             | كتإك                       | یا پیدا کیاہے انھوں نے | اَمْ خَمَكُقُوا |
| ان كاسننے والا          | مُسْتَمِعُهُمْ               | ياوه                    | أمُرهُمُ                   |                        | التدان          |
| كوئى سند( دليل)         | بِسُلَطِين                   | "<br>کنٹرولر(ذمددار)ہیں | الْمُصَّيْطِرُ وَنَ        | اورز مين كو            | والأرض          |

(۱)المُصَيْطِر: اسم قاعل مصادر سين سے بدلا مواہم، سَيْطُور (رباعی)عليه: گرانی كرنا، كثرول كرنا، قابوش كرنا (٢)مُسْتَمِع: اسم قاعل مِن: محذوف ہے أى مُسْتَمِعٌ منهم: ان مِن سے سننے والا۔

| ر خوره الحور       |                        | April 1             | 28° CB                 | <u> </u>               | <u> سیر ملایت اهرا ا</u>   |
|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 25                 | هم                     | بوجمل ہیں           | و برور بر(۲)<br>مثقلون | واضح (کھلی)            | مُبِينِي                   |
| حال جلے ہوئے ہیں   | التكييدةون             | یا ان کے پاس        | أمر عِثْلُاهُم         | ياس كے لئے             | آخِلَهُ                    |
| ياان كے لئے        | آمُر لَهُمْ            | غیب ہے              | الْغَيْبُ              | بیٹیاں ہیں             | الْبَئْتُ                  |
| کوئی معبودہے       | إلةً                   | لي<br>چس وه         | فَهُمْ                 | اور تمہار <u>ے گئے</u> | وَلَكُمْرُ                 |
| اللدكعلاوه         | غُيُرُاللهِ            | لكصة بين            |                        |                        | الْكِنُونَ                 |
| پاک ہیں            | و و اس<br>سی <b>حن</b> | ياوه چاہتے ہیں      | أمر يونيه وت           | ياآپان مانگترين        | اَمْرَتِنعَلَّهُمْ         |
| الله تعالى         | اللع                   | کوئی تمر            | گینگ <sup>ا</sup>      | کوئی مز دوری           | ٱجُرًّا                    |
| اسےجسکو            | عَبًا                  | پس جنھو <u>ل</u> ٹے | فَالَّذِينَ            | ير<br>چلوه             | ۶ود<br>فهم                 |
| شريك مخبرات بين وه | <u>يُشْرِ</u> كُونَ    | انكاركيا            | گَفُرُوْ               | تاوان ہے               | ه و درور (۱)<br>مِن مُصرمِ |

#### سات باتنس جو يغبر برايمان لانے سے مائع ہيں

پہلی بات: — کیامنکرین نبوت ریخیال کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خدانہیں، جس کی بات مانی ضروری ہو، کیا وہ اپنے خیال میں بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخو دپیدا ہوگئے ہیں، یا انھوں نے خود ہی آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس لئے دہ اپنی کا گنات میں جو جاہیں کریں، ان کورو کنے ٹو کنے والاکون ہے۔

اگران کابیخیال ہے تو وہ مہمل اور باطل ہے، کا مُنات کا اورخودان کا ایک خالق وما لک ہے، اس پر ایمان لا ناضروری ہے، اور وہ جس کو اپنانمائندہ بنائے اس کو ماننا بھی ضروری ہے، گران کو اس کی توفیق کہاں؟

﴿ اَمْرِخُلِقُوامِنْ عَنْيرِ شَنَّ مِ اَمْرُهُمُ الْخُلِقُونَ ﴿ اَمْرِخَكَقُوا السَّلُولِ وَالْاَيْضَ وَبَلُ لا يُوقِنُونَ ﴿ ﴾

تر جمہ: کیادہ لوگ بغیر کی پیدا کرنے والے کے (خود بخو د) پیدا ہو گئے ہیں، یادہ (خود کو) پیدا کرنے والے ہیں؟

يانصول نے آسانوں اورز مين كو پيدا كياہے؟ بلكدان لوگوں كويفين نہيں آتا!

دوسری بات: کیا مکنین کار خیال ہے کہ زمین وآسان تو اللہ نے بنائے ہیں ،گر اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک الک وہری بات، سے کیا جائے ۔۔۔
ان کو بنادیا ہے ، وہی خزانوں پر کنٹر ولر ہیں ،اس لئے جس کونبوت سے سرفر از کیا جائے ،ان کی اجازت سے کیا جائے ۔۔
ان کا بیر کہنا بھی جہل محض ہے ، کیونکہ: ﴿ لِنَّهِ حَذَا بِنِ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْفِن ﴾ : اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسانوں اور ان کا بیر کہنا بھی جہل محضول : چال جا ہوا ، چال اور ان اور ان مصدر : تاوان ، ڈنڈ ، توض ۔ (۲) مُنْقَلَ: آسم مفعول : بوجولا دا ہوا (۳) المحید : آسم مفعول : چال چلا ہوا ، چال میں گرفتار۔

زمین کے [المنافقون ٤] پس اللہ جس کونبوت سے سرفراز کرناجا ہیں کریں،ان کوسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں۔
﴿ اَمْ عِنْدَهُمْ خَدَّآبِنُ دَتِكَ اَمْرهُمُ الْمُصَّيْطِدُونَ ﴿ ﴾

ترجمد: یاان کے پاس آپ کے دب کے خزانے ہیں، یادہ (محکم ینبوت کے ) دمدار ہیں۔

تیسری بات: 
سیان کابیدوی ہے کہ ان کے پاس سیر کی ہے، اس سے دہ آسان پر پڑھ جاتے ہیں، اور اللہ 
سے براہِ راست با تیں ان آتے ہیں، پھر کسی بشر کا اتباع کرنے کی کیاضر ورت ہے؟ 
سے جواب: جس کا بیدوی ہوہ
اپنی سنداور جحت پیش کرے، بلکہ اُن کے دو ہے کے خلاف اُن کا بیاع تقاد دلیل ہے کہ اللہ کے لئے بیٹی یاں ہیں اور ان کے 
لئے بیٹے ہیں بیٹی وہ خود اپنے لئے بیٹے لیند کرتے ہیں اور اللہ کے حصہ ہیں بیٹی اِن لگاتے ہیں، کیا دہ یہ عیب کی بات اللہ 
سے ان آئے ہیں، یہ وان کا خود ساخت اعتقاد ہے، اللہ کے بہاں سے کہاں آیا ہے؟

﴿ اَمْرَكُهُمْ سُلَّدُ يَسْتَمِعُوْنَ فِينِهِ ، فَلَيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطِنِ مُبِينِ ﴿ اَمْرَكُهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْتَ ﴿ ﴾ ترجمہ: کیاان کے پاس کوئی سیڑھی ہے ، جس پر چڑھ کر (اللّٰد کی ہاتیں) وہ س آتے ہیں؟ — اگرایسا (دعوی ہے) توجوھی ہاتیں سازی سے اندین کے لئے بیٹیاں ہیں ، اوران کے لئے بیٹے ہیں — یعنی یہ عقیدہ توان کے دعوے کی تردید کرتا ہے۔

یعنی یہ عقیدہ توان کے دعوے کی تردید کرتا ہے۔

چوتی بات: — کیا وہ لوگ آپ کی بات اس کئے ہیں مانے کہ آپ ان سے بہتے دین پر بھاری معاوضہ طلب کرتے ہیں، چس کا وہ کرتے ہیں اوہ کہتے ہیں: کرتے ہیں، جس کا وہ کرنیس کرسکتے سے جواب: تمام انبیاء انسانیت کی بےلوث خدمت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: ﴿ لِقَافِهِ لاَ اَسْعَلَا مُعَلَىٰ اَللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ ﴾: اے میری قوم! میں تم سے بلیغ پر پھھال نہیں مانگا، میرا معاوضہ قوصرف اللہ بہتے ہے اوہ وہ ۲۹] پس یہ بات بھی ایمان کے لئے مانے نہیں بن سکتی!

﴿ اَمْرَتْنَعُلُهُمْ اَجُرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ٥٠

ر جمہ: کیا آپان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ پس وہ تاوان ان گوگرال معلوم ہوتا ہے! پانچویں بات: — کیاخودان پراللہ تعالیٰ اپنی وتی بھیجتے ہیں، اور پیغمبروں کی طرح ان کواپنے ہمیدوں سے واقف کرتے ہیں ،جس کو وہ لکھ لینتے ہیں، جیسے انہیاء کی وتی کھی جاتی ہے، اس لئے ان کوآب کی بیروی کی ضرورت نہیں — جواب: طاہر ہے ایہ آئییں، پھر وہ اللہ کی راہ نمائی پیغمبر کی بیروی کے بغیر کیسے حاصل کریں گے؟

﴿ آمرْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُثُّونَكُ ﴿ ﴾

ترجمہ: باان کے پاس غیب کاعلم ہے، جس کووہ کھے لیتے ہیں۔

چھٹی بات: \_\_ اگربیسب باتین بیں ہیں تو کیاوہ نی کے ساتھ کوئی داؤچلنا چاہتے ہیں، تا کہ خفیفہ تدبیروں سے

اسلام کومخلوب کردیں ۔۔۔ اگرایسی کوئی بات ہے تو وہ جان لیس کہان کے داؤ پیج آئییں پرالٹ جا ئیں گے، وہ خود مغلوب ہوکرنا بود ہوجا تیں گے!

﴿ اَمْرِيْدِينُ وْنَ كَيْدُا وَكَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْعَكِيْدُونَ ٥٠ ﴿

ترجمہ: یادہ کوئی حال چلنا حاجے ہیں؟ (اگراہاہے) تومنکرین خودہی اپنی حال میں گرفتار ہونگے! ساتویں بات: \_\_\_ کیاان کااللہ کے سواکوئی اور معبود ہے، جس سے دہ زندگی میں راہ نمائی حاصل کرتے ہیں،اس کئے آئیں پیغمبر کی پیروی کی ضرورت نہیں؟ — جواب: اللہ کی ذات یاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو، پس اس کی ہدایت اس کے رسول ہی کے ذریعہ حاصل ہو تتی ہے۔

﴿ آمْر لَهُمْ إِلَّا عَنْدُ اللَّهِ سُنِعْنَ اللَّهِ عَنَّا يُشْرِكُنَّ ﴿ ﴾

ترجمہ: یاان کے لئے اللہ کے سواکوئی معبودہ؟ - یاک بیں اللہ تعالی اس بے جس کووہ شریک تفہراتے ہیں!

وَ إِنْ يُرُوا كِسُفًا مِنَ السَّمَاءِ سَأَقِطًا يَتُقُولُوا سَحَابٌ مَّنزِكُومُ ۖ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلْقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهُ مُضِعَقُونَ ﴿ يَوْمَرُكَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَكَا هُمْ يُنْصَرُونَكُ ۚ وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا عَـُذَا بَّا دُوْنَ ذَٰ لِكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ وَاصْرِبْرُ لِيحُكُمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِٱغْيُنِنَا وَسَبِّمْ بِجُهِ رَبِّكَ حِنْيَنَ تَقُوْمُ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ

فَسَبَّحُهُ وَإِذْبَارَ النُّجُوْمِرَةُ

| بے ہوٹ کئے جا کیں  | ر برد, ر(۳)<br>پصعفون | تدبيته جماموا  | يرو و(۲)<br>مركوم | اورا گردیکھیں وہ |                        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|
| جسدن               | يوم                   | يس چيوڙيان کو  | فَلَارْهُمُ       | ککڑے             | کِشْفًا <sup>(۱)</sup> |
| نہیں کام آئے گ     | لا يُغْنِي            | يهال تك كه     | حُقّی             | آسان کے          | مِينَ السَّهَاءِ       |
| ان کے              | عنهم                  | ملاقات كريں وہ | يُلْقُوْا         | مرنے والے        | ساقطا                  |
| ان کی حیال         | كَيْدُهُمْ            | ان کے آس دن سے | يوم<br>پوم        | کہیں سے وہ       | يَّقُولُوا             |
| م کھی گا<br>چھا کی | فئينا                 | جس ميس وه      | الَّذِى فِيْءُ    | یادل ہے          | سَحَاثِ                |

(١) كِسْف: كِسْفة كَ جُع : كَارُا، كَسَفَ اليوبَ: كِرُاكانا، كسفت المشمسُ: سورج كَهنانا (٢) مو كوم: اسم مفعول، كارْحا، ند بدند جما ہوا مرکم التو اب بمٹی کا ذھر لگايا (٣) يُضعَق:مضارع مجبول،صَعِق كے دومعنى بين: چيخ سے بيموش ہونا اور مرجانا۔

| صورة الطور                                  | $\overline{}$         | > - N. EA             | S. O. S. | <u> </u>               | <u> سير ملايت القرآ ا</u> |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| خوبی کے ساتھ                                | بِغَي                 | ليكن ال كاكثر         | وَلَكِنَ ٱكْثُوهُمْ                          | أورشهوه                | گُولًا هُمُ               |
| اینے دب کی                                  | رَيِّك                | جانے نہیں             | لا يَعْلَمُونَ                               | مدد کئے جا کیں گے      | روسرو وسر<br>پیمصرون      |
| جبأهينآپ                                    | جان تقومر<br>جان تقوم | اورانظار کریں آپ      |                                              | · · · · ·              | <b>فرا</b> ف              |
| اوررات كي حصيص                              | وَمِنَ الْيُلِل       | اینے رب کے تھم کا     |                                              | ان لوگول كيليئه جنفول  | لِلَّذِيْنَ               |
| پس پاک بولیس اس کی                          | •                     |                       |                                              | ناانصافی کی (نگرک کیا) |                           |
| اور پی <sub>ش</sub> ے چی <u>م نے کے</u> وقت | وَإِذْبَارَ           | ہاری آنگھول کیلئے ہیں | بِاغْيُنِنَا                                 | عذاب                   | عَدُ ابُّ                 |
| ستاروں کے                                   | النجوم                | اور یا کی بیان کریں   | وتنيفو                                       | اس دن سے درے           | دُوْنَ ذُلِكَ             |

### منكرين بيس مانة توان كومطلوبه ججزه دكها كرقائل كياجائ

سوال: سورة بن اسرائیل (آیت ۹۱) میں کفارکا مطالبہ ہے: ﴿ اَوْ تُسْقِطَ السّبَاءَ کَمَا دُعَمَتَ عَلَیْمَا کِسَفًا ﴾: یا
آسان کواپنے قول کے مطابق پارہ پارہ کر کے ہم پرگرادیں، اور سورة سبا (آیت ۹) میں ہے: ' یا ان پرآسان کے گلڑ ہے
گرادیں، تاکہ نبی ﷺ کے صدافت طاہر ہو، یہ مطالبہ پورا کر دیاجائے، اور اس طرح ان کوقائل کیاجائے۔
جواب: ان کی یفر ماش پوری کر دی جائے تو بھی وہ قائل نہیں ہونگے، وہ اس کی تاویل کریں گے، کہیں گے کہ یہ آسان
کا کلز آئیس، یہ تو گاڑھابادل ہے، اور بادل تو گرتے ہی رہتے ہیں، ایسے معاندول سے قبولیت کی کیا تو قع کی جاسمتی ہے۔

﴿ وَ إِنْ يَرُوا كِسُفًا مِنَ السَّمَا وَسَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَنزَكُومُ ﴾

ترجمه: اورا گرده آسان کے گاڑوں کو گرتا ہواد یکھیں تو کہیں گے:بیت بیتہ جماہوا بادل ہے۔

### مكذبين كاعلاج توبس قيامت كدن بوكا

آخر میں فرماتے ہیں کہ ایسے معاندوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، قیامت کا دن آنے دیجئے، جب پہلی مرتبہ صور پھوٹکا جائے گا تو ان کے ہوش اڑ جا ئیں گے (یا و و مرجا ئیں گے )اس دن ان کی کوئی چال نہیں چلے گی، نہ ان کی مدو کی جائے گی۔

﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلْقُونَا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيْتِ يُضَعَقُونَ ﴿ يَوْمَرُلَا يُغُنِّىٰ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَاهُمُ يُغْمَرُونَ۞ۚ ﴾

ترجمہ: پس چھوڑیں ان کو، یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ پڑے جس میں ان کے ہوش اڑ جا کیں گے، اس دن ان کی کوئی تدبیر ان کے چھکام نہ آئے گی ،اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

### کفارقیامت سے پہلے بھی سزایا تیں گے

ا کشر کفار کوخیز نبیس که آخرت کے مذاب سے درے دنیاش بھی ان کے لئے ایک سزاہے جول کررہے گی سیسز اجنگ بدر میں ادراس کے بعد کی جنگوں میں ملی۔

﴿ وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا عَنَهُ اجًّا دُونَ ذَٰ إِلَى وَالْكِنَّ ٱلْثَرَاقُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: اور بے شک ظالموں (مشرکوں) کے لئے اس (قیامت) <u>سے پہلے بھی سزاہے، گران کے اکثر لا کلم ہیں!</u>

### مسلمان اورادمين مشغول رهبي

فی الحال ( عَلی دور میں ) نبی سِلِی المُورِمُومِنین صبر وسکون کے ساتھ فیصلہ خداوندی کا انتظار کریں، دن پلننے والے بیں، اور آپ کو کا افیان کی طرف سے کچھ بھی نقصان بیس پہنچے گا، آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، ابھی سب تسبیح وجمیداور عبادت گذاری میں گئے دہیں، خصوصاً جب سوکراٹھیں یا مجلس سے آٹھیں، اور رات کے حصہ میں یعنی تبجد کے وقت اور میں صادق کے بعد جب ستارے خائب ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔

﴿ وَاصْـيِدْ لِمُكْمِرَيِّكَ فَإِنَّكَ بِآغَيُونَا وَسَبِتْمْ بِخَوْ رَبِّكَ حِنْيَ تَقُوْمُ ﴿ وَمِنَ الَّذِيلِ فَسَبْحُهُ وَادْبَارَ النُّجُوْمِ ۞ ﴾

ترجمہ: اور آپ اپ رب کے فیصلہ کا انظار کریں، پس آپ یقینا ہماری آٹھوں کے سامنے ہیں، اور آپ اپنے رب کی خونی کے ساتھ پاکی بیان کریں، اور ستاروں رب کی خونی کے ساتھ پاکی بیان کریں، اور ستاروں کے پیٹے چھے رنے کے وقت۔

تفسیر: سورة ق (آیات ۳۹ و ۴۷) میں پانچ فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کا تھم تھا، یہاں ان کے علاوہ اوراد کی پابندی کا تھم ہے، اورادشر بیت کی طرف سے لازم نہیں، نیفل اعمال ہیں، جنت کے بلند در جات حاصل کرنے کے لئے ہیں، ترجب کوئی مؤمن بندہ کسی فل عمل کو ور در وظیفہ ) بنالے تو اس کی واجب کی طرح پابندی ضروری ہے، اور اوراد کو اوقات میں تقسیم کرنا چاہئے ، اس آیت میں تین اوقات کا ذکر ہے: جب سوکر اعظے تو ذکر کرتا ہوا اعظے، پھر تہجد گذار ہے تو تہجد کے بعد اوراد کار کرے باعد اس آیت میں تابعد کے بعد اوراد کار کرے ، اللہ تعالی ہم سب کوتو فیق عطافر مائیں۔

﴿ بحده تعالى الرجمادي الاخرى ٢٣١ ١٥ مطابق ١٢ماري من ٢١١ ع كوسورة الطّور كي تفسير بورى بهوني ﴾

# بىم اللدالرحن الرحيم سورة النجم

یکی دور کے ابتداء کی سورت ہے، اس کا نزول کا نمبر ۱۳۳ ہے، پہلے لفظ سے نام رکھاہے، حفرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سب سے پہلی سورت جس بیل بحد و تا تا وہ بی سورت نی میں جدو تا اور بی سورت نی میں بیلے بر ملا پڑھ کرسنائی ہے (روح) اس سورت کا موضوع: رسالت، توحید اور آخرت ہے، کی سورت ای سے تیروت ای سے شروع ہوری کی موضوع: یہ موضوع ہیں، اور گذشتہ سورت رسالت کے ضمون پر پوری ہوئی تھی: یہ سورت ای سے شروع ہوری ہوتی ہے، گذشتہ سورت کے آخری الفاظ تھے: ﴿ وَ اَوْدَ بَادَ اللّٰهُ جُونُور ﴾ اور اس سورت کی ابتداء میں ستارے کی شم ہے، پس یہ عایت ورجہ مناسبت ہے۔

اور بخاری شریف میں حدیث (نمبر ۱۷ ۱۷) ہے: این مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہی ﷺ نے مکہ میں سورۃ البخم علاوت فر مائی پس آپ نے اس میں بجدہ کیا اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تصب نے بحدہ کیا سوائے ایک بیٹھ کے ،اس نے کنگریوں کی یامٹی کی ایک مطرف اٹھایا اور کہا: میرے لئے بیرکافی ہے (این مسعود کہتے ہیں:) میں نے اس کو بحدیث دیکھا، وہ کفر کی حالت میں مارا گیا۔

تشری کی دورکا دافعہ ہے، ایک مجلس میں آخصنور میلائی کے اس میں اس انوں کے علاوہ شرکین اور انسانوں کے علاوہ شرکین اور انسانوں کے علاوہ شرکین اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی تھے، جب آپ نے سورت فتح کی تو سجدہ تلاوت کیا، پس مجلس میں موجود سجی لوگوں نے سجدہ کیا، مگر امید بن خلف نے سجدہ نہیں کیا، اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور پیشانی سے لگائی اور کہا: میرے لئے بیکافی ہے، اس مجلس میں این مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے وہ فر ماتے ہیں: اس موقع پرجس نے بھی سجدہ کیا دیر سوراس کو ایمان کی دولت سے محروم رہا اور جنگ بدر میں مارا گیا۔

اور کفار نے اس موقع پر بجدہ اس کئے کیا تھا کہ سورۃ النجم نہا بت ضبع وبلیغ سورت ہے پھر زبان نبوت نے وہ سورت علاوت کی تھی اس کئے کیا تھا کہ سورۃ النجم نہا بت سی میں گر پڑے، علاوت کی تھی اس کئے سال بندھ گیا ، اور جب حضورا کرم میں تھی ہے ہے۔ کہ انور اندی العلی دالا واقعہ گڑھا، اور کہنا شروع بعد شرب جب ان کوا پی خلطی کا احساس ہوا تو انھوں نے خفت مٹانے کے لئے الغو انبق العلی دالا واقعہ گڑھا، اور کہنا شروع

کیا کہ ہم نے سجدہ اس کئے کیا تھا کہ محمد (مُنالِیُّنَا اِنْہِمُ) نے ہماری مور تیوں کی تعریف کی تھی ، اُنھوں نے کہا تھا ، تلك المغرَ انیقُ المعلَّم ، واِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُو تَبَجَى: وہ ( تین بت) عالم بالا کے پرندے ہیں ، اور ان کی سفارش بالیقین قبول کی جائے گ۔
اس سورت میں تین بتوں کا لیتی لات ، منات اور عزی کا ذکر ہے ، کفار نے کہنا شروع کیا کہ محمد (مُنالِیْفَائِیمُ) نے ان بتوں کی تعریف کی اور ان کو طائر ان لاہوتی (عالم بالا کے پرندے لیتی فرشنے ) قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ ان کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی ، اس لئے ہم نے بحدہ کیا۔

گرسوال بیہ کہ بیہ جملے آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے تو کس جگہ پڑھے گئے تھے؟ اس کے لئے کوئی موزوں جگہ بتا و؟ پوری سورت بیں کوئی بھی جگہ ان کلمات کے لئے موزوں جہیں، اورصاحب جلالین نے جہال ان کوفٹ کیا ہے وہ تو بالکل بی غیر موزوں جگہ ہے، جھلا: ایک طرف قر آن ان بتوں کو کنڈم بھی کرے پھر وہیں ان کی تعریف بھی کرے، اس سے زیادہ بے تی بات کیا ہو سکتی ہے؟

### سجود تلاوت كتنه بين؟

سچود تلاوت کی تعدادین اختلاف ہے، اور بیافتلاف دو باتوں پر بنی ہے، ایک: مفصلات کے بجدے (النجم،
الانشقاق، العلق) مشروع بیں یامنسوخ ؟ دوم: سورة النج میں دو بحدے بیں یا ایک؟ اور سورہ عش میں بجدہ ہے یائیں؟ امام
مالک رحمہ اللہ مفصلات کے سجد سے تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں: بیسجدے کی دور میں ہتے، مدنی دور میں منسوخ ہوگئے
ہیں، پس ان کے نزد یک بچود تلاوت گیارہ ہیں، اور امام شافتی رحمہ اللہ سورة النج میں دو بحدے مانے ہیں اور سورہ عش کا بجدہ
نہیں مانے ۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ سورہ عس میں سجدہ مانے ہیں اور سورۃ النج میں ایک سجدہ مانے ہیں، اور سورہ عش کا بحدہ
اماموں کے نزد یک بچود تلاوت کی تعداد چودہ ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سورۃ النج میں ایک سجدہ مانے ہیں، اور سورہ عش کا
سجدہ بھی تسلیم کرتے ہیں پس ان کے نزد یک آ یات سجدہ کی تعداد پندرہ ہے۔

# المن سُورَة النَّجْرِمَكِيَّةُ (٢٣) الْمُورَة النَّجْرِمَكِيَّةً (٢٣) (مَاتَاتَا) السِّرِمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيرِمِ

وَالتَّنْجِمِ إِذَا هَوْى أَمَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْك ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْك ﴿ إِنْ الْتَوْلِ الْمُولَ عُن الْهُولَ فَ وَمُو بِالْاُوْقُ اللهُ وَمُو اللهُ وَمُو بِالْاُوْقُ اللهُ وَمُو اللهُ وَمُو اللهُ وَمُو اللهُ وَاللهُ وَالله

| آسان کے کنانے پرتھا             | بِالْأُفْقِ          | گرو <b>ت</b> ی |                    |                         | وَالنَّخِرِ (١) |
|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| او شیج                          | الأغط                | جو کی گئی      | ر (۵)<br>توحی      | جب وه گرے!              |                 |
| پرقریب آیا                      | ا تُعَرِّدُنَا       | سكحلا بإانكو   | عُلْبَهُ           | داستے ہے۔               | (۳)<br>مَاضُلُّ |
| پس لئك. آيا                     | فَتَكُلُّ لِي        | مضبوط          |                    |                         |                 |
|                                 | فَكَانَ (١)          | قو توں والےنے  |                    | أورن بمعظم              | وَمَا غُوك      |
| کمان کی تان <sup>کے</sup> بفقدر | قَابُ قَوْسَانِي     | طاقت ور        | ر (2)<br>دُومِرَةٍ | اورني <u>س بولتے</u> وہ | وَمَا يَنْطِقُ  |
| يااس يحى كم                     | <u>اُوْ اَدْ ف</u> ي | بسيدهابيضا     | فاستوائ            | اینی خواہش ہے           | عَنِ الْهَابِ   |
| يس وحي كى الله نے               | فَأَدْخَى            | درانحالیکه وه  | وُ <b>ھُ</b> وُ    | نہیں ہےوہ ( کلام )      | إن هُوَ         |

| سورة الجم         | $-\Diamond$ | >                     |                  | <u>ي</u> — (ن                              | <u>(تفسير بهليت القرآا</u>                   |
|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| جوچيز چھار ہی تھی |             |                       |                  | ایخ بندے کی طرف                            | الى عَبْدِهِ                                 |
| نېيىن ئىزھى ہوئى  | مَا زُاعٌ   | اور بھی               | أخزك             | جووحی کی                                   | مَّنَا أَوْسِيْ                              |
| أنظر              | الميكر      | بیری کے درخت پاس      | عِنْكَ سِلُادَةِ | نېين غلطي کې                               | مَاكَذَبُ                                    |
| اور نه حدے بڑھی   | وَمُاكِلِغُ | باڈر(آخری مد) کی      |                  | ول نے                                      |                                              |
| البشقين           | لقُكُ       | اس کے پاس             | عتدها            | ال بين جود يكصاا <del>ل</del><br>المستستان | ما کای                                       |
| دیمی اس نے        | زأي         | باغہ                  | م<br>بحثه        | كيابس أست تفكيرة بو                        | اَ فَكُمُّارُونَاهُ ۚ<br>اَ فَكُمُّارُونَاهُ |
| نشانیوں سے        | مِنْ البَتِ | بميشه رہنے کا         | (م)<br>الماوك    | اس میں جود یکھاا <del>ں</del>              | عَلَامًا يَوْك                               |
| اس کے دب کی       | رَيِّهِ     | (یادکرو)جب چھار وی گی | إِذْ يُعْتَى     | اورالبته مقيق                              | وَلَقَالُ                                    |
| אַלט              | الكنيرك     | بیری کے درخت پر       | البتدكا          | دیکھااسنے اس کو                            | <b>18</b>                                    |

#### رسالت كابيان

## وي ملوّ (قرآن كى وحى) كى درميانى كر يوس كى تويْق

توثیق بمضوطی پختگی قرآن کریم رب العالمین کا بیام محبت ہے، اپنے بندوں کے نام بگر وہ وہ اسطور واسطہ بھیجا گیا ہے، جبرئیل علیہ السلام نے نبی شائی آئی کو پہنچایا، بھر انھوں نے لوگول کوسنایا بگر دونوں واسطوں کا اُس کلام میں ابلاغ کے علاوہ کوئی دخل نہیں ، ان آیات یا ک میں اُن دونوں واسطوں کی توثیق کا بیان ہے کہ بیدونوں واسطے صدفی صدقابل اعتماد بیں ، اور اُن میں سے ایک نے دومر سے کوخوب بہجانا ہے، نبی تین اُن اُن کے اُنے انجاب کی اُسلی صورت میں ، اور اُن میں سے ایک نے دومر سے کوخوب بہجانا ہے، نبی تین اُن کے اُنے انجاب کی اُسلی مورت میں میں دیکھا ہے، اس لئے وہ نبی میں ان کے انجابے انجاب کی اُسلی میں۔

اور بات بہال سے شروع کی ہے کہ ستاروں کے احوال میں غور کرو، وہ طلوع سے غروب تک ٹھیک اپنی مدار (راستہ)

پر چلتے ہیں، سرم وادھراُدھر نہیں ہوتے ، اس طرح نہی میں اللہ تھے ہے۔ اس سے داستہ سے ایک ارشی کہمی نہیں ہے ، نہ سید ھے داستہ

لا یعنی بہت قریب — اور آیت میں لفظی قلب ہے، اس قابین قوس تھا، مضاف کے یا اون کومضاف الیہ کی طرف منظل کردیا ہیں قاب قوسین ہوا، گرمعنی اصل کے باقی ہیں (تفصیل تخذ القاری ۱۹۲۹ میں ہے) لیس و و کمانوں ترجمت نہیں۔

(۱) کَذَبَ (من) کِذَبًا : غُلطی ہونا، کَذَبَ الطّنُ : گمان غلط ہوا، جموث بھی غلط ہوتا ہے اس لئے اس کو کِذب کہتے ہیں (۲) مَا رَاہ مُمَارَاه دُمَارَاه مُمَارَاه دُمُون المَارِی : ایم ظرف بھی ہونا۔ کہان فلط ہوا، جموث بھی غلط ہوتا ہے اس لئے اس کو کِذب کہتے ہیں (۲) مَارَاه مُمَارَاه دُمُون المَارِی : ایم ظرف بھی ہونا۔

(۲) مَارَاه مُمَارَاه دُمُون اللہ کُون اللہ عند : شیر ھا ہونا۔

سے دور جا پڑے ہیں، وہ تمہار سے ساتھی ہیں، انھوں نے چالیس سال تمہار سے درمیان گذار سے ہیں، ان کی ایک ایک بات سے تم وانق ہو، ان کا قدم بھی سید سے راستہ نہیں ڈگرگایا، تم ان کو افصاحق الأهمین (سے امانت دار) کہتے ہے، اب وہ کلام الہی چیش کررہے ہیں، بیان کا اپنا کلام نہیں، وہ الیی خیانت نہیں کر سکتے، وہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول دیں گے، وہ جو کلام پیش کررہے ہیں وہ بالیقین اللہ کا کلام ہے، جوان کے پاس وی کے ذریعہ بھیجا گیاہے، اور وی لانے والا فرشتہ (جبرئیل علیہ السلام) ایک طاقت ورمضبوط باڈی کا فرشتہ ہے، احتمال ہی نہیں کہ راستہ ہیں شیطان اس پر اثر انداز ہوجائے۔

ایک مرتبہ: وہ فرشتہ ان کے سامنے اصلی صورت میں نمودار ہوا، اس وقت وہ آسان کے بلند کنارے پرتھا، پھروہ اتر آیا، اور کمان کی تانت کے بفقدر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی نزدیک آگیا، اور وہ جو وہ لایا تھا وہ پہنچائی، اس وقت نبی سِلانیکی آئیا نے اس فرشتہ کودیکھا اور پہچانا، اور پہچاہنے میں دل نے کوئی فلطی نہیں کی سے پس ابتہ ہارایہ کہنا کہ یہ کلام اس نے خود بنالیاہے: کیا جھکڑے کی بات نہیں؟

دومى مرتبه: نبى بَيْكُنْ اللهُ الله

خلاصہ: بیکہ دونوں واسطے ایک دوسرے کوخوب پہچانتے ہیں، ایسے بااعتاد وسائط کے ذریعہ جو کلام نازل کیا گیا ہے اس کو مان لو، جحت بازی مت کرو!

﴿ وَالنَّاجِيرِ إِذَا هَوْی ﴾ : — قسم ستارے کی جب وہ غروب ہوا — بیقسم بہہ، اور آ دھا مضمون ہے، دوسرا آ دھاہے: '' جب وہ طلوع ہوا'' کیونکہ طلوع ہوگا جبھی غروب ہوگا، اس لئے فہم قاری پراعتماد کرے آ دھا مضمون چھوڑ دیا ہے، ستارے طلوع سے غروب تک سیدھے چلتے ہیں، ادھراُ دھڑہیں ہوتے ، یہی نبی سیالٹی کیا گا کا حال ہے۔ ﴿ مَا مَنْكُ صَاَحِيكُمُ وَمَا عَوْ عَنْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّلْمُلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ عَلَيْهُ شَدِيدُ الْقُوٰى ﴿ دُوْمِرَةٍ إِ وَاسْتَوْكَ ﴿ وَهُوَ بِالْدُفِيُّ الْاَعْلَٰ ۚ ثُمَّرَدُنَا فَتَدَكَّ ۖ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَانِيَ اَوْ اَدْنَى ۚ فَاوْخَى إِلَىٰ عَبْدِم مَّا اَوْلِحْ ۞ مَا كَذَبَ الْفَوَادُ مَا رَاى ۞ اَفَقُدُونَهُ عَلَامًا يَرْكِ ۞ ﴾

ترجمہ: ان کو (نبی طافق کے ایک طافقور فرشتہ نے (جر سُل علیہ السلام نے) تعلیم کی ہے، جو مفبوط ہاڈی والا ہے، پس وہ اپنی اسلی صورت میں نمودار ہوا، در انحالیہ وہ آسمان کے بلند کنارہ پرتھا، پھر وہ قریب آیا، پس نیچ اتر آیا، پس کمان کی ایک تانت کے بقدررہ گیا، بلکہ اور بھی قریب آگیا، پھر اللّٰہ نے اپنے بندے کی طرف وی کی جو (اس وقت) کمان کی ایک تانت کے بقدررہ گیا، بلکہ اور بھی ہوئی چیز میں کوئی قلطی نہیں کی، کیا پس تم اس سے جھڑ تے ہواس کی فرمانی منظورتھی (نبی سِلائی چیز میں کوئی قلطی نہیں کی، کیا پس تم اس سے جھڑ تے ہواس کی دیکھی ہوئی چیز میں کوئی قلطی نہیں کی، کیا پس تم اس سے جھڑ تے ہواس کی دیکھی ہوئی چیز میں کوئی قلطی نہیں کی، کیا پس تم اس سے جھڑ تے ہواس کی دیکھی ہوئی چیز میں؟ سے دوسرے واسطہ کا ذکر ہے، اور اس کو پہلی مرتبہ دیکھنے کا تذکرہ ہے، ان آیات کے ضمرات کو سیجھنے کے لئے چند با تیں عرض ہیں:

ا - عربول میں تعلیم کاطریقة کلقین ہے، ایک پڑھتا ہے دوسر استناہے، جبرئیل قرآن پڑھ کرسناتے تھے، نبی سِلَطُنِیَا کِ کوسنتے ہی یاد ہوجا تا تھا، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔

۲-جبرئیل علیہ السلام بڑے طاقتور فرشتے ہیں، ان کے چھسوباز و (ہاتھ) ہیں، اور انھوں نے اپنی ایڑی ماری تھی تو زمین کے سوتے ٹوٹ کرزمزم کا چشمہ کھوٹ لکلا تھا۔ ۳-باڈی (جسم) ہر مخلوق کی ہوتی ہے، سی مخلوق کی خاکی ، کسی کی ناری ، کسی کی نوری ، حضرت جبر ئیل علیہ السلام کا نورانی جسم ہے، مادی (خاکی یا ناری) نہیں۔

۳۰- بخاری شریف میں حدیث (نمبر؟) ہے: نبی سِلانیکی اُنے فرمایا: ' دریں اثنا کہ میں چل رہا تھا، میں نے آسان سے ایک آوازی، میں نے اپنی نظر اٹھا کی، اچا تک وہ فرشتہ جومیر ہے پاس غارِ حراء میں آیا تھا آسان وزمین کے درمیان کری پر پہنے ابوا ہے، پس میں اس سے گھبرایا، اور میں گھر لوٹا، اور میں نے کہا: مجھے کپڑ الڑھا وُ، مجھے کپڑ الڑھا وَ! پس فرشتہ الرکر قریب آیا، اور سورۃ المدر کی شروع کی پانچ آسیتیں پرھیس سے میڈی سِلانیکی آئے نے پہلی مرتبہ جرئیل علیہ السلام کوان کی اسلی صورت میں دیکھا، ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔

۵-عرب کسی مسافت کااندازه کرنے کے لئے ختلف الفاظ بولتے ہیں: مثلاً: کمان برابر ، ایک نیز ہے برابر ، ایک اندازه کوڑے کے برابر ، ایک اندازه کوڑے کے برابر ، بانہ ہر بربر ، بانہ ہر بربر ، باشت بھر ، انگل برابر وغیره (لغات القرآن ۲۳:۵) کیں قاب قو سین ایک اندازه ہے بخد یدم انہیں ، قرب بیان کرنا ہے لیے خوری سائی ۔ اور یقریب آنے والے حضرت جبر کیل علیہ السلام ہے ، کو کا اللہ تعالی سے قریب ہونا مراز ہیں ، یہ بات حضرات ابن مسعود و عائشہ رضی اللہ عنہمانے بیان کی ہے ، اور ﴿ فَاوَنْ مَی اللّٰهُ عَبْدِهِ ﴾ میں النقات ہے۔

﴿ وَلَقَدُ رَالُهُ نَزُلَةً اُحْدُدِهِ فَي عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿ عِنْدَهَ هَا لِمَنْ وَلِهُ الْمَنْ ف مَا زَاعَ الْبَصُرُ وَمَا كَلِفْ ۞ لَقَدُ رَأَى مِنْ ايْتِ رَبِهِ الْكُيْرِكِ۞ ﴾

مرجہ: اور بخدا! واقعہ بیہ کہ اس نے اس معرائی اس فرشتہ کوا یک مرتبہ اور بھی (اسلی صورت میں معرائی میں) و یکھاہے، باڈر کی بیری کے پاس، اس کے پاس سدار ہنے کی جنت ہے، جب اس بیری کے درخت پر جھار ہی تھیں وہ چیز ہیں جو چھار ہی تھیں ۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ نہری پر وانے سے یعنی نہایت خوش رنگ جن کے دیکھنے سے دل کھنچا جائے، اس وقت درخت کی بہار اور روانی اور اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ سی مخلوق کی طاقت نہیں کہ لفظوں میں بیان کر سکے (فوائد) ۔ (نی شال کی تھا ہے کہ کی اور نہ بڑھی ۔ بینی نگاہ اس چیز پر جمی رہی جس کا دکھلانا منظور تھا، نہ کن آگھیوں سے دوسری چیز دیکھی، نہ نگاہ اٹھا کہ سے بخدا! واقعہ بیہ ہے کہ انھوں نے (معراج میں ) اپنے منظور تھا، نہ کن آگھیوں سے دوسری چیز دیکھی! ۔ وہ بجائبات کیا تھے؟

اکنوں کرا دماغ کہ پُرسد ز باغباں ، بلبل چہ گفت وگل چہ شنید؟ وصاحبہ کرو (اب کس کی ہمت کہ باغبان سے بی جھے ، بلبل نے کیا کہا؟ پھول نے کیاسنا؟ اور صبانے کیا گیا؟)

اَفْرَائِيَّمُ اللّٰتَ وَالْعُنْى ﴿ وَمَنُوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْدِهِ النَّاكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْاُنْقُ وَ الْمَاكُونُ وَالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰهُ الللللّٰمُ اللللللللّٰهُ الللللللللهُ الللللللهُ الللللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الل

| اورتهاك بإبدادول     | وَ أَيَّا وُكُمْ  | اوراس کے لئے بیٹیاں   | وَلَهُ الْاُنْثَى     | کیایس دیکھاتم نے | اَفْرُوْنِيْتُمُ              |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| نېيسا <b>تا</b> رى   | عَاانزل           | تب توبي               | تِلْكَ إِذًا          | (بتلاؤ)          |                               |
| الله                 | वर्षे।<br>वर्षे।  | پ <u>ٹوارہ ہے</u>     |                       | لاتكو            | اللت                          |
| ان کی                | پهَا              | كيمونثر أ             | (۴) , ,<br>ضيف        | اور عرسی کو      | وَالْعُرْبِي                  |
| کوئی سند             | مِنْ سُلْطِين     | نهیں وہ (مور تیاں)    | اِن هِيَ              | اورمنات کو       | وكملوة                        |
| نہیں پیروی کرتے وہ   | إِنْ يُتَيِّمُونَ | گرچندنام              | الآأنكاء              | تيرا             | الثَّالِفَةُ (۲)              |
| مگر گمان کی          | إِلَّا الظُّنَّ   | ر کھ گئے ہیں تم نے وہ | ىكَتَنِيْتُمُوٰهُمَّا | المياد<br>مياد   | الُاکُونِ (۳)<br>الُاکُونِ کے |
| اوراس کی جوچاہتے ہیں | ر (۵)<br>وماتهوی  | تمنے                  | أنتأفر                | كياتهار كتييث    | ٱلنَّكُمُ الذَّكُرُ           |

(۱) بهمز واستفهام آگے کرر آئے گا، وہاں ترجمہ بوگا۔ (۲) الشالشة اور الأخوى: منافہ کی مغتبی بیں ، اور ان میں ذم کا پہلو ہے۔ (۳) الأخوى: آخو اور آخو کا مؤثث ہے، آخو: دوسرا، آخو: پچھلا (۲) جنینزی: صفت یا مصدر: طالمانہ، منصفانہ، بجونڈی، بہت ناقص، بے ڈھنگی، حناؤ یعضینو (اجوف یائی باب ضرب) اور حنائز کیضائز (مہموزباب فنے) کے قریب قریب معنی بیں (۵) و ما تھوی الانفس: واو: عاطفہ، الظن پر معطوف معا: موصولہ یا مصدریہ، الأنفس کا الف لام عهدی۔

| سورة البخم           | $- \diamond$                 | >— (M                       | <u>&gt;</u>          | <u> </u>                  | [تغيير بدليت القرآا |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| فق كمان              | مِنَ الْحَقِّ                | الله                        | 2)<br>40)            | ان کے جی                  | الأنفس              |
| ميريم<br>چيموجي      | شَيْعًا                      |                             |                      | اورالبته خقيق             |                     |
| بس رو کردانی کریں آپ | فأغرض                        |                             |                      | مینچی ان کو<br>پنجی ان کو |                     |
| السيجسنے             | عَنْمُنْ                     | اور پیند کریں               | وَيُوضِ              | ان کےرب کی طرف            | مِّنُ رَّيِّهِمُ    |
| مندموژا              | گر ا<br>گولے                 | بِ فَتُك جُولُوك            | إِنَّ الَّذِيْنَ     | ېدايت(راونماني)           | الْهُلٰى            |
| مارى فيحت س          | عَنْ ذِكْرِيْكَا             | نبیس مانتے                  |                      | كياانسان كيلي ب           |                     |
| اور میں جاتی اسنے    | وكغييرد                      | آخرت کو                     | باللخورة             | جس کی وہ آرز وکرے؟        | مًا شُكُنَّى        |
|                      | إلاً الْحَيْوة               | **                          |                      |                           |                     |
| دنیاکی               | التُنْيَا                    | فرشتول كا                   | الْمُلَيِّكُمُ الْمُ | پچهلا( آخرت)              | الأخِرَة            |
| ووان کی پینی ہے      | ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ          | تام <i>دکھ</i> نا<br>? نانہ | تَسْمِيَة            | اور پېلا(د نيا)           | وَ الْأُولِ         |
| علمي                 | قِنَالْعِلْمِ                | <sup>اء</sup> ِ ناشہ        | ŹI                   | اور بہت ہے                | وگغر                |
|                      |                              | <b>4</b> 10 "               |                      |                           | مِّن مَّلَكِ        |
| وہ خوب چانتاہے       | هُو أَعْكُمْ<br>هُو أَعْكُمْ | ال                          | 4                    | آسانوں میں                | في السَّاوْتِ       |
|                      |                              | مجو بھی خبر                 |                      |                           | لا تُغْنِي          |
| ال كراسته            | عَنْ سَيِيلِهِ               | منبیں پیروی کرتے وہ         | إِن يَتْبِعُونَ      | ان کی سفارش               | شَفَاعَتُهُمْ       |
| اوروه خوب جانتاہے    | وَهُواعُلُو<br>وَهُواعُلُو   | محر گمان کی                 | إِلَّا الظُّلَّ      | بجي بھي                   | شيئا                |
| ال كوجس في راه ياكي  | بِسَنِ اهْتَلْات             | اورب بشك كمان               | وَ إِنَّ النَّطَنَّ  | گربعد                     | إِلاَّ مِنْ بَعْدِ  |
| <b>⊕</b>             | -                            | منہیں کام آتا               | لا يُغْنِي           | اجازت                     | آن يَاٰذَكَ         |

توحيدكابيان

صنم پرستی کی تر دید

رسالت کے بعداب توحید کا موضوع لیتے ہیں، مکہ کے مشرک منم پرست تھے، اور مشرکول کے ان گنت خدا ہوتے (۱) آن یا ذن: اُن مصدریہ اور ماذن: بتاویل مصدر ہوکر مضاف الیہ ہے (۲) من المحق: من برائے بدل ، وض، جیسے: ﴿ اَدَخِیلَتُمُ اِلْحَیٰوَةِ الدَّنْیَا مِنَ الْدُخِدَةِ ﴾: کیا تم نے آخرت کے بجائے (اس کے بدلہ میں) ویوی زندگی کو پہند کرلیا [التوب ۲۸]

ہیں، ان میں ہوئے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی، اور علامہ یا قوت ہموی رحمہ اللہ نے بھم البلدان میں اکھا ہے کہ قریش کھیہ کا طواف کرتے ہوئے ایک گیت گاتے ہے اللہ تو والعزی، و مناة الثالثة الأخوى، هؤلاء الغوانية المغلی، و إن شفاعتهن لَتُر تجیٰ جسی الت اور عزی کی اور تھر ڈکلاس دور واقع منات کی، بیر تینوں طائران لاہوتی ہیں المغلی، و إن شفاعتهن لَتُر تجیٰ جسی الاست اور عزی کی اور تھر ڈکلاس دور واقع منات کی، بیر تینوں طائران لاہوتی ہیں اور ان کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی، لات: طائف والوں کے زد یک معظم تھا، عزی کو قریش اور بی کنانہ وغیرہ ہرا آئے ہے۔ جو کہ کے قریب خلہ مقام ہیں تھا، اور منات: اور وثر زرج اور ترزاعہ کے زد یک محتر متھا، جو کعبہ شریف سے دور تیسرے درجہ کا بت تھا، بیر مینہ کے قریب مشلل میں تھا، اور علامہ یا قوت نے یہ بھی الکھا ہے کہ مشرکیون ان بتول کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہے (از فوائد) یہی گیت روایتوں کے داستے تفسیروں میں درآیا، جیسے اہل کہ ب

مشرکین کی اس منم پرتی کی چارطرح سے تروید کی ہے:

ا-واہ رہے! خودتو بیٹوں کےخواہاں،اوراللہ کی طرف بٹیاں لگائیں،کیسی بھونڈی اور بے ڈھنگی تقسیم ہے؟ اللہ میں تو صفاتِ کمالیہ ہوتی ہیں،اورلڑ کیال تمہارے نز دیک عیب ہیں، پھران کواللہ کے لئے کیسے ثابت کرتے ہو!

۲- ندکورہ تین دیویاں تو تحض نام ہیں، جو شرکین نے رکھ لئے ہیں،ان کی حقیقت کچھ نہیں،اوراللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں اتاری،اگریہ مقرب بارگاہ ہوئیں آواس کی نقلی دلیل ضرور ہوتی۔

۳-مشرکین بے اصل خیالات اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ پروردگار کی طرف سے ہدایت آچک ہے، پس جاہئے کہ اس کی پیروی کریں۔

۷-اچھاہتا وَاہم جومرادیں ان مور تیوں سے مانگتے ہوتو وہ سب پوری ہوجاتی ہیں جنہیں ہوتیں! پھران کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ۔۔۔ اختیار سارااللہ کا ہے،اس دنیا میں ہورآنے والی دنیا میں بھی،اس دنیا میں جوچا ہیں گے وہ دیں گے اورآنے والی دنیا میں جس کے تق میں جاہیں گے سفارش ہوسکے گی۔

﴿ اَفَرَائِيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُنْى ﴿ وَالْعَنْى ﴿ الثَّالِثَةَ الْاُعْدَى ﴾ النَّكُمُ الذَّكُو وَلَهُ الْاُنْتُى ﴿ اَلْكُ الْمُعَلَّمُ اللّٰكُو وَلَهُ الْاُنْتُى ﴿ وَالْعَلْىَ وَمَا تَعْوَى الْاَنْفُ ﴾ فِي إِلاَّ اَشْهُ إِنَّا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا تَعْوَى الْاَنْفُ ﴾ وَكُلُهُ الْمُعَامِنُ سُلُطُنِ اللّٰهِ الْاَحْدَةُ وَ اللّٰهُ وَمَا تَعْوَى الْاَنْفُ ﴾ وَلَقَدُ حَامُهُ مِنْ اللّٰهِ الْمُحْدَةُ وَ اللّٰهُ لِي اللّٰهِ اللهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلِللللّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلللللللّٰلِمُ اللللللللللّٰلِم

ترجمہ: بتا وَالات، عزى اورتيسرى مجھى منات: كياتم بارے لئے بيٹے اور اور اس كے لئے بيٹياں؟ — أَفُو أَيْتُمْ: ميں جوہمزہ استفہام ہے: وہ ألكم ميں محرر آيا ہے — تب توبيہ بے دُھنگی تشبیم ہے سے پہلی ترديد ہے — وہ



### اصنام ریستی کی بنیادہی غلطہ

مشرکین مورتول کومقرب فرشتول کا پیکر (نظرآنے والی صورت) قرار دیتے ہیں، وہ ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ خوش ہوکر ان کی مرادیں ہر لائیں — ان کا یہ خیال: خام ہے، آسانوں ہیں بشک بہت ہے مقرب فرشتے ہیں، مگر وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لئے سفارش نہیں کر سکتے ، نہ کسی کو بامراد کر سکتے ہیں، ہاں جس کے قت میں اللہ تعالی سفارش کرنے کی اجازت دیں اور وہ اس بندے سے داختی بھی ہول آؤ وہ بے شک سفارش کرسکتے ہیں، اور وہ سفارش کرنے کی اجازت دیں اور وہ اس بندے سے داختی بھی ان کے لئے شفاعت کی اجازت کیسے ہوگی ؟ اور ان کی بندگی سے کیا فائدہ ہوگا ؟ نہ مورتیاں دنیا ہیں ان کی کوئی آروز پوری کرسکتی ہیں، کیونکہ سارااختیار اللہ کا ہے۔

﴿ وَكَفرةِ فَنْ مَلَكِ فِي السّلُوٰتِ لَا تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا إِلاَّ مِنْ بَغْدِ أَنْ يَاٰذُنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفِض ﴾ مرجمه: اور بهت سے فرشت آسانوں میں ہیں جن کی سفارش ذرابھی کام نہیں آسکتی، مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لئے دہ چاہیں، اور پہند کریں۔

#### جوآ خرت کونبیں مانتے وہ فرشتوں کوزنانی مخلوق سمجھتے ہیں

عام لوگوں کا فرشتوں سے آمنا سامنا قیامت کے دن ہوگا ،اس وقت اس کو پیتہ چلے گا کے فرشتے نورانی مخلوق ہیں ،نہ مرد ہیں نہ عورت ، جیسے آسان ، زبین ،ستارے ، پہاڑ ، درخت وغیرہ بے ثار مخلوقات نہ مرد ہیں نہ عورت ، مگر جولوگ مخبر صادق کی بات نہیں مانتے اور قیامت کا ان کو یقین نہیں وہ فرشتوں کو زنانی مخلوق سجھتے ہیں اور ان کے زنانے نام رکھتے ہیں ،جبار تقیقت کے سامنے اُنکل نہیں ہیں ،جبار تقیقت کے سامنے اُنکل نہیں چلتی ،اور قرآن حقیقت ہیں ان کی میہ بات بھی بے دلیل ہے ، وہ مض اُنکل اڑ ارہے ہیں ،جبار تقیقت کے سامنے اُنکل نہیں چلتی ،اور قرآن حقیقت ہیں کرتا ہے ، پس ان کے او ہام و خیالات یا دَر ہوا ( ہوا میں یا وَں ) ہیں۔

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ لَايُغُونُونَ بِالْلَحِزَةِ لَيُسَتُونَ الْمُلَلِمِكَةَ تَسُمِيَةً الْأَنْثَىٰ ۞ وَمَا لَهُمْ بِهُ مِنْ عِلْهِ وِإِن يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ \* وَإِنَّ الظَّنَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۞ ﴾

ترجمہ: بے شک جولوگ آخرت پرایمان ہیں رکھتے وہ فرشتوں کے زنانے نام رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہیں، وہ بے اس خیالات ہی پرچل رہے ہیں، اور بے اصل خیالات جی کے میکھی مفید ہیں!

#### معاندين كامعامله اللدكيسير وكردين

اب توحید کامضمون بورا ہور ہاہے، جولوگ اللہ کی تھیں توحید کی بات ) نہیں سنتے: نبی سانے آئے ہا ہمی ان سے توجہ ہٹالیس، وہ لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، و نبوی زندگی ہی ان کامطم نظر ہے، ای تک ان کے نہم کی رسائی ہے، پڑے رہے دیں ان کواان کی گمراہی ہیں، اللہ تعالی خوب جانتے ہیں: کون گمراہی ہیں ہے، اور کون راہور است پرآگیا ہے، اللہ تعالی جرائے ہیں۔ کون گراہی ہیں ہے، اور کون راہور است پرآگیا ہے، اللہ تعالی جرائے۔ اللہ عالم فرمائیں کے حسب حال معالم فرمائیں کے (یوں آگے آخرت کاموضوع شروع ہوجائے گا)

﴿ فَاغْرِضْ عَنْ مَّنْ تُوَلِّى لَا عَنْ ذِكْرِيّا وَلَوْ يُودُ إِلَّا الْحَيْوَةَ اللَّانْيَا۞ ذَٰ إِكَ مَبْلَغُهُمْ قِسَ الْعِلْمِ وَانَّ رَبَّكَ هُوَاعْكُمْ بِمَنْ صَسَلًا عَنْ سَبِيْلِهُ وَهُوَاعْكُمْ بِمَنِ اهْتَلْكِ۞﴾

مرجمہ: پس آپ تو جہ ہٹالیں اس سے جو ہماری شیحت کا خیال نہیں کرتا، اور دنیوی زندگی کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں، ای (دنیوی زندگی) تک اس کے ہم کی رسائی ہے، بیٹک آپ گارب خوب جانتا ہے اس کوجواللہ کے داستہ سے بحث کا ہولہے، اور دہ خوب جانتا ہے اس کوجورا و راست پہے!

وَ اللهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي أَلَا رُضِ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ السَّاءُ وَا عَا عَلَوْا وَيَجْزِى اللَّهُ اللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

وَ لِلْهِ اور الله بى كى ملك بين وَمَا اورجو جيزين لينجوني تاكه بدلدوي وه مَا فِي السَّنْوَةِ جو چيزين آسانون فِي الْحَاذَةِين زيمن مِين السَّنْوَةِ السَّنْوَةِ الْحَادَةِ الْحَادَةِ ال

(١) ليجزى: لام عاقبت ومير ورت بياينى كا ئنات كا انجام بيهوكا\_

الهم

| سورة اجم             | $- \langle \cdot \rangle$ | >                    | and the second   |                        | ر علمير مغايت القرآل<br> |
|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| اور چب شقیم          | وَإِذَا نَتَكُمُ          | اور بحديائى كے كامول | وَالْفُواحِشُ    |                        |                          |
| <u> 5.</u>           | ٱجِنَّةٌ                  | مگر پھھآ لودگی       | إلَّا اللَّهُمَ  | ال كي يج بنون كامول كا | بِمُا عَجِلُوْا          |
| پيۇر مىں             | فِيْ بُطُونِ              | ب شک آپ کے رب        | اِنَّ رَبِّكُ    | اور بدله دین           | وَيُغِزِى                |
| اپنی ماؤں کے         | أممهتيكم                  | وسيع                 | <u>واسع</u>      | ان کو جنھوں نے         | الَّذِينَ                |
| پس صفائی بیان مت کمو | فَلَا تُزَكُّوْا          | سخشش والي بين        | التغفرة          | ا <u>چھ</u> کام کئے    | آخستوا                   |
| اپنی ذاتوں کی        | أتفسكم                    | وه خوب جانتے ہیں     | هُواَعْلُمُ      | احچھابدلہ              | رِبِالْحُسْثَى           |
| ده خوب جانتے ہیں     | هُواعْلَمُ                | تم کو                | <i>پ</i> کنو     | جولوگ                  | ٱلَّذِينَ                |
| اس کوجو ( گناموں     | بِسُنِ اتَّقَ             | جب پيدا کياتم کو     | إذْ أَنْشَأَكُمْ | بجية بين               | يَجْتَنِبُونَ            |
| اچ:(حــ              |                           | زمین سے              | مِّنَ الْأَرْضِ  | بڑے گنا ہوں سے         | كَبْدِرَ الْإِثْم        |

#### آخرت كابيان

### نیک وبدکابدلہ دینے کے لئے دوسری دنیاضر وری ہے

اب آخرت کا موضوع لیتے ہیں، یہ موضوع آخر سورت تک چلے گا، بات یہاں سے شروع کی ہے کہ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور مالک نے اتنا بڑا کا رخانہ بے مقصد پیدائیس کیا، اور مالک کواپنی ملکیت میں ہرتصرف کاحق ہے، اللہ نے بیکا کنات اس لئے پیدا کی ہے کہ مکلف مخلوقات کو احکام دیئے جا کیں، پھرتمیل اور عدم تقمیل پر جز اوس امراہ وہ یہ مقصد دو دنیا مل کر پورا کریں گی، اس لئے آخرت ضروری ہے۔

﴿ وَيِتْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي أَلَا رُضِ لِيَجْزِتَ الَّذِيثَنَ اسْأَءُوْا بِمَا عَلَوْا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ ٱخْسَنُوْا

الحُسْنَى ﴿ ﴾

ترجمہ: اور جو پچھآ سانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملک ہے، انجام کار بدلہ دیں گے وہ برائی کرنے والوں کوان کے کئے ہوئے کاموں کا ،اور بدلہ دیں گے نیکوکاروں کواجھا بدلہ!

### نَيُوكَارِكُونِ لُوكَ بِي؟ اور لَمَهُ كَيْفِير

اب نیکوکاروں کا تعارف کراتے ہیں، اس ہے بدکاروں کا حال بھی معلوم ہوجائے گا، فرماتے ہیں: نیکوکاروہ لوگ (۱)اللمم: اسم مصدرہے، حضرت ثناہ عبدالقادرصاحبؓ نے ترجمہ کیاہے: کچھآ لودگی، یہ بہترین ترجمہہے۔ جیں جوہوے گناہوں سے اور خاص طور پر بے حیائی کے کاموں سے (زنااغلام وغیرہ سے ) بچے ہیں، اور فرائض وواجبات کو جان کر چھوڑ نا بھی کبیرہ گناہ ہے، البت کچھ آلودگی منتی ہے، وہ معاف ہوجائے گی، یعنی کبیرہ گناہ کے مقدمات منتیٰ ہیں، جبکہ بندہ کبیرہ گناہ سے فی جائے ، مثلاً: زنا کے مقدمات (بولنا چالنا اور بوس و کناروغیرہ) منتیٰ ہیں، اگر آدی زناسے فی جائے وہ مقدمات کر دیئے جا کیں گے، اللہ کی مغفرت بہت و سے ، وہ خردہ گیری نہیں کریں گے، اللہ کا المفواحش سے استناء ہے، اور اِن ربائ: اس کی تعلیل ہے۔

اور اَمَم کی تیفیر حضرت این عباس رضی الله عنهمانے کی ہے، فرمایا: اَمَم کی اس سے بہتر تفییر جھے نہیں معلوم جو حضرت ابو ہر برہ ورضی الله عنہ کی روایت میں آئی ہے، نبی مطابع الله عنہ الله الله عنہ کی دیا ہے، وہ ضرور الله عنہ کی روایت میں آئی ہے، اور زبان کا زنا ہا تیس کرنا ہے، اور نسب کا دنا کی خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کو بی کی کررہے گا، پس آئکو کا زناد کھنا ہے، اور زبان کا زنا ہا تھی کرنا ہے، اور شرمگاہ اس پرصاد کرتی ہے یا جھٹال تی ہے ' یعنی فرج سے زناصا در ہو گیا تو آئکو زبان دل سب کا زائی ہونا محقق ہو گیا، ورندان مقدمات کی معانی کی امید ہے۔

دومثالیں: (۱) سودی معاملہ کبیرہ گناہ ہے، کی نے سود دینے لینے کا ارادہ کیا، دستاویز لکھ لی، گواہ بنالئے پھر اللہ کے خوف سے سودی معاملہ کرنے سے بازر ہاتو میں تھا مات کم میں۔ (۲) کسی کونائی قمل کرنا کبیرہ گناہ ہے، ایک شخص نے کسی کوئل کرنے کے لئے پلان بنایا، چھری جاتو کے کرچل دیا، دشمن کو پالیا، پھر اللہ کے خوف سے قل نہیں کیا تو یہ مقدمات لَمَم بیں، ان کی معافی کی امید ہے۔

### كبيره اورصغيره كنابهول كي حديندي نبيس كي تي

قرآن وصریث میں کیبرہ اور صغیرہ گناہوں کی صدیندی نہیں گی گی، ایسا کرنے میں نقصان ہے، لوگ صغیرہ گناہوں پر ہے باک ہوجا کمیں گئی، ایسا کر دو اسلام میں لا پر وائی برتے ہیں، علاوہ ازیں جمغیرہ اور کبیرہ اسموراضا فیہ ہیں، بی کے دو بھائی ہیں، بی کے دو بھائی ہیں ور جہ کہ ہیں اور چھوٹے بھی اور صغیرہ ہے اور اوپر کے اعتبار سے صغیرہ، جیسے چار بھائی ہیں، بی کے دو بھائی ہیں۔ بی ہیں اور چھوٹے بھی، اور حضرت شاہولی الشصاحب محدث دیلوی قدس سرہ فینے جیۃ اللہ البالغہ کی تسم اول کے محث فاس، باب بندرہ میں کبیرہ واور صغیرہ گناہوں کی صدیندگی ہے جس کوشوق ہووہ رحمۃ اللہ الواسعہ (۱:۱۹ کے) میں دیکھے تفسیر کے قار کمین کو تو چاہئے کہ ہرگناہ کو گئیں بھی ہوجاتی ہوجاتی ہودہ کر تا چاہئے ، کیونکہ پیاسے کتے کو پانی پلانے سے، اور راست سے کا نے دار شنی ہٹانے سے بھی بخشش ہوجاتی ہے، اور معمولی چنگاری بھی لاوا (گھاس کا ڈھیر ) بھو کئے (جلانے ) کے لئے کا فی ہے ، پین معلوم ہیں کس گناہ سے بیٹا جائے ہو جائے ، اس لئے ہرگناہ کو ہڑا ہم جھکراس سے بیٹا جائے۔

کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف ہوتا ہے یا نہیں؟ ۔۔ بیسناہ ال آیت میں نہیں ہے، ال آیت میں تو نیک بندوں کا تعادف ہے، نیک بند ہوہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، رہا یہ سنلہ کہ سی نے کبیرہ گناہ کیا، پھروہ توبیک بغیرمرگیا تو وہ بخشا جائے گایا نہیں؟ یہ سنلہ سورۃ النساء کی آیات (۱۲۹ و۱۱۱) میں ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰهُ لَا يَغْفِرُ اَنْ يَشْرَكُ بِهِ اللّٰهِ تَعْلَى اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰه

﴿ الَّذِينَ يَغِتَنِينُونَ كَيَّكِيرَ الْوِنْمَ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ ﴾

ترجمہ: جولوگ بچتے ہیں بڑے گنا ہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے ، مگر کچھ آلودگی (مشنیٰ ہے) بے شک آپ کے رب وسیع مغفرت والے ہیں۔

#### خودستائی مت کرواورخوش فیمی میں مت رہو

انسان کی ایک کمزوری ہے: ﴿ يُجِبُونَ أَنْ يَخْبَدُواْ عِمَا لَمْ يَفْعَدُواْ ﴾ : وہ چاہتے ہیں کہ جوکام انھوں نے ہیں کے الن پران کی آخریف کی جائے [ آل عمران عمران علما] کوئی بھی شخص خودکو برانہیں بجھتا ہشرانی کبانی بھی خودکو تھے خیال کرتا ہے ، یہ دھول ہیں پول ہے ، اس لئے فرماتے ہیں: اپنی ستائش مت کرو ، اللہ تعالی کے لم ہیں سب پچھ ہے ، وہ تہہیں جانے ہیں جب انھوں نے تم کوئی سے بنایا ، واداکوئی سے بنایا ، اور ہر کسی کوئی سے بنایا ، پور جب تم پید کے بچے تھے ، پچھ کرنے جب انھوں نے تم کوئی گذار نے کی کوشش کریں۔ مقدس نہ جھیں ، یا کیزہ زندگی گذار نے کی کوشش کریں۔

﴿هُواعْكُمْ بِكُمُ لِذْ اَنْشَاكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَإِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّهُ فِي بُطُونِ أُمَّهْ تِكُمُ عَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُواعْلُمُ بِمَنِ التَّقُ ۞﴾

ترجمہ: وہ ہمیں خوب جانتے ہیں جب تم کوزین سے بنایا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، پس تم خود کومقدی مت سمجھا کرو، وہ تقوی شعار لوگوں کوخوب جانتے ہیں۔

اَفُرَءِيْتَ الَّذِى تَوَلِّىٰ ﴿ وَ اَعْطِ قَلِيْلًا وَٓ اَكُلْكِ ۞ اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرِكِ ۞ اَمْرَكُوْ يُنَيَّا إِبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿ وَابْرَاهِيْمُ الَّذِي وَقَىٰۤ ﴿ اَلَا تَزِيرُ وَانِن رَثْ رِّزُرَ

### ٱخْدِے ﴿ وَانَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعْفَ ۚ وَانَّ سَعْبَهُ اللَّوْفَ يُزى ۗ ثُمُّ يُجُزْدُهُ الْجَزَآءُ الْاَوْفَىٰ ﴿

| دوسر بشخض کا                     | أخرا                        | خبرد یا گیاوه   | يُنَيَّا       | کیا پس دیکھا تونے | ربرر, ر(۱)<br>افروبت |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|
| اور بير كريس                     | وَ أَنْ لَيْسَ              | اس کی جو        | ربها           | اں کوشنے          | الَّذِي              |
| انسان کے لئے                     | لِلْإِنْسَانِ               | ڪتابول هي       | رفی صحف        | منه پھيرا         | تُولَىٰ              |
| گرچو                             | الآما                       | مویٰ کے ہے      | مُوسَّى        | اور دیا آسنے      | وَ أَعْظِ            |
| كمايااس نے                       | سنغ                         | اورابراہیم کے   | وَابْرْهِيمَ   | تحوژاسا           |                      |
| اورىيكەاس كى كمائى               | وَ أَنَّ سَعَيَاهُ          | جسنے            | الَّذِي        | أورشخت نكلا       | (r)<br>وَآكَدُك      |
| عنقريب ويجهى جائي كا             | سُوفَ يُزى                  | قول بورا كيا    | رُقُ           | کیااس کے پاس ہے   | أعِنْكُ              |
| <i>پھران کو بدل</i> ہ دیا جائیگا | شرر اور رو<br>شم بجزرت<br>م | كنبين الفائح كا | (۳)<br>الا تور | غيب كاخبر         | عِلْمُ الْغَيْبِ     |
| بدله                             | الجزاء                      |                 | وَاین دَقْ     | یں وہ دیکھاہے     | بروس<br>فهو پرے      |
| بإدابورا                         | (۵)<br>الْاَوْق             | £, 9,           | روزر           | كيانبين           | أفركتر               |

### سودابازی آخرت میں کا منہیں دے گی ، کھرے ایمان ہی سے نجات ہوگی

شانِ نزول: یہ آیات سیف الله حضرت خالدرض الله عند کے باپ ولیدین مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، قر آن کی با تنس س کر اُس کو اسلام کی طرف تھوڑی رغبت ہوچائھی، اور کفر کی سزاسے ڈر کر قریب تھا کہ شرف باسلام ہوجاتا، مگر ایک کا فر نے اس سے کہا کہ ایسامت کر، میں تیر بے سب گناہ آخرت میں اوڑھ لوڈگا، تیری طرف سے سزا محکم اُن اور اس سے کہا کہ ایسامت کر، میں تیر بے سب گناہ آخرت میں اور ھالوڈگا، تیری طرف سے کھودیا، میگنت لول گا، تو مجھا تنا مال دے کر بے فکر ہوجا، چنانچہولیدائیان لانے سے دک گیا، اور اس کو زرفد ریم سے کھودیا، پھر ہاتھ کھنے کیا۔

ال واقعه يس بيآيات نازل بهوئيل كدكيا وليدكوغيب (قيامت كدن) كى خبر ب، كيا وه ال دن كوآ تكھول سے د كي الله واقعه يل بيآيات نازل بهوئيل كدكيا واليدكوغيب (قيامت كدن) وه بقركي طرح سخت نكلا، مصدر إكداء، تُحدُيةً: سخت (1) بهمز واستفهام: أعنده يس مردا كذاء، تُحدُيةً: سخت زين مرادى من بخيل (٣) و في تو فيه: پوراكرنا، پورادينا (٣) الأ: أن لا ب، نون كالام بس ادعام كياب (۵) الأوفى :ام تقضيل، وفي يفي وفاء: بورادينا۔

رہاہے کہ دوسرااس کے گناہ اٹھالے گا؟ اور کیا اس کو وہ ضمون نہیں پہنچا جو موکی علیہ السلام اور احکام کی تھیل کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی کمایوں میں ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی، اور آخرت میں اپناہی ایمان کام آئے گا، ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا، پھر ایمان بھی صحیح ہونا چاہئے ، کھوٹا ایمان (منافق کا ایمان) بسود ہوگا، پھر جب ایمان کھر اثابت ہوگا تو اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کہیں ولید کوچاہئے کہ سے دل سے ایمان لائے تا کہ اس کی نجات ہو۔

آیات پاک: پس بتلا: جس نے (ایمان سے) منے پھرا، اور تھوڑ اسما مال دیا، پھردینا بند کردیا، کیا اس کے پاس غیب (قیامت کے دن) کی خبر ہے، پس وہ اس کود کھر ہاہے؟ کیا وہ اس ضمون کی خبر بیس دیا گیا جوموی اور احکام بجالا نے والے ابراہیم کی کتابوں بیس ہے کہ کوئی تخص دومرے کا بوجھ نیس اٹھائے گا، اور بیکہ اس کے لئے سود مند نہیں گرجواس نے کمایا، اور بیکہ اس کی کمائی عنقریب دیکھی جائے گی، پھراس کو پوراپورابدلہ دیا جائے گا ۔ پس وہ اس کو کھر ہوا ہے کہ دومرااس کے گناہوں کو اٹھار ہاہے ۔ احکام بجالانے والا: بید عفرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی وحف ہے، ان کو تخت سے خت تھم دیا گیا، اٹھوں نے اس کی بجا آ ور کی بیس ہیں ویڈی نہیں کی ۔ السلام کا خصوصی وحف ہے، ان کو تخت سے خت تھم دیا گیا، اٹھوں نے اس کی بجا آ ور کی بیس ہیں ویڈی نہیں کی ۔ کے مفید کوئی مخص دومرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا: اس کا تعلق گناہوں سے ہے، اٹھالِ صالح ایک کے دومرے کے لئے مفید ہوں گے، ابھی سورۃ الطور (آیت ۲۱) پیس آیا ہے کہ آ بائے صالحین کی برکت ان کی ایما ندار ذریت کو پہنچ گی، ای طرح رئندوں کے ایصالی تو اب سے مردوں کو فائدہ پہنچ تا ہے ۔ پس جواس نے کمایا: پیس حی ایمانی مراد ہے ۔ دیم کے گا بائے مائی بیس حی ایمانی مراد ہے ۔ دیم کی بیس جواس نے کمایا: پیس حی ایمانی مراد ہے ۔ دیم کی جائے گی۔ جائے گی۔ بیس جواس نے کمایا: پیس حی ایمانی مراد ہے ۔ دیم کی جائے گی۔ بیس جواس نے کہ بینے کی جائے گی۔ بیس جواس نے کہ بیائی مراد ہے ۔ دیم کی بیس جواس نے کہ بیائی مراد ہے ۔ دیم کی بیس جواس نے کہ بیس جواس نے گی۔ بیس جواس نے کہ بیائی کی جائے گی۔ بیس جواس نے کہ بیس جواس نے کہ بیائی ہیں جواس نے کہ بیائی ہوں کی جائے گی۔ بیس جواس نے کہ بیائی بیس جواس نے کہ بیس خبر ہوں کی کو کو بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کے کہ بیس کی ب

وَاتَى إِلَىٰ رَبِكَ الْمُنْتَعَلَىٰ ﴿ وَانَّهُ هُوَاضَعَكَ وَ اَبْكَىٰ ﴿ وَانَّهُ هُوَامَاتَ وَاخْيَا ﴿ وَانَّهُ عَلَيْهِ النَّشَاةَ عَلَىٰ اللَّهُ وَانَّهُ عَلَيْهِ النَّشَاةَ الزَّوْجَكِيْنِ اللَّكَرُوالْانَتَىٰ فِي مِنْ نَظْفَتْهِ إِذَا تُمْنَىٰ وَانَّهُ عَلَيْهِ النَّشَاةَ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُذَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُواللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُوا الللْمُ

| أورجلايا        | وَ إَخْيَا       | بالأ            | أضحك                | اور بیرکه       | <b>وَ</b> اَقَ |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| اور مید کهاس نے | وَأَنَّهُ        | أوررلايا        | وَ ٱبْكُنّ          | تيرے رب كى طرف  | إلى رَبِّك     |
| إليا            | خَلَقَ           | اور بیر کہاس نے | رري،<br>وَانْكُ هُو | پنچناہے         | المنتكفي       |
| <u>ה</u> לו     | الزُّوْجَـكِيْنِ | i) l            | اُمَاتُ             | اور بیر کہاس نے | وَأَنَّهُ هُو  |

| 201010          |                   | 2 - A 15         | 3-4                | <u> </u>                | ( معير ملايت القرال     |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| اور فقير كيا    | وَا <u>ُ قَنْ</u> | اٹھاناہے         | النَّشْأَةُ        | نراور ماده کا           | الذُّ كُرُ وَالْأِنْثَى |
| اور مید که و بی | ۇ اُتَّە ھُو      | دوسری بار        | الْاُحْرِكِ        | ایک بوندے               | مِن نظفًا إ             |
| ارب             | رَبُّ<br>رب       | اور بیر کہائی نے | رره، رو<br>وانه هو | جب وه مُرِيَا لَيَّ كُي | إذًا تُمْنَى            |
| شعری کا         | الشِّعْلِ         | بالداركيا        | أغنه               | اور مید کهاس پر         | وَ اَنَّ عَلَيْكُو      |

#### گذشته صحيفول مين متقابلات سے آخرت براستدلال

متقابلات: لینی جوڑی کے قانون سے آخرت پراستدلال موی وابراہیم علیہاالسلام کی کتابوں میں بھی ہے۔فرمایا: سب کواللہ کی طرف لوٹنا ہے، آخرت: ونیا کا جوڑا ہے، جیسے ہسارونا، مرنا جینا، نرمادہ، مالداری غربی اور شعری ستارے کی جوڑی، ای طرح اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ وہ اس ونیا کوایک دن ختم کر کے اس کا جوڑا (آخرت کو) پیدا کریں گے، پھروہ دنیا مجیشہ جلے گی، ای میں نیک وبد کا فرق ظاہر ہوگا۔

اور جوڑی کے قانون کی وضاحت ابھی سورۃ الذاریات ہیں آپھی ہے، وہ دو چیزیں جوئل کر کسی مقصد کی تحمیل کرتی ہیں : جوڑی ہیں، ہننے اور رونے سے ذندگی خوش گوار ہوتی ہے، ہمیشہ ہنتا ہی رہے قبائل کہلائے ، اور ہمیشہ روتا ہی رہے قبر ہیں گئی جائے ، ای طرح موت وحیات کے ساتھ ایک مقصد وابسۃ ہے، جیسے سونے جاگنے کے ساتھ ایک مقصد وابسۃ ہے، اور وہ مقصد ہے جمل کر کے آرام پانا ہموت پر بے قراری کوقر ارآجا تا ہے، اور نرو مادہ سے سلے تی ہے، اور خور ہی سے مالداری کی قدر وقیمت معلوم ہوتی ہے، کر وی دواء کے بعد پینے کی خور کی سے مند کی مقدر وقیمت معلوم ہوتی ہے، کر وی دواء کے بعد پینے کی خور کی سے متعمد کی تحمیل کرتی ہے؟ اس کو نجوم کے ماہرین جانے ہیں، مقصد کی تحمیل کرتی ہے؟ اس کو نجوم کے ماہرین جانے ہیں، ہم تو اتنا جانے ہیں کہ بعض عرب قبائل اس کی افادیت کے پیش نظر اس کی پیشش کرتے تھے، اس لئے مثالوں میں اس کا قذر کرہ کرنے کے ساتھ اس کی معبودیت کی فی کی، تا کہ اس کی حیثیت گھٹے!

آیات پاک: — اور یہ کہ (سب کو) آپ کے پروردگار کے پاس پینچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنسا تا اور رُلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جا تا ہے، اور یہ کہ ای نے نراور مادہ کا جوڑ ابنایا ہے، ایک بوند ہے جب وہ بچہ دانی میں ڈالی جاتی ہے ۔ لینی ایک بی بوند سے نرجی اور مادہ بھی بناتے ہیں ۔ اور یہ کہ اس کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے ۔ یہی آخرت اور سلب قدید کے معنی ہیں: فقیر بنانا، یہی معنی یہاں مناسب ہیں۔ کیونکہ شقابلات کا ذکر چلاآ رہا ہے (فوائد) (۲) جمع ی ستارہ دوستاروں کی جوڑی ہے، ایک کانام عَبُوْد اوردوس کانام غُمنی میں اور سام ہے۔

| گرایاس نے            | اَهُوثِ ٢       | نوح کو                   | نوچ<br>نوچ       | أوربير كماللدني                           | وأنه                |
|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| يس چھائی اس پر       | فغشها           | ان ہے پہلے               | مِّنْ قَبْلُ     | بر ما د کمیا                              | اَهْلَكَ            |
| جو چيز حيمائی        | مَا غَشَّى      | ب شک وه                  | إنَّهُ ذ         | عاداوليكو                                 | عَادُاً الْأُوْلِيٰ |
| پس ک <sup>ن</sup> دی | فَبِأَيِّ       | تضوه                     | كَانُوًا هُمُ    | ادرثمود (عادثانیه) کو                     | و تبودا<br>و تبودا  |
| تغتول ميں            | <u>,</u> "Si'   | يزي ظالم                 | أظَلَمُ          | پس نبیس باقی چھوڑ ا<br>پس بیس باقی چھوڑ ا | فَمَا آئِفَ         |
| اینے رب کی           |                 | _ /                      | 1 (4)            | (کسیکو)                                   |                     |
| جھڑے گاتو؟           | (۲)<br>تَمَّارك | اور بليث گئی ہوئی سنی کو | وَٱلْمُؤْتَفِكَة | اورقوم                                    | و قوم               |

#### گذشته صحیفول میں آخرت کی تکذیب کرنے والی قوموں کی ہلاکت کا ذکر

حضرت موی اور حضرت ابراہیم علیماالسلام کی آسانی کتابول سے جومضائی نقل کئے جارہے ہیں وہ ان آیات (آیت ۵۳) پر پورے ہوجا ئیں گے۔آخرت کاعقیدہ توحید ورسالت کے عقائد کی طرح بنیا دی عقیدہ ہے، اور تیٹول عقائد میں چولی دائن کا ساتھ ہے، ان عقائد کو خدمانے کی وجہسے چار توجیل ہلاک کی جا بھی ہیں ہمحف موی وابراہیم علیمالسلام میں ان کا ذکر ہے، ارشاد فرماتے ہیں: — اور بیکہ اللہ نے عادِ اولی کو ہلاک کیا ۔ ان کی طرف ہود علیمالسلام میعوث کئے گئے ، ان میں سے جوموشین باتی رہ گئے وہ عادِ خانہ اور شمود کہلائے، پھر جب وہ بگڑ نے قان کی طرف صالح علیہ السلام میعوث کئے گئے ۔ پھر جب انھول نے بات ندمانی تو وہ سارے ہلاک کئے گئے ۔ اور توم نوح کوان (عاد وثمود) سے پہلے (ہلاک کیا) بے شک وہ بڑے سے اور شمود کوان (عاد وثمود) سے پہلے (ہلاک کیا) بے شک وہ بڑے کے الفوم ہے بات کہ اللہ کو فیل ، افتح کت الأرض: زمین بلٹ جانا (۲) کتماری: مضارع، واحد ذکر حاضر، تَمَارَی القومُ: باہم جُھُڑن، بحث کرنا، اس کے معنی بھگ کرنے اور چھٹلانے کے بھی کئے ہیں۔

ے نوح علیہ السلام نے ساڑھے نوسوسال تک محنت کی گر لاحاصل رہی ،اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی؟ اور کہتے ہیں: لوگ حضرت نوح علیہ السلام کواتنا مارتے تھے کہ وہ پھروں میں ڈھک جاتے تھے ،اس سے بڑی شرارت کیا ہوگتی ہے؟ سے اور بلیٹ گئی بہتی کو پھینک مارا سے بیہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں سد وم وغیرہ کا ذکر ہے سے لیس چھاگئی اس بہتی پرجو چیز چھاگئی! سے لیمنی ان پھنگر کے پھروں کی بارش بری ،اور ابہام تہویل (خوب زوہ کرنے) کے لئے ہے۔

پی توایٹ رب کی س سنعت میں شک کرے گا/ جھڑے گا/ جھٹلائے گا؟ - بیآیت واسطۃ البعقد ہے، ہار کے درمیان کافیمتی ہیراہے، آگے سے بھی اس کا ربط ہے، اور خطاب ولید بن مغیرہ سے یاعام انسان سے ہے، اور تعمت سے مراد توحید، رسالت اور آخرت کی تغلیمات ہیں۔

هٰذَا نَذِيُرُ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولِ الْوَلْ الْمَارِفَةُ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَا شِفَةٌ ﴿ الْفَا نَذِي اللّٰهِ كَا شِفَةٌ ﴿ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ لَا تَنْكُونَ ﴿ وَ اَنْتُمْ اللَّهِ لَا تَنْكُونَ ﴿ وَ اَنْتُمْ اللَّهِ لَا تَنْكُونَ ﴿ وَ اَنْتُمْ اللَّهِ لَا تَنْكُونَ ﴾ وَ اَنْتُمْ اللَّهِ لَا تَنْكُونَ ﴾ وَ اَنْتُمْ اللَّهِ لَا تَنْكُونَ ﴾ وَ اَنْتُمْ اللَّهِ مَا عَبُدُوا ﴿ اللّٰهِ وَاعْبُدُوا ﴾ وَاعْبُدُوا ﴾

مية رسنان والع بين المن و و الله الله تعالى كسوا ولا تنبكون اور بيس روتيم هٰنَا نَدِيرُ ۇ أَنْتُغُر مِّنَ النُّلُّدِ درانحاليكتم اَفَيِنَ هٰذَا كَيَالِس الساس اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا الْدُوْلِيُّ الْدُوْلِيُّ تکبر کرنے والے ہو الحَدِيْثِ قريب آگلي أزفت يس تحده كرو فَاسْجُكُ وَا تَعْجَبُونَ تعجب كرتي موتم الأزقة قریب آنے والی وَاعْبُدُوا اورعبادت كرو نہیں ہال کے لئے و تَصْعَكُونَ اور سِنتے ہوتم كَيْسَ لَهَا

#### أخرى معظتيل

سورت کاموضوع: رسالت، توحیداور آخرت ہے، آخریس تینوں کے تعلق سے قیبحت فرماتے ہیں:

ا-رسالت کے تعلق سے فرمایا کہ جس طرح ماضی میں برے اعمال کے بھیا ٹک نتائے سے ڈرانے والے آتے رہے ہیں: رہنچ بیم بھی مجرموں کو برے انجام سے ڈرانے آئے ہیں، ان کی بات قبول کرو، اس میں تہرارانفع ہے۔

(۱) الأولى: فاصلہ کی رعایت میں مؤنث لائے ہیں، النافر: بہتا ویل جماعت ہے (۲) سَمَدَ (ن) سُمُوْ دُا: بلند ہونا۔

الع



۲-آخرت کے تعلق سے فرمایا کہ قیامت قریب آگئی ہے، جب اس کا وقت آجائے گا تو کوئی طاقت اس کوروکٹیس سکے گی۔ پس خواب غفلت سے بیدار ہوجا و، اور اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ۔

۳-دلیل رسالت (قرآن کریم) کے تعلق سے فرمایا بتم اس کلام البی سے تبجب کرتے ہو،اس کون کر ہنتے ہو، دو تے نہیں ،اوراس کی وجہ سے کرتبہاری انانیت تم کواس برایمان لانے سے دو تی ہے۔

۳-توحید کے تعلق سے فرمایا: اطاعت کی راہ اختیار کرد، بندگی کاطریقہ اپناؤ، سرنیاز تم کرد، اور ایمان لاکر آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔

﴿٨١ر يمادي الافرى ٢٨١ه = ١٨٨ مار ج١١٠٠ م)



## بسم الله الرطن الرحيم سورة القمر

ریسورت کی ہے،اس کا نزول کا نمبرے ہے، بیابتدائی دور کی سورت ہے،اس کی بہلی آیت میں مجز وکش اقمر کا ذکر ہے،اس لئے بینام رکھاہے،اس سورت کا موضوع: قیامت اور قیامت سے پہلے دنیامیں منکرین کو ملنے والی سزا کا بیان ہے، بیسز ابھی قیامت کی سزا کا ایک نمونہ ہے، سورت کے آخر میں پھر قیامت کے احوال ہیں۔

معجزةشق القمرن

ہجرت سے پہلے نبی عَلَائِمَ اِللّٰہِ ہِ کے موقعہ برخی میں آشریف فرماتھ، کفارنے آپ سے کوئی مجز وطلب کیا، آپ نے فرمایا: آسمان کی طرف دیکھو، اچا تک چاند بھٹ کر دوگلڑے ہوگیا، ایک کلڑامشرق کی طرف اور دوسرا اکٹر امغرب کی طرف چلا گیا، نج میں پہاڑ حاکل تھا، جب سب نے خوب آچھی طرح ہے ججز ودیکھ لیا تو دونوں کلڑے آپس میں ال گئے، کفار کہنے گئے۔ محمد نے جادو کر دیا! اسی مجز وکو مجز وشق القمر کہتے ہیں، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، آگے سب پچھائی طرح پھٹے گا، یہ مجز وقر آن سے اور احادیث سے ثابت ہے، اور کسی دلیل عقلی سے اس کا محال ہونا ثابت نہیں، اور تھن استبعاد کی بنا پہلطمی الثبوت کورز ہیں کیا جاسکتا، استبعاد (عقل سے دورہونا) تو اعجاز کے لئے لازم ہے۔

سوال: اگريم مجزه واقع مواية تاريخ كى كتابول بس اس كاذكر كيولنيس؟

جواب: بیدواقعہ رات کا تھا بعض ممالک میں تو اس وقت دن ہوگا بعض جگہ آدھی رات ،لوگ سوتے ہونگے ،اور جہاں بیدار ہوئ بیدار ہونگے آسان کی طرف کون و یکھا ہوگا؟ اور چائد کے دوٹکڑ ہے ہونے سے چائدنی میں کوئی فرق بیس پڑتا، پھر تھوڑی دیرکا قصدتھا ،اور اس زمانہ میں رصدگا ہیں بھی نہیں تھیں ،اس لئے تاریخوں میں ندکورنہ ہونے سے اس کی تکذیب نہیں ہوسکتی۔علاوہ ازیں: تاریخ فرشتہ میں اس کا فکر موجود ہے، کہتے ہیں مالی بار کاراجہ ای ججز ہکود کیکے کرمسلم ان ہواتھا۔

سوال: کھاوگ اس واقعہ کوقدرتی حادثہ کہتے ہیں، ججز فہیں مانتے ، کیا ان کا خیال سمجے ہے؟

جواب: ان کا خیال قطعاً غلط ہے، قر آنِ کریم نے اس کو آید: برا انجزہ کہا ہے، پھر اس کو صرف قدرتی حادثہ کیسے کہہ سکتے میں ،ایسا کہنے والے کا ذہن مسموم (زہراً لود) ہے!

لطيفه بمی شاعرنے کہاہے:

مبخرہ شق القمر كا ہے مدينہ سے عياں ، مد نے شق ہوكر دين كوليا ہے آگوش ميں شمر ح: لفظ مدينہ ہے ميم اور ہاءكوالگ كرلو، مدہوكيا، اور پنج ميں دين آگيا، مجز اشق القمر ثابت ہوكيا، اور نبي سيال اليا كيا۔ لائے ہوئے دينِ اسلام كي حقائيت روزِ روش كي طرح واضح ہوگئ۔



اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقُ الْقَنَهُ ۞ وَإِنْ يَبَرُوْا الْهَا يَّغِيضُوْا وَيَقُولُوا سِحْرَّمُ سُتَمَّرَ ۗ وكُذَّبُولُ وَانتَبُعُوْا اَهْوَاءَهُمْ وكُلُّ اَمْ رِمُسْتَقِنُ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُمُ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَدُ ۞ حِكْمَةُ بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ النَّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مِيُومَ يَذْعُ الدَّاجَ إلىٰ شَيْءٍ نَكُورٌ ۚ خُشَعًا اَبْصَارُهُ مَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْدَجْدَاثِ كَانَهُمْ جَرَادً مُنْتَشِرُ ۞ مُّهُطِعِيْنَ إِلَى الدَّاعِ مِيقُولُ الْكُورُونَ هَٰذَا يَوْمُ عَسِرُ ۞ مُنْتَشِرُ ۞ مُّهُطِعِيْنَ إِلَى الدَّاعِ مِيقُولُ الْكُورُونَ هَٰذَا يَوْمُ عَسِرُ ۞

| وہ جس میں ہے                | مَا فِيْهِ                     | بمیشہ سے جلا آنے والا | ي, <sub>۽ ۽</sub> (ا)<br>مستمر | نزويك آگئ        | إفتربب              |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| ڈانٹ(خیمر <sub>کی</sub> )   | ر زرر و(۱)<br>مزدجر            | اور جھٹلا با انھوں نے | وَ كُذُّ بُوا                  | قيامت            | الشاعة              |
| (وہ)داشمندی کی بات          | وکمه<br>مکمه                   | اور پیروی کی انھوں نے | وَ النَّبُعُوا                 | أور بيعث كبيا    | وَانْشُقَّ          |
| أخرى درجهكي                 | بَالِغَـٰهُ ۗ<br>بَالِغَـٰهُ ۗ | ا پی خواهشات کی       | أهواءهم                        | <b>ڇا</b> ند     | القس                |
| پس کام <sup>ن</sup> ہیں آئے | فكأتغن                         | اور ہر معاملہ         |                                | اورا گردیکھیں وہ | وَمَانُ بَيْرَوْا   |
| ڈرائے والے                  | ر , (۱)<br>النَّذُر            | کھیرنے والاہے         | و برکرو<br>فستنقر              | کوئی معجزه       | ا کِ اُ             |
| یس روگردانی کریں ان         | فَتُولُ عَنْهُمْ               | اورالبته محقيق        | وَلَقَانَ                      | روگردانی کریں وہ | يُغِرضُوا           |
| (یادکرو)جس دن               | يُومَّ<br>(2)<br>دُليْ         | آیاان کے پاس          | جَاءَهُمْ                      | اور بیں وہ       | وَ يَقُولُوا        |
| بلائے گا                    | بُلِيْ<br>بِلَيْ               | خبرول میں سے          | وَ فَ الْانْبَاءِ              | (بير)جادو(ب      | و.<br>پ <b>سم</b> ر |

(۱) مُسْتَمِوْ: اسم فاعل ، اِسْتَمَوْ الشيخُ: مسلسل ربنا، جارى ربنا (٢) مُسْتَقِوْ: اسم فاعل ، استقواد: قرار يكرنا ، هُمْرنا (٣) مُوْدَ دَجُوْ: مصدر ميى ، اذْدِ جَادِ: حِرْى ، وُانث (٣) حكمة: هو يضمير محدوف كي خبر، اورضمير كامرجع قرآن كريم ب، جو اقبل سے مفہوم ، وتا بر (۵) بالغة: أى بينة و اضحة التي بلغت غاية المتانة و القوة على الإثبات: صاف واضح ، نهايت قوى اور اعلى ورجدى مثبت مدى بات (٢) النُّذُو: النذيوكى جَنَّ : وُرائِ والله ، يَغْمِر (٤) يَدُعُ : وراصل يدعو تها، واوقر آنى رسم الخط ملى حدُف كرويا ب

| (10,15)      | $\underline{\hspace{1cm}}$ | عة همة دين        |                          | <u> </u>          |                           |
|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| کہیں گے      | يَقُولُ                    | قبرول سے          | صِنَ الْاَجْدَاتِ        | بلانے والا        | الدَّاءِ                  |
| منكرين       | الكفرُون                   | جيسے وہ           | كَانَّهُم                | ایک چیز کی طرف    |                           |
| <u>~</u>     | انْلُهُ                    | نڈیاں ہی <u>ں</u> | جَرَادُ                  | انجانی(نا گوار)   | رو(۱)<br>نگور<br>سال نگور |
| ون ہے        | <u>پُومِ</u>               | تبھری پڑیں        | مُنْتَشِرُ<br>مُنْتَشِرُ | جھکائے ہوئے ہونگے | (۲)<br>خُشْعًا            |
| مشکل (بھاری) | عَسِرُ                     | تیزی سے جانے والے | مُهطِعِيْنَ              | ا بني آنگھول کو   | اَبْصًارُهُمْ             |
| •            |                            | بلانے والے کی طرف | إلى التّاع               | لُكْلِيل كُوه     | يَخْرُجُوْنَ              |

# الله كنام ي شروع كرتابول جونهايت مبريان بردر حم والي بي

### قيامت قريب آئى، وشين من آجاؤا

قیامت سے پہلے سورج بنورہ وجائے گا، ستارے جھڑ جا کیں گے (تکویراوم) اس کی ابتداء ہوچکی ، نبی سیالی آئے اپنے معجز ودکھایا، اور جاند کے دوگلڑے ہوگئے ، آگے اس طرح سب کچھ درہم برہم ہوجائے گا۔

مگرلوگول کا حال بہ ہے کہ جب بھی کوئی مجمز ہ دیکھتے ہیں تو اس کوٹلا جائے ہیں، کہددیتے ہیں: بیرجاد دہے جو چلا آرہا ہے یعنی لوگ نظر بندی کر کے ایسے کرشے دکھاتے آرہے ہیں، آج بیکوئی نئی بات نہیں۔

ال طرح لوگ اللہ کے رسول کو، اللہ کے کلام کو اور اس کی خبروں کو جھٹلا دیتے ہیں، اور اپنی خواہشات پر چلتے رہتے ہیں، اپ اللہ کے رسول کو، اللہ کے کلام کو اور اس کی خبروں کو جھٹلا دیتے ہیں، اور اپنی خواہشات پر چلتے رہتے ہیں، اپنے باطل نظریات پر نظر ٹانی نہیں کرتے ، حالانکہ وہ دنیا پر نظر ڈالیس تو آبیں صاف نظر آئے گا کہ ہر چیز کو گھر ناہے، ہر چیز کو کسی منزل پر بینی کر رک جانا ہے، دنیا کی بھی آخری منزل ہے، اس تک بینی کر رک جانا ہے، جتم ہوجانا ہے۔ اور ان کے واقعات ام سابقہ کے احوال میں غور کرو، ہر قوم رسول کی تکذیب کی پاداتی میں ہلاک کی جا چک ہے، اور ان کے واقعات قر آن کر یم میں بیان کر دیئے گئے ہیں، جن میں عبرت کا سامان ہے، اور قر آن اعلی درجہ کی حکمت کی کتاب ہے، گر میلے قر آن کر یم میں بیان کر دیئے گئے ہیں، جن میں عبرت کا سامان ہے، اور قر آن اعلی درجہ کی حکمت کی کتاب ہے، گر میلے

بھی ڈرانے والوں کی ہانیں را نگاں گئ ہیں ،الہذا آپ ممثکرین سے رخ پھیرلیں ،ان کوان کے حال پر چھوڑیں ، وہ قیامت کا انتظار کریں ، جب دوسری مرتبہ صور پھون کا جائے گا تو ایک بلانے والا فرشتہ میدانِ حشر کی طرف بلائے گا ،اس وقت وہ قبروں سے نکل پڑیں گے ، ذلت سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوئی ، وہ ٹڈی دل کی طرح بکھرے بڑے ہوئے ،اور وہ

تیزی سے بلانے والے کی طرف چل رہے ہو نگے ،اس دن مکذ بین کہ رہے ہو نگے : میخت مشکل دن آن پڑا! آیات یاک : — قیامت نزدیک آئیجی اور جاندیھٹ گیا ،اوراگر لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹال جاتے ہیں،

(١) نُكُو :ميدانِ صرم او ٢٠) خشعا: بخوجون كاعل كاحال ٢٠ ) أهطع في سيره: تيز رفآر مونا ـ

اور کہہ دیتے ہیں: یہ جادو ہے جو چلا آر ہاہے! اور انھوں نے جھٹلا یا ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ، اور ہر چیز کو قرار آنا ہے

اور بخدا! واقعہ یہ کہ ان کے پاس بی چی چی ہیں اہم ماضیہ کی وہ غیریں جن ہی جبرت کا سامان ہے (اور قرآن) اعلی
درجہ کی داشمندی کی باتیں ہیں، مگر نتائج اعمال سے آگاہ کرنے والوں کی باتیں را نگاں ہی جاتی ہیں ہی اس سے
درجہ کی داشمندی کی باتیں ہیں، مگر نتائج اعمال سے آگاہ کرنے والوں کی باتیں را نگاں ہی جاتی ہیں
درخ چیر کیس (اور وہ یاد کریں:) جس دن بلانے والافرشتہ ایک ناگوار چیز (میدان حشر) کی طرف بلائے گا، (اس ون)
ان کی آنگھیں (ذلت سے) جھی ہوئی ہوئی ، وہ قبروں سے کلیں گے گویا وہ چھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں سے کثر ساور ہے
تیزی سے چل رہے ہوئے بلانے والے کی طرف ، منکرین کہتے ہوئے : یہ برا اتحت دن ہے! سے اس
کی تیاری ابھی کر لو، تا کہ وہ دن آسان ہوجائے۔

كَذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْمٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَّازُدُجِرَ فَدَعَا رَبَّكَ الْآنِ مَغُلُونًا فَلَوْتُ وَالْوَابُ السَّمَا وَمَا أَوْ مُخْلُونٌ وَالْوَحِرَ الْآرْضَ الْآرْضَ عَنُونَا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى الْمَرْوَقُ فَكُورٌ فَ وَحَمُلُنْهُ عَلَا ذَاتِ الْوَاجِ وَدُسُوفٌ تَجُرِي عُبُونًا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى الْمُورِقَ لَا قُورُ وَ وَحَمُلُنَاهُ اللهُ عَلَا فَا اللهُ اللهُ

| آسان کے          | التَهَاءِ          | اور دھمکایا گیا    | (r)<br>ۋَازْدُجِرَ | حجثلا بإ             | كَنَّ بَتْ        |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| پانی کے ساتھ     | <u>۽</u> آھِ       | يس پيارااس نے      | فَدَعَا            | اُن ہے پہلے          | قَيْلَهُمْ        |
| خوب برسنے والے   | ه در (۳)<br>منهبیر | اینے رب کو         | <b>4</b> 55        | قوم نوح نے           | قَوْمُ نُوْيِرٍ   |
| اور پیاڑا ہم نے  | <b>ۊٞٷڿ</b> ٞۯؾؘٵ  | کہ میں ہار گیا     | اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ | یں جھٹلا یا اٹھوں نے | (۱)<br>ڤَگَڏَبُوا |
| زين کو           | الْأَرْضَ          | يسآپ بدله يس       |                    | ہمارے بندے کو        | خَبْدَنَا         |
| چشمول کے اعتبارے | رم)<br>عُيُونًا    | پس کھول دیئے ہم نے | فَقَتَحْنَاۤ       | اور کہا انھول نے     | وَقَالُوا         |
| پي مل گيا        |                    |                    | اَيْوَابَ          | پاگل ہے              | مَجْنُونَ         |

(۱)فكذبوا: فا تِقصيليه ب، تكذيب كَي قصيل ب(٢) از دجو: ماضى مجهول، واحد غد كرغائب، ازْدِ جَاد: جَمِرُ كنا، وُائتُنا بِعض نَ آسيب زده ترجم كيابي (٣) منهمو: اسم فاعل، انهماد: خوب برسنے والا (٣) عيو فا جميز ب، اصل عيون الأرض تحا۔

| سورة القمر           | $-\diamondsuit$      | — <del>(1·</del> 3) | <b>}</b> ——<  | <u></u>            | (تغير بدليت القرآ) |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| مقی میری سزا         | كَانَ عَدَالِي       | ال مخض کے جو تھا    | لِمَنْ كَأْنَ | پانی               | 17.1               |
| اور ميرا كمر كمرانا؟ | وَنُذُرِ<br>وَنُذُرِ | انكادكياكيا         | كُفِرَ        | أبكه كام ير        | عَلَىٰ اَمْیِد     |
| ان ما مخصور          | : 51-                | ان المنتخفين        | :25-          | لتحقيق طأل الماثما | 1,12,15            |

انتنا ا تُوكِنْهُا اورا مخابا ہمنے اس کو آسان کیاہم نے وحايه عَلْ ذَاتِ أَلُواجِ الْخُول والير ایة قرآنكو الْقُرُانَ بدينشاني ر , , (() وُدُسرِ بيحة جاما كرزكيار لِلنِّكْرِ اور کیلول (والی مر) يس كيا فهل تجيرى مِنْ مُكْكِر ئے والاہے؟ بأغيننا جزاة نے والا ہے؟

### امم ماضیہ کے واقعات جن میں عبرت کا سامان ہے بہلا واقعہ: نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقانی کا

اب قوم نوط ، عاد ، خمود ، قوم لوط اور فرعون کی ہلاکت کے واقعات بیان فرماتے ہیں۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول اور انسانوں کے دوسرے جدا مجد ہیں ، انھوں نے لمبے عرصہ تک محنت کی مکرکوئی خاص نتیجہ برآ مدندہ وا، لوگوں نے آپ کو پاگل قرار دیدیا ، اور دھمکی دی کہ اگرتم اپنی ہاتوں سے ہازنہ آئے تو ہمتم کو شکساد کر دیں گے۔

پھر جب پیانہ صبر لبریز ہوگیا تو آپ نے دعا کی: الہی! میں ان لوگوں سے عاجز آگیا، میری کوئی فہمائش کارگرنہیں ہوتی ، اب آپ ان سے نمٹ لیں! بس پھر کیا تھا، دعا قبول ہوئی، اور پائی ٹوٹ کر برسنے لگا، اور زمین کے سوتے ٹوٹ گئے چشمے اہل پڑے، اور دونوں یانی مل کر بہاڑوں کی چوٹنوں کوشر مانے لگے، اور پوری قوم تھر کہ اجل بن گئ!

اوراللہ تخالی نے نوح علیہ السلام اورمؤمنین کی نجات کے لئے پہلے سے مشی تیار کروائی تھی ہنوح علیہ السلام نے وی کی راہ نمائی میں کیلوں سے سختے جوڑ کر مشی بنائی تھی ،سب اہل ایمان اس میں سوار ہو گئے ،اور کشتی اللہ کی حفاظت میں (ا) دُسُو: دِسَادِ کی جُع: کمل جوکلڑی میں ٹھوکی جائے (۲) مد کو کی اصل مذہ کو ہے، پہلے تاء کووال (مہملہ) سے بدلا، پھر ذال (مجملہ) سے بدلا، پھر دونوں میں ادعام کیا، بادہ ذکو ہے، ادکار: السیحت تبول کرنا (۳) اُنگو: مصدر مفرد، فعل کے وزن پرمصدرا سکتا ہے (جمل) اور آخر سے یا محدوف ہے داء کا کسرہ اس کی علامت ہے۔ اور نذیو کی جمع بھی نگو۔ سے۔

چکتی رہی، بیاللہ نے اپنے بندے کا بدله لیا، اور بیواقع عبرت کی نشانی بن گیا، بعد کے تمام انبیاء کی کتابوں میں اس کا ذکر کیاجا تارہا۔

### قرآنِ كريم كاردهنااور مجمناآسان

سورة القمرين جارمرتبفرماياب كهجم في قرآن كوفيحت حاصل كرف كے لئے آسان كياہے، پس كيا كوئي فيسحت حاصل كرنے والا ب؟ - اور بيآيت بھي بار بارآئي ہے: ﴿ فَهَلْ صِنْ مُدَّكِرٍ ﴾: كيا كوئي في يحت حاصل كرنے والا ہے؟ قرآن كا ناظره،حفظ اور مجھنا: تنيوں آسان بن، مجابد كہتے بن: ہم نے قرآن كا بردهنا آسان كياہے: اس ميس تینوں باتیں داخل ہیں ۔۔۔ واقعہ بیہے کہ سی زبان کو مجھے بغیر اتنی بردی کتاب اندرد مکھے کر پڑھنا آسان نہیں ،گرقر آن کو كرورُ ول انسان: مردوزن: بغير مجھے فرفر ريڑھتے ہيں — اى طرح كسى زبان كو سمجھے بغير زبانی ياد كرنا ناممكن ہے، مگر قرآن کا حال بیہے کہ بچے بے سمجھے دوتین سال میں پورا قرآن ایسا یکا یاد کر لیتے ہیں کہ ایک حرف ادھر سے اُدھر نہیں ہونے دیتے ۔۔۔ اور جھنے کا حال میہ کے عربی ہو، جوان ہو، بوڑھاہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت سب قرآن کو یکسال جمع سکتے ہیں، گرنفیحت پذیری کی حدتک ، حقائق ودقائق علماء کا حصہ ہیں ، یقر آنِ کریم کا مجمز ہے۔ آ یات پاک: ان ( مکدوالوں) سے پہلے قوم نوٹ نے تکذیب کی بیعن ہمارے بندے ( نوٹ کی ) تکذیب کی، اورانھوں نے کہا: یہ پاگل ہے! اور وہ دھمکایا گیا، پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہیں ہار گیا، پس آپ بدلہ کیس، پس ہم نے آسان کےموسلادھار برسنے والے دہانے کھول دیئے ، اور زمین سے چیشے اہل پڑے، پس دونوں یانی اس کام کے لئے لگتے جو تبحویز کیا جاچکا تھا، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی مشتی برسوار کیا، جو ہماری مگر انی میں چل رہی تھی، بدله لینے کے لئے اس محف کا جس کا انکار کیا گیا، اور ہم نے اس واقعہ کوعبرت بنادیا، پس کیا کوئی نفیحت حاصل کرنے والا ے؟ پس دیکھو!میراعذاب اورمیرا کھڑ کھڑ اٹا کیسار ہا؟ \_\_\_ یعنی اللّٰد کی وعید واقعہ بن کر رہی َ\_\_\_ اور ہم نے قر آن کو تھیجت حاصل کرنے کے لئے آسان کردیاہے، پس کیاہے کوئی تھیجت حاصل کرنے والا؟ \_\_\_ اس کے مخاطب کفار بِن، بهم سلمان توقرآن كى باتين سكرايمان لےآئے بير فالحمد الله على ذلك!

كَذَّ بَتُ عَادٌ قَلَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُدُدِ ﴿ إِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيُمًّا صَهُمَّا فِي يَوْمِ غَيْسِ مُّسْتَمِينٍ ۚ ثَنْزِءُ النَّاسَ كَانَّهُمْ اعْجَازُ نَغْلِ مُّنْقَعِدٍ ۞ قَلَيْفَ كَانَ عَدَّالِيْ وَ نُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرَانَ لِلذِّ كَبِرِ فَهَ لُ مِنْ مُّتَكِرٍ ۚ

| پرکیهانفا          | (۳)<br>قُلَيْفُ كَانَ | تھنڈی سٹائے کی  | صُهُمّا                 | حجثلابا            | گَدَّ بَتْ  |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| ميراعذاب           | عَدَّالِيْ            | ون ميس          | فِی یُومِر              | عادنے              | عَادً       |
| اورميرا كعز كعزانا | وَ ثُدُرِ             | منحول           | عوب<br><del>تع</del> یس | پسکیسا             | قَلَيْفَ    |
| أورالبنة خقيق      | وَلَقَالُ             | دائگی           | و و ير (۱)<br>مسترميد   | تفا                | كان         |
| آسان کیا ہمنے      | ڲؾڒڽٵ                 | اکھاڑتی ہےوہ    | تُنْزِعُ                | ميراعذاب           | عَذَائِي    |
| قرآن کو            | الفرال                | لوگول کو        | الثَّاسَ                | اورميرا كحز كحزانا | وَنُذُدِ    |
| نفیحت کے لئے       | يلذِّكْير             | گو یاوه         | المَّاثُمُ              | بِ ثُک ہم نے       | (S)         |
| پسکیا              | <i>فَه</i> َ ل        | يخ بين          | أغجاز                   | چیوڑی ہمنے         | اَرْسَلْنَا |
| كوفئ فيبحت حاصل    | مِنْ مُّلَّذِكِدٍ     | کھجور کے        | نُعَيْل                 | ان پر              | عَلَيْهِمُ  |
| كرنے والاہے؟       |                       | جرّے اکھڑے ہوئے | ه ري (۲)<br>منفسر       | 197                | اِنْگِا     |

#### دوسراواقعه:عادى ملاكت كا

عاد بتومند اور قدآ ورتے برکش بھی اسے بی تھے، ان کی طرف بود علیہ السلام مبعوث کئے گئے ، جب وہ ایمان نہ لائے تو عذاب آیا بہات را تیں اور آٹھ دن سلسل خوں بواچلی بہس بین تفریقی ، بوا کے جھکڑوں نے ان کواٹھا کر اس طرح زبین پر خال دیئے جائے ہیں ، پس دیکھو! جو دیدہ عبرت ہو، اللہ کا عذاب اور ان کی دیا جسے مجبور کے سنے اکھاڑ کر زبین پر خال دیئے جائے ہیں ، پس دیکھو! جو دیدہ عبرت ہو، اللہ کا عذاب اور ان کی دیگر کی ہے تھے اور قر آن کر بھر اللہ بھی کہ تھے اور قر آن کر بھر اللہ بھی جس نے اور قر آن کو بھر کی جھور کے سنے آسان ہے، پس اس کی بھی دن بھر کے بھور کے سنے آسان کیا جسے وہ اکھڑے ہوئے جمور کے سنے بھوں ، پس میر اعذاب اور میر کی دی تھی دہ اکھڑے ہوئے جمور کے سنے ہوں ، پس میر اعذاب اور میر کی دھم کی بھی دبی جس نے قر آن کو شیحت پذیری کے لئے آسان کہا ہے، پس کیا کوئی شیحت قبول کرنے والا ہے۔

فائدہ: نیمخوں دن اُنیس کے تق میں تھے، جولوگ مہینہ کے آخری بدھ کو منحوں سجھتے ہیں وہ فلطی پر ہیں، جب پوراہفتہ منحوں ہول چلی تو نحوست سے کونسادن خالی رہا؟

(۱) مستمر: دائی: ہوا آٹھ دن مسلسل چلی تھی، وہ پہلے دن ہے آخری دن تک منحوں تھی لیمی ٹحوست ندائھی جب تک وہ ہلاک نہ ہوگئے (۲) منقعر: اسم فاعل: انقعار: جڑسے اکھڑ جانا، قغر: مادہ: جڑ، بنیاد (۳) فکیف؛ تکرار نہویل (ڈرانے) کے لئے ہے۔ كَذَّبُتْ ثَنُوْدُ بِالتَّذُرِ وَ فَقَانُوَا اَبَتَرًا مِّنَا وَاحِدًا اثَّتَبِعُهُ الآَنَا اِفْلَ صَلَلِ وَسُعُوهِ النَّافَى النَّا اللَّهِ وَمَنْ بَيْنِنَا بَلَ هُو كَنَّابُ اَشِرُ وَسَيَعْلَمُونَ عَدَّامِّنِ الْكَذَّابُ الْمِلْوَ سَيَعْلَمُونَ عَدَّامِنِ الْكَذَّابُ الْمِلْوَ النِّاكَةِ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُو كَنَّا الْمَاءُ الْكَاثِ الْمَاكَةِ اللَّهُ اللَّه

| بیشک مجیجے والے ہیں | إِنَّا مُرْسِلُوا   | كياذالي كئ          | ءَ اُلْقِي         | تعثلايا             | كَذَّبَت               |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| اونتني کو           | التَّاقَةِ          | لفيحت               | الذِكْرُ           | شمود نے             | ثمورد                  |
| آزمائش کے لئے       | (۵)<br>فِثْنَةً     | ال پر               | عَلَيْهِ           | ڈ رائے والوں کو     | بِٱلثُّذُرِ            |
| ان کی               | لَّهُمْ             | جارے درمیان سے؟     | مِنْ بَيْنِنَا     | یں کہاانھوں نے      | كَقَالُوْآ رِ          |
| يسآپ شظارسينان کا   | فَارْتُقِبْهُمْ     | بلكهوه              | بَلْ هُوَ          | کیاکوئی انسان       | (۱)<br>اَپَشَرًا<br>دی |
| اورصبر کریں         | (۲)<br>وَاصْطَيِرُ  | مبهاحجموثا          | ڪَڏَابُ            | ہم ہیں ہے           | (r)<br>رِمِّنَّا       |
| اورآ گاه کریں ان کو | وَ تَرِبْنُهُمْ     | بردائی مارنے والاہے | (۳)<br>اَشِرُ      | ایک                 | وَاحِدًا               |
| که پانی             | أَنَّ الْمُأَةِ     | عنقريب جانيس كوه    |                    | پیروی کریں ہم اس کی | تَتَ <b>بِعُهُ</b>     |
| بانثابواہے          | قِمَة               | آئندهکل             | غَدًّا             | ب شک ہم تب تو       | ٳڲٛٳڐٞٳ                |
| ان کے درمیان        | ر دیرو (2)<br>پدیهم | كون مباحجوثا        | مَّين الْكُذُّ ابُ | ضرور گمراہی میں     | لَّغِیْ صَلِّلِ        |
| ہر پانی کا حصہ      | ػؙڴۺٛؠۑؚ            | بردائی مارنے والاہے | الْاَشِرُ          | اور جنول ميں ہيں    | ۾ و و(۳)<br>وسعور      |

(۱) بشرًا: منصوب علی شریطة النفیر ہے، نتبعہ: بشرًا کے عامل کی تفییر کرتا ہے (۲) منّا اور و احدًا دو صفیّیں ہیں (۳) اصل میں سَعُو کے معنیٰ آگ بھڑ کانے کے ہیں، جب د ماغ میں گرمی ہوجاتی ہے تو پاگل ہوجاتا ہے، بایں اعتبار وہ جنوں کے لئے مستعمل ہے (لغات القرآن) (۴) اُمنو: صفت ِ مشہد: بہت زیادہ اتر اٹے والا، بڑائی مارنے والا (۵) فیندہ مفعول لؤ ہے (۲) اصطبر: باب اقتعال: طاء: تاء سے بدلی ہوئی ہے۔ (۷) ہیں بین القوم و المناقد، فغلب العاقل علیها (جمل)

| باڑا بنانے والے کا | الْهُخَتَظِرِ | ميراعذاب         | عَذَالِي            | حاضری کا وقت ہے         | م<br>معتصر        |
|--------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| اورالبته تحقيق     | وَلَقَدُ      | اورميرادهمكانا   | وَ ثُنْدُدِ         | پس پکاراانھوں <u>نے</u> | فَنَادَوْا        |
| آسان کیاہم نے      | كِشَرْنَا     | بیشک ہم نے چھوڑی | ٳٵۜٙٲۯڛۘڶؽٵ         | اینے ساتھی کو           | صاحبهم            |
| قرآن کو            | العُزان       | ان پر            | عَلَيْهِم           | ن<br>پس دست دراز کی آل  | فَتَعَاظِ         |
| نفیحت کے لئے       | لِلذِّكْبِر   | يخ               | صيخة                | پس ٹا تک کاٹ دی         | بربربر(۲)<br>فعقر |
| يس كيا             | فُهَلُ        | ایک              | <u>وَاحِلُةً</u>    | اسنے                    |                   |
| كونى فيعجت عاصل    | ڡؚڽؙؗٛٛٞڎٙڮؚڔ | ر<br>چس تنصوه    | فَكَانُو <u>ْ</u> ا | يس كيسا                 | فُكُنِفَ          |
| كرنے والاہ؟        |               | جیسے کوڑا        | کهشیم               | Ğ                       | كای               |

## تنيسراواقعه بثمودكي تنابي كا

عادِاولیٰ کی ہلاکت کے بعد جومومنین کی گئے بھودان کی اولا دیتے،ای وجہ سے بیعادِ ثانیکہلاتے ہیں ہمود تھی اپنے پیشروک کی طرح بت پرست تھے،ان کی اصلاح کے لئے حضرت صالح علیہ السلام کومبعوث کیا گیا، مگروہ کس سے مس نہ ہوئے تو بھیا تک زلزلہ آیا،اوراس کی خوفناک آ واز سے سب کھیت رہے۔

آیات پاک: \_\_\_\_ شمود نے (بھی) پیٹیمروں کی تکذیب کی \_\_\_ ایک نبی کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے، کیونکہ مل دین ہیں سب انہیاء مفق ہیں \_\_\_ پس انھوں نے کہا: کیا ہم اپنے جیسے تنہا ایک بشر کی پیروی کریں؟ تب تو ہم بلاشبہ گمراہی اور جنون ہیں ہیں! \_\_\_ یعنی صالح ہم ہی جیسے ایک آدمی ہیں ،فرشتے نہیں ،اورا کیا ہیں ،ان کے ساتھ کوئی بلاشبہ گمراہی اور جنون ہیں ہیں! \_\_\_ یعنی ساتھ کوئی جھانی ہیں اگر ہم ان کی بات مان لیں تو اس سے بردی بے وقونی اور پاگل پن کیا ہوگا! \_\_\_\_ کیا ہمارے درمیان سے ای پروی نازل کی گئے ہے؟ \_\_\_ بیتی پیٹی بری کے لئے بس وہی رہ گیا تھا؟ \_\_\_ بلکہ وہ بڑا جھوٹا ہے تی بازے ہے۔ نبوت کا ڈھونگ رہا تا ہے ، اورخواہ نو او بردائی مارتا ہے کہ اللہ نے جھے رسول بنایا ہے ،میری بات مانو! \_\_\_ جنواب: عنقریب کی ڈھری رہا تا ہے ، اورخواہ نو او بردائی مارتا ہے کہ اللہ نے جھے رسول بنایا ہے ،میری بات مانو! \_\_\_ جنواب: عنقریب میں میں میں ایکو معلوم ہوجائے گاکہ کون بردا جھوٹا اور پیٹی باز ہے؟ \_\_\_ تم یاوہ؟

اونٹن کامعجز ہ اور اس کی بے قدری مغرور اور سرکش قوم نے صالح علیہ السلام ہے ججز ہ طلب کیا ، آپ نے پوچھا:

(۱) تَعَاطَى الْوجلُ: كُونَى چِيْرِ اوپِ سے لِينے كے لئے بيروں كى انگليوں پر كھڑے ہوكر ہاتھ بڑھانا (۲) عَفَر (ض) البعير: اونٹ كو بوقت ذرئ قابوم س كرنے كے لئے ايك ٹانگ كاٹ دينا تاكہ وه گرجائے (۳) هشيم: صفت مشيم جمعني اسم مفعول:

سو كھ كاشتے توتے ہوئے (٣) محتظر: أسم قائل: اختِظَار: باڑه بنانا، حَظْر: ماده: روكنا، حظيرة بكر يول وغيره كابارا

کیا مجرده چاہتے ہو؟ اُنھوں نے کہا: فلال چٹان سے ایسی اوٹنی نکالوجو گابھن ہو، صالح علیہ السلام نے دعا کی ؛ چٹان پھٹی اوراؤٹنی نکی ، اور فورا بچہ دیا ، یہ بجر و دیچہ کربھی کوئی ایمان نہیں لایا ، مگر متاثر ہوئے ، چٹانچہ گھاس پانی کی باری مقرر کر دی ، اور قوم کو بتا دیا کہ حدب تم بری نیت سے اوٹنی کو ہاتھ لگا اکھا کے اس وقت عذاب آئے گا ، باری چلتی رہی ، آہستہ آہستہ بیہ بات ان کو کھٹائے لگی ، انھوں نے اوٹنی کو ٹتم کرنے کے لئے ایک آدمی کو تیار کیا ، اس نے اوٹنی کی ٹا تک کا ہے دی ، اور اوٹنی ہلاک ہوگی تو ان کو تین دن کا المی گئی ہلاک ہوگی تو ان کو تین دن کا المی باڑ بنانے والے کے بیج تو ان کو تین دن کا المی باڑ بنانے والے کے بیج کے چورے کی طرح ہوکرر ہ گئی۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالتُّذُرِ ﴿ إِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا الْ لُوْطِ الْجَيْنَهُمْ السَّمَةِ ﴿ فَرَفُ مَنْ شَكَرُ ﴿ وَلَقَدْ اَنْدُرَهُمْ الطَّشَتَنَا فَتُمَارُوْ وَلَقَدُ اَنْدُرَهُمْ الطَّشَتَنَا اَعْلِيْهُمْ فَذُوْ وَالْقَدُ الْذُرُو وَلَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

| رائے والوں کو | بِالتَّنْدِ | قوم لوطنے | قَوْمُ لُوْطٍ | حجثلا بإ | كَذَّبَتْ |
|---------------|-------------|-----------|---------------|----------|-----------|

| سورة القمر           | $-\Diamond$                    | >                                   | <u>}</u>                         | <u>ن) — (د</u>                 | ( تفسير مهايت القرآ ا<br> |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| اورالبنة مقيق        | <u>كَوْلُقَتْ</u> لُ           | أورالبية خقيق                       | وُ لُقُدُّ ا                     | بينك بم نع چوڙي                | إِنَّا ٱرْسَلْنَا         |
| آسان کیاہم نے        | يَشَرْنَا                      | پيسلايا انھو <del>ں ن</del> ملوط کو |                                  | ان پر                          |                           |
| قر آن کو             | الْقُدُوانَ                    | اس کے مہمانوں سے                    |                                  | سنك بإرجوا                     | حَاصِبًا                  |
| نفیحت کے لئے         | لِلذِّكْرِ                     | پس مٹادی ہم نے                      | <u>قَطَيْسُنَا</u>               | الوط كي كهم أنه يسوا           | إِلَّا الَّ الْوَطِ       |
| پ <i>ي</i> رکيا      |                                | ان کی آنگھیں                        |                                  | نجات دی ہم <sup>نے</sup> ان کو |                           |
| كوني تفيحت لينے والأ | مِنْ مُّنَّ <del>لِك</del> ِرِ | يں چکھو                             | فَدُ وقوا<br>فَدُ وقوا           | تجھلی رات میں                  | پسکو                      |
| اورالبة يخفيق        | وَلَقَاذَ                      | ميراعذاب                            | عُدَّالِيْ                       | مهريانى                        | رِنْعُبُدُّ:              |
|                      | جَارُ                          | اورميرا كحز كحزانا                  | <b>وَ</b> ثُنُّارِ               | באותט                          | مِّنْ عِنْدِئَا           |
| فرعون والول کے پاس   | اْلَ فِرْعَوْنَ                | ادرالبته مقيق                       | وَلَقَالُ                        | ای طرح                         | كَذْلِكَ                  |
| ڈرائے والے           | التُّنْدُ                      | صبح کے وقت آیا ان پر                | م پر رو و<br>صب <del>يحه</del> م | بدله دية بين جم                | نَجْزِي                   |
| حجثلا ما انھوںنے     |                                | سوریے                               |                                  | اس کوچسنے حق مانا              |                           |
| جارى نشانيوں كو      | لِإِيْتِنَا                    | عذاب                                | عُذُابُّ<br>عُذُابُ              | اورالبته خقيق                  | وَلَقَدُ                  |
| سارى                 | كُلِهَا                        | دائکی                               | (۳)<br>مُّسَّنَقِرِّ             | ڈرایالوط <u>ن</u> ان کو        | اَنْذُرُهُمْ              |

# چوتفاداقعه: لوطعليه السلام كي توم كي بلاكت كا

الزراني والول تحساته و مُنذُرِ

لوط عليه السلام : حفرت ابرا بيم عليه السلام كي بينج تهي ، سدّ وم اور مضافات كى بستيول كى طرف مبعوث كئے گئے منے ، يہ قوم تلذ و بالشل كى بيمارى ميں وبتائقى ، حضرت لوط عليه السلام نے ان كو ہر چند سمجھايا ، گروہ نه مانے تو فرشتے نوجوانوں كى صورت ميں عذاب كے لئے آگئے ، لوگوں نے ان پر ہاتھ ڈالنا جا ہا تو اللہ نے ان كى آئھوں كو چو بث (ا) نعمة: نمجيناهم كامفعول مطلق ہے ، دونوں ہم منى بيں ، نجات و ينا بھى نعت ہے (۲) قدَمَارَوْا: ماضى ، جمع ندكر عائب، تعماد يا ہم جمع شرنا (۵) أحد : مفعول مطلق ، فاعل كى طرف مضاف ہے ، مضوب بنزع خانفن بيں ۔

(اندها) کردیا، وہ ٹا مک ٹوئیاں مارنے لگے، پھرفرشتوں کے عم سے لوط علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ آخرشب میں کہتی سے نکل گئے، پیچے فرشتوں نے ان بستیوں کومکیٹ (برباد) کردیا، آج وہاں 'بحرمروہ' ہے، دیکھے اُسے جوعبرت حاصل کرنا جاہے!

آیات پاک: \_\_\_\_ قوم لوط نے پیٹیمروں کو جھٹالیا \_\_\_ ایک کا جھٹالا ناسب کا جھٹالا ناسب سے اوپر کی مٹی پک گئی، پھر جب الوا ایس انے والی ہوا جھوڑی \_\_\_ نریز بین کبریت (گندھک) کا لاواجل رہاتھا، اس سے اوپر کی مٹی پک گئی، پھر جب لاوا پھٹا تو زبین کا اوپری حصہ فضا بیں اڑ کر بھر گیا، ہوانے اُن تھٹگروں کی بارش برسادی، جس سے سب بربادہوگئے، یہ معاملہ کا ظاہری پہلوتھا، اور در پرد وفر شتوں کا ہاتھ تھا، وہ ای لئے بھیج گئے تھے \_\_\_ مگر لوظ کے گھروالے \_\_ فٹے گئے، کیونکہ دو آ خرشب بیل ستی سے نکل گئے تھے \_\_\_ ہمار فضل سے \_\_ وہ بیچ، اپنی کوشش سے نہیں بیچ \_\_ ای کو نکلے مطرح ہم شکر گذاروں (مؤمنوں) کو بدلہ دیے ہیں \_\_ بہاں شکر کئے: کھؤ کا مقابل ہے، اور مؤمنوں کو بدلہ دیے ہیں ۔ یہاں شکر کئے: کھؤ کا مقابل ہے، اور مؤمنوں کو بدلہ دیے ہیں اٹھوں نے رسولوں سے بھٹڑا کیا \_\_ ایک کے ساتھ جھٹڑا ایس کے مہانوں کو بارادہ بدلیا جا ہا \_\_ فرشیج حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، ان کو انسان خیال کر کے قبصان میں آئے تھے، ان کو انسان خیال کر کے قبصان موبول سے بھٹڑا کیا \_\_ ایس ہو بیٹ کردیں، اور کہا: \_\_ اب لوچھو میری سرز ااور میری دھم کی اسے جھوٹی سرز احتر میری دھم کی اسے بھوٹی سرز احتر میری دھم کی اسے بھوٹی سرز احتر میں ہو اسے بھوٹی سرز احتر میں ہو ہیں۔ کہ انسان خیال کر کے جھوٹی سرز احتر میں دور سے بہلے۔ ۔ یہ بہلے۔ کہ بہلے۔ ۔ یہ بہلے۔ یہ بہلے۔ ۔ یہ بہلے۔ ۔ یہ بہلے۔ یہ بہلے۔ ۔ یہ بہلے۔ یہ بہلے۔

اور بخدا! واقعہ یہ ہے کہ منتی سویرے ان پر دائی عذاب آن پڑا --- بیر بڑاعذاب ہے، ان کی بستیاں الث دی گئیں، اور اور پر سے پھر برسائے گئے، اور کہا گیا: پس چھومیر اعذاب اور میر ادھمکانا!

اور بخدا! واقعہ بیہ کہ ہم نے قرآن کو قصیحت پذیری کے لئے آسان نازل کیاہے، پس کیا کوئی کے لئے آسان نازل کیاہے، پس کیا کوئی کے اللہے! نصیحت قبول کرنے والاہے!

# بإنجوال واقعه: فرعونيول كي تبايي كا

اور بخدا! واقعہ یہ ہے کہ فرعونیوں کے پاس پیغمبر پہنچ -- حضرات موئی وہارون ملیہاالسلام پہنچ -- اُھوں نے ہماری ساری ہی نشانیوں کو جھٹلایا -- دونشانیاں بردی تھیں: عصا اور ید بیضاء، اور سات نشانیاں چھوٹی تھیں: پانی کا سیلاب، ٹاڈی دل، جو میں یا چیچڑی یا مرمری، مینڈک، خون، قبط سالیاں اور پھلوں کی میں کی جو کی اُس ہم نے ان کو پکڑا

#### باقدرت زبردست كالمكرثا ! \_\_\_ پس الله كى مكرت كوئى بينبيس كابسب كو بحرقلزم مين غرقاب كرديا!

اكُفَّا ذِكُمْ خَيْرٌ مِّنَ اولِلْكُمْ امْرَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ فَى امْرِيَةُ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُ طِي مُنْتَصِرُ ﴿ سَيْهُ الْمَاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَ السَّاعَةُ اَدُ طِي مُنْتَصِرُ ﴿ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَ السَّاعَةُ اَدُ طِي مُنْتَصِرُ ﴿ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَ السَّاعَةُ اَدُ طِي وَالمَدُ ﴿ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَ السَّاعَةُ الدُوقَةِ وَالسَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ وَالْمَدُ وَاللَّهُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللللْلُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللْلُهُ وَلَا اللللْلُهُ وَلَا الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ وَلَا الللللْمُ وَلَا اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْم

وَبُولُونَ افي النّاد كياتمهاد المنكرين اور پھیری گےوہ ٱكْفَّازُكُمْ الثابو (سازوسامان میس) حُارُ 4 بَلِ السَّاعَةُ رُوفُوا دُوفُوا بهترين ان کے وعدے کاونت مس سُقَی مِّنَ اُولِيِّكُمُ النے مُوعِدُهُ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ إِيشَكَ بَمْ نِيْ مِرْجِيزِكُو أفرلكم أورقيامت والشاعة بے باتی کا برواندے بيداكيا بيال كو خَلَقْنَهُ يُراءَ ٿُ يُراءَ تَ بر ی آفت رُ آصُرُ (۳) وُ آصُرُ غ الزير نج الزير اور بہت کڑوی ہے يقكير خاص انداز<u>ے</u> کتابوں میں إِنَّ الْمُحْرِمِينَ لِي مُكَارِ يا كہتے ہيں وہ ومتا أمريا اورجين جارامعامله أَمْرِ يَقُولُونَ محر يكماركي إلاً وَاحِدُهُ فِي ضَالِل مرابي ميس نحن جميع بمجتفايل جيے جھيكنا ر ور و سنگر اور جنوں میں ہیں منتص بدلد لينے والے أنكه (یادکرو)جس دن عنقريث ستكمائح كا أيؤمر م ووي و سيهرور تصيفے جائيں گےوہ اورالية تتحقيق وكقذ

(١) الزُّبُو: الزبودكي جمع: كتاب، زَبَوَ الكتاب: كتاب لكمنا (٢) أدهى: داهية كالتم تفضيل (٣) أُمَوُّ: مُو كالتم تفضيل \_

| سورة القم | $-\Diamond$ | <b>-</b> |       |        | $\Diamond$ | رّان) — | (تفسير مدايت الق |
|-----------|-------------|----------|-------|--------|------------|---------|------------------|
|           | 1           | 7 .      | ٠ , ا | امدو . |            | , , [   | m.a.r            |

| باغات ميں         | فِي ْ جُنْتِ    | کیا انھوں نے اس کو | عَدُّرُ<br>فَعَلُوْهُ | ہلاک کیا ہم نے      | اَ هُلُكُنَّا  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| اور شهرول ميل بيل | ۇ ئ <u>ۇ</u> ر  | ڪتابول بيس ہے      | فِي الزُّيْرِ         | تنبهاريج بمشربول كو | اشياعكم        |
| بينڪ ش            | فِي مَقْعَدِ    | اور ہر چھوٹی       | وَكُلُّ صَغِيْدٍ      | يسكيا               | قهل            |
| سچی               | صِدْقِ          | اور بروی بات       | <i>ڰڲ</i> ڹؠڔ         | كوئى نفيحت حاصل     | مِنْ مُّلَكِدٍ |
| بادشاہ کے پاس     | عِنْدَ مَلِيْكٍ | لکھی ہوئی ہے       | (۱)<br>مُستَظَرُ      | كرنے والاہے؟        |                |
| بااختيار          | مُقْتَدِيدٍ     | ب تک پر بیز گار    | إِنَّ الْمُتَّوِّينَ  | أور برجيز           | وَكُلُّ شَيْءٍ |

#### امم ماضيه كواقعات سناكرمشركيين مكه سے نين سوالات

سوال (۱): — کیاموجوده کافر پہلے کافروں سے پھھاچھے ہیں؟ کیاتمہارے پاس سازوسامان اور کر وفرگذشتہ اقوام سے پھھڑیادہ ہے، جوتم اللہ کے عذاب کوروک دوگے؟ — نہیں! گذشتہ تو میں دنیوی سازوسامان میں مکہ والوں سے کہیں زیادہ تھیں، پھر بھی وہ اللہ کے عذاب کوروک نہیں، پس بہاروک لیس سے؟

سوال(۲): — کیاموجودہ کافر اللہ کے ہاں ہے کوئی پردانہ کھوالائے ہیں کہ دہ جو پچھ بھی شرارت کریں اللہ ان کو کوئی سز آبیس دیں گے؟ — نہیں!لیک کوئی فارغ خطّی ان کولکھ کنہیں دی۔

سوال (۳): --- کیاتمہارایہ ذعم ہے کہ ہماراجتھابہت بڑاہے،عذاب آئے گا تو تم ایک دوسرے کی مدد کردگےاور عذاب کوردک دوگے، بلکہ عذاب جیجنے والے سے بدلہ لوگے،اس کے دانت کھئے کر دوگے۔

اگرابیا خیال ہے تو اس کی حقیقت چند دنوں کے بعد معلوم ہوجائے گی ،جب مسلمانوں سے مقابلہ ہوگا تو قلعی کھل جائے گی ، پہلا مقابلہ بدر میں ہوا، اس وقت عذاب کا مزہ چکھا ، تکست کھا کر پیٹے پھیر کر بھا گے، اس دن نبی سُلاَ آئی کی زبانِ مبارک پریمی آیت تھی : ﴿ سَیُهُزُمُ اَلْجَمْعُ وَنُوَلُوْنَ اللّٰہُورَ ﴾

﴿ ٱلْقَارُكُمْ خَيْدً مِّنَ الوَلِيَكُمُ آمُرَكُمُ بَرَآءَةً فِي الزَّبُرِ ﴿ آمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيْهُ مُثْتَصِمُ ﴿ مَنَهُ مُواَلَحُهُمُ الْحُمُهُ وَالْمُرُونَ الدُّبُرُ ﴾ وَلَيْكُمُ المُرْاءَةُ فِي الزَّبُرِ ﴿ آمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيْهُ مُثْتَصِمُ ﴾ مَنْهُ مُراتَحَهُ وَالرَّبُو ﴿ آمُ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيْهُ مُثْتَصِمُ ﴾ مَنْهُ مُراتَحَهُ وَالْمُرُونَ الدُّبُرُ ﴾ ﴾

ترجمہ:(۱) کیا تمہارے منگرین (سازوسامان میں) امم ماضیہ سے بہتر ہیں؟(۲) یا تمہارے لئے (آسانی) کتابوں میں کوئی معافی ہے؟(۳) یاوہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے والاجتھا ہیں؟ ۔۔۔ جواب: ۔۔۔ عنقریب جتھا شکست

کھائے گا ،اور دہ پیچے پھیر کر بھا گیں گے!

(١) مُسْتَطَر: اسم مفول: سَطَوَ الكتاب: لكمنار

#### سزا کا اصل وقت قیامت کا دن ہے

دنیایش مزاملے ندملے کیا فرق پڑتا ہے؟ مزا کا اصل وقت قیامت کا دن ہے، اور قیامت بھاری مصیبت اور کڑوا گھونٹ ہے، ابھی مجر مین خفلت کے نشریس چور ہیں، مگراُس دن دماخ درست موجائے گاجب وہ اوند مصمنہ دوز خیس گھسیٹے جائیں گے، اور کہا جائے گا:لو!لب دوزخ کی آگے کا مزہ چکھو!

﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِلُهُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهِ وَامَرُّ۞ إِنَّ الْمُجُرِمِيِّنَ فِي ضَلْلٍ وَسُعُرٍ۞ يَؤَمَرُيُسْحَبُوْنَ فِي التَّادِ عَلَى وُجُوْهِهِم وَذُوْقُوا مَسَّ سَقَرَهِ ﴾

ترجمہ: بلکہ قیامت ان کا (اصل) وعدہ کا دفت ہے، اور قیامت بڑی بخت مصیبت اور بہت کڑوی چیز ہے، بیشک مجرمین (کفارآج) بڑی قلطی اور بے تقلی میں ہیں (یاد کرو) جس دن وہ چیروں کے ٹل دوز خ میں تھیئے جائیں گے (اور کہاجائے گا:) دوز خ کی آگ کا مزہ چکھو!

## ہرچیزایک اندازے سے پیدا کی گئے ہے

دنیا کے احوال میں فورکرو، ہر مخلوق ایک انداز سے پیدائی گئے ہے، سی مخلوق کی تمریبت ذیادہ ہے، سی کی کم ،اورکس کی بہت کم ۔ برسات میں کیٹر نے پیدا ہوتے ہیں،اید ہفتہ کے بعد مرجاتے ہیں،اور ٹرشنوں کی،آسانوں کی، زمین کی اور پہاڑوں کی بڑی نری گئے ہے، جنات کی عمریں ان سے کم ہیں، وہ بھی ایک وقت کے بعد مرجاتے ہیں،اور انسانوں کی عمرین شروع میں لیک تعدم جاتے ہیں،اور انسانوں کی عمرین شروع میں لیک تعدن چاگئیں،ای طرح ہر چیز کی بقاء کے لئے اللہ نے ایک انداز مقرر کیا ہے، دنیا کی بقاء کے لئے اللہ نے ایک انداز مقرر کیا ہے، دنیا نابود ہوجائے گئی اور دومری دنیا آبادہ وگی۔

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْتُهُ بِقَدَدِ ۞ وَمَّا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدُهُ كُلَّمْ بِالْبَصَدِ ۞ ﴾

ترجمہ:بِشکہ ہم نے ہرچیز کوایک اندازے سے پیدا کیا ہے، اور ہمارا ( دنیا کوشم کرنے کا ) معاملہ بس یکبارگی ہوگا،جسے آنکھ کا جھیکنا!

دنیا کی سزاعبرت کے لئے ہے،اورآخرت کی سزا کے لئے ریکارڈ تیارہے دنیایش کفارکوجوسزادی جاتی ہے دہ عبرت کے لئے ہوتی ہے، پس شروری نہیں کہ ہر کافرکود نیاییں سزا ملے،فرماتے ہیں: مکہ کے کافروں کی قماش (جنس) کے بہت سے کافروں کوہم پہلے تباہ کر بچکے ہیں، پس کیاتم میں کوئی ان کے حال

سے جرت حاصل کرنے والا ہے؟ اور اصل مزاتو آخرت کی ہے، اور اوگول کے چھوٹے بوے تمام اعمال اور محفوظ میں ریکارڈ بیں، اور نامہ اعمال بین بھی ورج بیں، یہ سل قیامت کے دن جمرمول کے سمامنے رکھودی جائے گی۔
﴿ وَلَقَدُ اَهُ لَكُذُنَا اَهُ يَكُذُ اَهُ مُكُذُ اَهُ مُكُلُ مُكُنُ اِلْ اِللَّهِ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مجرمين كي بعد متقين كالنجام

قرآن کاطریقہ ہے، ایک کے انجام کے بعد دوسرے کا انجام ہیان کرتا ہے، پر ہیزگار باغات میں عیش کریں گے، اور نہروں میں مزے لیں گے، اور سچے مرتبہ میں ہونگے ہو مَقْعَدِ حِدَّدِقِ کہ میں موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہے لیتنی بیر مرتبہ جوان کو ملے گا وہ بیتنی ہے، اور بمیشہ باتی رہنے والا اور لازوال ہے، دنیا کے مرتبوں کی طرح نہیں جوزاک ہوجاتے ہیں، اوران کو بااختیار بادشاہ (اللہ تعالٰ) کا قرب حاصل ہوگا، کیس زہے تھمت!

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي بَعْنَتٍ وَ نَهَدِ ﴿ فِي مَعْمَدِ صِنْقِ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّغْتَدِدِ ﴿ ﴾ ترجمه:بِحْك بِهِيزگارباغول اورنهرول مِن موسَّكَ مسيم رتبين قدرت والے بارشاه كيان!

﴿ ١٦٨ يمادي الأفرى ٢٣١١ هـ= ١٦١ مارچ١١٠ و ﴾



# أَلاً لاَ آلاءَ إِلاَّ آلاءَ الإِلَهُ سنوانعتين صرف الله كنعتين مِين سورة الرحمان

آلاء: إِنْيَ اور أَنْيَ كَ جَمَع ہے، اس كے معنى جِن بنعت، بدلفظ اس سورت بين ۳۱ بارآياہے، اس لئے اس كے معنی الح احجى طرح ذہن شين كر لينے چاہئيں ، سورت كانام پہلے لفظ ہے المو حدمان ركھاہے، رجمان كے معنی ہيں: نہايت مهر بان، اور ديم كے معنی ہيں: بڑے مہر بان، پس رحمان: رحيم سے عام ہے، رحمان: وہ ستی ہے جس كی مهر بانی مؤمن وكافرسب كو عام ہو، اور ديم : وہ ستی ہے جوآخرت بين صرف مؤمنين برمبر بانی فرمائے۔

یسورت کی ہے باید نی؟ — اس میں اختلاف ہے، اس کا نزول کا نمبر ۱۷ ہے، پس یہ بورت مدنی ہونی چاہئے،
کیونکہ کی سورتین کل ۸۵ جیں، اور یہ سورت نبی ﷺ نے جنات کے سامنے پڑھی ہے، جب لیاۃ الجن میں آپ ان کے
جمع میں تشریف لے گئے، پس میکی سورت ہونی چاہئے، مصاحف میں بھی اختلاف ہے، کس میں کی کلھا ہے، کسی میں
مدنی، دانج کی ہونا ہے۔

میقر آنِ کریم کی اہم سورت ہے بھٹلو ہشریف میں (صدیف ۱۱۸) یہ قی رحمہ اللہ کی شعب الایمان سے صدیت ہے: لکل شیئ عَرُوس، وَعَرُوْسُ القر آنِ الوحمانُ: ہر چیز کے لیے دہن ہوتی ہے، اور قر آن کی دہن سورۃ الرحمان ہے، دہن بعض بعنی ایم چیز ، برات میں دہن ہم ہوتی ہے، ای لیے وہ مند دکھائی کے پسیے لیتی ہے، اور لوگ ممالک ، محلات اور ممانک ، کی اہم سورت ہے، ممانک ، کی اہم سورت ہے، ممانک ہی اہم سورت ہے، ایک ایم سورت ہے، دہن کا یہی مطلب ہے۔

ترويدوكرم : دونول فظول كم عن ايك بين باربارلانا ، دو برانا ، گراصطلاح بين تعورُ افرق ب ، كلام كى ايك مقدار ك بعد ايك بى جمله كررا ك تواس كوتر ديد كميت بين ، جيس سوره شعراء بين : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَا يَتُم وَمَا كَانَ اَكْ تُرْهُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ عَذَٰلِى وَمُنَا كَانَ اَكْ تُرْهُمُ مُنْ وَوَلَقَ مَا مَا وَرسورة القمر مِن : ﴿ فَكُنَّ مَا كَانَ وَنُذُرِهِ وَلَقَ مَ مُنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللهِ مِن الربارا يا به اورسورة القمر مِن : ﴿ فَكُنَّ مَا فَانَ عَذَالِي وَنُذُرِهِ وَلَقَ مَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَالِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالِيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالِي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ يَتَنَرَنَا الْقُرُانَ لِلذِّكُرِ فَهَلَ مِنْ مُنْكَدِ ﴾ بار بارآيا ہے، اور سورة مرسلات ميں: ﴿ وَدِيْلٌ يَّوْمَينِ لِلْمُكَذِ بِيْنَ ﴾ كَيُ مرتبه آيا ہے: بير ديد ہے — اور ہر جملہ كے بعد ايك بى جملہ بار بارا ّئے تواس كو تكرير كہتے ہيں، اس كى ايك بى مثال ہے، سورة الرحٰن ميں اکتيس مرتب: ﴿ فَيَا يِّنَ اللّهُ دَرَيْكُمُنَا شُكُوْبِنِ ﴾ آيا ہے۔

ال کے بعد جاننا جا ہے کہ قر آن کریم شاعری نہیں، مگر شاعری کی خوبیال اور حلاوت اپنے جلو میں گئے ہوئے ہے،
جیسے شراب جنت میں نشر نہیں، مگر سرور ہے، اس طرح تر دید و تکریر سے طبیعت میں سرور فرحت پیدا ہوتی ہے، اس لئے
قر آن میں اس کا بھی نمونہ ہے، نظموں میں حلاوت ہی کے لیے مطلع بار بار دوم رایا جا تا ہے، اور مہلهل (جابا کی شاعری) نے
ایک قصیدہ میں پہلا معرصہ بار بار دوم رایا ہے (روح) سورة الرحمان میں اس کے برتکس دوسر اجملہ بار بار آیا ہے۔

سورت کا موضوع: ال سورت میں پر بیزگار مؤمنین کو آخرت میں ملنے والی نعتوں کا بیان ہے، گذشتہ سورت میں امم ماضید کی ہلاکت اور قیامت کا ذکر تھا، مگر متقیول کا اخروی انجام صرف دوآ یوں میں بیان کیا تھا، ال لئے ان کا انجام تفصیل سے ال سورت میں بیان کیا ہے۔



# النائيات (ه ه منورة الترخمن مكريتية (ع ه) الرئوات التركمن التركمن التركية التركمن التركية التركمية ال

| اور بیلی <u>ں</u>   | وَّالنَّجْمُ<br>وَّالنَّجْمُ | سكصلاياس نے اس كو | عُلْبُهُ        | نهایت میریان الله نے | ألزَّعِمْنُ |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| اوردر شت            | و الشجر                      | دل کی بات سمجمانا | (4)             |                      |             |
| دونون مجده كرتے ہيں | كيجاب                        | سورج              | اَلشَّهُ مُ     | قرآن                 | الغُران     |
| اورآ سانوں کو       | كوالنكيكآء                   | أورجيا ند         | وَ الْقَمُّ     | پيداكياس نے          | خَكَقَ      |
| بلند کیااس نے اس کو | كأنكف                        | حاب چل دے ہیں     | رِبُحُسْبَايِنِ | انسان کو             | الإنسان     |

(۱) المبیان: مصدر، بان بَیّانا: کھولنا، واضح کرنالین ول کی بات الفاظ کے ذریعیہ مجمانا، ریُطن سے عام ہے، لکھ کرسمجمانا مجمی بیان ہے۔ (۲) محسبان: باب حسب کا مصدر ہے بمعنی حساب (۳) النجم: بلیدار گھاس، اس کے معنی ستارہ کے بھی

مري -

| ير بلكت القرآن - المنافق المنا | لغ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

| /                     | 1 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أورغله                | وَالْحُبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اورر کھ دیا اسنے                                             | 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مجوسے والا            | ذُو الْعَصْفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | توازن                                                        | الْمِيزَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اوزوشبودار پھول (وزی) | وَ الرَّيْحَانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كدند                                                         | (r).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پس کسی                | فَيِأَنِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زيادتی کروتم                                                 | تَطْعُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | (1)<br>*\\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ترازوش                                                       | في الْمِيْزَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اینے رب کی            | رَيْكُمْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اورسيدها كروتم                                               | وَاقِيْمُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حجثلا وُمحيتم دونوں   | تُگذِيٰنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تول کو                                                       | الوزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| پیدا کیااللہ نے       | خَلَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انصاف کے ساتھ                                                | بالقرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | الإنستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اورند كهثاؤتم                                                | وَكُلَّ تُغْسِرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تحتكمناتي منى سے      | مِنْ صَلْصَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جييے ڪئيري            | كَا لْفَخَّادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اورز مين كو                                                  | وَٱلْاَنْضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اور پيدا کيا          | وَخَكَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ر کھ دیا اللہ نے اس کو                                       | وضعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جان کو                | الْجَاتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مخلوقات کے لئے                                               | لِلْاَنَامِرُ (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>ملنے والی</u>      | مِن مَّارِيج<br>مِن مَّارِيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اسيس                                                         | فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                     | مِنْ نَارِدِ<br>مِنْ نَارِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ميوے بيل                                                     | فالهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يس کوشي               | فياتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اور مجور کے در فت                                            | وَّالنَّخْلُ (مَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نعتوں کو              | 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غلاف والے                                                    | دُاتُ الْاكْتَامِ<br>وَاتَ الْاكْتَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | مجوے والا اور فرشبودار پھول (دوری) اور فرشبودار پھول (دوری) اور فرس کو السان کو الس | ذُو الْعَضْفِ الْوَقْ الله الله الله الله الله الله الله الل | الآزن الكونيكان الورشهور الكونيكان المرابع ال |

(۱) المعيز ان: اسم مصدر ب، اورو ذنك معنى بين: تعديل و استفامة: برابركرنا اوردرست كرنا (ابن قارس) بيس نے اس كا ترجم أوازن كيا ہے (۲) الآو: أن لا (۳) الأنام: زين كى تمام تلوقات ما ظهر على الأرض من جميع المنعلق (اسان العرب) اور خاص طور برجت والس كو محى أنام كها جا تا ہے، أو المجنّ والإنس، وبه فُسِّر قوله تعالىٰ: ﴿ وَالّارْضَ وَضَعَهَا العرب) اور خاص طور برجت والس كو محى أنام كها جا تا ہے، أو المجنّ والإنس، وبه فُسِّر قوله تعالىٰ: ﴿ وَالّارْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴾ وهما المتقلان (تاج العرق) (٢) الا كمام: كِم كى جُنْح: غلاف جو يُحلّ بر لينا بوابو (۵) الريحان: كو وحتى لله تك كے بين: (۱) بر ثوشبودار يجول (٢) رزق روزى (٢) آلآء: الله اور إلى كى جُنْم بُنْتين (٤) معارج: اسم فاصل معرَجَ المشيئ في بين: (۱) بمرثوشبودار يجول (۲) رزق روزى (٢) آلآء: المباد والمحرين: وصندرول كو ملايا، اور مِن: ابتدائيد ہے، المن فار: بدل ہے، الممرْج: الإجواء (اسان العرب) (٩) يلتقيان: طال يا صفت ہے۔

| 27.87               | $\underline{\hspace{1cm}}$ | No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or other Persons, Name of Street, Name of | -5 <sup>-27</sup>   | <u> </u>         | ر پیرمدیت احرار           |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| سمندريل             | في الْبَحْدِ               | نعتو <u>ل</u> کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الكر                | حجثلا ؤكئم دونول | ڰؙڰٙؾٙڔڹڹ                 |
| پياڙول جيسي         | گالاغلام                   | ایزرب کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رَيِّكِمْ ا         | ثكتة بين         | يَخريج<br>يَ <b>غ</b> ريج |
| ير كنى              | فَيْاَتِي                  | حجثلا ؤتطحتم دونول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ڰڰێٙؠڶؠ             | دونول ہے         | وننهنا                    |
| نعمتو <b>ں</b> کو   | <u>,</u> \$1'              | اوراس کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | موتی             | اللؤلؤ                    |
| ایخارب کی           | رَبِيْكِ                   | کشتیال ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , رر (۲)<br>الجوار  | اورمو گُلُ       | وَالْمُرْجَانُ            |
| خيشلاؤ كئے تم دونوں | ڰؙڷؽؚۨٳڹؚۑ                 | أبحرى موئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٣)<br>الْمُنْشَثْث | يس کونی          | فَيْأَيّ                  |

2/100

# الله کنام سے شروع کرتا ہوں جونہایت مہر بان بڑے دخم والے ہیں زمین پر دوم کلف مخلوقات (جن وانس) ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں اور دونوں کی روحانی اور مادی ضرور توں کا اللہ نے انتظام کیاہے

سورة الذاریات کی (آیت۵۱) ہے:﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْاللهُ الْاَلْمِ الْاَلْمِ الْمَعْبُلُونِ ﴾:اور میں نے جنات اور انسانوں کوای لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ بید وفول مخلوقات زمین میں ایک ساتھ آباد ہیں،اور دونوں مکلف ہیں،اللّٰد کی بندگی کے لئے پیدا کی گئی ہیں، دونوں کواحکام کی تیل وعدم میل پر جزا وسز اہوگی۔

ان دونوں مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے لطافت و کثافت کا فرق رکھاہے، انسان خاکی مخلوق ہے، اور جنات ناری، اور خاک: آگ سے کثیف ہے، اور کھیف نظر آتا ہے، پس جنات کوانسان نظر آتے ہیں، اور کثیف کو طیف نظر ہیں جنات کوانسان نظر آتے ہیں، اور کثیف کو طیف نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ جنات سے بھی کمطیف ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، اور نور: نارسے بھی کھیف ہے۔

اور دونوں مخلوقات کی مادی (جسمانی) ضرور تیں پوری کرنے کے لئے اللہ نے چاند سورج کا نظام بنایا ہے، آسان او نیجا بنایا، نظام شمسی اس کے بنچے رکھا اور ذمین بچھائی اور اس میں ہر طرح کی ضرور تنس بیدا کیں۔

اورروحانی ضرورتوں کی تحییل کے لئے نبوت کاسلسلہ قائم فرمایا، انبیاء کیم السلام کے ذریعہ ہدایات نازل کیس، آخر (ا) موزگا: ایک شم کے سمندری کیڑوں کا گھر، اور مرجان کے معنی: چھوٹے موتی بھی کئے گئے ہیں (۲) المجواد: المجادیة کی جع: کشتی (۳) الممنشآت: الممنشأة کی جع: اسم مفعول، إنشاء مصدر: کے سمندر سے او خی ابحری ہوئی کشتی، وہ کشتیاں جن کے بادبان اوٹے ہوں، بادبان: وہ کیڑا جوکشتی کی رفتار تیز کرنے کے لئے یااس کا رخ موڑنے کے لئے لگاتے ہیں (۳) اعلام: علم کی جمع: بہاڑ۔

میں قرآنِ کریم اتارا، جواس کو سیمنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالی قرآن کاعلم عطافر ماتے ہیں سماتھ ہی توت بیانیہ بھی دی، تاکہ قرآن سیکھا ہوا دوسروں کی بھی راہ نمائی کرے، اب جو بندے اللہ کی ان فعتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کی بندگی نہیں کرتے وہ نا نہجار (بداہ) اور نالائق ہیں ، بیآیات پاک کاخلاصہ ہے، آگے قرآن کے بیان کے مطابق تقریر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مکلف مخلوقات کی روحانی ضرور توں کا سامان کیا

روحانی ضرورت مالای ضرورت سے اہم ہے، اس لئے اس کو مقدم کیا ہے، چونکہ اللہ تعالی رحمان (نہایت مہریان)
ہیں، ونیا میں بھی بندوں پر کرم کی بارش فرماتے ہیں، اس لئے ان کی مہریانی کا تقاضا ہوا کہ مکلف مخلوقات کی روح کی
بالیدگی کا سامان کریں، جنات کا وجود انسان سے پہلے ہے، انسانوں کی تخلیق سے پہلے ان میں نبوت کا سلسلہ ہوگا، پھر
جب انسان کو پیدا کیا تو نبوت انسانوں ہیں ہمٹ آئی، اب جنات دینی راہ نمائی میں انسانوں کے تالع ہیں، اوران میں بھی
وہ تمام فرقے ہیں جوانسانوں میں ہیں، ان میں مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی وغیر وسب فرقے ہیں۔

الله كى سنت بيہ كفل الله كرتے بي اوركسب بندے، جب بنده الني برّوى اختيار سے كوئى كام كرنا جا ہتا ہے تو الله كى سنت بيہ كفل الله كرتا جا بين اوركسب بندے، جب بنده الني برّوى اختيار سے كوئى كام كرنا جا الله تعالى الله كام كوه جو و بحث بين بيس قر آن كام اى كوماتا ہے جو اس كے لئے جتن كرتا ہے، اس لئے فر ايا كرنہايت مبر بان الله نے قر آن سكھايا يعنى دور آخر ميں قر آن نازل كيا، اور جو اس پر ايمان لايا، اور اس نے سيكھنا جا بال كومادم قر آنى سے بہر دوركيا۔

اورانسان اور جنات دونوں حیو ان ناطق ہیں، ناطق کے معنی ہیں: الفاظ کی مدد سے اپنی بات دومرے کو سمجھاٹا، اور دومر اجو سمجھاٹا، اور دومر اجو سمجھاٹا، اور دومر اجو سمجھاٹا کی ہے، دیگر تخلوقات اُغجہ (بزبان) ہیں جھش بولناناطق کے اصطلاحی معنی ہیں، بولتی تو ہر تخلوق ہے، اور انسان کے اس دھف کا نام قوت بیان بیہ بیان: قرآنی اصطلاح ہے اور وہ ناطق سے زیادہ واضح ہے، یہ قوت انسان کو اس کے دی ہے کہ جس نے قرآن سمجھ لیا ہے وہ دومروں کو سمجھائے اور انسان کی تخصیص اس کئے کی ہے کہ وہ جن وانس دونوں کو سمجھا تا ہے، اور جنات صرف جنات کو سمجھاتے ہیں، علاوہ ازیں جنات نبوت ہیں انسانوں کے تابع ہیں۔

﴿ الرَّخُهُ نُ فَعَلَّمُ الْقُرْانُ فَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَّانَ ٥ ﴾

ترجمه وقفسیر: نهایت مهربان متی نے قرآن سکھایا ۔۔۔ بعنی نازل فرمایا، پھرجس نے سکھنا جا ہاں کو سکھایا ۔۔۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو مافی الضمیر اوا کرنا سکھایا ۔۔۔ تاکیقر آن سکھا ہوا دوسروں کو سکھلائے۔

# الله تعالى في مخلوقات كى مادى ضرورتون كابھى انتظام كيا

م کلف مخلوق دوچیزوں کا مجموعہ ہے: روح اورجسم، دونوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں، اہم روحانی ضرورت ہے، اس کابیان ہوچکا، اورجسم کی ضرورت بھی پچھیکم اہم نہیں، اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تین انتظامات کئے ہیں:

ا-چاند بسورے کا نظام بنایا ، دونوں حساب سے (Regular) چل رہے ہیں ، لاکھوں سال ہو گئے ان کی چال ہیں فرق نہیں پڑا ہشب در وز اور گرمی سر دی کا تعلق ای نظام سے ہاور بیلیں اور درخت بھی اس نظام سے دابسۃ ہیں ، سوری اور چاندان کی نشو دنما ہیں اثر اثداز ہوتے ہیں ، سورج کی گری سے ہر چیز بلتی بردھتی اور پکتی ہے ، اور چاند کی روشی سے کھوں ہیں مٹھاس پیدا ہوتی ہے ، یہ تو چاند کی سیدھی چال کا ٹمرہ ہے ، اور الی چال سے عبادتوں کے سیزن بدلتے ہیں ، رمضان کھی گرمیوں ہیں آتا ہے بھی سر دیوں ہیں۔

٧-الله تعالى نے اونچا آسان بنایا، اتنااونچا کہ ہم اس کا انداز فہیں کرسکتے ، اتن او فچی جیت کسہارے پرکئی ہوئی ہوئی ہے؟ ایک توازن (Balance) ہے جواس کو تفاہ ہوئے ہے ، سورۃ لقمان (آیت ۱) میں ہے : ﴿ خَلَقَ السّہٰوٰتِ بِ ایک توازن (قیمان (آیت ۱) میں ہے : ﴿ خَلَقَ السّہٰوٰتِ اللّه عَمْدِ تَوَوْنَهَا ﴾ : الله نے آسانوں کو بلاستون بنایا ہم ان کو دکھ رہے ہو، یعنی جو تہمیں نظر آرہا ہے، اس کی دوسری تفسیر بیہ کہ آسان کے ستون ہیں، گروہ نظر نہیں آتے ، ای کانام توازن ہے ، جیسے ستار ساور سیارے باہمی شش سے اپنی جگہ مرے ہوئے ہیں، ای طرح کا توازن آسان کورو کے ہوئے ہے۔

اور بہتوازن (وو چیزوں کی برابری) ہر چیز میں ضروری ہے، خاص طور پر معاملات اور کین دین میں عدل وانصاف ضروری ہے، ڈیڈی مارنا جائز نہیں، کیونکہ بندوں کواللہ کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی جائیس، جنب اللہ نے آسمان متوازن بنایا ہے تو ضروری ہے کہ لوگ معاملات ٹھیک سے کریں، ورنہ معاشی نظام درہم برہم ہوجائے گا۔

(اف) زمین میں میوے پیدائے، میوہ: جس کولطف کے لئے کھایا جائے (تمبا کومیو نہیں) جیسے انگور مجور وغیرہ۔
کھجور کا جب پھول تکاتا ہے تو دانہ زم و نازک ہوتا ہے، اور بہت بلندی پر ہوتا ہے اس لئے گرمی سے جلس سکتا ہے، اس لئے مفاظت کے لئے اس پرغلاف چڑھا دیا، پھر جب دانہ گرمی ہر داشت کرنے کے قابل ہوجا تا ہے تو گا بھا آ گے ہوھ جا تا ہے، پھر پیدا ہے اور پیچے دانے نمودار ہوجاتے ہیں، جیسے جنین میں روح پڑنے کے بعداس کوچار ماہ بچددانی میں رکھا جا تا ہے، پھر پیدا

(ظاہر) ہوتا ہے، اس سے بہلے بیٹ سے نکل آئے گاتودنیا کی آب وہواہر داشت نہیں کر سکے گا۔

(ب) الله في زين بين غله پيداكيا، ال كادانه هي شروع بين زم بوتا ب، ال لي ال رئيس لييد ويا، بجرجب اندرغله يك جاتاب اوردانه خت بوجاتا بواتو ال كوهس سے نكال لياجاتا ہے، اور هماتے بين اوردود هديتے بين ۔ بين اوردود هديتے بين ۔

(ج)ریحان کے دومتی کئے ہیں: (۱) خوشبودار پھول، پس بیمیوہ کامقابل ہے، میو لطف کے لئے کھاتے جاتے ہیں اور پھول دلچی سے سوئنگھے جاتے ہیں (۲) روزی،خواہ کوئی ہو، پس بیغلہ کامقائل ہے، لین غلہ کے علاوہ بھی اللہ نے انسان کی روزی پیدا کی ہے۔

﴿ الشَّنُسُ وَ الْقَتُرُ بِحُسْبَانٍ ﴿ وَالنَّجُمُ وَ الشَّجُرُ يَنْجُلُنِ ۞ وَالتَّمَّاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِنْزَانَ ﴿ اَلْاَ تُطْعَوْا فِي الشَّجُرُ لَيْجُلُنِ ۞ وَالتَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِنْزَانَ ﴿ الْمَنْ الْمُعَوْلِ فَعُ النَّعُلُ الْمِنْزَانِ ۞ وَالنَّعُلُ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿ فَيْهَا فَالِهَا \* وَالنَّعُلُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ترجمہ اور تفسیر: سورج اور چا شرحساب سے چلتے ہیں، اور بلیس اور درخت مطبع ہیں ۔۔۔ یعیٰ دونوں جس مقصد کے بیدا کئے گئے ہیں: اس کی تکمیل میں گئے ہوئے ہیں ۔۔۔ اور اس نے آسان کو اونچا کیا، اور تو از ن قائم کردیا ۔ یہاں میزان کے معنی جمعروف تر از وہیں، بلکہ بلنس ہے، المموٰدِ د (انگریزی عربی لغت) میں بلنس کا ترجمہ میزان کیا ہماں میزان کیا ہیں، المعند میں المعند المعند میں المعند المعند میں المعند میں المعند میں المعند میں المعند میں المعند میں المعند المعند میں المعند المعند میں المعند المعند میں المعند المعند المعند میں المعند المعند المعند میں المعند المعند میں المعند الم

فائدہ: قرآنِ کریم کا اسلوب بیہے کہ جب وہ کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کوضروری حدتک بردھا تا ہے، یہاں آسمان کے تو از ن کاذکرآیا تومعاملات بیں تو از ن کی تا کید کی۔

اوراس نے زمین کوخلقت کے فائدے کے لیے رکھ دیا ، جس میں میوے اور غلاف والے مجور کے درخت اور تھس والاغلہ اورخوشبودار پھول/رزق ہے ۔ بیستم (اے جن وائس) اپنے رب کی کون کوئی فعمتوں کوجھٹلاؤ گے! ۔ بعنی کیا یہ تیں ایک ہیں کہ ان کا انکار کیا جائے؟ جواب: پروردگار! ہم آپ کی سی فحت کا انکار نہیں کرتے ، ہر حمدوثنا آپ کے لئے ہے! ۔۔۔ سوال: جنات کا ذکر اب تک نہیں آیا، پھر ﴿ تُکَذِّبْنِ ﴾ میں تثنیہ کی ضمیر کیسے لوٹائی؟ جواب: ﴿ اَلاَ خَامِر ﴾ میں ان کا ضمنا ذکر آگیا ہے، اور آ گے صراحة آرہا ہے۔

فائدہ: ارشادِ پاک:﴿ قِبَائِی اللّهِ رَبِّكُ كَكُنِّ بنِ ؟﴾: آئے میں مرتبداورآئے گا،سب جگہ فدکورہ جواب دینا ہے اس کی ہرآیت کے بعد تفسیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ میکر برہے، اور اس کا مقصد غافل کو بیدار کرنا ہے، جیسے خواجہ مجذوب صاحب رحمہ اللّٰد کی ایک نظم میں جا رمصر عول کے بعد میشعراً تاہے:

ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے! ﴿ کُرلے جُوکُرنا ہے، آخر موت ہے! اس کامقصد بیہے کہ دل پر چوٹ لگے،اورآ دمی غفلت ہے،وش میں آئے،ای طرح اس ارشاد کو جھنا جاہے۔ جن وانس کی خلیق کا مادہ ذرامختلف ہے، مگر دونوں زمین میں ایک ساتھ آباد ہیں

خلقت کی مادی ضرور بات کے بیان سے فارغ ہوکراب بد بات بیان فرماتے ہیں کہ جن وانس کا مادہ تخلیق اگر چہ مخلف ہے، گردونوں کا سکن یہی زمین ہے، دونوں عناصرار بجہ (آگ، پانی، ہوائ ٹی) سے پیدا کئے گئے ہیں، گرحضرت آگ، پانی، ہوائ ٹی کے سیرا کئے گئے ہیں، گرحضرت آدم علیہ السلام ضیری کی طرح بجتی مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں، یعنی ان کے آمیزہ (خمیر) میں خاک کا غلبہ ہے، اس لئے انسان خاکی مخلوق کہلاتی اور جنات کے دادا جات کے آمیزہ میں آگ کا غلبہ ہے، اس لئے جنات ناری مخلوق کہلاتی ہے، اور مادہ کے اس اختلاف کی وجہ سے انسان کثیف اور جنات لطیف ہیں۔

اور جون میں مفردات کا اثر آتا ہے، ٹی پامال رہتی ہے، اس کئے انسان کے مزاج میں تواضع ہے، اور آگ کے مزاج میں استعلاء (اوپر کواٹھنا) ہے، اس کئے جنات کے مزاج میں سرکٹی ہے، تاہم دونوں اللہ کے بندے ہیں، جیسے دوشر قول اور دومغربوں کے دب اللہ تعالیٰ ہیں، گرمیوں میں سورج خطاستواء کے قریب چلاجا تا ہے، اور مقابل نقط میں غروب ہوتا ہے، اور مرد یوں میں جنوب کی طرف نیچے چلاجا تا ہے اور مقابل نقط میں ڈوہتا ہے، اس لئے آثار مختلف ہوتے ہیں۔ ایک وقت نہایت سرد ہوتا ہے، مگر دونوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ ہیں، اس طرح جنات اور انسانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ ہیں، اس طرح جنات اور انسانوں کے پروردگار اللہ تی ہیں، اس کے حزاج مختلف ہیں۔

دوسری مثال: دودریایی، سمندرکایانی شور (کروا) بوتا ہے، اوراس میں شفھے پانی کے دریا گرتے ہیں، اور دور تک بہتے چلے جاتے ہیں اور الگ الگ رہتے ہیں، ای طرح جب سمندریس جوار بھاٹا ہوتا ہے تو سمندر کا پانی ساتھ گے دریا وس پرچڑھ آتا ہے، گریٹے پانی کے ساتھ ملتانہیں، دونوں پانیوں کے درمیان ایک آڑ ہے جو ملنے ہیں دین

اوروہ ہاکا بھاری ہونے کی آڑہے، کڑوا پانی ہاکا ہوتا ہے اور میٹھا پانی بھاری، جیسے پانی میں تیل ڈالیس تونہیں ملے گا، کیونکہ تیل ملکا ہوتا ہے۔

اورجب بین اورد دولی سندری گرتا ہے تالی (قلم کاری) ہوتی ہے، اوراس جگہ موتی موظکے پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کی بری افتحاد ہیں ہم سندر کے بچیں موتی نہیں پیدا ہوتے ، ای طرح جنات اور انسان زمین میں ایک ساتھ رہتے ہیں، گر دولوں ملتے نہیں، اور دولوں کے ایک ساتھ ہونے میں فوائد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جیسے انسان کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے دنی زبان میں اعتر اس کیا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا: ﴿ إِنِّى اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾: میں جو صلحت جات کو مسلحت جات ہوں اس کو تم نہیں جائے [ابقرۃ ۲۰] ای طرح دولوں مخلوقات کے ساتھ ہونے میں جو صلحت ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔

پھرایک سوال مقدر کا جواب: ہے کہ جنات سرکش مخلوق ہے، وہ زمین میں انسان کو کیسے پنینے دیے گا؟ جواب:
اللّٰدانسانوں کے جافظ ہیں، جنات انسانوں کا پہھنیں بگاڑ کئیں گے، جیسے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز کھڑے ہیں اور
ڈو سبتے نہیں، حالانکہ تو لہ بھروزن پانی پڑہیں رکتا، اور جہاز نہیں ڈو سبتے: ﴿ لَ حَ ﴾ میں اس کی وجہ ہے کہ یہ جہاز اللّٰہ کی
حفاظت میں ہیں، اس لئے پانی ان کوڈو بانہیں سکتا، ای طرح انسان اللّٰہ کی حفاظت میں دہیں گے، جنات ان کا پھڑئیں
بگاڑ کمیں گے۔

آیت کا ماسیق لاجلہ الکلام تو یہی ہے کہ بیسوال مقدر کا جواب ہے، کیکن ساتھ ہی بڑی کشتیاں اللہ کی بڑی انعمت بھی بیں، قدیم زمانے میں اِن ہی جہاز ول کے ذریعے ایک پر اعظم سے دوسرے براعظم تک پہو نیچے تھے۔اور بڑی تجارتیں اُن کے ذریعے وجود میں آئی تھیں، اِس لیے اِن میں فعمت کا پہلو بھی ہے۔

سوال: جنات توانسانوں کو لکتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں؟

جواب: انسان بھی وظیفے پڑھ کر جنات کو تالع کرتے ہیں، پس حساب برابر ہوگیا، دوسرا جواب: یہ ہے کہ بیشاؤ واقعات ہیں، جیسے انسان کو اللہ نے بہترین سانچے ہیں ڈھالا ہے، گربعض انسان لولے کنگڑے اور اندھے کانے ہوتے ہیں، بیشاؤ واقعات ہیں، ان سے اعتراض نہیں ہوسکتا، یہ صورت مادّہ کی نافر مانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ورنسانسان کو اللہ نے میں ڈھالا ہے۔ اللہ نے شاند ارسانے میں ڈھالا ہے۔

اب سوچواجس مالک نے دونوں مخلوقات کو پیدا کیا، ان کی مادی اور روحانی ضرورتوں کا انتظام کیا، پس ان کوجس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اگروہ اس کی تکیل نہ کریں تو ان سے زیادہ بے راہ کون ہوگا؟ جواللد کی نعتوں کو کھاتے ہیں اور ترجمها ورتفسیر: الله نے انسان کوشیری کی طرح بحق مٹی سے پیدا کیا ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلیق کے علق سے قرآن کریم میں مختلف تعبیریں آئی ہیں، کہیں ہے: ﴿ مِنْ تُوَابِ ﴾ : منی سے، کہیں ہے: ﴿ مِنْ طِنْين لاَذِبِ ﴾ : چیکے ہوئے گارے سے، کہیں ہے: ﴿ مِنْ صَلْصَالِ ہونے گارے سے، اور کہیں ہے: ﴿ مِنْ صَلْصَالِ ہونے گارے سے، اور کہیں ہے: ﴿ مِنْ صَلْصَالِ کَالْفَتْعَادِ ﴾ : تشکری کی طرح کھنکون آئی مٹی سے، ان مختلف تعبیرات کا حاصل ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو الله تعالی نے می سے پیدا کیا، ال طرح کھئی میں پانی طایا تو وہ لازب بنی، اس میں چیک پیدا ہوئی، چروہ سیاہ ہوگئی، اور سرگئی تو حما مسنون بن گئی، چرفتک ہوکر شکری کی طرح کھن کھن بجنے گئی، توصلصال کالفخار ہوگئی، چونک آدم علیہ السلام کا مادہ عثلف مراحل سے گذرا ہے اس لئے خلف تعبیرات آئی ہیں۔

# يستم ايخ رب كي كون كون تعتول كوجفلا وكي؟

دو شرقوں کے پروردگار اور دومغربوں کے پروردگار ۔۔۔ پروردگار بیعنی خالق ومالک ویالنہار ۔۔۔ ای طرح انسان اور جنات کے خالق ومالک و پروردگا راللہ تعالیٰ ہیں،اگرچہ دونوں مخلوت میں مختلف ہیں۔

## يس تم اين رب كي كون كون تعتول كوجوطلا وُكع؟

 پستم این اورمونگری آمد موتے ہیں ۔۔ بید طنے کافائدہ ہے۔ دونوں دریا وک سے موتی اورمونگری آمد موتے ہیں ۔۔ بید طنے کافائدہ ہے۔ پستم اینے رب کی کون کوئی نغمتوں کو چھٹلا وگے؟ اوراللّٰد کی ملک ہیں سمندر میں پہاڑ ول جیسی امجری ہوئی کشتیاں ۔۔ بیرسوال مقدر کا جواب ہے۔ پستم اینے رب کی کون کوئی نغمتوں کو چھٹلا وگے؟

جواب: اے ہمارے بروردگار! ہمآپ کی کی فعت کا افکار نبیس کرتے،آپ کے لئے حمدوثناہے!

كُلُّ مَنْ عَكِيْهَا فَأَنِ أَنَّ قُ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ أَفَيِأَيّ اللَّهِ رَبِّكُمُنَا شُكَذِّبِنِ ﴿ يَسْتَلُهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَ الْأَمْرَضِ كُلَّ يَوْمِرِهُوَ فِي شَأْنِ ﴿ فَيَاكِي اللَّهِ رَبِّكُمَا شُكُلِّ بْنِ ﴿ سَنَفُرُءُ لَكُمْ آيُّهُ الثَّقَالِ ﴿ فَيِلْتِ اللَّهِ رَيِّكُمْا تُكَذِّبنِ ﴿ لِمُعْشَرَ الْجِينَ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّلُوٰتِ وَ اكُمَّ مُ ضِ فَانْفُدُوۡالاَ تَنْفُدُوۡنَ إِلَّا بِسُلْطِين ۚ فَبِكَتِ الْآ مِ رَجِّكُمَا عُكَذِبنِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُ الشُّواظُ مِّنُ تَارِهُ وَنُعَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُو ﴿ فَيَاتِي اللَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَنُهَدَ لَّا كَالدِّهَانِ ﴿ فَبِلَتِ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ ﴿ فَيَوْمَرِينِ لاَ يُسْتَلُ عَنْ ذَنْبِهَ إِنْسُ وَلا جَانَ ﴿ فَبِاَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنِ ﴿ يُغْرَفُ الْجُنِرِمُوْنَ بِسِيْهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالتَّوَاصِى وَالْأَ قُدَامِرْ فَيِهَا يِي الْكَافِ رَبِّكُمًا تُلَدِّبنِ ﴿ طَاذِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ يُطُوْفُونَ بَنْيَهَا وَ بَيْنَ حَمِيْدِ الْهِ ﴿ فَمِا تِي اللَّهِ رَبِّكُمَا تُنكَذِّبنِ ﴿

كُلْ مَنْ برو فَض جو قَالِن خَمْ بونے والا ہے وَجَهُ دُرَبِ کَ تیرے رب کا چیرہ کی اور باقی رب کا خاص کے کینھا زمین پر ہے گئی اور باقی رب کا ذو الْجَلْل بررگ والا

دين

| سورة الرحمٰن | -0-   | — < Ir9 — | > | تفير مليت القرآن |
|--------------|-------|-----------|---|------------------|
| 43           | (A) I | -         | T | 4: 1             |

|                               | <u> </u>               |                              |                        | _ <u></u>                     |                           |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| فتح پاسکو گےتم دونوں          | رَّهُ)<br>تَنْتُصِرُكِ | جناتك                        | الْجِرِنّ              | أورعظمت والا                  |                           |
| پس کوئی تعتوں کو              | فِياتِي ٰالآءِ         | اورانسانوں کی                | وَالْإِنْسِ            | يس كوي نعتول كو               | فَيِأَيِّ اللَّهِ         |
| ایخاربگی                      | رَيِّكُمُا             | اگرتمهار_بس بیس ہو           | ان استطعتم             | ایخ رب کی                     | رَچِّكُمُ                 |
| حجثلا ؤكيتم دونول             |                        |                              | (r)<br>اَنْ تَنْفُدُوا | حجشلا ؤتشيتم دونوں            |                           |
| پس جب پیٹ جائیگا<br>ا         | فِادًا انشَقْتِ        | کنارول ہے                    | مِنْ أَقْطَارِ         | ما تنگتے ہیں اس               | خلفتير                    |
| 1                             | 1550                   | آسانوں کے                    | التاوي                 | جوآ سانوں میں ہیں             |                           |
| ر<br>پس ہوجائے گاوہ           | فَكَا نَتُ             | اورز مین کے                  | وَ الْأَسْ صَ ضِ       | اورز شن ميس بين               | وَ الْاَنْهُون            |
| سرخ گلابی                     | وَسُدُةً               | تو آرپارہوجاؤ                |                        | ۾ دن وه                       |                           |
| عرف ما ب<br>جيسے تيل کی تلچھٹ | كَالدِّهَانِ           | نہیں نکل <u>سکت</u> ے تم     | لا تَنْفُدُونَ         | سی اہم کام سے                 | فِيٰ شَالِن               |
| (سرخ چڑا)                     |                        | مرغلبه كيذريعيه              | إلاّ بِسُلُطِين        | يس كوسي نعتون كو              | فَبِأَيِّ اللَّهِ         |
| پس کوئی تعمتوں کو             | فَبِلَتِي اللَّهِ      | پس کوسی نعمتوں کو            | فَبِكُ ۗ الْآءِ        | اینے دب کی                    | رَيْكِمُهَا               |
| اینےربک                       | رَبِّكُمْ ا            | ایخدبک                       | _                      | ,                             |                           |
| حجثلا ؤكئم دونول              | ٮؙٛڲڎؚٙڹؽؚ             |                              |                        | ہم ایمی فار <u>غ ہوتے ہیں</u> |                           |
| پسال و <u>ن</u>               | فَيُومَيِنِ            | چھوڑے جا تھی کے              | يُرْسَلُ               | تمہارے گئے                    | الكمّ (١)                 |
| نہیں پوچھاجائے گا             |                        | تم دونول پر                  | عَلَيْكُمُ             | اےدولدی مجھدی محلوقوا!        | أَيُّهُ الثَّقَالِي       |
| ال گافاد كى بايريش            |                        | شعلے                         | ر (۱)<br>شواظ          | يس كوسي نعتول كو              | فَيِكَ اللَّهِ            |
|                               |                        | آگے                          |                        | اینے رب کی                    |                           |
| اورنہ می جن سے                |                        |                              |                        | حجثلا ؤتحتم دونوں             |                           |
| پس کونی تعتوں کو              |                        |                              |                        | اے جماعت                      |                           |
| m Strike me                   | 15565                  | و يوجع أن مدا الدريوه و في م | 1 618 1                | 11 . 12. 1 . Ant 1 .          | State of the state of the |

(۱)الثقلان: الثقل كاستنيه الثقل: سامان الدى كهدى: لوجل سامان دهوئى بوئى اكوئى نكى لئے بوئے كوئى برائى سے گرانبار (۲) نقذ (ن) فيه و منه: آرپار بونا، چير كر دوسرى طرف نكل جانا\_ (۳)الشواظ: لغير دهوي كاشعله (۳) النبحاس: خالص دهوال جس كے ساتھ چنگاريال نه بول (تانبا پيتل بھى اس كے معنى بير) (۵)انتصر على خصمه: مقابل پر فتح پانا ، بازى جيتنا (۲)القيهان كے دومعنى بير: سرخ چيرا اور تيل كى گاد\_ (۷) ذنبه كا مرجح بعد بير ہے تعود على أحد المذكورين (جمل)

| ( 71625 )             |                      | No divingual    | 29 <sup>-28</sup>  | <u> </u>                 | ر میرملایت اعرا     |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| آتے جاتے رہیں         | رو ، و .<br>يُطوفون  | اور ٹانگوں سے   | وَالْاَ قُلَاامِر  | اینے رب کی               | نَ <b>الِمُن</b> َا |
| 25.56                 |                      | يس كوي نعتول كو | قبِاتِ الآءِ       | حجطلا وسطحتم دونول       | شُكَدِّبْنِ         |
| اس کے درمیان          | كَيْنِيَ             |                 | رَيْكِكُ           |                          | روسر و<br>يُعرف     |
| اورگرم پانی کے درمیان | وَ بَانِيَ حَمِيلُمِ |                 | شُكَاذِبنِي        | كَنْهِكَار ( أخرى درجه ) | المخرفون            |
| کھولتے ہوئے           | (I),                 | بدده دوز ځې     | هٰذِهٖ جَهُنَّمُ   | ان چیرول کی علامتول      | بشيلة               |
| يں کوئی معتوں کو      | فَيِاتِ الْآءِ       | جس كوجفتلات تنص | الْتِينُ يُكَذِّبُ | يں پکڑے جائيں            | <b>فَيُؤُخُ</b> لُ  |
| اینے رب کی            | رَيْكُنُهُا          | اس کو           | بِهَا              | 835                      |                     |
| حجفثلا وسطحتم دونول   | ڪُگڏِبلنِ            | بد کر دارلوگ    | المجرمون           | پیثانی کے بالوں سے       | ڔۑٲڶنۜٛۊاڝؚؽؙ       |

ید دنیا تتم ہوگی ، دوسری دنیا آباد ہوگی ، مجر مول کوسز اسلے گی اور کوئی بدکر دارنے نہیں سکے گا
جنات اور انسانوں کی یہ دنیا تتم ہونے والی ہے ، رب ذوالحجلال والاکرام کی ہتی باتی رہے گی ، وہ دوسری دنیا آباد
کریں گے ، اور یہان کا ایک کارنامہ ہے ، ان کی توشان یہ ہے کہ وہ ہر وقت کی کام میں ہوتے ہیں ، آسانوں اور زمین کی
مخلوقات ان سے اپنی حاجات طلب کرتی ہیں ، اور وہ سب کی حاجتیں پوری کرتے ہیں ، ان کا ارشاد ہے : ہم جلد ہز اوسر ا
کامر حلہ شروع کرنے والے ہیں ، اور مجرم : اللہ کی سز اسے نے کرنہ آسانوں کے پارجاسکتے ہیں نہ ذمین میں کہیں بھاگ
سکتے ہیں ، اس کے لئے بوی قدرت کی ضرورت ہے ، وہ تھائین کو حاصل نہیں ، اور اگر وہ آسانوں سے آر پارٹھانا چاہیں تو
کوشش کردیکھیں ، ان پرخالص آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے ، یعنی میز آئل داغے جائیں گے ، جس سے وہ جمل کر
فاک ہوجائیں گے ، اور دھواں چھوڑ ا جائے گا ، جیسے آنسو ہیس چھوڑ تے ہیں ، جس سے ان کا دہ گھٹ جائے گا ، پھر وہ اس

یہ قیامت کب شروع ہوگی؟ جس دن آسان مجھٹ جائے گا، وہ سرخ چڑے کی طرح گہرا گلانی ہوجائے گا، نیلکونی
رنگ بدل جائے گا، اس دن قیامت شروع ہوگی، اور جن وانس کوسز ادینے کے لئے جرائم کی تحقیق ضروری نہیں ہوگی،
کیونکہ سب پچھاللہ کے لم میں ہوگا، اور نامہ اعمال میں ریکارڈ بھی ہوگا، مجرموں کوان کے چہروں کی علامتوں سے پہچان لیا
جائے گا، پھران کو بیک بنی و دوگوش جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا: بہی وہ دوز نے ہے جس کوتم جمثلاتے تھے!
اب تم ہمیشہ اس میں رہو گے، البتہ جب وہ پیاسے ہوئے تو کھولتے گرم پائی کے چشمہ پر باہر لائے جائیں گے، پھروائیس
(۱) آن ذاہم فاعل: کھولتا پائی، اننی (ض) آئیا المسائل: سیال چنز کا انتہائی گرم ہونا۔

جہنم میں پہنچادیئے جاکیں گے، ای طرح تاابدواٹرورکس اور دوزخ کے درمیان آتے جاتے رہیں گے۔

﴿ كُلُّ مَنْ عَكِيْهَا فَأَنِ ﴿ ﴾ : جَوَجَى روئ زمين برب فنا ہونے والا ہے ۔۔۔ بيگريز كى آيت ہے، گريز بقصيده ميں تمہيد كے بعد اصل مقصد كى طرف متوجہ ہونے كا نام ہے، پہلے ركوع ميں اس دنيا كا ذكر تھا، اب بات دوسرى دنيا كى طرف مزر ہى ہے، دوسرى دنيا اس وقت شروع ہوگى جب بيد نياختم ہوجائے گى۔ اور ﴿ مَنْ عَكِيْهَا ﴾ ميں جن وائس مراو جيں، اور سورة القصص كى آخرى آيت عام ہے: ﴿ كُنُ شَيْعًا هَالِكَ اللهَ وَجْهَا ﴾ برچيز فيا ہونے والى ہے، صرف

یں، اور سورہ اسٹ کی اس مری ایٹ عام ہے۔ ﴿ فَ مِنْ مِنْ هَارِكَ اِللَّهِ وَجِهِهُ ﴾ بہر پیر منابوعے وال ہے، ہم اللّٰد کی ستی باقی رہے گی، اس سورت کاموضوع چونکہ تُقلَین اللہ کی بَصد کی دو کلوقات ہیں، اس کئے تصفیص کی ہے۔

﴿ قَ يَنْبَقَى وَغِهُ دَبِكَ ذُو الْجَلِلِ وَالْاكْرَامِ ﴾: اور آپ كے بزرگی اور عظمت والے بروردگار كی وات باقی رہے گئے و دوسری دنیا كون آباد

كركا؟جواب: الله ذوالجلال والاكرام موجودري ك، وه سدازنده بي، وه دوسرى دنيا آبادكري كاري كاريك و فياتي الله دُول الينار في المرين في المر

﴿ يَنْ عَلَهُ مَنْ فِي السَّمُونِ وَ الْأَنْ مِنْ كُلِّ يَوْمِر هُوَ فِي شَانِ ﴿ ﴾: أَى سے حاجتيں طلب كرتے ہيں سب آسانوں اور زمين والے، وہ ہر وقت كى اہم كام ميں ہوتے ہيں — اس آيت ميں تقديم وتا خير ہے، الله تعالى ہر وقت

سى اہم كام ميں ہوتے ہيں، كيونكه آسانوں اور زمين كى خلقت اپنى حاجتيں اللہ تعالى سے مائلتى رہتى ہے، اور اللہ تعالى سب كى حاجتيں بورى كرتے ہيں، بيداللہ كے كام ہيں، اور اس دنيا كوختم كركے دوسرى ونيا وجود ميں لانا بھى ان كا ايك

اہم کام ہے۔

﴿ فِياكِي الله وَيَكِلُهَا سُكُلُو بنو ﴿ إِلَيْهُم وونول البيارب كي كون كوك عتول كوجمال وكا

﴿ سَنَغُرُءُ لَكُمُ اَيَّهُ الثَّقَانِ ﴿ ﴾: بهم ابھی تمہارے لئے فارغ ہوتے ہیں اے دو ہو جھل گلوتو! ۔ یعنی قیامت بہت جلدقائم ہونے والی ہے بہن تھوڑ اسا وقت باتی رہ گیا ہے ۔ اوراللہ کے یہاں کاتھوڑ اسا جارے یہاں کا لیے دن یہاں کا ایک دن یہاں کے ہزار سال کے برابر ہے، اس لئے یہ خیال کرنا کہ س اگلے جمعہ کوصور پھوٹ کا جائے ہے۔ گان جے نہیں ، مگر کل ماھو آت فھو قریب کے قاعدہ سے قیامت قریب آگی ہے۔

﴿ فَيِاكِي اللهِ رَبِّكُما شَكَلَةِ بنون ﴿ ﴾: بسم دونون اليغرب كى كون كون عنون كوجها وكا

﴿ يُمَعْشُرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ إَنْ تَنْفُدُوْا مِنْ اَقَطَارِ السَّلْوْتِ وَ الْأَسْنِ فَانْفُدُوْالا تَنْفُدُونَ إِلَا بِسُلْطِنٍ ﴾:

ترجمہ: اے جن وائس کی جماعت! اگرتمہارے ہیں ہیں ہوکہ آسانوں اور زمین کے کناروں سے آرپار ہوجا کو تو ہوجا کو تو جو اور قوت کے بغیر باہز میں ہوسکتے ۔ یعنی مجرم اللہ کی گرفت سے باہز میں ہیں، بھاگ کر کہاں جا کیں گے؟ کیا وہ زمین کی پہنائی سے یا آسانوں کے کناروں سے نکل جا کیں گے؟ اس کے لئے قوت وغلب چاہئے وہ ان کو کہاں حاصل ہے؟ فا کھرہ: پہلے جن وائس آسانوں سے آگے جاتے تھے، داوا داوری کو جنت ہیں بسایا تھا، جنت سعر رہ آئمنتی سے کہ بے بھیٹی علیہ السلام کا چنکے سے آسانوں میں پہنچ جانا افسانہ ہے، اور ہمارے نبی سے بیالی علیہ السلام کا چنکے سے آسانوں میں پہنچ جانا افسانہ ہے، اور ہمارے نبی سے بیار جانا موقوف ہوگیا، مگر جنات اب بھی آسان کے تھا۔ پھر جب واوا دادی اور ابلیس کو نبیج اتا اور گیا تو ان کا آسانوں کے پارجانا موقوف ہوگیا، مگر جنات اب بھی آسان کے تھا۔ پھر جب واوا دادی اور ابلیس کو نبیج اتا اور گیا تو ان کا آسانوں کے پارجانا موقوف ہوگیا، مگر جنات اب بھی آسان کے قریب جاتے ہیں، اور انسان چونکہ خاکی مخلوق ہے، اس لئے عام صالات میں وہ زمین سے بہت زیادہ دور نہیں جاسکتے، اس لئے عام صالات میں وہ زمین سے بہت زیادہ دور نہیں جاسکے، اس لئے عام صالات میں وہ زمین سے بہت زیادہ دور نہیں جاسکتے، اس لئے خار مایا کر آسانوں اور زمین کے کناروں سے نکلنے کے لئے غلبہ اور قوت چاہئے، جوجی وانس کو حاسل نہیں۔

﴿ يُرْسَلُ مَلَيْكُنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ ثَارِهُ وَنُعَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونِ ﴿ }

ترجمہ: تم دونوں پرآگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھرتم دونوں اس کو ہٹانہ سکوگے ۔۔ جنات جب آسان کے قریب جائے ہیں تو ان پرشہابِ ٹاقب ( دہکتا شعلہ ) پھینکا جاتا ہے، یہی شواظ (آگ کا شعلہ ) ہے، اور دھواں چھوڑا جاتا ہے، اس سے جنات کا دم گھٹ جائے گا۔ غرض: جن وانس بھاگ کرنہ دھواں چھوڑا جاتا ہے، اس سے جنات کا دم گھٹ جائے گا۔ غرض: جن وانس بھاگ کرنہ

آسان کے پارجاسکتے ہیں ندز مین سے فکل سکتے ہیں، پھروہ عذاب البی سے کیسے فی سکتے ہیں؟ ﴿ فَیِا أَیِّ الْآءَ دَیَاکُما خَکَدٌ بنِی ﴿ ﴾ : پستم دونوں اپنے رب کی کون کوٹی فعتوں کوجھٹلاؤ گے!

﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَا } فَكَانَتْ وَنْهُ وَ اللَّهِ هَالِيِّهَ اللَّهِ هَانِ ٥

ترجمہ: پس جب آسان بھٹ جائے گا، اور وہ سرخ گلائی رنگ کا ہوجائے گا، جیسے رنگا ہوا سرخ چڑا ۔۔۔ یعنی آسان کا موجودہ نیلگونی رنگ بدل جائے گا، اور وہ خون کی طرح سرخ ہوجائے گا،اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ ﴿ فَیِا آئِی اُلکَۃِ رَبِّکُما شَکَلَا بنِنِ ﴿ ﴾: پستم دونوں اپنے رب کی کون کونی فتوں کوچھٹلا وَگے!

﴿ فَيَوْمَدِذِهِ اللَّهِ يُنْكُلُ عَنْ ذَنْبِهِ النَّسُ وَلاَ جَكَانٌ ﴿ ﴾: الله ون كسى جنّ وأسس ال يحرم ك بارك مِنْ بين پوچها جائه الله الله كسب كهالله كعلم مِن بوگا، اور جرائم كي مسل بھى موجود بوگ، نامهُ اعمال مِن سب كهدر يكاردُ بوگا، پُعربِ وچه كه كي كياضرورت ب؟ ﴿ فَيِاكِي اللَّهِ رَبِّكُما شَكَدِّ بنِ ﴿ ﴾ إلى تم دونون البيارب كي كون كون عتول كوجوال والله

﴿ يُعْرَفُ الْمُخِرِمُونَ بِسِيمَا ثُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَ كَامِرَ ﴿ ﴾

ترجمہ: جمرم لوگ ان کے چہروں کی علامتوں سے بہچان لئے جا کیں گے ۔۔۔ کافروں کے چہروں پر بولیٹ (سیابی) برس رہی ہوگی، اور ان کی آئکھیں ٹیل گوئی ہوگی، اسسے جمرم خود بخو د پہچان لئے جا کیں گے، جیسے مؤمنین سجدول اور وضوء کے قاروانو ارسے پہچان لئے جا کیں گے۔۔۔۔ پس وہ پیشانی کے بالول اور ٹاگول سے پکڑے ہوا کیں گئیں گے۔۔۔ مفسرین نے اس کی دوصور تیں کھی ہیں: (۱) کسی کے بال اور کسی کی ٹانگ پکڑ کرجہنم کی طرف کھسیٹا جائے گا۔ گئی جمرم کی ٹانگ پکڑ کرجہنم کی طرف کھسیٹا جائے گا۔ (وراس کی ٹیٹر کردوز نے میں ڈالیس گے (فوائد) اور اس کی ٹیٹر کردوز نے میں ڈالیس گے (فوائد) اور اس کی ٹیٹر کردوز نے میں ڈالیس گے (فوائد) اور اس کی ٹیٹر کی جم کی ٹر کردوز نے میں ڈالیس گے (فوائد)

﴿ فَيِا أَيِّ اللَّهِ رَبِّكُما شُكَنَّ بنِ ﴿ ﴾: بِيتم دونون البي رب كي كون كُون عَتول كوجعثلا وَكَ!

﴿ هَلْوَةٍ جَهَنَّمُ الَّذِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْوِمُونَ ۞ ﴾: يدوز نَ بِحَسَ لَوَجُمُ اللَّهَ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْوِمُونَ ۞ ﴾: يدوز ن بِحَسَ اللَّهُ عَلَايا كرتے تھے ۔ يعنى دنيا شاك ووز في كا انكاركيا كرتے تھے۔

﴿ يَطُوفُونَ بَلِيَهَا وَبَدُنِ حَمِيْدِ الْهِ ﴿ ﴾: وه لوگ دوزخ اور کھولتے گرم پانی کے درمیان آتے جاتے رہیں گے --- جہنیوں کابیدواٹر ورکس جہنم سے باہر ہوگا، گرجہنم کے امریا میں ہوگا، جب جہنمی پیاسے ہوئے توان جانوروں کو پانی بینے کے لئے منکی پرلایا جائے گا، پھران کوجہنم میں پہنچادیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ فَيِاكِي اللَّهِ وَيَكِيمُنَا شَكُونَ بنو ﴿ ﴾ : يس تم دونون الله رب كي كون كون فع تول كوجع الدوك!

فائدہ: مجرموں کومزادینا بھی وفاداروں کے تق میں انعام ہے، اورائس مزاکا بیان کرنا بھی، تاکہ لوگ بن کراس جرم سے بازر ہیں، یہ مستقل انعام ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ''ہرآیت میں نعمت جائی، کوئی اب نعمت ہے، اور کسی کی خبردینا نعمت ہے کہ اس سے بچیں'' ( نوائد )

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَرَتِهِ جَنَّتُنِ ﴿ فَهِاكِي الْآءِرَتِكُمَا ثَكَاذِبُو ﴿ ذَوَاتَآ اَفْنَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَرَتِهِ جَنَّتُنِ ﴿ فَيَهِمَا عَيْنُ لَا يَجْرِلِنِ ﴿ وَيَكْمَا لَكَاءِرَتِكُمَا فَكَاذِبْنِ ﴿ وَيَهِمَا عَيْنُ لَا يَجْرِلِنِ ﴿ وَيَهِمَا عَيْنُ لَكَاءِرَتِكُمَا ثَكَاذِبْنِ ﴿ وَمُثَكِينًا ثَكَاذِبْنِ ﴿ وَمُثَكِينًا ثَكَاذِبْنِ ﴿ وَمُثَكِينًا ثَكَاذِبْنِ ﴾ وَمُثَكِينًا عَلَا فَرُشِم بَطَآ إِنْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ \* وَجَنَا الْجَنْتَايْنِ دَانٍ ﴿ وَيَكُمّا كَاذٍ رَتِكُمًا عَلَى اللّهِ وَيَهِمَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ \* وَجَنَا الْجَنْتَايْنِ دَانٍ ﴿ وَيَالِمَ اللّهِ وَيَتِكُمُا

| بہدرے                | يو (۳)<br>تجربن          | حبطلا ؤكتےتم دونوں | تُكَدِّبِي                         | اوراس کے لئے جو   | <b>وَلِمَنْ</b> |
|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| پس کون کوی نعمتوں کو | <b>ئِياَتِ</b> الْآءِ    | شاخوں والے         | ذَوَاتَاً أَفْنَانِ <sup>(۲)</sup> | <b>ۋر</b> ا       | خَافَ           |
| ایندربک              | رَبِيْ لِمُنْ            | يس كفرى            |                                    | کورے ہونے سے      | مَقَامَرُ       |
| حبطلا ؤكيتم دونول    | ئنگۆبلې                  | نعشول كو           | الآء                               | این دب کے سامنے   | <b>ب</b> ین     |
| دونول باغول بيس      | رفيهما                   | ایندرب کی          | رَيْكِلُمْ                         | دوباغ بیں         | جَنَّاتِن       |
| ہرتم <i>ہے</i>       | مِنْ كُلِّل              | حبطلا ؤكيحتم دونول | تُكَذِّبْنِي                       | يس كنى            | فَيِاتِي        |
| ميوےيں               |                          | دونول باغول مين    | فِيْهِمَا                          | نغيتو <u>ل</u> کو | 184             |
| فتمتم کے             | پ. (۴)<br>زو <b>ج</b> ين | دو چشم ہیں         | كثياني                             | ایخ رب کی         | رَبِيْكِهُمّا   |

(۱) مُقام: مصدر میمی اور اضافت المیہ ہے: ﴿ يَقُومُ النّاسُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ (۲) فواتا: فوات كا تثنيه ہے ذات كانہيں اور افغان: فَنّ كا تثنيه ہے: شاخ، فنون: شاخیں (۳) تجویان: عینان كی صفت ہے (۳) زوجان: شنية كرارك لیے ہے، عيب ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَوَ كَرَّ تَيْنِ ﴾ -

| سورة الرس                  | $\overline{}$      | - 4 11 B              | 29-25                  |                      | <u> علير ملايت القرا ا</u> |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| حجثلا ؤكئم دونوں           | ئتُكَرِّبْنِ       | ان سے پہلے            |                        | پس کنی               | ڣؘؚٳؘؠٞ                    |
| اوران دوباغول ورے          |                    | اورنہ کی جت نے        | وَلا جَانَّ            |                      |                            |
| دوباغ بي                   | جَنَّانِ           |                       |                        | اینے رب کی           | دَيْتِكُ                   |
| یس کوی<br>پس کوی           | فِّياَي            | نعمتول كو             | الآءِ                  | حجثلا ؤكتےتم دونوں   | ڰؘڰٙڔٚٙؠڶؠ                 |
| تغمتول كو                  | الآءِ              |                       | رَبِي <b>َ لُم</b> ناً | فیک لگائے والے       | مُثَكِين                   |
|                            | ارْتِجُكُمْ ا      | حجثلا ؤتطحتم دونول    | ڰؙڲڔۜٙؠڶۣ              | بچھونوں پر           | عَلَا فُرُشِ               |
| حبطلا دُكِيم دونو <u>ل</u> | تُكَدِّبِي         | گویاده <i>تورتی</i> س | گاڻھن<br>گاڻھن         | ان کے اُستر          | يَطَا إِنْهَا              |
| دونول گېرے مبز             | مُدُهَا مَنْنَ     |                       |                        |                      | مِنَ إِسْتَنْبَرَقِ        |
| (ساه) بين                  |                    | ادر مو تکے ہیں        | وَ الْمُرْجَانُ        | اور پکتے ہوئے پھل    | وَجِيَا                    |
| يس نوي                     |                    |                       | فَيِاتِي               |                      |                            |
| نغمة ول كو                 | الآءِ              |                       | الآءِ                  | قريب بونے والے بيں   | دَايِّ<br>دَايِّ           |
| ایندبک                     | ارَيْزِلْمَ        | ایئے رب کی            | ڒٷؙؙؙؙؚؠ               | پس کنی<br>پس کوی     | فَبِاَتِي                  |
| حجثلا ؤكيتم دونول          | <i>ؿؘڰ</i> ڔٚؠڶؚۑ  |                       |                        | نعتوں کو             |                            |
| دوباغول ميں                | فيهنا              | نہی <u>ں</u>          |                        |                      | ·                          |
| دووشتم بين                 | عَيْشِ             | · ·                   |                        | حجفتلا ؤكتيتم دونول  | ئگڏيلي                     |
| ابل رہے ہی                 | (٦)<br>نَضْاخُةُنِ | نيكوكارى كا           | اللاحسكان              | ان باغات میں         | ِفِيُهِنَّ                 |
| ير رندي<br>پس کوي          | فَبِاتِي           | مرحسن سلوك            | إلَّا ٱلْإِحْسَانُ     | رو کنے والیاں ہیں    | فوليث                      |
| تغمتوں کو                  | اگآءِ<br>الگآءِ    | يس كنى                | فَبِاَي                | نگاه کو              | الطَّرْفِ (م)              |
| ایندبک                     | رَيْتِكُمْنَا      | نغمتول كو             | الآءِ                  | نبيس ہاتھ لگایاان کو | (م)<br>كَوْرِيْظِوِتْهُنَّ |
| حجثلا ؤكئم دونول           | ئنگۆبلې            | ایخ رب کی             | رَكِبُ ا               | حمی انسان نے         | راثنً                      |

2/12/10

(۱) بطائن: بِطَانَة كَى جَنِّ: استر: ووہرے كِيڑے كى شرح (۲) جَنَا: مفرد: يكاعمده ميوه، أَجْنَاء اور أَجْنِ جَعْ (۳) دانٍ: اسم فاعل، دُنُوّے : قريب بونا (۴) طَمَتُ (ض) المرأةَ: ہم بسترى كرنا (۵) مُلْهَامَّة: اسم فاعل واسم مفعول الْهِيْمَام: اتّنا گهرامبرك سياه معلوم بو(۲) فَصَّا حَة: اسم مبالغة: ابلاً بواجوش زن جس كا پانى بھى شتم ند بو۔

| ( | سورة الرئمن          | $- \Diamond$           | >                  |                        |                     | _ تقبير م <u>دايت القرآ</u> ا |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
|   | حجثلا ؤكئم دونوں     | تُكَنِّى لِي           | حجفظا ؤتطحتم دونوں | ئنگڏبلي                | دونوں باغوں میں     | فيهما                         |
|   | فیک لگائے والے       |                        | گوری عورتیں        | حُوْزُ<br>حُوْزُ (۳)   | مہوے                | قَاكِهَهُ ۗ                   |
|   | <b>چاندنی</b> پر     | (٣)<br>عَلَّا رَفْرَفٍ | نشي<br>پرده پي     | مَعْصُورت<br>مُعْصُورت | اور مجوریں          | وَّنَهُ لُ                    |
|   | سيز                  | خُورِ (۵)              |                    | في الجنيادِر           | أورا ثارين          | وَّ رُمِّنَا نُ               |
|   | اور فيتى بستر پر     | (۲)<br>وَعَبْقَرِيْدِ  | پس کنی<br>پس کوی   | فَياكِي                | پس کنی              | فَيِاتِي                      |
|   | نفیس(خوب صورت)       | حِسَاْرِن              | نعمتوں کو          | الآءِ                  | نعتوں کو            | 182                           |
|   | يس كنسي فعمتوں كو    | فِبَأَنِّ الَّذِ       | اینے دب کی         | دَيْتِكُ ا             | ایندبکی             | رَبِيَكُ                      |
|   | ایٹ رب کی            | رَيِّكُمُا             | حجثلا ؤتطحتم دونول | ئنگڏيلي                | حجنثلا وسطحتم دونول | <i>ڎ</i> ؘڲڔۜٚؠڶؚؠ            |
|   | خيطلا ؤتشحتم دونول   | تُكَيِّبْنِ            | باتصبي لكاياان كو  | لَمْ يَطْمِثْهُنَّ     | ان باغات بس         | رفيُهِنَّ ()                  |
|   | بڑی برکت والاہے      | تَنْبِرُكُ             | حسی انسان نے       | را نُسُ                | اچىي غورتىي بىل     | خَيْرِكُ                      |
|   | آپ کے رب کا نام      | اسُمُ رَبِّكَ          | ان سے سملے         | قَبْلَهُمْ             | خوبصورت             | (r)<br>حِسَانُ                |
|   | بزرگی والا           | ذِی انجَلٰلِ           | اورنہ می جن نے     | وَلِا جُكَانًا         | پس کن <u>ی</u>      | فَيِاتِي                      |
|   | او <i>رعز</i> ت والا | وَالْإِكْرَامِر        | پس کونی معتوں کو   | فَبِأَتِّ الَّاءِ      | نعتوں کو            | الآءِ                         |

# ايماندارجت وانس كااخروى انجام

(احسان والا)

بهليتن باتين وبنشيس كرلين:

ہونگی، کیونکہ دونوں عمل کے اعتبار سے مکسال ہیں، دونوں مکلف ہیں، اور دونوں کے لئے احکام ایک ہیں ۔۔۔ ای طرح کافر جن وانس کی دوز عیں بھی الگ الگ ہونگی، تقابل کا بہی تقاضا ہے ۔۔۔ رہے فرشتے تو وہ دونوں جنتوں اور دونوں دوز خوں میں آتے جاتے رہیں گے، ﴿ یَکْ خُلُوٰنَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بَابِ ﴿ ﴾ اور ﴿ عَلَیْهَا رِسْعَةَ عَشَدَ ﴾ سے ریبات واضح ہے۔

۲-سورت میں دوجگہ ہم بستری کی نفی کی ہے، انسانوں کی از وائ کے تعلق سے انسانوں کے ہاتھ لگانے کی اور جنات کی از واج کے تعلق سے جنات کے ہاتھ لگانے کی فی کی ہے۔

۳-قرآنِ کریم مقی مؤمنین کا اخروی انجام بیان کرتا ہے، دوسرے درجہ کے مؤمنین کا انجام صراحة بیان نہیں کرتا، تاکہ ان کی بدکرداری کوشہ ندملے، چنانچ اول درجہ کی جنت کے بیان میں: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَرَ رَبِّه ﴾ کی صراحت کی ہے، اور ﴿ وَمِنْ دُوْرِنِهِ مَنَا ﴾ میں صراحت نہیں کی کہ بیدد چنتیں کن لوگوں کے لئے ہیں، ظاہر ہے بیجی مؤمنین کے لئے ہیں ، مگر دوسرے درجہ کے مؤمنین کے لئے۔

اعلی درجہ کی جنت کا حال: اعلی درجہ کی جنت اعلی درجہ کے مسلمانوں کے لئے ہے، اور اعلی درجہ کے مسلمان وہ جیں جن کو دنیا جس ہر وقت دھڑکالگار ہتا ہے کہ ان کو ایک دن اللہ کے سامنے حساب کے لئے کھڑا ہونا ہے، اس لئے وہ اللہ کی نافر مانی سے بچے ہیں، اور تقوی کی راہ اپناتے ہیں۔ آخرت میں دو باغ ہیں: ایک بیک انسانوں کے لئے اور دو در انیک جنات کے لئے، اور دونوں کا حال کیساں ہے، دونوں باغ شاخوں دار ہیں، خوب پھلے پھولے ہوئے ہیں، ان میں دو جشے بہدرہے ہیں، اس لئے سما ابہار ہیں، ان میں قتم میں میں ہوں ہیں، کسی بات کا ٹوٹانہیں، جنتیوں کی شست گاہیں ایسے فرشوں کی ہیں جن کا اسر دینز ریشم کا ہے، اُبرے کا حال اللہ بہتر جانیں! دونوں باغوں کے پئے ہوئے میوے بھی الیہ وار ہر باغ میں اور ہر باغ میں ہوئے، ان کی ہوئے میں اور ہر باغ میں اور ہر باغ میں اور ہر باغ میں اس کی بیویاں دوشیز ہ نیچی نگاہ والیاں ہوئی، ان کوان کے شوہر دوں ہے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، وہ صاف رنگ کی ہوئی، ان کی ہو یاں کی طرح ہوئی، یوائل درجہ کے نیکوکاروں کا صلہ ہے، کیونکہ وہ صاف رنگ کی ہوری ہیروی کی ، اس لئے صلہ میں اطلی درجہ کے نیکوکاروں کا صلہ ہے، کیونکہ حسن سلوک کا صلہ صاف رنگ کی ہوتا ہے، ان بندوں نے چونکہ دنیا میں احکام کی پوری ہیروی کی ، اس لئے صلہ میں اطلی درجہ کے دنت اعلی درجہ کے نیکوکاروں کا صلہ ہوں اعلی درجہ کے دنت اعلی درجہ کے نیکوکاروں کا صلہ ہوں اس کے صلہ میں اعلی درجہ کے دیں ہوتا ہے، ان بندوں نے چونکہ دنیا میں احکام کی پوری ہیروی کی ، اس لئے صلہ میں اعلی درجہ کے دنت اعلی درجہ کے دنت اعلی درجہ کے دی ہونے کی ۔ دن حالی درجہ کے دنت اعلی درجہ کے دنت اعلی درجہ کے دیں اس کے صلہ میں اعلی درجہ کے دی دنت کا کی دین میں اعلی درجہ کے دی ہونے کی ۔ دن حالی درجہ کے دیں اعلی دی دی ہونے کی درجہ کے دیں اعلیٰ درجہ کے دیں اعلیٰ دی دونوں کی کی اس کے صلے میں اعلیٰ درجہ کے دیں اعلیٰ دی دونوں کی کی اس کے صلے میں اعلیٰ دی دی دیں اعلیٰ دی دونوں کی کی ایک کی دونوں کی دی ایک کی دونوں کی کی دونوں کی کی دونوں کی دی دونوں کی دی دی دونوں کی دونوں کی دیں کی دی دونوں کی دون

کم درجہ کی جنت کا حال: پہلی دوجنتوں سے کم درجہ کی دوجنتیں اور ہیں، ایک کم درجہ کے انسانوں کے لئے، دوسری کم درجہ کے جنات کے لئے، اور دونوں کا حال بکساں ہے، دونوں گہری سبز سیابی مآئل ہیں،خوب تروتا زہ!ان میں

﴿ فِيهُونَ قُصِدُتُ الطَّرْفِ ﴿ لَهُ رَبُطُونُهُ مِنْ الْمُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ ۚ ﴿ فَبِالَتِ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَافِيهِ ﴿ فَهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



#### کی کون کوسی فعمتوں کو جھٹلا وکھے!

﴿ حُوْدٌ مَّقُصُولَتُ فِي الْخِيَامِر ﴿ فَيِهَاتِي الْآءِرَبِّكُمَّا كُلَّوْبَانِ ﴿ ﴾

ترجمه: گوری خیمول میں پردہ شیں ہیں — عورت کی یہی دواہم خوبیاں ہیں — پستم دونوں اپنے رب کی کون کونی فیمنٹوں کوجھٹلا دکے!

﴿ لَمْ يَظْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿ فَهِاتِ الْآءِرَتِكُمَا فَكَلَّوْشِ فَهِ

ترجمہ: ہاتھ نہیں نگایاان سے پہلے کی انسان نے اور نہ کی جن نے ۔۔۔ لینی کوٹیا ہوگی ۔۔۔ لیس تم دونوں اپنے رب کی کون کوٹی نہتوں کو جھٹلاؤ گے!

﴿ مُنْكِينَ عَلَا رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَنْقَرِيْ حِسَانٍ ﴿ فَيَكِ الْآءِرَبِكُمَّا ثَكَاذِينِ ﴿ مُنْكِينَ

ترجمه: تكيرلگائي بوئ بوئ مونگ مبز چائد نيول اورنهايت خوبصورت بستر ول پر — الر فورف: بچهان كافرش، ورى، جائدنى، قون وفرف: باريك كرا، دفوق خطر: مبزكيرايا كدا — الْعَبْقَرِى: عَبْقَر كَ طرف نسبت، جرت

أنكيز، بأكمال وب مثال آدى ياب مثال چيز -- پستم دونون ايئ رب كى كون كون كوت فقة ول كوجه لا وَكِيا

﴿ تَنْبُرُكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى انْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ؈﴾

ترجمه برابا بركت نام بي ك عظمت واحسان والع بروردگاركا! -- اى كريم وظيم في تين مهيا كي بين-

(﴿٢٩٪ جمادى الاخرى ٢٣٧١ھ=٨رابر بل ٢٠١٦ع﴾



# بسم الثدالرحمن الرحيم

## سورة الواقعه

سیکی سورت ہے، اس کا نزول کا نمبر ۲۸ ہے، یکی دور کے وسط کی سورت ہے، اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اگراس کو رات کو پر حما جائے تو فقر وفاقہ سے تفاظت ہوجاتی ہے، حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ بجارہ ہوئے، خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بجارہ دیا: اپنے گناہوں کی تکلیف ہے! پوچھا آپ رضی اللہ عنہ عیادت کے لئے تشریف لائے، پوچھا: کیا تکلیف ہے؟ جواب دیا: اپنے گناہوں کی تکلیف ہے! پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ جواب دیا: اپنے ہیں؟ جواب دیا: اپنے مرب کی رحمت چاہتا ہوں! پوچھا: کیا طبیب کو جلاوں؟ فرمایا بطبیب بی نے بجار کیا ہے!
پوچھا: آپ کے لئے بیت المال سے کوئی عطیہ بھی دوں؟ فرمایا: جھے اس کی ضرورت نہیں، حضرت عثمان نے فرمایا: عظیہ لیسے عرب دوات ہوں کے بارے میں یہ فرمایا: عظیہ وہ فقر وفاقہ میں جنال ہوجا کہ گر جھے یہ فکر اس لینہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تا کید کرر تھی ہو کہ دوہ ہررات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ سِلائی ہی تا ہے کہ جو تھی مررات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ سِلائی ہی تا ہے کہ جو تھی مررات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ سِلائی ہی تا ہے کہ جو تھی مررات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ سِلائی ہی ہوگا (موارف القرآن)

ربط اورسورت کے مضامین بسورة الرحمان میں انسانوں اور جنات کی تین شمیں کی ہیں: اعلی ورجہ کی جنت حاصل کرنے والے اور کفار اس سورت کے شروع میں بھی آئییں تین کا ذکر ہے، پھر تو حید، ولیل رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، آیت دل تک تمہید ہے، پھر آیت ۲۶ تک سمابقین کا ذکر ہے، یہی حضرات اعلی ورجہ کی جنت پانے والے ہیں، پھر آئیت ۲۹ تک کا ذکر ہے، یہی اورجہ کی جنت پانے والے ہیں، پھر آئیت ۲۹ تک کا ذکر ہے، یہی کہ درجہ کی جنت پانے والے ہیں، پھر آئیت ۲۹ تک کا ذکر ہے، یہی کہ درجہ کی جنت پانے والے ہیں، پھر آئیت ۲۹ تک کا ذکر ہے، جو تو حید کے دلا کل عقلیہ ہیں، پھر آئیت ۸۲ تک دلیل رسالت کا ذکر ہے، جو تو حید کی نقلیہ ہیں، پھر آئیت ۲۸ تک دلیل رسالت کا ذکر ہے، جو تو حید کی نقلیہ ہیں، پھر آئیت ۸۲ تک دلیل رسالت کا ذکر ہے، جو تو حید کی نقلیہ ہیں، پھر آئیت ۲۸ تک دلیل رسالت کا ذکر ہے، جو تو حید کی نقل کی دلیل ہے، پھر آخرتک آخرت کا مضمون ہے۔

اصحاب الیمین: اصحاب الیمین ( دائیں دالوں ) کی بہت تقبیریں کی گئی ہیں، مثلاً: (۱) جولوگ عرشِ عظیم کی داہمی طرف ہوئے (۲) جن کوآ دم علیدالسلام کے داہنے پہلو سے نکالا گیا تھا (۳) جن کواعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، بیآ خری تفسیر دائے ہے۔ سوال: ایک مقسم کے اقسام میں تباین ہوتا ہے، جیسے کلمہ کی اقسام ثلاثہ (اسم بعل اور حرف) میں تباین ہے، جبکہ انسان کی اقسام ٹلاشہ (سابقین ،اصحابِ الیمین اور کفار) میں تباین نہیں، کیونکہ سابقین کو بھی نامہ اعمال وائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ بھی اصحاب الیمین ہیں۔

جواب: سابقین میں تجرید کریں گے، تجرید علم بیان کی ایک صنعت ہے جس میں زوائد کوحذف کر کے صرف ایک معنی سے غرض رکھتے ہیں، بیالفاظ دیگر :کسی چیز کواس کی صفت سے ذہنی طور پر الگ کر کے اصل پر اعتماد کرنا اور نتیجہ لکالنا، پس سمابقین کے اصحاب الیمین ہونے کا پہلوالگ کر لیا جائے گا، تو تباین کی آسبت صحیح ہوجائے گی۔

لطیفہ: دوقیقی بھائی ایک دوسرے کو مال کی گالی دے رہے تھے، کسی نے کہا:تم دونوں کی مال تو ایک ہے!اس نے جواب دیا:جب میں بھائی کو مال کی گالی دیتا ہول تو اپنی مال کی تجرید کرلیتا ہول! یعنی اس نے قطع نظر کرلیتا ہول بصرف نظر کرلیتا ہول بصرف نظر کرلیتا ہول، ای طرح جب المسابقین کہا تو ان کی اصحاب الیمین ہونے کے صفت سے صرف نظر کرلی۔
مل تر سرمان النہ میں قام مدمد میں میں موجہ دیتا ہے۔

ملحوظہ: تجرید کامقابل تضمین ہے یعنی ایک فعل میں دوسر سے فعل کے معنی شامل کرنا، اب دوسر سے فعل کا خاص صلہ لانا درست ہوجائے گا۔



| الروعات الماسية | (١٠٥) سُوُرَةُ الواقِعَةِ مُكِيَّةً ١٠٧١) |  |
|-----------------|-------------------------------------------|--|
|                 | لِسْمِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْو         |  |

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَلَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجَّافٌ وَ الْمَانُ الْمَيْنَ الْمِبَالُ بَشَانَ فَكَانَتُ هَبَاءٌ مُنْنَبَثًا ﴿ وَكُنْ تَمُ الْوَاجًا لَلْمُنْكَةُ وَ وَاصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ وَ وَاصْحَبُ الْمَشْمَةِ فَ قَالَتُهُ وَ وَاصْحَبُ الْمَشْمَةِ فَ قَالَتُهُ وَ وَاصْحَبُ الْمَشْمَةِ فَ قَالَتُهُ وَ وَاصْحَبُ الْمَشْمَةِ فَ وَالشَّيْقُونَ السِّيقُونَ وَاصْحَبُ الْمُشْمَةِ وَ وَالسِّيقُونَ السِّيقُونَ فَي اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

| پس دائيں دالے                 | فَأَصْعِبُ            | اورريزه ريزه كرديخ | وَّ بُسَّتِ<br>وَ بُسَّتِ | جب رونما ہوگا      | إذًا وَقَعَتِ        |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| (الل سعادت)                   |                       |                    |                           | بونے والا واقعہ    | الواقِعَة            |
| کیا خوب ہیں                   | (۵)<br>مِّا أَصِّحْبُ | پياڑ               | الْجِبَالُ                | خبی <i>ں ہوگا</i>  | کینی                 |
| دائيس واليا!                  | المنيمنة              | تو ژپھوڈ کر        | بَتًا                     | ال كرونے كو        | اِلوَثْعَرْبَهَا     |
| اور بائيس والے                | وَأَصْعَبُ            | يس ہوجائيں گےوہ    | <b>ٚ</b> فَكَانَت         | كوئى تجتثلانے والا | کاذِبَة<br>گاذِبَة   |
| (اللشقاوت)                    | النشئكة               | غبار               |                           | •                  | خَافِضَةُ            |
| کیے برے ہیں                   | مَّا اَصْحُبُ         | الزناموا           | رم)<br>مُنْكِثًا          | بلندكرنے والا      | <u>ڒؖٳڣۣڡٙڰ</u>      |
| بائيس واليا!                  | الشنبة                | اور بوجا ؤكتے تم   | ٷ <b>ۓ</b> ڹڗؙۄ۫          | جب ہلادی جائے گی   | (۳)<br>اِذَا رُجَّتِ |
| اورآ <u>سے نکلنے</u> والے     | وَ السِّيقُونَ        | فتمين              | <b>اَزْوَاجًا</b>         | زيين               | الْكَرْضُ            |
| تو آ <u>مح نکلنے والے ہیں</u> | السيقون               | تغين               | ثَلْثَةً                  | ملاديا جانا        | رَچُّا               |

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جونہایت مہر بان بڑے رحم والے بیں قیامت کے دن انسانوں کی تین قتمیں

بیتمبیدی آیات ہیں۔جب قیامت کا واقعہ رونماہ وگاتواس کو جھٹلانے کی سی میں ہمت نہ ہوگی ، آج تو جھٹلانے والے (۱) کا ذبة: أی نفس کا ذبة (۲) رَجَّ يَوُجُ رَجَّا: ہلانا، جَنبَ وینا (۳) بَسٌ (ن) بَسًّا: چَکنا چور کرنا، کُلڑے گُلوے کرنا (۳) منبطا: اُسل میں منبیَّت (اسم فاعل یا اسم مفعول) تھا: یواگذہ ، اڑتا ہوا، کچیلا ہوا (۵) ما: استفہامیہ ہے۔

آیات پیاک: ۔۔ جب ہونے والا واقعہ ہو پڑے گا۔۔ جب ہونے والا واقعہ ہو پڑے گا۔۔ لینی قیامت قائم ہوجائے گی۔۔ تواس کے ہونے کو کوئی جھٹلانے والانہیں ہوگا، وہ واقعہ بھٹ کوپست اور بعض کو بلند کرے گا۔۔ جب زمین میں تخت زلز لد آئے گا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے، اور وہ پراگندہ غبار ہوجا کیں گئو تم تین شمیں ہوجا و گے، پس واپنے والے کیا خوب ہیں واہنے والے کیا خوب ہیں واہنے والے کیا خوب ہیں واہنے والے کیا خوب ہیں ا

اُولَا إِنَّ الْمُعَدِّنُونَ فَ فِي جَنِّتِ النَّعِيْمِ فَلَهُ قِنَ الْاَوَلِيْنَ فَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاَخْرِيْنَ فَي عَلَيْهِمُ الْاَخْرِيْنَ فَي عَلَيْهَا مُتَقْبِلِيْنَ وَ يَطُوفَى عَلَيْهِمُ الْاَخْرِيْنَ فَي عَلَيْهَا مُتَقْبِلِيْنَ وَيَطُوفَى عَلَيْهِمُ الْاَخْرِيْنَ فَي عَلَيْهِمُ الْاَخْرِيْنَ فَي عَلَيْهِمُ اللَّا اللَّوْفُونَ فَي بَاكُولُونَ فَي الْكُولُونَ فَي اللَّالِيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَكَالِي مِنْ مَعِيْنٍ فَلَا يُصَلَّمُونَ عَلَيْهِمُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الْمُعَالِمُونَ فَي اللَّهُ اللَّالَّةُ الْمُعَالِمُونَ فَي حَدَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُونِ فَي حَدَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ الْمُعَالِمُونَ فَي حَدَّا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ ال

| •                   | و و(۲)<br>عَلَىٰ سري    |               | (I)<br>115           | و ه لوگ            | اُولَيِّكَ      |
|---------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| جراً اؤوالے (جوہرات | کر وربر (۳)<br>موضوناتم | پہلوں میں سے  | مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ | نزديك كئے ہوئے ہیں | الْمُقَدَّيُونَ |
| ہے آراستہ)          |                         |               | وَقَلِيْلُ           | باغات ميس          | فِي جَنْتِ      |
| فيك لكانے والے      | مُقَالِينَ              | پچھلول میں سے | مِّنَ الْآخِرِيْنَ   | نعتول کے           | التَّهِيْوِ     |

(۱) ثلة : گروه ، اوگول كى جماعت ، جمع ثُلُلٌ (۲) سُور : سَرِيْو كى جمع : بيضے كاتخت ، چار پائى۔ (۳) موضو نة : اسم مفعول : وَضَنَ بَضِنُ وَضْنًا : السريرَ : تَخْت كوجوابرات سے جزُنا۔

| ايت القرآن | تفيير ما |
|------------|----------|
|------------|----------|

| موتی                      | اللُّوْلُوُّ        | اس (شراب) سے<br>اور نہ بے ہوش ہونگے وہ | عَنْهَا ﴿              | ان پر               | عَلَيْهَا         |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| چھپائے ہوئے               | البكنون             | ادرنه بيهوش مونكه وه                   | وَلاَ يُنْزِفُونَ      | آ منے ماحنے         | مُتَقْبِلِينَ     |
| بدلہ                      | جَزَآءً             | اورمیوے کے ساتھ                        | وَفَاكِهَ تِهِ         |                     |                   |
| ان کاموں کا جو            | ړپکا                | ا <u>س میں سے جو</u><br>پیند کریں گےوہ | لِمْمَا (۵)            | ان پر               | عكينهنر           |
|                           |                     |                                        |                        |                     |                   |
| منہیں سیں گےوہ            | لا يُستعون          | اور گوشت کے سماتھ                      | وكخيم                  | ہمیشہر ہے والے      | مُخَلَّدُونَ      |
|                           |                     | پندے                                   |                        |                     |                   |
| بكواس                     | لَغُوا (۵)          | اس میں سے جو<br>عیامیں گےوہ            | يِّمَتَا               | اورجكول كے ساتھ     | وَّ اَبَارِيْقَ   |
| اورنه گناه میں مبتلا کرنا | وَلا تَأْرُنَّكُمُا | حیا ہیں گےوہ                           |                        |                     |                   |
| گرکبنا                    | ٳڰۜڔۊؽڰ             | اور گوری عورتیں                        | م ودو<br><b>و ح</b> ور | ہرچ چسٹے سے         | مِّنْ مَّعِيْنِ   |
| سلام!سلام!                | سَلْمًا سَلْمًا     | برمى آئھوں والبال                      | عِينَ                  | نەدردىر مىل مېتلاكئ | لاً يُصَلَّاعُونَ |
| <b>*</b>                  | <b>*</b>            | جيسے                                   | كَامْشَالِ             | جائيں گےوہ          |                   |

# سابقتين برآخرت ميس انعامات

سابقین (آگے والے) یعنی صفِ اول کے مؤمنین، جوایمان میں چٹان کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، اور کرنے کے کاموں میں ضلاف اولی سے بھی بچتے ہیں، ان کا انجام کے کاموں میں ضلاف اولی سے بھی بچتے ہیں، ان کا انجام بیان فرماتے ہیں:

سابقین کی بری فضیلت بیہ کہ وہ اللہ کے چہیتے بندے ہیں، مقرب ہونے کا بہی مطلب ہے تفسیر ول میں ایک بات ہے کہ اصحاب الیمین عرش کی وائیں طرف ہونے ، اور اصحاب الشمال بائیں طرف ، اور سابقین سامنے ، یعنی اللہ کے روبر وہ بہی اقترب خاص ہے ۔ ووسری فضیلت ان کی بیہ کہ وہ سابقین میں سے ہیں ، یعنی فرسٹ ڈویژن میں ان کو ب : گائی ، ابویق : جگ ، لوٹا (۳) ایس صدعون : مضارع جمہول منفی ، جمع ذکر غائب : مصدر تصدیع : وور ان سرنہیں ہوگا ، سرنہیں چکرائے گا(۳) ینز فون : مضارع معروف ، مصدر إنز آف: بے ہوش ہونا ، اور سورة الصافات آیت ہے میں فور آئا۔ (۳) یت خیرون از تنحیلو (باب تفعل) پینز فون : باب ضرب سے مضارع مجبول ہے ، اس کے معنی بھی ہیں : عقل میں فور آئا۔ (۳) یت خیرون از تنحیلو (باب تفعل) پیند کرنا۔ (۵) اقدم کہ تأثیف کا رہنا نا گار بنا نا گناہ میں جنالا کرنا ، یہال مراد بیہودہ بات ہے ، کیونکہ وہ عام طور پرگناہ گار بنا تا ہیں جانے ہوں اور بیہودہ بات ہے ، کیونکہ وہ عام طور پرگناہ گار بنا تا ہیں جانے ہوں اور بیہودہ بات ہے ، کیونکہ وہ عام طور پرگناہ گار بنا تا ہیں جانے کے سابقہ کو بات ہے ، کیونکہ وہ عام طور پرگناہ گار بنا تا گناہ میں جنالا کرنا ، یہال مراد بیہودہ بات ہے ، کیونکہ وہ عام طور پرگناہ گار بنا تا گناہ میں جنالا کرنا ، یہال مراد بیہودہ بات ہے ، کیونکہ وہ عام طور پرگناہ گار بنا تا گناہ میں جنالے کیا کہ بنائی ہے ۔

کامیاب ہوئے ہیں ۔۔۔ تیسری فضیلت ان کی سے کہ جنت میں ان کو ہر طرح کی فعمتیں حاصل ہونگی ، النعیم: اسم جنس ہے، تمام نعمتوں کو عام ہے۔

پھر فرمایا: اگلوں میں سابقین کی تعداد بہت ہے، اور پچھلوں میں کم، اس کاماسیق لاجلہ الکلام اس امت کے مؤمنین (جن وانس) ہیں، اور گذشتہ امتوں کا حکم قیاس سے لیاجائے گا، ان میں بھی نبی سے مصل مؤمنین میں سابقین کی تعداد

ر ماده ہوگی،اور بعد کے لوگوں میں کم ،اور انبیاءاس میں شال نہیں،ان کامقام ومرتبہ سابقین سے بہت بلند ہے۔ زیادہ ہوگی،اور بعد کے لوگوں میں کم ،اور انبیاءاس میں شال نہیں،ان کامقام ومرتبہ سابقین سے بہت بلند ہے۔

اوراس کی وجہ بیہ کے قرب نبوت کی برکت سے با کمال لوگ زیادہ ہوتے ہیں، پھر جول جو ن زمانہ دراز ہوتا ہے کمال میں کی آتی ہے، البتہ عام مؤمنین کی تعداد ہمیشہ بہت رہتی ہے۔

، منت میں سابقین کی محفلیں جنت میں ان کی مفلیں ہیں گی، خوش طبعی کے لئے سب ل کربیٹھیں گے، جن تختوں ا چار پائیوں پربیٹھیں گے، وہ سونے کے تاروں سے اور پتر وں سے آراستہ کئے ہوئے ہوئے ، اور سب آ منے سامنے ٹیک لگا کربیٹھیں گے، سی کی پیٹ تکسی کے چبر نے کی طرف نہیں ہوگی۔

سابقین کے خدام: سابقین کے لئے خدام اڑ کے ہونگے، جوجنت کی تخلوق ہونگے، وہ ہمیشہ اڑ کے ہی رہیں گے، وہ ہمیشہ اڑ کے ہی رہیں گے، وہ ہمیشہ از کے ہی رہیں گے، جنت کی شراب سے ندور دسر ہوگانہ قل میں فتورآئے گا، نیز سابقین کو جو میو کے باز کے دہ بھی لائیں گے ، اورجس پر ندے کا گوشت ان کو مرغوب ہوگا وہ بھی لائیں گے۔ سابقین کی از واج: ان کے لئے گوری رنگت کی بڑی آئھوں والی از واج ہونگی، گویا وہ لاک (تالے) میں رکھے ہوئے موتی ہیں سے بیان کے اعمال کاصلہ ہے، وہ وہ اس نہ بک بک نیل گے نہ بیبودہ بات، بس ہر طرف سے سلام! میں آوازآئے گی۔ سلام! کی آوازآئے گی۔

آیات پاک: \_\_\_\_\_\_\_ باگوں میں ہے، سونے کے تاروں اور پتر وں ہے آراستہ کئے ہوئے گاہوں کی باغوں میں ہونگے ، ایک انبوہ اگلوں میں ہے ، سونے کے تاروں اور پتر وں ہے آراستہ کئے ہوئے تختوں اُ چار پائیوں پر آمنے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھے ہونگے \_\_\_ ان کے پاس ایسے لڑ کے جو بمیشہ لڑ کے ہی رہیں گے بہتی شراب کے جام ، جگ اور پیالے لاتے رہیں گے ، نہ اس سے ان کور دِسر ہوگا ، اور نه غفل میں فتور آئے گا ، اور (لاتے رہیں گے) میوے ان میں پیالے لاتے رہیں گے ، نہ اس سے ان کور دِسر ہوگا ، اور نه غفل میں فتور آئے گا ، اور (لاتے رہیں گے) میوے ان میں ہے جن کو وہ چاہیں گے \_\_\_\_ اور گوری ہوئی آئکھوں والی ہے جن کو وہ چاہیں گے \_\_\_\_ اور گوری ہوئی \_\_\_ بدلہ ان کاموں کا جووہ کیا کرتے تھے \_\_\_ وہ وہاں نہ بک بک سنیں گے ، نہ کورٹی ہیں ہودہ بات ، البتہ ہر طرف سے سلام کی آ واز آئے گی! \_\_\_\_ بہتی شراب کے :یعنی جنت میں شراب کے قدرتی چشے کوئی بہودہ بات ، البتہ ہر طرف سے سلام کی آ واز آئے گی!

ہو تکے ، وکوئ فیکٹری میں نہیں بنی ہوگی سے چھپاکرر تھے ہوئے: بعنی صاف موتی کی طرح جس پر گردو غبار کا ذرااثر نہو

ہرامت کے پہلے طبقہ میں نبی کی صحبت یا تقر ب عہد کی برکت سے اعلیٰ درجہ کے مقربین جس قدر کثرت سے ہوئے ہیں ، بچھلے طبقوں میں وہ بات نہیں رہی (فوائد)

وَاصْحُبُ الْمَهِيْنِ هُمَّا اَصْحُبُ الْمَيِيْنِ ۚ فِي سِلْهِ مَّخْضُودٍ ﴿ قَالَمُهُ مِنْفُودٍ ﴾ وَأَعْنَى سِلْهِ مَخْضُودٍ ﴿ قَالَكُونِ ﴿ قَالَكُونِ ﴾ وَقَالَكُونِ ﴿ قَالَكُهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْكُونِ ﴾ وَقَالَكُهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَا وَاللَّهُ وَالَالَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

| پس کیا ہم نے ان کو | فَجَعَلْنَهُنَّ           | اور پانی میں          |                        | اور دائیں والے    | وَ اَصْعَبُ         |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| كنواريان           | ٱبْكَارًا                 |                       | ر (۲)<br>مُنكُوپٍ      | (اللسعادت)        | الْيَمِيْنِ         |
| محبوبا تنميل       | ورم)<br>عُرُبًا<br>عُربًا | اورميوول بين          | وَّ فَأَكِهَةٍ         | کیا کہنے          | مَّااَضِحْبُ        |
| ہم جولیاں          | (ه)<br>اَتْرَابًا         | بهت زیاده             | ڲؿؽۊؚٙ                 | دائیں والوں کے!   | الْيَوِيْنِ         |
| دائي               | رُلاَصحتِ                 | ندکائے ہوئے           | لَّا مَقُطُوعَةٍ       | پیری میں          | فِيُ سِنْرِد        |
| والول کے لئے       | الْيَحِيْنِ               | نەردىكى بوئ           | وَلا مَنْتُوْعَةٍ      | كانتے اتارى ہوئى  | ک نیبر (۱)<br>مخصور |
|                    | ثُلَّةً                   |                       | َ وِرُ (۳)<br>وَ فُرشِ | أور کیلول میں     | وَّ طُـلْجٍ         |
| پہلوں سے           | مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ      | بلند کئے ہوئے         | مَّـٰرفُوۡعَاتِهِ      | تدبدته جمائے ہوئے | مَّنْصُودٍ          |
| اورايك انبوه       | وَ <del>ثُ</del> لُلَةً ۖ | بیشک ہم نے بنایاان کو | اِئاً ٱلْشَالَهُنَّ    | اورساييش          | <u></u><br>وَظِلِّ  |
| پچپلول سے          | مِّنَ الْأَخِرِلِينَ      | خاص بنانا             | إنْثَاءً               | لمب لمب           | مَّهٰ لُهُ وَدِ     |

(۱) نَحْضَدَ (ض) الشَّجَوَ: درخت كے كانٹے اتارنا(۲) سَكَبَ (ن) المماءُ: بإنی بہنا(۳) فُورُش: فِوَ اش كی جَمّع، مراد عورتیں، آگے تمیر هُنَّ اس كی طرف راجع ہے۔ (۴) عُورُب: عَرُوْب كی جَمّع: سہاگ والیاں، پیار ولائے والیاں، محبوبا نیں، صفت مشہ ہے: وہ عورت جوابے ناز وائد از سے شوہر كی محبوبہ ہو، اور اپنی فراست سے اس كی مزاح شناس ہو (۵) اُقر اب: تِرْبٌ كی جَمّع: ہم جولی، ہم عمر (۲) الأصبحاب: إنشاء سے شعلق۔

ير ي

### اصحاب اليمين يرآخرت ميس نوازشات

نوازشات: مہر بانیاں۔اصحاب الیمین: دائیں والے: یعنی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا: یعنی سابقین کوششنگی کرکے عام موشنین، ان کی تعداد امت کے اگلوں میں بھی بہت ہے اور پچھلوں میں بھی، ان کے لئے اخرت میں جو تعتیں ہوتی تھیں یا جو دہاں کم یاب تھیں انہی کوذکر آخرت میں جو تعتیں ہوتی تھیں یا جو دہاں کم یاب تھیں انہی کوذکر فرمائیں گے، قرآن کا بھی اسلوب ہے، جن نعمتوں سے قرآن کے پہلے خاطب واقت نہیں ان کا تذکرہ الجھن کاسبب ہوگا، اس لئے ان کاذکر قرآن نہیں کرتا فرمائیں ۔

ا-دائیں دالوں کے لئے آخرت میں ہیری کے ایسے درخت ہوئے جن کے کانٹے دور کردیئے گئے ہوئے ، تاکہ وہ بے آزار پھل قور سکیں، میں نے امارات عربیہ میں ایساہیری کا درخت دیکھا ہے۔

٢- كيلے كايستھے ہونگے جن میں كيلے ندبہ نترجے ہوئے ،كونكه كيلااكيلانبيں كھاياجا تا\_

٣-عرب ميں سايے كى بركى ايميت ہے، جنت ميں لمب لمب سايے ہوئكے ، كيونكدو ہال وهوپ كانام نہيں۔

٧- يانى كى يھى عرب يى بهت كى ہے،اس كئے جنت يس بہتا ہوايانى بوگا\_

۵-اورمیووں کی تو کوئی حدثیں ہوگی، نہ ٹو ٹا ہوگا نہ رو کے ہوئے ہوئے ، جب چاہ جو چاہے گا، جو چاہے گا، بےروک ٹوک لے سکے گا۔

٧-عالى شان بستر موسكك، جيسے ميشرس دبل بل بچھاتے ہيں، اور ده بيش قيت بھي بوسككے۔

ے-اصحاب الیمین کی بیوبوں کو اللہ تعالیٰ خاص انداز ہے بنا ئیں گے، چنانچیدہ کنواری، دل کبھانے والیاں اور ہم جولیاں ہونگی۔

فا کدہ(۱): یہ بات دنیا کی عورتوں کو بھی حاصل ہوگی ،ان کو بھی خاص طور پر بنایا جائے گا، ایک برد صیاسے ہی سِلالِیَّ اِیَّامِیْ نے فرمایا: ''بوزھی جنت میں نہیں جائے گی!'' وہ پریشان ہو گی اور رونے گئی ،آپ نے فرمایا: ''بوزھی جوان ہو کر جائے گ' پھر آپ نے بیآیت پڑھی معلوم ہوا کہ آیت عام ہے، حوروں کے لئے بی نہیں۔

اور ترندی شصدیث (نمبر ۳۳۲) ہے: إِنَّ مِنَ الْمُنْشَآتِ اللَّرِيْ كُنَّ فِيْ اللَّهُ نَيَا عَجَائِزَ عُمْشًا رُمْصًا: بِيَّكَ خاص طور پر بنائی ہوئی عورتوں میں سے وہ عورتیں بھی ہیں جود نیامیں بوڑھی، چوندھی، اور گوشئے پٹم پرسفید میل جی ہوئی ہیں لینی ان کوسین شکل وصورت میں جوان رعنا کردیا جائے گا۔

فأكده(٢): سابقين كي ازواح كاحال ولالة الص سالياجائ كاءان كي ازواح كويهي خاص طور يربدرجه اولي بنايا

جائے گا، جیسے شہداء بھی قر آن زندہ ہیں، پس انہیاء بدرجہ' اولیٰ زندہ ہیں، کیونکہ دوان سے عالی مرتبہ ہیں۔ منابعہ میں میں میں میں میں میں میں انہیاء بدرجہ' اولیٰ زندہ ہیں، کیونکہ دوان سے عالی مرتبہ ہیں۔

فَا كَده (٣): ﴿ فُرُشِ مَّرُونُوعَةِ ﴾ شي صنعت استخدام هي، بستر بهي مراد بين اور بيويال بهي، عرب بيوي كوفراش كم بين اور صنعت استخدام بيد كرجب ال كي طرف ضمير كمية بين اورصنعت استخدام بيد كرجب كي لفظ بولا جائة واليكم عني مراد لئے جائيں، چرجب ال كي طرف ضمير لوٹائي جائے تو دوسر معني مراد لئے جائيں، جيسے:

إذًا نَزَلَ السماءُ بأدضِ قوم ﴿ رَعَيْنَاهُ، وَإِنْ كَانُوا غَضْبَانًا (جبَ سَيَّةُ وَإِنْ كَانُوا غَضْبَانًا (جبَ سَيَّةُ مَ كَالَةُ مِنْ مَ اللَّهُ مُوتَى ہِ بَنُو مُ كَالِ جِراآتَ بِينَ مِا ہِ وَعْصِد ہے بَعْنَ جائيں) السماء ہے وہ گھاس مرادلی جو اس میں السماء ہے وہ گھاس مرادلی جو اس میں السماء ہے وہ گھاس مرادلی جو بارش سے الی طرح فو حد میں اور معنوی دونوں بلند یول کو عام ہے۔ لیں اور مو فو عد جسی اور معنوی دونوں بلند یول کو عام ہے۔

# (دنیاساری چندون برینے کاسامان ہے،اور دنیا کی بہترین برینے کی چیز نیک بیوی ہے ( صدیث )

# مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَشُرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِينِمِ ﴿ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْمُعَالِمِ الْمُؤْفِ شُرْبَ الْمُعَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

| ا_ بعظے ہوؤ                 | أَيُّهَا الظِّا لَوْنَ  | ادركها كرتے تنے وہ       | وَگَانُوْا يَقُولُوْنَ | اور ما كيس والي       | وأصعب                                                              |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| خبطلانے والو                | الْئُكَدِّبُوْنَ        | كياجب مرجا أيل مهم       | آ بِذَامِتُنَا         | (اللشقاوت)            | الشَّمَالِ                                                         |
| ضروركهانے دالے ہو           | لَا كِلُونَ             | اور ہوجا ئیں مطلح ہم مٹی | وَكُفَا ثُرَابًا       | کیے برے ہیں           | مَّا أَصْحُبُ                                                      |
|                             |                         | أور بثريان               |                        |                       | الشِّسَالِ                                                         |
| · ·                         |                         | كياب يشك بم              |                        |                       |                                                                    |
|                             |                         | البنة دوباره زنده كئ     |                        |                       |                                                                    |
| اس                          | مِنْهَا                 | جائیں کے                 |                        | اورساييس              | قَ ظِل <b>ِ</b> لِّ                                                |
|                             |                         | كيااور بماني باب دادا    |                        | سیاہ دھوئیں کے        | رِمْنَ يَ <del>حْ</del> مُومِرِ<br>رِمْنَ ي <del>َحْمُومِ</del> رِ |
| لي <u>س پينے</u> والے ہو    | <i>فَشْرِر</i> بُوٰنَ   | انگلے(بھی)<br>کہیں       | الَاوَّلُوْنَ          | ندخندا                | لا بَارِدٍ                                                         |
| اس پر                       | عَلَيْهِ                | <sup>ک</sup> ہیں         | قُلُ                   | ندعزت والا            | وَّلاَ كَرِيْمٍ                                                    |
| كھولتے پانی ہے              | مِنَالْعَمِينْهِم       | بثكائك                   | انَّ الْاَ قَالِيْنَ   | بے شک وہ تنھے         | إنتهنز كانؤا                                                       |
| پس پينے والے ہو             | فشريؤن                  | أور بجھلے                |                        | اس ہے پہلے            | قَبْلَ ذُلِكَ                                                      |
| مانند پينے                  | شُرْبُ                  | البنة أكشاك جاكي         | لىجىوغون               | بڑے خوش حال           | (۲)<br>مُتْرَفِئِنَ                                                |
| سخت پیاسےاونٹ <sup>کے</sup> | الْهِ يُمِرُ            | ونت ميں                  | إلخ مِنْقَاتِ          | اوراصرار کیا کرتے تھے |                                                                    |
| بيان كى مهمانى ہے           | م أن أنزلهم<br>م أنزلهم | معین دن کے               | يَوْمِ مَّعْلُوْمٍ     |                       | عَكَ الْحِنْثِ                                                     |
| جزاء کے دن                  | يَوْمَ الدِّيْنِ        | پمرب شکتم                | ثُمَّ إِنَّكُمُ        | بهت بوا               | الْعَظِيْمِ                                                        |

(۱) یکٹیموم: اسم ہے (فعل مضارع نہیں) اس کا مادہ حَمَمٌ ہے، اس کے مشتقات میں سیائی یا گرمی یا دونوں باتیں ہوتی ہیں (۲) مُنْرَف: اسم مفعول، إِنْو اف: عَیْش پرست، خُرش حال مزے کی زندگی کاشنے والا (۳) جِنْث: گناہ، جُمع اُخناث، حَدِث (س) جِنْظا: قسم نوڑ نا اور گناہ گار ہونا۔ (۴) من زقوم: میں مِن: بیانیہ ہے، ذقوم: دوز ش کا ایک درخت ہے، بد بودار نہایت کر دا، تھو ہر بھی ترجمہ کرتے ہیں (۵) ہیں۔ دو پیاس جو کسی طرح نہ بھیے، بداوٹوں کی ایک بیاری ہے، جیسے استسقاء (جلندر) انسانوں کی بیاری ہے اردوش اوٹوں کی اس بیاری کے لئے تونس افتا ہے۔

#### اصحاب الشمال كي آخرت مين بدحالي

اصحاب الشمال: بائیں والے: یعنی کفار وشرکین، جن کوقیامت کے دن اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جب اعمال نامے اڑیں گےتو وہ بایاں ہاتھ پیٹے بیچے چھپادیں گے، وہیں ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھا دیا جائے گا:
﴿ وَ اَمْنَا مَنَ اُوْفِی کِذَبُ مُنَ وَکَرَاءُ طَفُو ہِ ﴾: رہاوہ شخص جس کواعمال نامہ بائیں ہاتھ میں اس کی پیٹھے کے بیچھے سے دیا گیا۔

ریاوگ دنیا میں بڑے بھاری گناہ میں لیعنی کفر وشرک میں مبتلا تھے، خوش حالی میں مزے کی زندگی کا شخ تھے، اور

مرنے کے بعد زندہ ہونے کے تصور سے بھی خالی تھے، ان کے لئے آخرت میں جھلنے والی دوزخ کی ہوا اور پینے کے لئے

مولی ہائی ہوگا، اور دوزخ کی آگ سے کالا دھواں اٹھے گا: اس کے سامید میں رکھے جائیں گے، جونہ شنڈک پہنچائے گا

موری کے احداث کا سامیہ ہوگا، ذلیل وخوار ہوکر اس کی تپش میں ہمائے گا: اس کے سامید میں رکھے جائیں گے، جونہ شنڈک پہنچائے گا

مریں گے اور اس سے پید بھریں گے، پھر پینے کے لئے کھولیا پانی دیا جائے گا، جس کو وہ تو نسے ہوئے اونٹ کی طرح

مریں گے اور اس سے پید بھریں گے، پھر پیٹے کے لئے کھولیا پانی دیا جائے گا، جس کو وہ تو نسے ہوئے اونٹ کی طرح

بینی اشاریش گے، یہ قیامت میں جھوٹے گر اہوں کی دعوت ہے۔

آیات پاک: — اور بائیں والے: کیسے برے ہیں بائیں والے! جھلنے والی ہواہیں، کھولتے ہوئے پانی ہیں،
اور سیاہ دھوکیں کے سابے میں، نہ ٹھنڈانہ عزت والا! — بے شک وہ اس سے پہلے ( دنیا میں ) بڑے نوش عیش سے، اور وہ برئے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے: کیاجب ہم مرجا ئیں گے، اور ہم ٹی اور مڈیاں ہوجا ئیں گو وہ برئے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے: کیاجب وادا بھی! — کہو: بے شک اگے اور پچھے سب جمع کئے کیا ہم وہ بارہ زندہ کئے جائیں گے وہ تیں، پھرتم اے گمرا ہو چھٹلانے والو! ضرور زقوم کا درخت کھاؤگے، پھراس سے بیٹ جم وہائیں گئے وہ الی بیٹ کے ایک معین دن کے وقت میں، پھرتم اے گمرا ہو چھٹلانے والو! ضرور زقوم کا درخت کھاؤگے، پھراس سے بیٹ بھروگ کے بیٹراء کے دن تنہاری وہوت ہے!

نَحْنُ خَلَقُنْكُمْ فَلُولَا تُصَدِّقُونَ ﴿ اَفَرَيْنِتُمْ مَنَا تُمْنُونَ ﴿ ءَا فَتُمْ تَخَلَقُونَهُ ۚ اَمْرُ فَخُنُ الْخُلِقُونَ ﴿ وَالْمَا لَكُونَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿ وَالْمَوْنَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْنَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِيْتُمُ النَّشَاةَ عَلَمْ اللَّهُ وَلَا تَخْلُونُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِيْتُمُ النَّشَاةَ اللَّهُ وَلَا تَخَلُونُونَ ﴿ وَالْعَدْ عَلِيْتُمُ النَّشَاةَ اللَّهُ وَلَا تَذَكُّونُونَ ﴿ وَالْعَدْ عَلِيْتُمُ النَّشَاةَ اللَّهُ وَلَا تَذَكَّ وَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ وَلَقَدْ عَلِيْتُمُ النَّشَاةَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿ اَفَرَءُنِيْتُو الْمَاءِ الذِي تَشْرَبُونَ ﴿ وَانْتُمُ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْرِنَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ الْجَاجُا فَلُولَا تَشْكُرُونَ ﴿ اَفْرَيْتُمُ الْمُنْشِئُونَ ﴿ اَفْرَيْتُمْ الْمُنْشِئُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْسِمِ اللَّهُ الْمُنْشِئُونَ ﴿ فَسَيِبِهُ بِالسِم رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ فَا مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿ فَسَيِبِهُ بِالْسِم رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ فَا اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُقْوِينَ ﴾

رِد) پمنے بوقین عاجز ہونے والے ۽ و و نصن 121 عَلَٰ أَن اُ گاتے ہواں کو پيداکياتم کو اکورغون خَلَقْنَاكُوْ اسباتسك نَّبُكِّ لِ ابل دين مم (تم كو) اكر نعن يس كيول نبيس فَكُوْلَا أمثالكم أكانے والے بيں تہارے میںوں سے الز رعون مانتے تم ؟ تُصُدِّ قُونَ اور پیدا کردین ہم تم کو کؤ ڈھٹا ہ وُنُنْشِئَكُوٰ اكرجابينهم يتاؤ (۱) مَّا ثُمِنُوْنَ مَّا ثُمِنُوْنَ ال حالت مين حس كو الْجَعَلْنَاهُ جوقظره ٹیکاتے ہوتم في منا البنته بنادين اس كو لا تَعْلَبُونَ حُطَامًا الم نبيل جانت ءَآنتُو 100 (س) فَطَلْتُمُ اورالبته فقيق وَلَقَدُ بيدا كرتے بوال كو تَغَلَّعُونَهُ يسبوجادتم جاناتم نے عَلِيْتُمُ باتيس بنات عرب مرور نفائهون آخر نکفن پيرائش إِنَّا لَهُ عُرَمُونَ (كر) بِالْكَهِم النَّفَاةَ الْحَالِقُونَ پیدا کرنے والے ہیں البل بار الأفيا تَعْنَ تاوال زدهيل انداز گفهرایا ہے فَلَوْلَا لیں کیوں شہیں كىل ئەنى ككريكا تُذَكُّرُونَ یاوکرتے تم بَنْكُورُ مخرومون انتمهارے درمیان أفرء نتف أفَرَءُ يُتُّورُ الكؤت بتلاؤ پتلاؤ موت کا اورئيس بين ہم وهياني مًا تَعْرُثُونَ الكآء وَمَا نَحْنُ

(۱) أَمْنَى النطفةَ: نطفه دُّ الناء قطرهُ منى دُ النا(٢) مسبوق: آم مفول: سابق كى ضد: بإرا موا، سَبَقَ عليه: جَيْنَا مَسُبِقَ عليه: بارناء على صلرآ كَرَّر باب(٣) أن سے پہلے عن يامن پوشيده ب(٣) ظلتم: اصل بِس ظَلَلْتُمْ تَفَاء أيك الام حذف كيا، جيسے تفكه و ن سے أيك تا وحذف كى \_

| سورة الواقعي        | $- \Diamond$       | > — (10 m      |                        | <u> </u>         | <u> تغيير بدليت القرآ (</u> |
|---------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| پيدا كرنے والے بيں  | الْمُنْشِئُونَ     | یں کیون ہیں    |                        | s.               | الذِي                       |
| ہمنے                | نحن                | فشكر بجالاتيتم | تَشْكُرُونَ            | تم منتے ہو       | كشربون                      |
| بنايااس کو          | جعكنها             | يتلاؤ          | افَرُهُ يُرْتُمُ       | کیاتمنے          | ءَائخَمُ                    |
| ياددماني            | تَنْكِرَةً         | وه آگ          | الثَّادَ               | اس کواتاراہے     | ٲؿٛڒؙڵؿؠۅ؋ <i>ۗ</i>         |
| اورفائده الفائي چيز |                    | جسكو           | الَّكِي                | بادل ہے          | مِنَ الْهُزْنِ              |
| جنگل والوں کے لئے   | رِ()<br>الْمُقُوين | تم سلگاتے ہو   | تُؤرُونَ               | يابهم            | أمُرنَّحُنُ                 |
| يس يا ڪ بول         | فكيخ               | کیاتم نے       | ءَآٺَةُمْ              | ا تاریخ والے ہیں | الْمُنْذِلُونَ              |
| تیرے دب کے نام ک    | بِاشِم رَبِّك      | پيراکياہے      | أنشأ لتُعرُ            | أكرميا بين بم    | كؤنشاء                      |
| بهت بزيم تنبدوالا   | العظيو             | اس کے در خت کو | شُجِرتها               | ينادين اس کو     | جَعَلْنَة                   |
| <b>*</b>            | <b>(</b>           | يابهم          | آمُرلَحْن<br>آمُرلَحْن | كعادا            | ائينائينا                   |

#### توحيدكابيان

#### جاركارنامول سيقوحيد يراستدلال

قدرت الی کے چار طلیم کارنامے بیان کرتے ہیں، اور ان سے قوحید الوہیت پر استدلال کرتے ہیں، پہلے دو میں سبب کا توسط ہے، اور دوسرے دو میں سبب کا توسط ہیں، اور ہر کارنامے کے ذکر کے بعد متعلقات کا ذکر ہے، بیقر آن کریم کا اسلوب ہے، جب وہ کی موضوع پر بات کرتا ہے قومتعلقات تک بات در ازکرتا ہے۔

پہلاکارنامہ: —انسان کواللہ نے پیدا کیا، گراس میں انسان کا توسط ہے، مردوزن ملتے ہیں، مادّہ بچہدائی میں پہلاکارنامہ: — انسان کواللہ نے پیدا کیا، گراس میں انسان کا توسط ہے، مردوزن ملتے ہیں، مار اکون ہے جو پیکارنامہ انجام دے سکے؟ — پھر بات آ کے بردھائی ہے کہ جب انسان و نیامی آ جا تا ہے تب بھی اللہ کے افقیار میں ہوتا ہے، ہرانسان کی موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس وقت میں اس کو لامحالہ مرنا ہے، کوئی شخص اللہ تعالی کی دسترس سے باہر نہیں — بلکہ اللہ تعالی جا جی تو موجودہ انسانوں کی جگہ دوسر سے انسان پیدا کردیں — چاہیں تو موجودہ انسانوں کی جگہ دوسر سے انسان پیدا کردیں — چاہیں تو موجودہ انسانوں کی جگہ دوسر سے انسان پیدا کردیں ۔ فی اللہ مقومی اللہ تعالی بیدا کردیں بیدا کردیں اور موجودہ انسانوں کی جگہ دوسر سے انسان پیدا کردیں اور موجودہ انسانوں کی جگہ دوسر سے انسان کو آگہ ہوگیا، وزیر میں کوئی دینے والا نہو، افور تی جاتے ہیں، اور مردی میں لی نے بین تو در تد سے ہوا گر جاتے ہیں، اور مردی میں لی نے بین تو در تد سے ہوا گر جاتے ہیں، اور مردی میں لی نے بین تو در تد سے ہوا گر جاتے ہیں، اور مردی میں لی نے بین تو در تد سے ہوا گر جاتے ہیں، اور مردی میں لی نے بین تو در تد سے ہوا گر جاتے ہیں، اور مردی میں لی نے بین تو در تد سے ہوا گر جاتے ہیں، اور مردی میں لی نے بین تو در تد سے ہوا گر جاتے ہیں، اور مردی میں لی نے بین تو در تد سے ہوا گر جاتے ہیں، اور مردی میں لی لی کی دین کے بین کی کی گر اردہ ہوجاتا ہے۔

پھر یہ بات اس وال پرختم کی ہے کہ حب تم جانتے ہو کہ اللہ ہی نے تہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے تو پھرتم دوسری پیدائش کو کیوں نہیں مانتے ؟ جس نے پہلی بارنیست سے ہست کیا ہے: وہ دوسری بار کیوں پیدانہیں کرسکتا ؟

﴿ نَمْنُ خَلَقُنْكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَيْنَكُمْ مَّا ثُمْنُونَ۞ ءَ آٺَكُمْ تَخْلُقُونَهَ آمْ نَخْنُ الْخَلِقُونَ۞ نَمْنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿ عَلَاۤ أَنْ نَيْبَدِّلَ اَمْثَا لَكُوْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا كَلَا تَعْلَمُونَ۞ وَلَقَدُ عَلِيْتُمُ النَّشَا ۚ قَالَا وَلَمْ فَلَوْلَا تَذَكَرُونَ۞﴾

ترجمہ:ہم نے مح کو بیدا کیا، پھرتم (اللہ کی بگائی) کو انہیں مائے؟ ۔۔۔ بیآ بت توحید کے بیان کی تمہید ہے۔ ہلاؤ: جوقطرہ تم (بچددانی میں) ٹیکاتے ہو: کیاتم اس کو پیدا کرتے ہو یاہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہی اس بی تعدر مادہ کو انٹرف الخاوقات انسان بناتے ہیں، مردوزن کا عمل تو پورا ہوگیا، ان کو اب کچے فرنہیں کہ اندر کیا ہور ہا ہے۔ پھر بات آ کے بردھائی ہے ۔۔۔ ہم نے تمہارے لئے موت کا وقت ٹھہرایا ہے۔۔۔ یعنی انسان دنیا میں آکر اللہ کی دسترس نظل نہیں جاتا، اس کو مقررہ ووقت پر لامحالہ مرنا ہے۔۔۔۔ اور ہم عاجز نہیں کہ ہم (ہم کو) تم جیسوں سے بدل کی دسترس نظل نہیں جاتا، اس کو مقررہ ووقت پر لامحالہ مرنا ہے۔۔۔۔ باہم نہیں، وہ موجودہ انسانوں کی جگہ دومرے انسان پیدا کرسکتے ہیں ۔۔۔ اور ہم جاتے ہی بندر سور بنادیں، مگر بات جہم رکھی ہے لیکھ نہ اللہ من کا مذہب تا کہ ہرا حتال کی طرف ذہن جائے لیخی جس بناوٹ میں تھی ہم چاہر تبدیل کر سکتے ہیں۔۔۔ اور بخدا! واقعہ بیہ ہے کتم کہلی بیدائش کو یا زئیس کرتے؟ ۔۔۔ جو پہلی بار پیدا کرسکتا ہو وہ دومری بارکوں پیدائیں کرسکتا؟ اس کو یاد کرواور اس کے لئے تیاری کرو۔۔۔۔ کو پہلی بار پیدا کرسکتا ہے وہ دومری بارکوں پیدائیں کرسکتا؟ اس کو یاد کرواور اس کے لئے تیاری کرو۔۔۔

دومرا کارنامہ: انسان زمین جونتاہے، پھراس میں نئے ڈالٹاہے، یسبب کا توسط ہوا، پھراس نے کو اللہ تعالی اُگاتے ہیں، دانے کوزمین کا بینہ چرکہ ہمراس میں سے خرم ونازک کوئیل نگلتی ہے، اور زمین کا سینہ چرکہ ہاہراً تی ہے، پھراس کو پردان چڑھات کے دان چڑھات کے اللہ بی کارنامہ س کا ہے؟ اللہ بی کا! پھراس کی الوہیت کیول نہیں مانے!

پھر بات آ کے بڑھائی ہے کہ اللہ تعالی زمین سے جونتے اُگاتے ہیں: دہ پودا کمال کو پنچنے سے پہلے ہی پیلا پڑسکتا ہے، اور ڈوٹ کرچورا ہوسکتا ہے، پھرتم ہا تیں چھانٹے رہ جاؤکہ ہم پرآفت آن پڑی! بلکہ ہم بے فصیب رہ گئے!

**(** 

﴿ اَفَرَ نِيْتُوْ مَّا تَخُرُثُونَ ٥ مَا نَتْتُو تَرْرَعُونَهُ ۚ أَمْ نَعْنُ الرَّٰ رِعُونَ ٥ كُو نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ خُطَامًا

وَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا كَنْفُرَمُونَ ﴿ يَـٰلَ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ إِنَّا كَنْفُرُومُونَ ﴿

ترجمہ: بتلاؤ! جو جی تم بوتے ہو: کیاتم اس کوا گلتے ہو یا ہم اُ گانے والے ہیں؟ — پھر بات آگے بڑھائی ہے: — اگر ہم چاہیں تو اس ( اُ گی ہوئی کیتی ) کو چورا کردیں، پھرتم باتیں چھانٹے رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان آپڑا! بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے!

♠

تیسرا کارنامہ: انسان جو پانی پیتا ہے، ندی نالے اور کنویں چشے ہے، وہ پانی بادل سے برستا ہے، پھرز مین پر بہتا ہے بیاز مین اثر جا تا ہے، بادل یہ پانی دریا سے الاتے ہیں، جونہایت کھارا ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا، گراللہ تعالی اس کو پیٹھا کرکے برساتے ہیں، اللہ کے علاوہ کون ہے جو بادل سے ایساشیریں پانی برسائے؟ اگر اللہ چاہیں تو وہ کھارا برسے، پھرلوگ کیا ہوگ کیا ہوگ کا مدار تو پانی پر ہے! پھرائ نعت کا لوگ شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور اس کا شکر میں ہے کہ ای کی بندگی کی جائے۔

﴿ اَفَرَءَ يُتُورُ الْمَا ٓءَ الذِي تَشْرَبُونَ ۞ وَانْتُمُ اَنْزَلْتُمُونَهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْرَنَحْنُ الْمُنْزِلُونَ۞ كُوْنَشَاءُ جَعَلَنْهُ اُجَاجًا فَكُولًا تَتُفُكُرُونَ ۞﴾

ترجمہ: بتلا وَ:جو پانی تم پیتے ہو، کیاتم اس کو بادل سے برساتے ہو، یاہم برسانے والے ہیں؟ اگرہم چاہیں تو اس کو کھارایناویں، پھرتم کیوں شکرنیں بجالاتے؟!

چوتھا کارنامہ:اللہ نے دودرخت پیدا کے،ایک کانام المعَفَاد ہے،دوسرے کانام المَسْوخ،دونوں کی کنٹریاں کنرانے سے آگ جھڑتی ہے،اور ہرے بائس بھی رگڑ کھاتے ہیں تو جگل میں آگ جھڑتی ہے،اور ہرے بائس بھی رگڑ کھاتے ہیں تو جگل میں آگ کی گئر اور عفار کوان میں بڑا درجہ حاصل ہے، یہ جگل میں آگ لگ جاتی ہے، اور آگ تو ہر درخت میں ہوتی ہے، کین مرخ اورعفار کوان میں بڑا درجہ حاصل ہے، یہ ہرے درخت سے آگ کون پیدا کر تاہے؟ یہ اللہ بی کا کام ہے، کیس اس کی بکتائی اور الوہیت کو کیوں ٹہیں مانے؟ ۔۔۔ بھر بات بڑھائی ہے کہ دنیا کی ہیآگ ترت کی آگ (دوزخ) کانمونہ ہے،اس کو یاد کرو،اور اس سے بچنے کا سامان کرو ۔۔۔ اور یہآگ صحم انشینوں (مسافروں وغیرہ) کے لئے بڑے فائدے کی چیز ہے، کیس اس کاشکر بجالا وُ،اور اس عظیم المرتبت اللہ کی یا کی بیان کرو، صرف ای کی الوہیت کے گیت گاؤ، سی اور کواس کے ساتھوٹر کیک مت تھ ہراؤ!

﴿ اَفَرَائِيتُمُ النَّارَ الَّذِي تُورُونَ ﴿ وَ اَنْتُمُ ۚ النَّكَ أَشُو شَجَرَتَهَا اَمْرَنَهُ فَ الْمُنْشِئُونَ ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَهَا

تفير ملهت القرآن - حريقا الواقعير

تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِيْنَ أَ فَسَيِّهُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ٥

ترجمہ: بتلاؤ: جس آگ کوتم سلگاتے ہو: کیاتم نے اس کا درخت اُ گایا ہے یا ہم اُ گانے والے ہیں؟ ہم نے اس

(آگ) کو یادد ہانی اور جنگل والوں کے لئے فائدہ اٹھانے کی چیز بنایا ہے۔

پس یا کی بیان کروایخظیم پروردگارے نام کی!

فَلَا اُقِيْمُ بِمَوْقِعِ النَّجُوْمِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُهُالُهُ كَرِيْمٌ ﴿ فِي حِنْهِ مَكْنُونِ ﴿ لَا يَمَشُهُ ۚ إِلَا الْمُطَهَّرُونَ ﴿ تَنْزِيْلُ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اَفَيْهِ لَمَا الْعَدِيْثِ اَنْنُوْمُ لَا يَمَشُهُ وَنُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْ قَكُورُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اَفَيْهُ لَمَا الْعَدِيْثِ اَنْنُورُ مُنْ وَنُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْ قَكُورُ اَنْكُورُ لِنَكُورُ لِللَّهِ اللَّهُ اللّ

| جہانوں کے      | الغكينن                                 | البته پڑھنے کی کتاب | لَعُرُانُ       | پرښيں!                       | افَلَا <sup>(۱)</sup>     |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| كياپساس        | أفَيِهٰذَا                              | معترز               | ڪُرنيمُ         | فتم کھا تا ہوں میں           |                           |
| بات کو         | 1                                       | " "                 |                 | جمع ہونے کی جگہوں کی         |                           |
| تم             | اَئْتُوْ 🕠                              | چھپائے ہوئے         | مَّكُنُّونِ     | ستاروں کے                    |                           |
| سرسرى بحصة او؟ | (۵)<br>مُّلُ هِنُوْنَ<br>مُّلُ هِنُوْنَ |                     |                 | اوربيشك وه (قتم)             |                           |
|                | وَ يَجْعَلُوْنَ                         | انگر                | رلاً            | یقیناتنم ہے                  | لَقَسُمُ ﴿                |
| ایناهد         | ر(۱)<br>دِزْقَكُوْ                      | نہایت پاک بندے      | الْيُطَهِّرُونَ | یقیناقتم ہے<br>اگر سجھ سکوتم | رم)<br>لَّوْ تَعْلَبُوْتَ |
| كرتم           | ٱنتُّكُمْ                               | اتارناہے            | تَعْزِنيْلُ     | بهت بردی                     | عَظِيم                    |
| حجثلاتے ہو!    | ثَكَدِّ بُوْنَ                          | پردردگاری طرف سے    | مِنْ رَبِّ      | بے شک وہ ( قر آن )           | اِنَّهُ                   |

(۱) ان : منکرتوحید کلام کی نفی کی ہے، تقدیر 0: فلاصحة لما یقوله الکافو (جمل) (۲) مواقع: موقع کی جمع ہے، اسم ظرف، : واقع ہونے کی جگہ ہے اسم ظرف، : واقع ہونے کی جگہ ہیں ستارے اکتھا ہوئے (۳) واله : مقسم بداور تقسم علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے (۵) مندھن : اسم قاعل ، اِدھان : تیل لگانا ، نرم کرنا ، ماوہ معترضہ ہے (۵) مندھن : اسم قاعل ، اِدھان : تیل لگانا ، نرم کرنا ، ماوہ دُھن : تیل ، مجازی معنی : بے وقعت جھنا (۱) رزقکم : مفعول اول ہے ، اور رزق کے معنی ہیں : روزی ، حصد ، اور آنکم تکذبون : مفعول بانی ہے ، اور صدیث میں رزق کی تفیر "شکر" ہے آئی ہے (ترزی ح دیل )



# عُلومات كِسِفليات بِراثرات

امام اکبر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہاوی قدی سرؤ نے جمۃ اللہ البالغہ میں دوجگہ اس سکلہ پر گفتگو کی ہے، اس کی شرح: رحمۃ اللہ الواسعہ (۱:۲۳۰) میں ہے:

سوال: کیا کواکب کی شکلوں (عقرب،جدی، دَنو ،عوت، میزان ،ثریا ُسهل وغیره) میں اللہ تعالیٰ نے سفلیات ہراثر انداز ہونے کی صلاحیتیں رکھی ہیں؟علم نجوم والے اس کے قائل ہیں، شریعت اس ملسلہ میں کیا کہتی ہے؟

جواب: کواکب کی بعض تا ثیرات تو بدیمی ہیں ہمثلاً سورج کے احوال کے اختلاف سے سردی گرمی کے موسموں کا بدلنا اور دن کا جھوٹا ہڑا ہونا اور جیا تدکی کشش کی وجہ سے سمندر میں ہجو از بھاٹا اٹھنا وغیرہ اور صدیث میں آیا ہے کہ (سنت الہی ہے کہ ) جب ثریا سازہ طلوع ہوتا ہے تو تھجوروں کی بیاریا ختم ہوجاتی ہیں (رواہ احمد کنز العمال صدیث نبر ۱۱۲۱۲ کشف الحفاء ا: ۱۱۰) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تریا سارے کے سفلیات براثر ات پڑتے ہیں۔

ربی بیہ بات کہ مالداری اور غربی، خوش حالی اور خشک سمالی اور دیگر انسانی واقعات پر کواکب کی حرکتوں کے اثر ات
پرٹتے ہیں یانہیں؟ توبیہ بات نہ توبیہ بات نہ توبیہ بی ہے، نہ دلیا نقلی سے فابت ہے اور نہیں اس میں غور کرنے سے منع بھی کیا گیاہے
حدیث شریف میں ہے کہ 'جس نے علم نجوم کا کوئی حصد حاصل کیا اس نے اتنابی سحر کا حصد حاصل کیا ، اور جس نے زیاوہ
حاصل کیا اس نے اتنابی جادہ سیکھا'' (احمد ایوواؤو، این ماجہ مشکوۃ باب الکہا نہ صدیث میں اس کیا ہوں کے حرسیکھنا حرام
ہے علم نجوم سیکھنا بھی حرام ہے اور جولوگ بارش ہونے کو نجھتروں کی طرف منسوب کرتے ہیں صدیث منتق علیہ میں ان پر
سخت نگیر آئی ہے (مشکوۃ باب الکہا نہ صدیث الاملام)

سوال: تو کیا ہم بیربات بیجھنے میں تق بجانب ہیں کے علویات کے اس تم کے اثرات سفلیات پڑہیں پڑتے ؟ جمیحی تو علم نجوم کی تھیل سے روکا گیاہے اور مُطْرِ فَا بِنَوْء کذا کہنے والوں پڑئیر آئی ہے۔

جواب جہیں، میں رہی جہنہیں کہتا کہ شریعت میں کواکب کی الشم کی تا ثیرات کی صراحة نفی آئی ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالی نے ستاروں میں الی خصوصیات رکھی ہول کہ وہ زمنی واقعات کو متاکز کرتے ہوں، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہو کہ ستاروں کے اثرات اولاً ان کے ماحول (اردگرد) پر پڑتے ہول، پھر رفتہ رفتہ ہوا کے توسط سے بیراثرات سفلیات تک نعقل ہوتے ہوں اور زمنی واقعات کومتاکڑ کرتے ہوں ،جیسے عطریات اور گند گیاں پہلے اپنے اردگر د کی ہوا کومتاٹر کرتی ہیں، پھروہ اثر ات رفتہ رفتہ دورتک پھیل جاتے ہیں۔

ت سوال: اگرکواکب میں اس میں کے اثرات ہیں یا ہوسکتے ہیں تو پھرشر بیت نے کلم نجوم کی تحصیل سے کیوں روکا ہے؟ اس صورت میں توعلم نجوم کی تحصیل جائز ہونی چاہئے تا کہ اس کے ذرایعہ جلب منفعت یا دفع مصرت کیا جاسکے، یہ ممانعت تو اس پرصاف دلالت کرتی ہے کہ علویات میں اس تتم کے اثر ات نہیں۔

جواب جمانعت كي وجوه تواور بهي بوسكتي بين مشلان

(۱) شریعت نے کہانت (جنات سے خبریں لے کر بتانے) سے ختی سے دوکا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت معاویة بن الحکم رضی اللہ عند نے دریافت کیا کہ ہم زمانہ بہالمیت میں چند کام کرتے تھے، ہم کا ہنوں کے پاس جاتے تھے؟ آپ نے فرمایا فلا ناتو الکھان (اب کا ہنوں کے پاس مت جایا کرو) (مشکوۃ باب الکہانہ عدیث ۲۵۹۱) اور جو کا ہمن کے پاس جا تا ہے اور اس سے خیب کی با تیں ہوچھتا ہے، پھر وہ جو بتا تا ہے اس کو مانتا ہے تو آپ نے اس مختص سے بے تعلقی کا اعلان فرمایا ہے (احمد الاور اور ور ترفی کی مشکوۃ باب الکہانہ عدیث ۲۵۹۹)

مگرجب آپ سے کا بنوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے بتلایا کہ فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اور آسانوں میں جومعالمہ طے یا تاہاں کا چرچا کرتے ہیں، شیاطین وہاں سے کوئی بات چرالاتے ہیں اور جس کا ہمن کے تالع ہوتے ہیں اس کووہ ادھوری بات پہنچادیتے ہیں، کا ہمن اس میں سوجھوٹ ملاکر بات مکمل کرتا ہے اور پیشین گوئی کرتا ہے، جب وہ ایک بات صحح فکلتی ہے تو لوگ اس کے گرویدہ ہوجاتے ہیں، مگر نہیں سوچنے کہ اس کی بتائی ہوئی نا نوے باتیں تو جھوٹی فکلیں (رواہ ابخاری مشکوۃ باب الکہانے مدیث ۲۵۹۳ء ۲۵۰۰۹)

ال روایت سے معلوم ہوا کہ کاہنوں کی بعض با تیں سی ہوتی ہیں، تاہم کہانت سیھنے ہے، اس پڑل کرنے سے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں ہے کہ جوع اف کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات معلوم کی تو اس کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات معلوم کی تو اس کی چاہیں دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی (رواہ سلم مشکوۃ حدیث ۲۵۹۵) پس ممکن ہے کہ کواکب میں بھی تا ثیرات ہول مگرکی مسلمت سے شریعت نے ملم نجوم پڑھنے سے اور کواکب کی طرف نسبت کرنے سے منع کیا ہو۔

(۲) سورهٔ آل عمران آیت ۱۵۱ مین مسلمانوں کو تھم دیا گیاہے کہ وہ منافقین جیسی باتیں نہ کریں۔منافقین اپ بھائی بندوں سے کہتے تھے، جبکہ وہ کسی سرز مین میں سفر کرتے تھے، یا جہاد کے لئے نگلتے تھے: ''اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے'' حالا تکہ یہ بات کہنا فی نفسہ ممنوع نہیں، لوگ ال تشم کی بات کہائی کرتے ہیں، جب کوئی مخص

خطرہ کے کام میں کودتا ہے تو اس کے تعلقین اس کو تمجھاتے جیں کہ بھٹی! بیسفرمت کر ، پیٹطرے کا کام مت کر ، مگر جب وہ نہیں مانتااور لقمہ واجل بن جاتا ہے تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہماری نہیں مانی ، اس لئے بیڈو بت آئی۔

غرض ال قتم كى باتيس ممنوع نبيس بيس ، مگر منافقين ال قتم كى باتيس الل ايمان كوجهاد سے روكنے كے لئے اور ان بيس برد كى پيدا كرنے كے لئے كہا كرتے تھے، اس لئے اہل ايمان كواس قتم كى باتيس كہنے سے منع كيا گيا۔

(۳) اور متفق علیہ حدیث بیں ہے کہ کی کا بھی مل اس کو جنت بیں لے جائےگا، جو بھی جنت بیں جائے گا، فضل باری سے جائے گا و فضل باری سے جائے گا (فتح ۱۰: ۱۲ اسلم کتاب صفات المنافقین ۱: ۱۲۱) حالانکہ آ دمی اعمال صالحہ حصول جنت ہی کے لئے کرتا ہے اور قر آن کریم مجرایز اے کہ اعمال صالحہ کی جزاء جنت ہے، پس اس حدیث کا مقصد صرف بیبتا ناہے کہ دخول جنت کا حقیق سبب فضل الہی ہے اور اعمال بس ظاہری سبب ہیں۔

(٣) حضرت الورم فرض الله عند كو والدف مهر نبوت و مكي كرع ض كيا: يارسول الله! مين حكيم بهول، آپ كه ال محورت البور من الله عند عند من الله عند المحام المحام الله عند المحام المحمد الم

# کواکب کی تا ثیر کی دوصور تیں

اوررحمة الله(٥٣٢:٥) يسي:

اوراس میں کچھاستبعار بیں کے کواکب کی تا ٹیر دوطریقوں ہے ہو:

پہلاطریقہ کواکب کی تا ثیرطبالع (ماہیات) کی تا ثیرکی طرح ہو اللہ تعالی نے ہرنوع کے لئے اسی طبائع بنائی ہیں جواس کے ساتھ مختص ہیں۔ مثلاً کوئی چیز حارب تو کوئی بارد کی چیز میں بیوست ہے تو کسی میں رطوبت۔ اورانہی طبائع سے اطباء کام لیتے ہیں، اور علاج تجویز کرتے ہیں۔ پس افلاک وکواکب کے لئے بھی طبیعتیں اور خاصیتیں ہیں۔ جیسے سورج گرم ہے اور چا عدم طوب اس لئے جب کوئی ستارہ اس کی معین جگہیں آتا ہے تو اس کی توت وصلاحیت زمین میں ظاہر ہوتی ہے۔

مثال: عورتوں میں نسوانی عادتیں اور زنانے خصائل ہوتے ہیں۔اوراس کی وجہ زنانی فطرت ہے، جس کا اوراک دشوار ہے۔ای طرح مردول میں بہادری اور بلندا ہنگی ہوتی ہے۔اوراس کی وجہ بھی مردانہ مزاج ہے۔الہٰداس بات کا انکارٹیس کرنا چاہئے کہ ذہر ہاور مرتخ وغیرہ ستارول کی صلاحیتیں جب زمین تک پنچیں توان کے فی طبائع کے آثار ظاہر ہول۔ ووسراطریقہ کو اکب کی تاثیرروحانی اور طبیعی صلاحیتوں کا آمیزہ ہو۔۔

دونوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ مثلاً: مرد کا مادّہ ہوی ہوتا ہے تو بچہ در حمیال کے مشابہ ، اور ماں کا مادہ ہو کی ہوتا ہے تو نخصیال کے مشابہ ہوتا ہے (بخاری حدیث ۳۹۳۸) اور موالید ثلاثہ اور آسانوں اور زمین میں ایسا ہی تعلق ہے جبیسا جنین اور اس کے ماں باپ کے درمیان ہے۔ لیس آسان وزمین کی صلاحیتیں ہی حیوانات اور انسانوں کے وجود کا سبب ہیں۔

# حكومتول اورشر يعتول كى تبديلى مين قِر أنات كى تاثير

قِوَانات: قِوَانة كى جَع ہے علم نجوم كى اصطلاح ميں جب دوستار الك برئ ميں ايك درجه ميں جع ہوتے ہيں، تواس اجتماع كوقر ان فظراور زائچ كہتے ہيں۔ ججة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوى قدس سرؤ سے سوال كيا كيا كه مواقع النجوم كوخود قرآن نے بہت برى تشم كہاہے: اس كى كيا وجہ ہے؟ حضرت نے اسرار قرآني ميں اس كابيہ جواب ديا:

"سفلیات رااگر بهرانفعال نهاده اند ، علویات راجلوهٔ اِفعال داده اند ، برتغیرے دانقلابے که درخا کدان زمیں رُومی د مد، منها آن درعالم اسباب بمیں کواکب اند ، که باطوار مختلفہ کی آبند ومی روند ،

عمدة تغیرے وہین انقلاب کہ پس از انقلاب ظہور قدم بائیند مدوث اردے کارآ مد، نزول قرآنی است نظر بریں زائچہ ایں انقلاب از جملہ زائچہا برتر باشد، ونقشهٔ این اجمال کہ از اجتماع جملہ نجوم بہیست مخصوصہ ظہور فرمودہ، از جملہ نقشہائے کہ درحوادث جلوہ کر یہا دارنداحسن واعلی باشد۔ بدیں و جہنقث برگر حوادث کہ قسم بہ خداوندی گردیدہ اند، بدین افتشہ ندرسد، بدیں سبب موصوف بہتم عظیم گردیدہ '(اسرار قرآنی ص ۴ جواب سوال دوم)

وضاحت: دوباتیں: (۱) زمینی واقعات اثر قبول کرتے ہیں، اور کواکب اثر ڈالتے ہیں، عالم اسباب میں نئی باتوں کا منشأستارے ہیں، تمامی اہم واقعات جوزمین میں رونما ہوتے ہیں، ان کا منشا یہی کواکب ہیں (۲) اور اللہ تعالیٰ نے جب سے بیعالم حادث بنایا ہے: بہترین تغیر اور عظیم انقلاب جورونما ہوا ہے وہ قر آن کا نزول ہے، اس سے بڑا کوئی واقعہ رونما منہیں ہوا سے نتیجہ: گذشتہ کتا بول کے زول کے وقت بھی کوا کب کا اجتماع ہوتا تھا، گرنز ول قر آن کے وقت چندا یسے ستارے کی برج میں جمع ہوئے جوشر ورع کا نئات ہے اُس وقت تک بھی جمع نہیں ہوئے تھے، یہی زائچہ (ستاروں کا اجتماع) مواقع النجوم ہے، اس کی تشم کھائی ہے یعنی اس کوقر آن کی حقانیت کی ولیل میں پیش کیا ہے، اور کوا کب کا یہ اجتماع چونکہ سب سے بڑا اجتماع تھا، اس کئے اس کو مردی قتم'' کہا ہے۔

# دليل رسالت (قرآنِ كريم) كي عظمت ِشان كابيان

سابقہ آیات میں قدرت خداوندی کے جار کارناموں سے توحید پر استدلال کیا تھا، وہ توحید کی ولیل عقلی تھی، اب ولیل نفتی پیش کرتے ہیں،اوروہ قر آنِ کریم ہے،ای نے توحید کو کھول کربیان کیا ہے۔

اور بات بہال ہے شروع کی ہے کہ شرکین جوتو حید کا انکار کرتے ہیں: وہ غلط ہے، تو حید برق ہے، اوراس کی دلیل عظیم الشان قرآن کریم ہے، اس کے زول کے وقت چندا یسے ستارے ایک برج میں جمع ہوئے سے جوابتدائے آفر بنش سے بھی جمع نہیں ہوئے سے من آئندہ کھی جمع ہوئے ، اور عالم اسباب میں علویات کی سفلیات پر تا ثیرا کابر نے تسلیم کر لی ہے، ایس اس عظیم اجتماع کے زمین پر عظیم اثر ات مرتب ہوئے ، اور جوقر آن لورِ محفوظ میں تھا اس کورب العالمین نے ہے، ایس اس عظیم اجتماع کے زمین پر عظیم اثر ات مرتب ہوئے ، اور جوقر آن لورِ محفوظ میں تھا اس کورب العالمین نے انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لئے نازل فر مایا، اور لورِ محفوظ تک فرشتوں کے سواکسی کی پہنچ نہیں کہ بیا اختمال ہو کہ شیاطین و ہاں سے لے آئے ہول ، اور جیسے وہ کا ہنول کو بات پہنچاتے ہیں آپ گوقر آن پہنچا یہ ہو، اس ہم سوچو! کیا یہ شیاطین و ہاں سے لے آئے ہول ، اور جیسے وہ کا ہنول کو بات پہنچاتے ہیں آپ گوقر آن پہنچا یہ ہو، اس کی تکذیب کے دریے ہو؟

## قرآنِ كريم كوب وضوء باتحالكانا جائز نبيس

ارشادِ پاک:﴿ لَا يَمَشُهُ إِلاَ الْمُطَهَّدُونَ ﴾ : كاماسيق لاجله الكلام (بنيادي مقصد) بيہ كه كتاب مكنون (لوحِ محفوظ) اليي جَلّه ہم جہال تك فرشتول كے علاوه كسى كى بنى نہيں، گراس آیت سے پر سئلہ بھی اخذ كيا گياہے كه قرآن كو بوضوء ہاتھ لگانا جائز نہيں، كيونكر نص كے الفاظ عام بيں، لا يَصِلُ كے بجائے لا يَمَسُّ فرماياہے، اور المملائك تك بجائے المعظهرون فرماياہے، اورتفير كا اصول بہ ہے كہ اعتبار الفاظ كے عموم كا بوتا ہے، اس لئے چاروں ائم بنے الفاظ

﴿ فَلَا اَفْهِمُ بِمَوْقِعِ النَّجُوْمِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُوالُ كَوْيَمُ ﴿ فِي كِتْبِ مَكُنُونِ ﴿ فَلَا الْمُطَهِّرُونَ ﴿ تَالَمُونِيلُ مِنْ لَتِ الْعَلَمِينِ ۞ اَفَيْهُ لَا الْمُطَهِّرُونَ ﴿ تَالَمُ مِنُونَ ﴾ مَكُنُونٍ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الْعَلَمِينِ ﴾ اَفْتُمُونَ ﴿ مُنُونَ ﴾ مَكُنُونٍ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوالِمُولِ مِنْ الللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْ قَكُمْ أَنْتُكُمْ سُكَلِّوْبُوْنَ ﴿ ﴾

فائدہ نیردنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب دسببات زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، گرجہال سبب اور مسبب کے نبعت درمیان تعلق فنی ہوتا ہے وہال مسبب کی سبب کی طرف اضافت فسبت جائز نہیں، ایک جگہ کم ہے کہ مسبب کی نبعت مسبب الاسباب کی طرف کی جائے ، البتہ باہمی تعلق واضح ہوتو نسبت جائز ہے، جیسے علاج معالج سے شفاء ہوتی ہے، اور دونوں میں تعلق واضح ہے، ایس کہ سکتے ہیں کہ فلال کی میرا ڈاکٹر کا علاج کرایا، اس کے شفاہ وگئی، اور بیہ ہما کہ فلال کی مقر لگا ایشنی کواکب کا اجتماع اور بارش کے درمیان تعلق فنی ہے، ایشنی کواکب کا اجتماع اور بارش کے درمیان تعلق فنی ہے، الله ایس جائش ہوئی ۔۔۔ البتہ بیضا بطانی انسانوں کے لئے ہے، جن کا علم محدود ہے، الله ایس کے الم الحذب ہیں دفیل سے بارش ہوئی ۔۔۔ البتہ بیضا بطانی انسانوں کے لئے ہے، جن کا علم محدود ہے، الله تعالی عالم الحذب ہیں دفیل سے بارش ہوئی ۔۔۔ البتہ بیضا بطانی انسانوں کے لئے ہے، جن کا علم محدود ہے، الله تعالی عالم الحذب ہیں دفیل سے سیا کہ اس آیت میں مزول قرآن کی نبست مواقع الحق م کی طرف کی ہے۔

فَلْوَلْاَ إِذَا بَلَغَتِ الْعُلْقُوْمُ وَانَتُوْ حِينَهِ الْمُلُونَ فَ وَنَعُنَ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لَكُونُ لاَ تَبْصِرُونَ وَ فَلُولًا إِنْ كُنْتُمُ عَيْرَ مَدِينِيْنَ فَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمُ عَيْرَ مَدِينِيْنَ فَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمُ عَيْرَ مَدِينِيْنَ فَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمُ عَيْرَ مَدِينِيْنَ فَ تَرُومُ وَرَيْحَانُ هُوَجَنَّتُ كُنْتُمُ طَدِينِ وَ فَامَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ فَ فَرُومُ وَرَيْحَانُ هُوجَنَّتُ لَيْمِينِ فَ فَرَومُ وَرَيْحَانُ هُوجَنَّتُ الْمُعَرِ الْمُعَيِّ فِي فَسَلَمُ لِكَ مِن اصْحِبِ الْمَعِينِ فَ فَسَلَمُ لِكَ مِن اصْحِبِ الْمَعِينِ فَ فَسَلَمُ لِكَ مِن اصْحِبِ الْمُعَيْنِ فَ فَسَلَمُ لَكَ مِن اصْحِبِ الْمُعَيْنِ فَ فَسَلَمُ لَكَ مِن اصْحِبِ الْمُعَيْنِ فَ فَسَلَمُ لَكَ مِن اصْحِبِ الْمُعْرِ فَي فَسَلَمُ لَكَ مِن اصْحِبِ الْمُعَيْنِ فَ فَسَلَمُ لَكَ مِن اصْحِبِ الْمُعَيْنِ فَ فَسَلَمُ لَكَ مِن اصْحِبِ الْمُعَيْنِ فَ فَسَلَمُ لَكَ مِن الْمُعَلِيمِ فَي اللّهُ وَتُصُلِيمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

| اور یا اگر ہے وہ                      | وَ اَشَّالْ ثُكَّانَ    | اگرہوتم             | إِنْ كُنْتُمُ        | يس كيول بيس                        | فَلَوْلَا <sup>(۱)</sup> |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| جعثلانے والول سے                      | مِنَ الْمُكَلِّذِ بِينَ | چيـ                 | طياقين               | جب پینی جاتی (روح)                 | إذَا بَكَغَتِ            |
| بعظے ہوؤل سے                          | الضَّا لِلَّهِنَ        | پس یا <i>گر</i> ہوہ | فَأَمَّا إِنْ كَانَ  | <u>گلے ش</u>                       | الْحُـلْقَوْمَرُ         |
| يں مہمانى ہے                          | فَتُزُلُّ               | مقرباوگون میں سے    | مِنَ الْمُقَرِّبِينَ | اورتم اس وقت                       | <b>ڰٲڬڷٷٚڿؽؙ</b> ڛۣٚٙؽؚ  |
|                                       | 6.3                     |                     |                      | د ميكد بهوتي بو                    |                          |
| اور جلناہے                            | وَّ تَصْلِيكُهُ         | ا <i>ورروز</i> ی    | ٷ <i>ۘڒؽ</i> ۣػٲڽؙ   | أوريم                              | وَنَحْنُ                 |
|                                       |                         |                     |                      | ال زياده نزديك بين                 |                          |
| بيشك بدالبنة وه                       | إِنَّ لَهُ لَكُا لَهُوَ | اور مااگرہےوہ       | وَ ٱصَّالِكُ كَانَ   | تم ہے                              | مِنْكُمُ                 |
| ·                                     |                         |                     |                      | ليكن                               |                          |
|                                       |                         |                     |                      | تم ديكھتے ہيں                      |                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | I                       |                     |                      | يس كيون بيس أكر موتم               | /#3                      |
|                                       |                         |                     |                      | نەبدلەدىي بوئ                      |                          |
| يز <u>ے د</u> نتيدوالا                | الْعَظِيْرِ             |                     | (۳),<br>اليمايين     | لوث <u>ا لينة</u> تم ا <i>ل كو</i> | تَرْجِعُونَهَا"          |

# جو بویاہے وہی کائے گا

وليلِ عِقلى افعالى سے قوحيد كو ثابت كرنے بعداب يه ضمون ہے كہدونيا عارضى ہے، ايك دن تم ہوجائے گا، پھر دوسرى دنيا آباد ہوگى ، اور جزاؤسرا كائل شروع ہوگا، انسان نے اس دنيا بيس جو بويا ہے اس كو كائے گا ۔۔۔ گرمشركيين يہ يہ بحقة بيس كه انسان خود بخود پيدا ہوگئے بيس، پيدا ہوتے بيس اور مرجاتے بيس، آگے كو كى زندگى ہے نہ جزاؤسرا، نہ وہ انسان كوكى كى قدرت كے ماتحت بجھتے بيس، ان سے كہاجار ہا ہے كه اگر ايسا ہے قوتم مرنے والے كومرنے كيول ديتے ہو؟ جب بھی دنيا سب كھ ہے ہوں اور دوتر جو توالى بيس جميعت ، اور الله تعالى اس وقت ہو تا ہے، اور دوتر جعو نها پر داخل ہے، ترجمال كى ماتھ ہوگا۔ (٢) مَدِيْنَ : اسم مفعول : (١) بولد ويا ہو الله تعالى اس وقت ہو ، كھ كرنييں سكتے ، اور الله تعالى اس وقت موگر باس بوتے ہو ، کھول : (١) بولد ويا ہوا (٢) در يھم ، اور دوتر جعو نها پر داخل ہے ، ترجمال كے ساتھ ہوگا۔ (٢) مَدِيْنَ : اسم مفعول : (١) بولد ويا ہوا (٢) كو كور ہے اس كے ساتھ ہوگا۔ (٢) مَدِيْنَ : اسم مفعول : (١) بولد ويا ہوا (٢) در يھم ، عمور دے ؛ والى الله عن اجل انه منهم اور ﴿ لَكَ ﴾ بيس النفات ہے ، اصل : له تھا۔ (٣) تھون كی هوت كی طرف اضافت ہے ، اصل : له تھا۔ (٣) تھون المقان عمور دے : جانا۔ (۵) حق الميقين : موسوف كي هوت كی طرف اضافت ہے ، اصل : له تھا۔ (٣) موسوف كي هوت كی طرف اضافت ہے ، اصل : له تھا۔ (٣) حق الميقين : موسوف كي هوت كی طرف اضافت ہے ۔

مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ۔ یعنی مرنے والا اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اگر مرنے والا آنہارے اختیار میں ہے، تو اس کومرنے کیوں دیتے ہو؟ اس کی روح کو پھیرلا کا!

انسان کوم کراللہ کے پال پہنچناہے، پھراگر وہ مقرب بندوں میں سے ہو اس کے دارے نیارے! اس کے لئے راحت، روزی اور نعمت کا باغ ہے، اوراگر وہ دائیں والوں میں سے ہو بھی زہے تھیب! کامیاب تو ہے! لیکن اگر وہ تکذیب کرنے والوں کمرا ہوں میں سے ہے، تو اس کی دعوت جلتے پانی سے ہوگی، اور اس کوجہنم میں جلنا ہوگا، قبطعی اور لائق بقین فیصلہ ہے، اس میں ادنی شک کی گئے آئی ہیں، اللہ تعالی تیوں فریقوں کو ان کے انجام سے ہم کنار کرنے پر قادر ہیں، پس ان کی یا کی کا گیت گاؤ، وہ عظیم ہستی ہیں!

سبحان الله ويحمده!

سبحان الله و بحمده!

سبحان الله وبحمده!

آیات یاک: — پہر جس وقت روح حلق ش آپینی ہے، اور تم ال وقت تک رہے ہو۔ اور ہم ال سے تم سندیا دو فزد کیا ہوتی ہے، جو معنوی فزد کی ہے تم سندیا دو فزد کیا ہوتی ہے، جو معنوی فزد کی ہے سے بین اگر تم ہارا دنیال ہے — لین اگر تم ہارا دنیال ہے — لین اگر تم ہارا دنیال ہے — لین اگر تم ہارا دنیال ہے — کہ دو سری زندگی نہیں۔

روح کو پھیر کیول نہیں لاتے والا ہم تربین (سابقین) ش سے ہے تو ال کے لئے راحت اور روزی اور آرام کا باغ سے اس اگر تو والا ) مقربین (سابقین) ش سے ہے تو ال کے لئے راحت اور روزی اور آرام کا باغ سے! — اور اگر وہ داکیں والوں ش سے ہے (لینی عام مؤسنین میں سے ہے) تو تیرے لئے لینی اس کے لئے سائری ہوئی میں ہونے کی وجہ سے — اور اگر وہ تجفلانے والوں بھٹے ہوؤں میں سے ہوتا اس کے لئے لئے جاتے بائی کی دورت ہے، اور اس کو دوز خ میں جانا ہے، بے شک سے تھی تی بی بات ہے، پس پاکی بول اسپے بوے رتب والے برور دگار کے نام کی!

﴿ الرجب ٢٠١٧ه - ١٩٠٩ ١١٠ ١٠٠ ع



| (۵۵) سُوْرَةُ الْحَالِمُ لِرِينَةِ تُنْ (۹۴) | (کانگاء) |
|----------------------------------------------|----------|
| لِسَدِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيدِ           |          |

سَبَّحَ لِللهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَهُو الْعَرْنِيزُ الْعَكِيمُ وَلَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَ الْمَا وَلَا وَالْاَخِرُ وَ الْمَا وَلَى وَالْلَاقِ وَالْمَا عُلِى شَىءٍ قَلِيْرٌ وَهُو الْمَا وَلَى وَالْلَافِرُ وَ الْمَاطِئُ وَهُو بِحَلِّ شَى الشَّلُوتِ وَهُو الْمَاطِئُ وَهُو بِحَلِ شَى السَّلُوتِ وَالظَّاهِمُ وَ الْبَاطِئُ وَهُو بِحَلِ شَى السَّلُوتِ وَالظَّاهِمُ وَالْبَاطِئُ وَهُو بِحَلِ شَى السَّلُوتِ وَالظَّامِمُ مَا يَلِحُ فِي السَّلُوتِ وَالْمَانِ فَي اللَّهُ مِنْ السَّلُوتِ وَالْمَانِ وَمَا يَغُرُهُ وَيُهَا وَهُو مَعَكُمُ آيَنُ وَمَا يَغُرُهُ وَيُهَا وَهُو مَعَكُمُ آيَنُ وَمَا يَغُرَّهُ وَيُهَا وَهُو مَعَكُمُ آيَنُ وَمَا يَغُرُهُ وَيُهَا وَهُو مَعَكُمُ آيَنُ وَمَا يَغُرُهُ وَيُهَا وَهُو مَعَكُمُ آيَنُ وَمَا يَغُرُهُ وَيُهَا وَهُو مَعَكُمُ آيَنُ مَنَ السَّلَاقِ وَمَا يَغُرُهُ وَيُهَا وَهُو مَعَكُمُ آيَنُ مَا يَكُولُ مِنَ السَّلَاقِ وَمَا يَغُرُهُ وَيُهَا وَهُو مَعَكُمُ آيَنُ مَا يَكُولُ مِنَ السَّلُوتِ وَاللَّالُونِ وَاللَّالُونِ وَالْاَنْصُ وَالسَّلُونِ وَاللَّهُ مِنْ السَّلُونِ وَمُا يَعُرُهُ وَيُهُمُ اللَّيْلُ وَمَا يَعْمُهُ وَمُعَلِي السَّلُونِ وَاللَّونِ وَاللَّالُونِ وَاللَّالُونِ وَاللَّالُونِ وَاللَّالُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالُونِ وَاللَّالُونِ وَاللَّالُونِ وَاللَّهُ اللَّالُونِ وَاللَّالُونِ وَاللَّالُونِ وَاللَّالُونِ وَاللَّهُ اللَّالُونِ وَاللَّالُونِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالُونِ وَاللَّالُونِ وَاللَّهُ اللَّالُونِ وَلَاللَّالُونِ وَاللَّالُونَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالُونِ وَلَاللَّالُونِ وَلَا الللْكُولُ وَلُولُ وَلَا لَاللَّالُونَ وَلَى اللْكُلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا اللْكُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللْكُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا لَاللَّهُ وَلَالِ وَلَا الللْكُولُولُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللْكُولُ وَلَا الللْكُولُ وَلَا لَلْكُولُ وَلَالْكُولُولُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَمُعُلِّلُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْكُولُولُ وَاللَّهُ وَلَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللْمُولُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللْلَالُولُ وَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللْلَالْمُولُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ

| 16/68         | وَ هُوَ                  | اورزيين ش                | وَ الْمَا رُضِ    | پاک ہیان کرتی ہیں | ستيح             |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| بر چرکو       | پِڪُيِّل شَيُّ           | جلاتاہے                  | ر<br>يېچى         | الله تعالى كى     | تته              |
| خوب جانتاہے   | عَلِيْمُ                 | اور مارتاہے              | وَ يُبِيْثُ       | جو چزیں           | مَا              |
| وہی جسنے      | هُوَ الَّذِكَ            | أوروه                    | وَهُوَ            | آسانوں میں        | فِي السَّمَاوْتِ |
| يداكيا        | خَكَقَ                   | 1,73,1                   | عَدْ كُلِ شَيْءٍ  | اورز مین میں ہیں  | وَالْكِرْضِ      |
| آسانوں        | السبوت                   | پورى قدرت والا <i>ہے</i> | قَدِيْرٌ          | أوروه             | وَهُوَ           |
| اورز مین کو   | وَ الْأَنْهُ صَ          | وبی سب سے پہلا           | هُوَ الْأَوَّلُ   | ز پروست           | الكوثيؤ          |
| چيد د نول ميس | في سِتُنَّةِ أَيْنَالِمِ | اورسب سے پچھلا           | ۇ اللا <u>خ</u> ۇ | حكمت والي بي      | الككيم           |
| چرقائم ہوا    | ثُمُّمُ اسْتُوك          | اوركحلا                  | وَ الظَّاهِمُ     | انبی کاراج ہے     | لَهُ مُلْكُ      |
| تخت شابی پر   | عَلَى الْعَرَاشِ         | اور چھپاہے               | وَ الْبِأَطِنُ    | أسانون            | السلوب           |

| المات القرآن | (تفييره |
|--------------|---------|
|--------------|---------|

| اورالله کی طرف       | وَاكَ اللهِ          | اوروه تهمائ ساتھے  | وَهُوَ مُعَكُمُ | جانباہے         | يَعْلَمُ        |
|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| اوٹیں گے             | ئىزچىخ               | جہال کہیں تم ہوؤ   | این ما گنتهٔ    | جودا قل ہوتا ہے |                 |
| سبكام                | الأمور               | اورالله تعالى      | وَ اللَّهُ      | زمين بس         | في الكارْضِ     |
| داخل كرتاب دات كو    | يُوْلِمُ الَّيْلَ    | ان کامول کوجو      | ړپ              | اور جو لکائے ہے | وَمَا يَخْرُجُ  |
| دان میں              | فِي النَّهَادِ       | تم کرتے ہو         | تَعْمَلُونَ     | ز مین ہے        | مِنْهَا         |
| اور داخل كرتاب دن كو | وَيُولِعُ النَّهَاسَ | خوب د یکھنے والاہے | بَصِيْدُ        | اور جواتر تاہے  | وَمَا يَنْزِلُ  |
| دات میں              | فِي الَّيْلِ         | ای کاراج ہے        | لَهُ مُلْكُ     | آسان۔           | مِنَ السَّمَاءِ |
| اوروه خوب جانتاہے    | وَهُوَ عَلِيْثُرُ    | آسانوں             | السوت           | اور جوچ معتاہے  | وَمَا يَغُرُجُ  |
| سينوں کی باتوں کو    | بِذَاتِالصُّلُوْدِ   | اورزشن ش           | وَ الْاَنْضِ    | اسيس            | فِيْهَا         |

## بسم الثدالرطن الرحيم

#### سورة الحديد

سیدنی سورت ہے، اس کا نزول کائمبر ۱۳ ہے، اس کے بعد نوسور تیں اور مدنی آری ہیں، جو یہ ہیں: المجاولہ ۱۰۵ الحشر ۱۰۱۱ المعند اور المنافقون ۱۰۱۱ النقائن ۱۰۱۱ الطلاق ۹۹ اور التحریم ۱۰۰۰ یہ الحشر ۱۰۱۱ المعند اور التحریم ۱۰۰۰ المحات یہ ۱۰۱۰ المنافقون ۱۰۲۰ النقائن ۱۰۵ الطلاق ۹۹ اور التحریم ۱۰۰۰ مختوظ کی مختلف زمانوں میں نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ ان کے نزول کے نمبروں سے واضح ہے، گرمصاحف میں اور محقوظ کی ترتیب سے رکھی گئی ہیں، بیرتر تیب مضامین کے لحاظ سے ہے، اور مدنی سورتوں کا موضوع احکام ہیں، ان سب سورتوں میں احکام کا بیان ہے۔

ان میں سے پانچ سورتیں مُسبّحات کہلاتی ہیں، اور دویہ ہیں: الحدید، الحصق، الحمعة اور التغابن، الن کے شروع میں سبّح یا یُسبّح ہے، اور حدیث میں ہے کہ نی سُلِی آئے اُرات کوسونے سے پہلے یہ سورتیں پڑھا کرتے سے اور آپ نے یہ می فرمایا ہے کہ ان میں ایک آیت الی ہے جو ہزار آینوں سے اُضل ہے، این کیٹر رحمہ اللہ کہتے ہیں: وہ آیت یہ ہے، ﴿ هُو اَلْمَا وَلَى وَ الْفَارِمِ وَ الْمَا اِلَى وَ هُو بِكِلِّ شَيْءً عَلِيْمٌ ﴿ ﴾ اور این میاں رضی اللہ وہ اللہ وہ می آیت یہ ہے، ﴿ هُو اللّٰهُ عَلِيْمٌ ﴿ ﴾ اور این میاں رضی اللہ وہ اللہ وہ میں: اللہ وہ وہ یہ آیت آہت سے پڑھ لے (معارف القرآن) فرماتے ہیں: اگر بھی کی دوسمیں: سابقین اور اصحاب الیمین کی ہیں، فیسمیں ایمان میں پختگی اور اعمال میں مضبوطی کے اعتبار سے ہیں، چنائی اور مضبوطی ہوگی میں مضبوطی کے اعتبار سے ہیں، چنائی اور مضبوطی ہوگی

ای قدرمو مین کے درجات بلند ہوئے ، اور ربط خاص بیہ کرگذشتہ سورت توحید کے بیان پر بوری ہوئی ہے، اب بید سورت اللہ کے هنون وصفات کے بیان سے شروع ہورہی ہے، کیونکد ریکھی توحید ہی کامضمون ہے۔

الله كنام ميشروع كرتابول جونهايت مهربان بزيرحم واليبي

#### الله تعالى كے محمون وصفات

شئون: شأن کی جمع ہے: لین اہم کام، ارشادِ پاک ہے:﴿ کُلِّ یَوْمِرِهُوَ فِیْ شَانِ ﴾: وہ ہر وقت کسی اہم کام میں ہوتے ہیں۔اورصفت: کسی چیز کی وہ حالت وکیفیت ہے جس پر وہ قائم ہے، جیسے سیابی سفیدی،اورعلم وجہالت وغیرہ وہ علامات ہیں جن سے موصوف پہچانا جاتا ہے۔

اور تبیج و تقدیس: صفات سلید کانام ہے، یعنی الله تعالی منبیس و نبیس، عیوب و نقائص سے متر ابیں، اور تخمید و تجدد: صفات ِ ثبوتیکانام ہے، یعنی الله تعالی میں میزوبی ہے وہ خوبی ہے۔

اوران آیات میں اللہ تعالی کے علق سے تین باتوں کابیان ہے:

ا۔ شروع کی تین آخول میں تقدیس وجھید میں بھی تھیں ہے وقت ہے، نقائص سے پاکی بیان کر کے اللہ کی جا رخو بیاں بیان کی ہیں۔ ۲- پھرایک آیت میں بیریان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بیکا کنات چھادوار میں پیدا کی ہے، اور اس پر کنٹرول بھی انہیں کاہے، دوسراکوئی تدبیر عاکم میں شریک بیس، ساتھ ہی شرکیین کے دسوسہ کا جواب بھی دیا ہے۔

۳- پھر آخری دوآ بتوں میں بیات بیان کی ہے کہ اس کا نتات کا مرجع (لوٹنے کی جگہ) اللہ بی کی ذات ہے، اور اس بات کوشب وروز کے گھٹے بڑھنے سے تمجمایا ہے۔

تشبیح وتفزلیس: آسانوں اورزمین کی ہر چیز حالاً وقالاً الله کی پاکی بیان کرتی ہے، لیعنی بیظا ہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہیں ،ان کی ذات میں کوئی کی نہیں۔

اور حالاً پاکی بیان کرنا: یہ ہے کہ جب ہم کوئی مصنوع (بنائی ہوئی) چیز دیکھتے ہیں جوشاندار ہوتی ہے، جیسے تاج محل، تو ہمارا ذہن کاریگر کے کمال کی طرف جاتا ہے، کا نئات کے ذرے ذرے کا بھی بہی حال ہے، جس چیز کوجیسا ہونا چاہئے تھاویسا ہی اللہ نے اس کو بنایا ہے، ہر چیز اللہ کی صناعی (کاریگری) کے کمال پر دلالت کرتی ہے، بہی تنہیج حالی ہے۔ لطیفہ: ایک عقل کے مارے آم کے درخت کے نیچے لیٹے تھے، او پر آم لگ دہے تھے، اور ساتھ میں تر بوز کا کھیت تھا، اس کی بیلوں میں تر بوز گئے ہوئے تھے، وہ عقل کے نیٹلے سوچنے لگے کہ خاکم بدئن! اللہ پاک کیسے بے عقل ہیں! استے بڑے درخت کوذراذرا سے پھل دیے ہیں،اوراس ناتوال بیل کواتے بڑے بڑے کے سائھوائے ہیں!اچا بک ایک آماوٹا اللہ اور کھو بڑی پرگرا،ایک دم اٹھ بیٹے،اور کہنے گئے جہیں!اللہ پاک عقام ند ہیں،اگرآم: تر بوز جنتا بڑا ہوتا تو آج ہمارا کام تمام ہوگیا ہوتا! ۔۔۔ لینی اللہ کی حکمت وصلحت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں، بالا جمال ہم جانے ہیں کہ ہر چیز موزون ہے، تی بیت حالی ہے،اور برتقص سے پاک ہیں، بیاس مخلوق کا ہے، یہ جس کو اللہ نے بیان سے اعتراف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہرتقص سے پاک ہیں، بیاس مخلوق کا کام ہے جس کو اللہ نے بیان سکھلا یا ہے۔

تحميدة تجيد تعريف كرنااور بزرگى بيان كرنا\_الله تعالى كى حارصفات بيان كى بين:

ا - العزيز: زبردست لا يَغْلِبُه شيئ كُونَى چِيزِ اللَّهُ كُوعا جِرَبْيِس كُرسَكَى ، جرانبيل سكى ، پس يصفت : قليد كي جمعنى ب-٢ - المحكيم: برئي حكمت والي بعنى اللَّه كام كام فوائد برشتمل ب، اورعقل كيمقضاء كيمطابق ب-

۳- يىعى ويىمىت: جلاتے بى اور مارتے بى بىچى اس دنيا بى جو آر باہے اور جار باہے، وہ اللہ كاكارنامہے، ليس آسانوں اور زمين ميں اللہ بى كى سلطنت ہے، اور وہ ہر چيز پر قادر بيں چس چيز كوچا بيں دنيا بيں اور جس چيز كوچا بيس اے جا كيں!

٧- الدرنيا كِعلق سے جوحادث اور فانی ہے اللہ تعالیٰ کی جار صفات ہیں:

(الف) الأول: ال دنيات يهل الله بي تصريد نياانجي في بيداكى بـ

(ب) الآخو: ال ونیا کے بعد اللہ ہی رہ جا کیں گے، یہ دنیا ایک دن تم ہوجائے گی، رہے گانام باقی اللہ کا! ﴿ کُلُ مَنَ عَلَيْهَا فَانِ فَیْ وَ يَبْقَى وَجُهُ دُو الْجَلِلُ وَ الْإِ كَرَاهِ ﴿ الله كَارِ هِ كُلُ مَنَى الله كَالِكُ لِا لَا وَجُهَا فَكُ عَلَيْهَا فَانِ فَیْ وَ يَبْقَى وَجُهُ دُو الْجَلِلُ وَ الْإِ كَرَاهِ ﴿ الله كَارُو وَ مُولِكُ لَ ثَنَى الله كَا لَا وَ وَجُهَا لَا الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَا

(د) المباطن: چھے ہوئے ،لیننی اس دنیا میں اللہ کو کوئی دیکے نہیں سکتا ، کیونکہ یہاں ایمان بالغیب مطلوب ہے ،گر بایں ہمہوہ ہرچیز سے واقف ہیں ۔۔۔۔ اللہ کی بیرچار صفتیں اس دنیا کے اعتبار سے ہیں۔

﴿ سَبَّهَ يَنْهُ مَا فِي الشَّلُونِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَرَبَٰذُ الْعَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ الشَّلُونِ وَ الْاَرْضِ ۚ يُجَهِّى وَ يُرِيْتُ ۚ وَهُوَ يَنِيُ مَا إِلَّا رُضِ ۚ يُجَهِّى وَ يُرِيْتُ ۚ وَهُوَ يَكِيلُ ثَنَى ۚ عَلِيْمٌ ۞ ﴾:

ترجمه:الله كى ياك بيان كرتے بيں جوآسانوں اورزمين ميں بيں -- يبال تك تقديس كامضمون ب، چرآ كے



آسانوں اور زمین میں، پیدا کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور دہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں ۔ اس میں تقذیم وتا خیر ہے، ان کی سلطنت ہے: بعد میں ہے ۔۔۔ (۴) وہی پہلے ہیں، اور پچھلے ہیں، اور کھلے ہیں، اور چھے ہیں، اور دہ ہر چیز کوخوب جانے والے ہیں!

# آسانوں اور زمین پر شمال کا کنات اللہ ہی نے بیدا کی ہے اوراس پر کنٹرول بھی انہی کا ہے، دوسرا کوئی تدبیر عاکم میں شریک نہیں

ہماری بیدونیا جو آسانوں اور زمین پر شمل ہے: اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، بیکا نتات چوادوار میں بن کرتیار
ہوئی ہے، چھر تحت شاہی پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہیں، یعنی بیعاکم انہی کے کنٹرول (ستیلاء) میں چل رہا ہے، دومراکوئی نظم
وانظام میں شریک نہیں ۔ اور شرکوں کا بی خیال باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا پورے عاکم کا انظام وانصرام کیے کرسکتے
ہیں؟ لامحالہ انھوں نے کا کنات کے صے بنائے ہیں، اور ہر حصہ کاکسی کو ذمہ دار بنایا ہے، پس اگر بارش چاہئے تو بارش کے
ذمہ دارکورا نسی کرنا پڑے گا مشرکین کا بی خیال غلط ہے، اس کی حاجت ناقص اُعلم کو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جانے ہیں ان
چیز ول کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، یاز مین سے نکلتی ہیں، اور جو چیز ہیں آسان سے انزتی ہیں یا آسان میں پڑھتی ہیں،
اور دو علم وقد رہت کے اعتبار سے انسانوں کے ساتھ ہیں، جہاں کہیں وہ ہوں، وہ ان کے کاموں کوخوب دیکھ دہے ہیں،
پس ایسے کامل اُعلم وسیح القدرت کے لئے تنہا کا کنات کا ظم وانظام کرنا کیا شکل ہے!

قائدہ:اللہ تعالی فرشتوں سے کام لیتے ہیں،ادراسباب بھی کارگر ہیں،گروہ خدائی ہیں شریک نہیں،ان کی حیثیت نوکروں کی ہے،کارخانے میں ملازم ہوتے ہیں،گروہ کارخانے میں حصدداز بیس ہوتے۔

﴿ هُوَ الَّذِ مُ خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَ الْأَنْ صَ فِي سِتَّةِ اَيَّالِمِ ثُمَّ اسْتَوْمَ عَلَمَ الْعَنْ ثُرِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ فِيْهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ آيْنَ مَا كُنْتَفُو ۚ وَ اللَّارْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ آيْنَ مَا كُنْتَفُو ۚ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ كَا يَصِيْرُ ۗ ﴾ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ كَصِيْرٌ ﴾

ترجمہ: وہ ایسے ہیں جنھوں نے آسانوں اور زمین کو چھ دنوں میں بیدا کیا، پھر وہ تخت ِشاہی پر قائم ہوئے، وہ جانتے ہیں جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں ۔۔۔ مثلاً: بارش کا پانی اور نئے زمین کے اندر جاتا ہے ۔۔۔ اور جو چیزیں زمین سے لگتی ہیں ۔۔۔ مثلاً: بھیتی اور درخت وغیرہ زمین سے نکلتے ہیں ۔۔۔ اور جو چیزیں آسان سے اتر تی



### کائنات کامرجع الله تعالی کی ذات ہے

آسانوں اور زمین کی سلطنت اللہ کی ہے (بیتم بید لوٹائی ہے) اس کی قلم روسے نکل کرکوئی کہیں نہیں جاسکتا، آخر کار
سب کولوٹ کر اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اللہ تعالی اس دنیا کی جگہ دوسری دنیا لے آئیں گے، اور بیکام ان کے لئے کچھ
مشکل نہیں، تم ویکھتے نہیں: اللہ تعالی رات کا ایک حصہ دن میں واضل کرتے ہیں، پس دن ہوا ہوجا تا ہے، اور دن کا ایک
حصہ دات میں واضل کرتے ہیں، پس رات ہو کا ایک حصہ دن میں عالم کرتاں پورے عالم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں واضل کریں
گے، چھر وہ عالم ہمیشہ چلے گا ۔ وہ ایسا کب کریں گے؟ وہی جانتے ہیں کہ دہ ایسا کب کریں گے! وہ کا نات کے
راز وں سے واقف ہیں، وہ بینوں کی ہاتوں کو بھی جانتے ہیں، جب ان کی صلحت ہوگی وہ ایسا ضرور کریں گے۔

﴿ لَهُ مُلْكُ التَّمَاٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ۞يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَا مَن فِي الَّذِيلِ وَهُو عَلِيْبُو بِذَاتِ الصُّدُورِ۞﴾

ترجمه: ان كى سلطنت ہے آسانوں اور زمین میں ، اور الله كى طرف سب كام لوٹيس مے ، وہ رات كودن میں داخل

كرتے بي، اورون كورات ميں داغل كرتے بي، اوروه سينوں كى باتوں كوخوب جانے بين!

فائدہ:قرآن کااسلوب بیہے کہ جب وہ کسی بات پر دوبا تیں متفرع کرنا چاہتا ہے تو دونوں باتیں ساتھ بیان نہیں کرتا، اس سے صنمون میں بیچیدگی پیدا ہوجاتی ہے، بلکہ وہ تمہیدلوٹا کر دوسری بات بیان کرتا ہے، لیس اس کو تکرار نہیں سمجھنا چاہئے۔

امِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ اَنْفِقُوا مِنَا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيهِ ، قَالَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ آجْرٌ كَبِيُرُ وَمَا لَكُوْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَالرَّسُولُ يَدْعُوْكُوْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُوْ وَقَدْ اَخَذَ مِنْ ثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُوْ مُؤْمِنِيْنَ ۞ هُوَ الَّذِي بُنَزِّلُ عَلَا عَبْدِهَ البَيْرِ بَيِنَاتٍ رَبِيْغُرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلْمُلْتِ إِلَى التَّوْرِ وَ وَانَّ اللهَ يَحِمُمْ لَكُونُ لَكُمْ اللهَ يُنفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ رَلِّهِ مِنْرَاكُ اللهَ يَحْمُ لَكُونُ لَكُمْ اللهَ يُنفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ رَلْتِهِ مِنْرَاكُ اللهَ اللهَ يَعْمُ اللهَ يَعْمُ اللهَ يَعْمُ اللهُ اللهِ وَالْكَرْضِ اللهَ يَعْمَلُونَ مِنْ اللهِ يَن اللهُ عَلَى اللهِ يَن اللهِ يَن اللهِ يَن اللهِ يَنْ اللهِ يَن اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَن اللهِ يَن اللهِ يَن اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَن اللهِ يَنْ اللهِ يَا تَعْمَالُونَ عَلِي اللهِ وَلَهُ اللهِ يَا يَعْمُولُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

اور تهبيل كيابوا عَلَّعَبُوبَ وَمَا لَكُهُ ايمان لاؤ اوتوا أيليو بكينات واضح آيتي ایمان بیس لاتے الثدير لَا تُؤْمِنُونَ بالله تا كەنگالىس دەنجىس بالله اوراس کےرسول بر قِنَ الظُّلُونِ الرَّكِيولِ = والرسول اوراس کے رسول اورخرج كرو وَ اَنْفِقُوا روشن کی طرف ال پيس ہے جو إِلَى النَّوْرِ يَدْعُوْكُمْ مهبيل بلاستے ہیں متا بنایااس نے تم کو جَعَلَكُمُ وَإِنَّ اللَّهُ تأكها بيان لاؤتم لِثُوْمِنُوْا أورية شبك الثد بڪ بزيكز قائم مقام (نائب) اہے پروردگار پر اور ہاتھیں لیااسنے آرون لَرُهُ وفُ وَقُلُ أَخُلُ فيه لىس جولوگ كالنوين مِيْثَا تَكُمْ تجير بڑے مہر بان ہیں تم سے مہدو بیان اور تهبيل كيابوا ومكاتكم المنفا منكم ايان لائم من النحنتم الرجوتم یفتین کرنے والے اورخرج كيا أمول في مُؤْمِنين وأنفقوا كنيل هُوَ الَّذِي ال کے لئے لَعُہُ وتى بن جو أَجْرُ كَبِنْدُ إِرْالْوَابِ ٢ ئِزَلُ في سينيل الله اراوخدايس اتارتے ہیں

(۱) مُسْتَخْلَف: اسم مضول، اِسْتِخْلاَف: طيفه اور نائب بنانا (۲) لِيُخْدِ جَكُمْ: كا فاعل الله تعالى بين، رسول فاعل بين اور قريد: آيت كا فاصله (آخر) ہے۔

ئے

| سورة الحديد | > | $-\diamond$ | (تفسير مليت القرآن |
|-------------|---|-------------|--------------------|
|             |   |             |                    |

| تم کرتے ہو           | تَعْمِلُونَ     | بڑے ہیں           | أغظم               | اوراللد کے لئے ہے |                               |
|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| پوری خبرر کھتے ہیں   | خُينڌُ          | مرتبهیں           | دُرْجُ ا           | متروكه            | ويُرَاث<br>مِيْرَاث           |
| کون ہے ہی            | مَنُ ذَا        | ان ہے جنھول نے    | يِّسَنَ الَّذِيْنَ | آسانوں            | التكمون                       |
| 3.                   | الَّذِى         | خرچ کیا           | (~)\               |                   | <u> وَالْ</u> كَارُ <u>ضِ</u> |
| قرض دے               | يقرض            | اس کے بعد         | مِنْ بَعْدُ        | يكسالنبيس         | لَا يَسْتَوِى                 |
| التدكو               | द्या            | ا <i>ورلڑے</i> وہ | وَ فَتَلُوًّا      | تم میں ہے         | منكم                          |
| احيماقرض             | قَرْضًا حَسَنًا | أورسب             | وَكُلَّا           | جسنے خرچ کیا      | مَّنَ أَنْفَقَ                |
| پس بڑھا کیں وہ اس کو | فيطوفه          | وعده كياب اللهن   | وَعَدَا اللَّهُ    | بہلے<br>چ         | مِنْ قَبْلِ                   |
| اس کے لئے            | <b>బ్</b>       | خونې کا           | الْحُسْنَى         | <u> </u>          | المقتو                        |
| اوراس کے لئے         | ۇ <u>ڭ</u>      | اورالله تعالى     | <b>وَاللّٰهُ</b>   | اورلژاوه          | وَ قُتُلَ                     |
| عزت والاثواب ہے      | ٱڿۯػڕڹؠٞ        | ان كامول كوجو     | ړيئا               | ىيلۇگ             | أوليك                         |

#### آیات یاک تلاوت کرنے سے پہلے جار باتیں مجھ لیں:

مہلی بات: — سورۃ التوبر(آبت ۱۱۱) میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے وض میں خرید لیے ہیں: ﴿ إِنَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ أَلَّهُ وَمَنَ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ مُولِيْنَ اَفْصُهُمْ وَاَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنْةَ ﴾:

یس مؤمنین کی جانیں اور اموال ان کے اپنیس رہے، گریں وہ ان کے پاس، اس اعتبار سے وہ ان چیزوں میں اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور وہ مکلّف ہیں حسب تھم خرج کرنے کے، جیسے دکان کا منیجر مالک کا نمائندہ ہوتا ہے، مالک کا نمائندہ ہوتا ہے، مالک کا نمائندہ ہوتا ہے، مالک کا نمائندہ فی کوچس مال میں اپنا کے تعملے کے مطابق خرج کرتا ہے: ﴿ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلُونِينَ فِيهِ ﴾ کا یہی مطلب ہے، یعنی اللّٰہ فیم کوچس مال میں اپنا نائب بنایا ہے اس کو جہاد میں خرج کرو۔

دوسری بات: — سورة الاعراف (آیت ۱۷) میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی ذریت ان کی پشت سے نکالی، پھر ان کو اپنی پہچان کر ائی اور پوچھا: کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا: کیوں نہیں! یعنی آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، یہ عہدو پیان انسانوں کی فطرت میں داخل ہے، چنانچہ آڑے وقت اللہ یاد آتا ہے، پھر انہیاء کیم السلام کو پھیجا، تا کہ وہ لوگوں کو یہ دو چنن یا و دلائیں: ﴿ وَقَدْ اَ خَدْ مِنْ مِنْ قَدَامُمْ ﴾ میں (ا) میراث: باب حسب کا مصدر ہے: کس کے بعداس کا چھوڑا ہوا مال۔ (۲) بعد: بنی ہے، اور مضاف الیہ بحد وف منوی ہے۔

ای کا ذکرہے۔

تیسری بات: — اللہ کے لئے خرج کرنے کا ثواب موقع کی کا عتبار سے گھٹتا بر سھتا ہے، بوقت ِ ماجنت خرج کرنے کا ثواب موقع کی اعتبار سے گھٹتا بر سھتا ہے، بوقت ِ ماجن و آبیاری کرنے کی ایمیت ذیادہ ہے، چسٹونہال (نیا پودا) آب یاری کا محتاج ہے، چھر جب وہ تناور درخت بن جا تا ہے تو آبیاری کی ضرورت نہیں رہتی، اسلام کے پودے کی بھی فتح مکہ سے پہلے آبیاری کی ضرورت نہیں رہتی، اسلام کے پودے کی بھی فتح مکہ سے پہلے آبیاری کی ضرورت نہیں رہتی، اسلام کے پودے کی بھی فتح مکہ سے پہلے آبیاری کی ضرورت نہیں رہتی، اسلام کے پودے کی بھی فتح مکہ سے پہلے جن حضرات نے جہاد کیا، اور اس کے لئے مال خرج کیاان کا اجروثواب بردھ گیا، اور بعد والے ان کے مرتبہ کوئیل بیاج سکے۔

چۇتى بات: — جہاد كے لئے خرچ كرنا اللہ تعالى كو قرض حسند يناہے، قرائن كريم ميں جگہ يقبير آئى ہے، اور عمده قرض: وہ ہے جو خوش دلى سے باميد قواب ديا جائے، اس پر زيادتى كامطالبه سود ہے، بس المل قرض واپس آئے گا، البت قرض لينے والا عالى ظرف ہواور بردھا كرواپس كرے تو اچھا ہے اور اللہ تعالى برے فياض بيں، وه قرض حسنہ كو غنيمت كى صورت ميں بردھا كرواپس كرتے بيں، پس جہاد كے لئے خرچ كرنے ميں افع بى نفع ہے، اور آخرت ميں قواب الگہ ہے۔

#### اللهاور رسول برايمان لاؤءاورجهاديس مال خرج كرو

﴿ امِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ اَنْفِقُوا مِتَنَا جَعَلَكُمُ مُّنْتَخْلُونِينَ فِيْهِ ؞ فَالَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمُ اَجْرُ كَيِنِيْرُ۞﴾

﴿ وَمَا لَكُوْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللهِ \* وَالرَّسُولُ يَكْ عُوْكُوْ لِتُوْمِنُوا بِرَبَّكُوْ وَقَكَ اَخَذَ مِنْ اَ قَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۞﴾

الله برايمان لانے كى ترغيب: \_\_\_ اور تهيں كيا ہوا كمالله برايمان بيس لاتے ، جبكه الله كرسول تهيں دعوت دعوت دعوت دعوت الله تعالى تا مار تعالى الله تعالى الله تعالى تا مار تعالى تا كرا يقين كروا ورواقعه بيب كه الله تعالى تم سے عهد لے بچكے بيں ، اگرتم يقين كروا و

لینی الله پرایمان لانے میں کیاچیز مانع ہے، درانحالید اللہ کارسول تمہیں وہ عہد یا ددلار ہاہے جواللہ تعالی نے تم سے لیاہے؟ یعنی کوئی مانغ نبیں! پھراس معاملہ میں در کیوں؟

﴿ هُوَ الَّذِى يُـنَزِّلُ عَلَمُ عَبْدِهَ اللَّهِ بَيِّينَاتٍ لِيُغْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى التَّوْرِ وَإِنَّ اللَّهُ بِكُمْ لَـنُوْفٌ تَحِيْمُ ۞ ﴾

رسول پرایمان لانے کی ترغیب: — الله وہ ہیں جوابیخ خاص بندے پرصاف صاف آیہ ہیں اتارہ ہے ہیں،

تاکہ الله تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے روشن کی طرف نکالیس، اور بے شک الله تعالیٰ تم پر برئے شفیق برئے عہر بان ہیں! —

یعنی الله کے رسول پر ایمان لاؤ گئے تھی اللہ کی ہدایات سے مستفید ہوسکو گے، کیونکہ اللہ کی راہ نمائی رسول کی معرفت آتی
ہے، اور الله نتعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کو کفر وجہل کی تاریکیوں سے نکال کرایمان والم کے اجا لے میں لائیں، کیونکہ وہ بندوں پر برایمان لاؤ، اور اس پر اللہ جووی کی جین اس کی پیروی کرو، تاکہ وارین میں مرخ روہوؤ!

﴿ وَمَا لَكُمْ اللَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَلْهِ مِنْدِاكُ التَّمَاوْتِ وَالْكَرْضِ ﴿ ﴾

جَبَاد کے لئے خرچ کرنے کی ترغیب: 

اور تہمیں کیا ہوا کہ تم راو خدا میں خرچ نہیں کرتے ، جبکہ سب آسان وزمین آخر میں اللہ بی کے دہ جبکہ سب آسان وزمین آخر میں اللہ بی کے دہ جا کیں ترغیب اللہ بی کے دہ جا کہ اللہ دنیا کو ایک وزمین آخر میں اللہ بی ہر چیز کے مالک رہ جا کیں گے ، چرخرچ کرنا تہمیں کیوں بھاری علوم ہور ہاہے!

﴿ لَا يَسْتَوَىٰ مِنْكُمُ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قُتَلَ داُولِیّاکَ اَعْظُمُ دَرَجَاتٌ قِسَ اللّٰذِینَ اَنْفَقُوا مِنْ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

كُولُو يَعْتِوى وَسِمَ مِنْ الْمُسَنَّى ﴿ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِنْدُ ۞ ﴾ كِمْ لُهُ وَ قُنْتُلُوْا ﴿ وَكُلَّا وَعَدَاللهُ الْحُسَنَى ﴿ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِنْدُ ۞ ﴾

سنہراموقعہ ہاتھ سے نہ چائے! ۔۔ یکسانہیں جنھوں نے تم میں سے فتح سے پہلے خرج کیا اور جہاد کیا: یہ لوگ بڑے درجہ والے بیں ان لوگوں سے جنھوں نے فتح کے بعد خرج کیا اور جہاد کیا ۔۔ یعنی ابھی سنہراموقعہ ہے، فتح سے پہلے خرج کر کے اور جہاد کر کے بڑا ورجہ حاصل کرلو ۔۔ اور فتح سے بارخ کی مدمراد ہے باسلی حدیدیہ، کیونکہ وہ فتح مکہ کی تمہیدتھی ۔۔ اور اللہ نے سب سے خوبی کا وعدہ کیا ہے ۔۔ یعنی اللہ کے راستہ میں کی بھی وقت خرج کیا جائے اور لڑا جائے: اچھا بی اچھا ہے، اللہ تعالی اس کا بہترین بدلہ دیں گے، وہ کی کا اجرضا کو نہیں کرتے ۔۔ اور اللہ تعالی کو تمہارے سے معاملہ کریں گے۔۔ کہ س کا عمل کی دور اپنے علم کے موافق ہرا کیک سے معاملہ کریں گے۔۔

#### جہادیس خرچ کرو غنیمت اور آخرت میں بڑے مرتبے یا وکے

﴿ مَنُ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًّا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آخِرُكَرِنيمٌ ﴿ ﴾

ترجمہ: کون ہے وہ جواللہ کو تھرہ قرض دے؟ ۔۔ یعنی جہاد میں خرج کرے ۔۔ پھر اللہ اس کواس کے لئے دو چند کریں ۔۔ یعنی جہاد میں خرج کریں ۔۔ دورِاول میں حکومت کے پاس فنڈنہیں تھا، چند کریں ۔۔ دورِاول میں حکومت کے پاس فنڈنہیں تھا، مسلمان ہی جان ومال سے جہاد کرتے تھے، اس لئے جہاد میں خرج کرنے کی ترغیب دی ۔۔ اوراس کے لئے عزت والا بدل ہے ۔۔ اس کا ذکراگی آیت میں ہے۔

يُؤَمِّرُ تَرَكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَايْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِآيْنَا بَهُمْ بَشُرابِكُمُ الْمُؤْمِنَةِ وَيَهَا الْمُؤْمِنَةِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَايْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِآيْنَا بَهُمْ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ ﴿ الْمَنْوَلَى الْمَنْوَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُنْوَلِّقُورُ الْعَظِيْمُ ﴿ يَكُومُ يَقُولُ الْمُنْوَقُونَ وَ الْمُنْوَقِقُ لِللّذِينَ الْمَنْوا الْفَلْرُونَا الْفَلْرُونَا نَقْتَكِسْ مِنَ لَمُورِكُمْ ، قِيْلُ الْمُجْعُوا وَرَآءِكُمْ فَالْتَكِسُوا نُورًا فَضَرَبَ بَيْنَهُمْ لِسُورٍ لَكَ بَابً اللّهُ وَيَلَ الْمُحْمَةُ وَظَاهِمُ الْمُونَا فَالْتَكِسُوا نُورًا فَضَرَبَ بَيْنَاكُمْ اللّهُ وَلَا مُمَا اللّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُومِلُونَ وَالْمُومُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُومُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَلَاكُمُ وَلَا لَهُ وَلَاكُمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَاكُمُ اللّهُ وَلَاكُمُ الْمُومِلِيلُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ لَا يُؤْمِلُونَ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ الْمُكُمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَاكُمُ الْمُؤْمُ وَلَاكُمُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَاكُمُ الْمُؤْمُ وَلَاكُمُ الْمُؤْمُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَاكُمُ الْمُؤْمُولُ وَلَاكُمُ الْمُؤْمُ وَلِلْكُمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ النَّالُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ النَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلِلْكُمُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلِلْكُمْ اللّهُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللْمُؤْمِلُولُ اللللللّهُ اللْمُؤْمُولُولُولُومُ الللللّهُ اللللْمُؤْمُ اللّهُو

| ايسے باغات کی       | مِيْنَ<br>جِنْتُ | ان کی روشنی      | نُورِهِمُ           | (یاد کرو)جس دن     | يكوتم            |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| بہتی ہیں            | تُجْرِثُ         | ان کے آگے        | بَأِينَ ٱيْدِيْجِمْ | ديكسين كآپ         | تکوکے            |
| جن کے نیچے          | مِنْ تَخْتِهَا   | اوران کے دائیں   | وَبِأَيْمًا رُحْمُ  | مومن مر دول کو     | الْمُؤْمِينِيْنَ |
| شهري                | الأنهار          | خوشخبری ہے تہائے | يُشُرِيكُمُ         | اور مومن عورتوں کو | وَ الْمُؤْمِنْتِ |
| وه بميشر بخ والي بي | خليويت           | آج               | الْيُوْمَرُ         | دوژر بی ہوگی       | يَسْعَى          |

(۱)درمنثوری ایک روایت میں ہے کہ بائیں طرف بھی نور ہوگا (بیان القرآن)

| سورة الحديد | <u>-&lt;-</u> | <br> | تفيير منايت القرآن |
|-------------|---------------|------|--------------------|
|             |               |      |                    |

| اوردهوكه دياتم كو | ٷڲڔؽڎڔ<br>ٷۼڗؽػ <i>ڰۄ</i> | جس کے لئے            | శ్రీ             | ان بيں          | رفيها                |
|-------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| آرزؤلنے           | الكمانيُّ                 | ایک دروازه ہے        | بَابُ            | ميني وه         | دٰٰلِكَ هُوَ         |
| يبال تك كدآيا     | حَتَّى جُاءَ              | أس كااندر            | باطئة            | برسی کامیابی ہے | الْقُورُ الْعَظِيْرُ |
| الثدكامعامله      | اُمُرُاللّهِ              | السائدريس            | رفينه            | (یاد کرو)جس دن  | يَوْهُر              |
| اور بهركا ياتم كو | وَ غُرَّكُمُ              | مهربانی ہے           | الرَّحْبَةُ      | کہیں گے         | يَقُولُ              |
| اللہ کے نام سے    | بِاللَّهِ                 | اوراس كاباهر         | وَظَاهِمُ اهْ    | منافق مرد       | المنفقون             |
| بڑے دھو کہ بازنے  | الغراور                   | اس باہر کی جانب      | مِنْ قِبَلِهِ    | اورمنافق عورتين | وَ الْمُنْفِقَاتُ    |
| پس آج             | فَالْيَوْمَ               | عذابہے               | الْعَلَىٰابُ     | ان سے جو        | ئِلَّذِيْنَ          |
| النبيس لياجائے گا | لَا يُؤْخَذُ              | بکاریں گےدہان کو     | يُنَادُونَهُمُ   | ايمان لائے      | أكثوا                |
| تمے               | مِنْكُمْ                  | كيانبين تقيهم        | ٱلُونَكُنُ       | انتظار کروہارا  | ا تُظُرُّونَنَا      |
| كونى بدله         | فِدْ يَكُ                 | تمهار بساتھ          | مُعَكُمْ         | ميجھ ليلن ہم    | نَقْتَيِسَ           |
| اورندان لوگول سے  | َّوَٰلَا مِنَ             |                      | قَالُؤا          | تمہار بے نور سے | مِنْ تُورِكُمْ       |
| جنھول نے          | الَّذِينَ                 |                      | <i>ئ</i> ىلى     | کہا گیا         | <b>ق</b> یٰلَ        |
| انكاركيا          | كُفُّ وَا                 | <i>گ</i> ر           | وَ نَكِئُكُمْ    | اوثوتم          | ا رُجِعُوا           |
| تمهارا شحكانا     | مَأُوْبَكُمُ              | آزمائش میں ڈالاتم نے | فَتُنْتُمْ       | تمهمارے پیچھیے  | قَدَّاءً كُوْ        |
| دوز خ ہے          | الثَّادُ                  | خودكو                | أنفكم            | يس دهوندهوتم    | فَالْتَوْسُوْا       |
| 8.9               | هی                        | اورا نظار کیاتم نے   | وَتُرْتُصِمُ     | کوئی روشنی      | تُورًا               |
| تمہارار فیق ہے    | مَوْلِكُمْ                |                      |                  | ىپ مارى گئى     | مرو<br>فضريب         |
| اور بری ہےوہ      | <b>وَبِئْ</b> نَ          | اورشک کیاتم نے       | وَ ارْتَنْبَتُمْ | ان کے در میان   | بَيْنَهُمْ           |
| اوٹنے کی جگہ      | الْمَصِيْرُ               | (دين مين)            |                  | ایک د بوار      | ريسور                |

# قرض حسندي والول ك لئة آخرت مين نور موكا

گذشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ جولوگ اللہ کوقرض حسنہ ہیں گے، یعنی جہاد میں خرچ کریں گے: ان کوایک تو قرض دو چند ہوکر واپس ملے گا، دوسر ہے: ان کے لئے اجر کریم (عزت کا ثواب) ہوگا، جوآ خرت میں ملے گا، اب یہ بیان ہے کہ

فائدہ(۱): بل صراط پر گھٹا ٹوپ اندھیر اہوگا، مؤمنین اور منافقین جب اس سے گذریں گے تو ان کو ایک روشنی ملے گئی، جودا میں بائیں اور آ گے دوڑر ہی ہوگی، کیونکہ مؤمنین برق رفتاری سے بل صراط سے گذریں گے، اس لئے روشنی بھی دوڑ رہی ہوگی، مؤمنین اس کے اچل کے باز کرلیں گے، اور منافقین کا دیا بجھ جائے گا، وہ بظاہر مسلمان ہے اس کئے ان کو بھی روشنی سلب ہوجائے گا، پھر دوبارہ ان کوروشنی اسے بہیں ہوگی سلب ہوجائے گا، پھر دوبارہ ان کوروشنی اسے بہیں ہوگی سے بروشنی قرض حسنہ دینے والوں کے تعلاوہ اور کو گول کو گئی مقسمیل تفسیر مظہری اور معارف القرآن میں ہے، مثلاً:

ا-جولوگ اندهیری را تول میں مجدول میں نماز پڑھنے جاتے ہیں: ان کو بھی بیروشنی ملے گی۔

۲-جولوگ پانچول نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں:ان کے لئے نماز قیامت کے دن نور ہوگی۔

٣-جولوگ جمعه كيون سورة كهف بردهة بين ان كے لئے بھى نور جوگا۔

٧- جولوگ اعمال اسلام كرتے موتے بوڑ هم موجاتے بين،ان كو بھى قيامت كدن نور ملے كا\_

فائده (۲): اُس نور كِسلسله مِيس كفار كاكبيس ذكر نبيس آياء كيونكدان كِيق مِيس نور كااحتمال بي نبيس\_

قائده (٣):جب منافقين كى روتى بحصوب كى توموسين كوسى خطره موسوكا ،يس وه روتى باقى رب كى دعاكري كى سورة التحريم (آيت ٨) ميس بن (ونورُهُمُ يَسْعُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ وَبَيْنَا أَرْسِمْ لَنَا



کا: الیخ چیچی داوی پی در خواست کرد — اشماس (Hequest) کر لے دہاں سے کے او — جی ان کے درمیان ایک دیوار حاکل کردی جائے گی پیش میں ایک دروازہ ہوگا — جس سے بات چیت ہوسکے گی — اس کے اندر کی جانب میں رحمت ہے — اُدھر جنت ہے — اور اُس کی باہر کی جانب میں عذاب ہے — اِدھر دوز خے ہمنافق ای میں رہ جائیں گے۔

﴿ يُنَادُونَهُمْ اَلَهُ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۚ قَالُوا كِلْ وَلَكِئْكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَ ارْتَنْبَتُمُ وَغَرَّتُكُمُ الْاَمَانِىُّ حَتَّى جَاءَ اَمْدُالِتُهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُّوْرُ۞﴾

ترجمہ: وہ (منافق) اُن (مؤمنین) کو پکاریں گے ۔۔ یعنی دور سے آ واز دیں گے، کیونکہ مؤمنین جنت میں پہنے کے ہوئگے ۔۔ پکی ہونگے ۔۔ کیا ہم (دنیا میں) تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ۔۔ پکرتم ہمیں چھوڑ کرآ گے کیوں بڑھ گئے؟ ۔۔ وہ (مسلمان) جواب دیں گے: کیوں نہیں ۔۔ یعنی تم بظاہر ہمارے ساتھ تھے ۔۔ مگرتم نے خودکو گرائی میں پھنسائے رکھا، اور (حوادث کا) انظار کرتے رہے، اور (دین میں) شک میں جتلارہے، اور تمناؤں نے تمہیں دھو کے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا تھم آگیا! ۔۔ اور تہہیں بڑے

دهوكه بازنے الله كانام كردهوكه ديا!

﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِذْ يَكُ ۚ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ مَأُونَكُمُ النَّادُ ﴿ هِي مَوْلِلْكُمْ دَوَيِئْسَ الْمَصِيْدُ ۞ ﴾

ترجمہ: (اللہ تعالی فرماتے ہیں: ) پس آئ نہ تو تم سے کوئی معاوضہ لیاجائے گا،اور نہ کا فرول سے سے بیٹی اب سزا سے بیٹی کی کوئی صورت نہیں ۔۔۔ تم سب کا ٹھکا نا دوز خ ہے، وہی تمہاری رفیقہ ہے، اور وہ برا ٹھکا نا ہے ۔۔۔ یعنی اب سی دوسری جگہ کی امید مت رکھو!

اَلَمْ يَانِ لِلْكَانِيْنَ اَمْنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِلْوَكْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ وَلَا يَكُوْنُوا كَالَهِمُ الْاَمَلُ فَقَسَتُ وَلَا يَكُوْنُوا كَالَةِيْنِ اُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَلُ فَقَسَتُ فَلُونُهُمْ ﴿ وَكَثِيْرُ مِنْ أَمُنُوا الْكَوْنَ ﴿ وَكَثِيْرُ مِنْهُمُ فُسِقُونَ ﴿ وَالْمُكَنِّ اللّهَ يُخِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَهُ مَ بَيّنًا لَكُمُ الْالِي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ مِنْ الْمُصَّدِّ وَيُنْ وَاللّهُ مَا اللّهِ لَعَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهِ لَا يَعْدَ لَهُمْ وَلَهُمْ الْجَدِيمُ ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهِ فَرَضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنّا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ الْجَدْ كَرِيْمُ ﴿ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهِ لِمَا يُقْوَلُ اللّهُ مَا الْحِدْقِ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللللللّ

| سيج دين سے   | مِينَ الْحَرِقَ | كه جمك جائين        | اَن تَحْشَعُ                | کیائیں       | أكثر          |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|              | وَلا يَكُوْنُوا |                     | قُلُوْبُهُم                 | ونت آيا      | (۱)<br>يَاٰنِ |
| ان کی طرح جو |                 | الله کی یاد کے لئے  | لِنْوِكْدِ اللهِ            | ان کے لئے جو | يلَّذِيْنَ    |
| دیے گئے      | أوثوا           | اوراس کے لئے جواترا | وَمَا نَزَلَ <sup>(٣)</sup> | ایمان لائے   | امنوا         |

٤

(۱) لم يَأْنِ: مضارع جُورم منفى، اصل من يَأْنِي عَلَى أَنِي يَأْنِي أَنْيا: ونت آجانا، جيئے أَنَى لك أن تفعل: ونت آكيا كه آپ كريں، الم يأنِ لك أن تفعل: كيا آپ كے لئے وقت بيس آيا كه كريں (۲) خشع (ف) خشوعا: عاجزى وكهانا، جمكنا، عمرانا (٣) عشع (ف) خشوعا: عاجزى وكهانا، جمكنا، عمرانا (٣) و ما نذل كاعطف ذكو الله يرب، اور من الحق: ماموه وله كابيان بــــ

| ( | سورة الحديد | <u>-</u> | — { IA• } — | $-\diamondsuit$ | اِن) — | تقير مايت القرآ |
|---|-------------|----------|-------------|-----------------|--------|-----------------|
| Ē | ,           | 1,p      | 1 00        | ا د د           |        | . 7             |

| الله ير                       | بِاللَّهِ                                    | تہارے لئے           | لَكُمْ            | آسانی کتاب             | الكِتْبُ          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1                             |                                              | باتين               |                   | قرآن ہے پہلے           | مِنْ قَبْلُ       |
| يې لوگ ده                     | اُولِيِكَ هُمُ                               | √t                  | لعَلَّكُمْ        | يس لمبي ہوگئ           | <b>فَطَال</b> َ   |
| بہت سی گھبرانے والے           | الصِّ لِّ يُقُونَ                            | للمجهوتم            | تَعْقِلُونَ       | ان پر                  | عَلَيْهِمُ        |
| اوراحوال بت <u>أنه والي</u> ي | وَ الشَّهُ لَا الْهِ<br>وَ الشَّهُ لَا الْهِ | بنك                 | رنگا              | مدت                    | الْحَمَدُ         |
| ان کے رب کے پاس               | عِثْدُ رَبِّهِمْ                             | خيرات كرنے والے مرد | المُصَّلِّ وَأَنْ | پ <u></u> ل تخت ہو گئے | فَقَسَتُ          |
|                               |                                              | اور خیرات کرنے والی |                   | ان کے دل               | قرر روء<br>فلويهم |
| ان كا ثواب                    | َ رو د .<br>آچرهم                            | عورتيس              |                   | اور بہت سے             | وَڪَثِيْرُ        |
| اوران کا نورہے                | ر ۾ دورو.<br>و تورهم                         | اور قرض دیا انھوںنے | وَ أَقْرَضُوا     | ان میں ہے              | يِّمِنَّهُمْ      |
| اور جنھوں نے                  | وَ الَّذِينَ                                 | التدكو              | वर्षे।            | نافر مان <i>بی</i> ں   | ا ۾ در<br>فسقون   |
| خېيس مانا                     | كَفَرُوا                                     | احچھا قرض دینا      | قَرْضًا حَسَنًا   | <i>جان لو</i>          | إعْكَبُوْآ        |
| اور جھٹلا یا انھوں نے         | وَ كُذَّبُوا                                 | دوچند کیا جائے گا   | ۱۷۶۶<br>يضعف      | كهالله تعالى           |                   |
| جارى باتو ل كو                | لِيَّالِيَّا                                 | ان کے لئے           | كهم               | زنده کرتے ہیں          | يُخِي             |
| ده لوگ                        | اُولِيْكَ                                    | اوران کے لئے        | وكهم              | ز مین کو               | الْاَرْضَ         |
| والے بیں                      | أضغب                                         | عزت والاثواب ہے     | آخِزُ گِرنِيْمُ   | ال کے مرنے کے بعد      | بَعْلَ مُوتِهَا   |
| دوزخ کے                       | الْجَحِيْمِ                                  | اور جولوگ           | وَ الَّـٰذِينَ    | تتحقيق كھول كربيان     | قَدُ بَيْنًا      |
| <b>♦</b>                      | <b>*</b>                                     | ايمان لائے          | ا کنوا            | کی ہیں ہمنے            |                   |

# عمل میں کوناہ مسلمانوں کو مجھوڑتے ہیں

الله براوراس کے دسول برایمان لانے والوں کا اور جہاد کے لئے دل کھول کرخرج کرنے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد دغابا زمنافقوں کا تذکرہ کیا تفاء اب بے کمل مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں بحن کا ایمان نو درست ہے، گر کمزورہ اس (۱) الْمُصَّدِّقِین: اہم فاعل، جمع ذکر، اصل میں المُسَصَدِّقِین تھا، قَصَدُّق: خیرات دینا (۲) شہداء: شہید کی جمع فعیل جمعنی فاعل: آئکھ سے دیکھی ہوئی اور کان سے بن ہوئی بات بتانا (ہوایت القرآن ک: ۲۹۹) شہید: کا بیتر جمہ شاہ عبدالقاور صاحبٌ نے کیا ہے اور حضرت شیخ البند نے اس کو برقر اررکھا ہے۔ لئے وہ اعمال میں کوتاہ ہیں بفر ماتے ہیں: جبتم ایمان لائے ہوتو دین پڑھل کیوں نہیں کرتے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کتم ہارے دل اللّٰد کی یا د کی طرف جھکیں اورتم دین پرمضوطی ہے مل کرو؟

پھراس کی وجہ بیان کی ہے کیمل میں کوتائی کیوں ہے؟ اور اس کے لئے یہود کی مثال ماری ہے، ان کواللہ نے تو رات دی، شروع میں تو اُضوں نے اس پر مضبوطی ہے مل کیا، مگر جب زمانہ دراز ہوگیا تو ان کے دل بخت ہوگئے، اور وہ مل میں سست پڑگئے، بلکہ ان میں سے اکثر بددین ہوگئے ۔۔۔ یہ مثال اس امت کوسنائی، زمانہ گذر نے کے ساتھ امت کے احوال بھی بگڑ گئے، آج امت کی صورت حال بیہ کہ شاید بیس فیصد مسلمان بھی کامل دین پڑل نہیں کرتے، اور ایک بردی تعداد تو بددین مسلمان بھی کامل دین پڑل نہیں کرتے، اور ایک بردی تعداد تو بددین مسلمانوں کی ہے، پھرشکوہ بیہ کے اللہ ماری مدد کیون نہیں کرتے!

﴿ اَلَهُ بِيَانِ لِلَّذِيْنَ اَمُنُواۤ اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ ﴿ وَلَا يَكُوْنُوا كَالَّذِينَ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ ﴿ وَلَا يَكُوْنُوا كَالَّذِينَ الْوَتُوا الْكِينَابِ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿ وَكَثِيدً مِنْهُمْ فَمِيقُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: کیا وقت نہیں آیا ایمان لانے والوں کے لئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف، اوراس سچے دین کی طرف جواتر اے؟ اوروہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوجائیں جو (قرآن سے) پہلے آسانی کتاب دیئے گئے، پس ان پر مدت گذرگی تو ان کے دل تخت ہوگئے، اوران میں سے اکثر نافر مان ہیں!

## سخت دل زم پڑ سکتے ہیں جیسے مردہ زمین زندہ ہوجاتی ہے

جودل زمائة نبوت سے دور ہونے کی وجہ سے خت ہوگئے: ان کاعلاج کان کاعلاج اللہ کاذکر اور ہمت کرکے وہن پڑمل کرنا ہے، اللہ تعالی ان کے دلول کونرم کردیں گئے، چردین پڑمل کرنا ان کے لئے آسان ہوجائے گا، جیسے اللہ تعالی مردہ زمین کو آب رحمت سے زندہ کردیتے ہیں، جہال کل خاک اُڑرہی تھی: بارش کا جھینا پڑتے ہی وہاں آج سبزہ اہملہارہا ہے، کاش مردہ دل اس حقیقت کو بچھ لیس قورہ تھی مایوں نہ ہول، دین پڑمل شروع کریں ان کا ایمان قوی ہوجائے گا۔

﴿ اعْلَمُونَا اَتَ اللّٰهُ اَلَٰ اِللّٰ مَعْنَ مَوْتِهَا وَلَا اَللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

# الله تعالى مرنيكي كوبرهاتي بي

الله تعالى اپنى رحمت ومهر مانى سے مؤمنین كى ہرئيكى كو بدھاتے ہیں عمل سے تواب دو چندد سے ہیں ، پھر عمل میں كوتاه مسلمان ڈھيلے كيوں پڑيں ،قدم بردھائيں اور دائن مراد كھريں! — اور الله تعالی جہاد میں جوخرج كياجاتا ہے اس كۈنيىں ﴿ إِنَّ الْمُصَّلِدِ وَيْنَ وَالْمُصَّلِدِ قَتِ وَ اَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْدُ كَرِيْمُ ۞ ﴾ ترجمه: بلاشب خيرات كرنے والعرواور خيرات كرنے والى عورتيں، اور جنھوں نے اللہ كورش حسنديا: ان كے لئے (ثواب) دو چند كيا جائے گا، اور ان كے لئے عزت والا بدله (جنت) ہے!

دین کمالات کے دومراتب: صدیقیت اور شہادت ہرنیک مسلمان حاصل کرسکتا ہے دین کمالات چار ہیں: نبوت بصدیقیت بشہادت اور صالحیت بسورة النساء کی (آیات ۲۹) ہے:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَلُولِيِّكَ مَعَ الَّذِينَ انْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيهِ بَنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشَّهَكَاءَ وَالصَّلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولِيِّكَ رَفِيْعًا ﴿ ﴾

ترجمہ:اورجوجش الله اوراس کے رسول کا کہنا مانے گا: وہ اُن حضرات کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے: بعنی انبیاء صدیقین ہشہداءاور صلحاء کے ساتھ ہوگا،اور بیلوگ بہت التصر ساتھی ہیں۔

نبوت تواب اپن نهایت کو پنج گی، اب کوئی نیا نی نبیس آسکتا، نه کوئی انباع میں کمال پیدا کر کے نبی بن سکتا ہے۔ اور
صلاح وتقوی کمالات کا ابتدائی درجہ ہے، اس سے اوپر دو درج ہیں: صدیاتیت اور شہادت، ان مراتب کو ہر نیک مؤمن
حاصل کرسکتا ہے۔ اور صدیاتیت نام ہے: ایمان میں آخری درجہ کی پختگی کا، جس کا دل حق بات کواس طرح قبول کر لے
جس طرح معدہ مضائی کو قبول کر لیتا ہے، میدمقام ہر مردوزن کو حاصل ہو سکتا ہے، ضرورت ایمان میں پختگی پیدا کرنے کی
ہے، اور حضرت الویکر رضی اللہ عنداس امت کے صدیق اکبر (سب سے بڑے صدیق) تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہا بھی صدیقة تھیں ، علوم ہوا کہ ہر کوئی اس مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے۔

اورشہیداورشاہدہم معنی ہیں بغیل جمعنی فاعل ہے،اورشاہدے معنی ہیں:احوال بتلانے والا، میمر سبہ بھی ہر کوئی حاصل کرسکتا ہے، جومردوزن خودوین بڑمل کرتے ہیں،اوردوسروں کودین پرلانے کی فکر کرتے ہیں وہ سب قیامت کے دن گواہ ہوئے کہ کس نے ان کی بات مانی اور کس نے ہیں مانی؟ بایں معنی نبی سائی آئے بھی شہید (گواہ) ہوئے ۔سورۃ النساء (آبت ) میں ہے: ﴿ وَجِنْنَا بِكَ عَلَا فَهَوُ كُلاّءِ شَهِنِيدًا ﴾:اور ہم آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور بایں معنی امت کے دُعات و مبلغین بھی گواہ ہو نگے ، سورۃ الحج کی آخری آیت میں ہے:﴿ وَ سَكُونَوُا شُهَدَاءَ عَكَ النّسَاسِ ﴾: اورتم لوگوں کے خلاف گواہ بنو گے، اور بایں معنی امت ِ محربی گذشتہ امتوں کے خلاف گواہی دے گی ، سورۃ البقرۃ (آیت ۱۲۲۳) میں اس کا ذکر ہے۔

اورجوبندے اس لائن بیس محنت کرتے ہوئے آل کئے گئے وہ تو اعلی درجہ کے شہید ہیں، قبقی شہید وہی ہیں، اوراس آیت بیس جن شہداء کے لئے دنیا ہیں بھی مخصوص احکام ہیں، ان کونسل نہیں دیا جاتا، نماز جنازہ پڑھ کرخون کے ساتھ فن کیا جاتا ہے، اور وہ قیامت کے دن بھی خون آلودائھیں گئے، رنگ خون کا ہوگا، اورخوشبومشک کی ہوگی، تاکہ اللہ محشر کے سامنے ان کی مظلومیت طاہر ہو، اوراس آیت میں جن شہداء کا ذکر ہے وہ تھی شہداء ہیں، اس لئے آیت میں: ﴿ عِنْدَ دَنِهِمْ ﴾ بردھایا ہے، بعنی پر عفرات آخرت میں شہید ہوئے، دنیا ہیں ان پرشہادت کے احکام جارئ نہیں ہوئے، اور ایسے تھی شہید بہت ہیں، روایات میں ایسے ساٹھ شہداء کا ذکر آیا ہے (اوجز السالک شرح موطانام مالک)

غرض: کمالات کے بیددونوں درجے ہرنیک موسم سی محنت کر کے حاصل کرسکتا ہے، رہے وہ لوگ جنھوں نے دمین اسلام کوقبول نبیس کیا،اورانھوں نے اللہ کی ہاتو ل کوجھٹلا یا توان کے لئے دوزخ کی بھٹی تیارہے!

﴿ وَ الَّذِيْنَ الْمُنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهُ اُولَيِّكَ هُمُ الصِّدِينَهُوْنَ ۚ وَالشُّهَكَاءُ عِنْدَ رَبِهِمْ ﴿ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ اللّٰهِ عَنْدَ رَبِهِمْ ﴿ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَاللّٰهِ الْعَالِمَةِ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَكُذَّبُوا بِالْمِنْتَ الْوَلَيْكَ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿ ﴾

إغْلَمُوْا اَنْنَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَكَهُوْ وَزِيْنَةُ وَتَفَاخُوْ بَيْنَكُمْ وَتَكَا شُو فَيَرْهُ فَيَرْهُ فَيَرْهُ فَيَالُهُ وَالْكُوْلُو وَكُمُولُ غَيْثٍ الْحُقَارُ نَبَاتُهُ ثُو يَهِيْمُ فَتَرْهُ مُضْفَدًّا ثُمَّ يَكُونُ مُطَامًا وَفِي الْاَخِرَةِ عَدَابٌ شَيايَدُ وَمَغُورَةٌ مِنَ اللهِ مَضَفَدًا ثُمَّ يَكُونُ مَعَامًا وَفِي الْاَخِرَةِ عَدَابٌ شَيايَدُ وَمَغُورَةٌ مِنَ اللهِ وَمَعُولًا مُخَورًا مَنَاءُ الْعُرُورِ فَي سَايِقُوا إلى مَغُورَةً مِنَ اللهِ وَيَعْوَلُونُ سَايِقُوا إلى مَغُورَةً مِنَ اللهِ وَيَعْمَلُ اللهُ نَيْنَا إلَّا مَتَاءُ الْعُرُورِ فَي سَايِقُوا إلى مَغُورَةً مِن الله وَيَوْرِي سَايِقُوا إلى مَغُورَةً مِن السَّمَاءِ وَالْارْضِ وَمَا لِكُونُ اللهُ يَعْرَفُهَا كَعُرْضِ السَّمَاءِ وَالْارْضِ وَالْفَضَلِ الْعَظِيرِ وَمِنْ السَّمَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْفَضُلِ الْعَظِيرِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْفَضُلِ الْعَظِيرِ وَاللهُ وَالْفَصُلِ الْعَظِيرِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْفَصُلِ الْعَظِيرِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَثِينًا إِي وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

| اس کی پہنائی      | عَرْضُهَا      | •                                        |                        |                      | إغكئوآ                            |
|-------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| جیسے پہنائی       | كعرض           | پيلا(زرد)                                | مُصْفَرًا              | اس ڪسواڻبيس          | المثنآ                            |
| آسان              | الشبكاء        | چ <i>ىر بوج</i> ا تاہدہ                  | _                      | زندگی                | الحيوة                            |
| اورز مین کی       | وَ الْاَرْضِ   | چوراچورا                                 | خطامًا                 | ونیا کی              | التُّنْيَا ()                     |
| تیار کیا گیاہے    | الْعِنَّاتُ    | اورآ خرت میں                             | وَفِي الْآخِرَةِ       | کھیل اور تماشاہ      | رر)<br>لَعِبُّ وَ لَهُوْ          |
| ان کے لئے جو      | لِلَّذِيْنَ    | سخت ع <b>ز</b> اب ہے                     | عَنَّابُ شَيِيْدُ      | ادرشيپ ٹاپ           | وَّ زِيْنَة <sup></sup> ُ         |
| ایمان لائے        | امتوا          | 4 -                                      | •                      |                      |                                   |
| اللدير            | بِ شَهِ        | الله کی                                  | ضِّنَ اللهِ            | آپين بين             | بَيْنَكُمْر                       |
| اوراس کےرسولوں پر | ورُسُلِه       |                                          |                        | اورز ماده طلی        | وَ تَكَا ثُرُهُ                   |
| ي ح               | ذُلِكَ         | اورنبیں ہے زندگی<br>دنیا کی              | وَمَا الْحَيْوةُ       | دولت میں             | فجالأموال                         |
| مهربانی ہے        | <b>فَضْ</b> لُ | دنیا کی                                  | الدُّنْيَا             | اوراولا دميس         | <u>َوَالْكَوْلَادِ</u>            |
| الله              | اللهِ          | مگر برتنے کاسامان                        | إلَّا مَتَاءُ          | (دنیا کاحال)جیسے حال | كَمَثَيِل                         |
| دية بين وه اس كو  | ؙؽٷڗؽٷ         | دھوکے کا<br>ایک دوسر <u>ئے آ</u> گے بڑھو | الغرور<br>الغرور<br>(س | يارش كا              | غَيْثٍ                            |
| جسے جاہتے ہیں     | مَنْ يَشَاءُ   | ایک دومر <u>ے آ</u> گے بردھو             | سَايِقُوْاً            | پيندآ <u>يا</u>      | اَ عَجِبَ                         |
| اورالله تعالى     |                | سبخشش كى طرف                             |                        |                      | (٢)<br>الْكُفَّارَ                |
| مهربانی والے ہیں  |                | ایپےرب کی                                |                        | اس کاسبزرہ           | نَبَاتُهُ<br>(٣)<br>ثُغُريَهِيُمُ |
| بردی              | العظيير        | اورباغ كى طرف                            | رَجَنَّة <u>ٍ</u>      | <i>پھر</i> زور پرآيا | ثغريهِ يُعِيمُ                    |

## كمالات حاصل كرنے كى راه كاروڑا: دنيا كى مشغوليت

گذشتہ آیت میں بیربیان تھا کہ مؤمنین بڑے ہے براد بی کمال عاصل کرسکتے ہیں، صدیق وشہید بن سکتے ہیں، گر (۱) اسب اور اہومیں تھوڑا سافرق ہے: خود کھیلنا اسب ہے اور دوسروں کا کھیل دیکھنا اہوہے (۲) کھفّار: کافو کی جمع ہے، کھُورَ الشہیعَ: کے دومعنی ہیں: (۱) چھپانا، ڈھانکنا، ایس کھارہے کسان مراد ہیں، کیونکہ وہ نی زمین میں چھپاتے ہیں (۲) اٹکار کرنا، نہ ماننا، ایس کفار کے معنی ہو تگے: غیر مسلم ۔ (۳) کھا کے النبات یہ جے ہیں گازور پر آنا، شاہ عبد القاور صاحب نے بیر جمہ کیا ہے (۳) سابق مسابقة: رئیس کرنا۔ اں راہ کا ایک روڑ ائے جومنزل ہے ہم کنار نہیں ہونے دیتا ، اور وہ ہے: دنیا کی مشغولیت! آ دمی دنیا میں منہمک ہوکر کمال سے محروم رہ جاتا ہے، اب ایک آیت میں اس کا بیان ہے۔

دنیا کی زندگی دھوکے کئی ہے، سی بھی وقت وہ زمین ہوں ہوستی ہے، گرآ دی اس کی عارضی بہارے دھوکہ کھا کر آخرت برباد کر لیتا ہے، اور دنیا کی مشغولیات کیا ہیں؟ بچپن میں کھیل کود، پھر جنب سیانا ہوتا ہے تو کھیل دیکھا ہے، بلکہ اب تو جوان بھی کھیلتے ہیں، کھیل ایک مشغلہ اور کاروبار بن گیا ہے، اور جوانی میں بنئے سنور نے کا شوق دامن گیر ہوجا تا ہے، بالوں کی تر اش خراش اور کپڑوں کی ضع قطع سے فرصت نہیں ملتی، پھر جب کاروبار شروع کرتا ہے تو مسابقت ہوجا تا ہے، بالوں کی تر آش خراش اور کپڑوں کی وضع قطع سے فرصت نہیں مائی، پھر جب کاروبار شروع کرتا ہے تو مسابقت میں فرصت نہیں، ایک حالت کے بعد دومری حالت گئی آتی ہے، پھر کمالات کیے حاصل کرے؟ اس کے لئے فرصت کے لمحات درکار ہیں، اور اس کی صورت بہی ہے کہ دنیا کی مشغولیت ذرا کم کرے۔

دنیا کی زندگانی کاحال:بارش جیسا ہے، مینہ برستا ہے قسیرہ آگ آتا ہے، وہ کسانوں کو غیر مسلموں کو بھلالگتا ہے، پھروہ زور پر آتا ہے، کھیت لہلہانے لگتا ہے، پھرد کیھتے دیکھتے پیلا پڑجاتا ہے، اور آخریس چوراچورا ہوجاتا ہے، بہی حال دنیوی زندگی کا ہے،اللہ اپنی رحمت سے بچے دیتے ہیں، وہ مال باپ کواور ہر کسی کو بھلالگتا ہے، پھروہ جوان رعنا ہوتا ہے، پھر آئکہ جھیکتے بوڑھایا آنا شروع ہوجاتا ہے،اور آخریس راہئی ملک عدم ہوجاتا ہے۔

آگے کیا ہے؟ آگے آخرت میں منکروں کے لئے سخت سزاہے، اور نیک مؤمنوں کے لئے اللہ کی بخشش اور خوشنوں کے لئے اللہ کی بخشش اور خوشنودی ہے۔غرض: دنیاچندروز بریخے کا سامان ہے، بالآخراہے چھوڑ ناہے، گرانسان دھوکے میں بہتلاہے، وہ بجھتاہے کہ دنیا بمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے گی، گرانیا نہیں، پس اس فائی دنیا میں بقدرضرورت لگنا چاہئے، اس کا ہی ہوکرنہیں رہنا چاہئے جھی کمالات بدست آسکتے ہیں۔

﴿ إِعْكُمُونَا اَنْهَا الْحَيُوةُ اللَّهُ نَيْنَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَ تَكَا شُرُ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ \* كَنْشَلِ غَيْدٍ الْجُبَبُ الْكُفَّارُ نَبَاتُهُ ثُنْرَيَهِ نِيْجُ فَتَرْبَهُ مُصْفَرًّا ثُورٌ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الْاَخِرَةِ عَلَىا الْجَارِةُ عَلَى اللَّهُ نَيْرًا لِكُلَّا مَتَاءُ الْعُرُورِ عَ ﴾ شَايِيْلًا ﴿ وَمَغْفِدَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضُوانٌ ﴿ وَمَا الْحَارِةُ ۖ اللَّهُ نَيْمًا إِلَّا مَتَاءُ الْعُرُورِ عَ

ترجمہ: جان لوکہ دنیوی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت، اور ایک دوسرے پرفخر کرنا، اور اموال واولا دیس ایک دوسرے سے زیادہ بتلاناہے — جیسے بارش کا حال کہ اس کا سبزہ کا شنکاروں کو بھلالگتا ہے، پھروہ زور پرآتا ہے، پس تم اس کوزردد کیھتے ہو، پھروہ چورا چورا ہوجاتا ہے — اور آخرت میں خت سز ااور اللہ کی بخشش اور خوشنودی ہے — اور تفير بدايت القرآن كسير بدايت القرآن كسير المايت القرآن كسير المايت القرآن كسير المايت القرآن كسير المايت القرآن

د نيوى زندگى بس وهوكه دينے والا چندروز برتنے كاسامان ہے!

## دین کمالات حاصل کرنے کا ذرایعہ: شوقی وطن

انسان کا وطن جنت ہے، واوا واوی کو زمین میں پیدا کر کے جنت میں بسایا تھا، پھر عارضی طور پرزمین میں اتا راہے،
اُسے لوٹ کر جنت میں پہنچنا ہے، لیس اگر وطن کا شوق وائمن گیر ہوجائے تو دنیا سے دل برثانا آسان ہوجائے، اس لئے ایک آیت میں جنت کا شوق پیدا کیا ہے، ارشاوفر مایا: ایک دوسر ہے سے آگے بردھو، اور پروردگار کی بخشش حاصل کرو، اور اس جنت کے بردھو، اور زمین کو کھول کر پھیلا یا جائے تو اس کی اسبانی سے بیٹنی آسان اور زمین کو وسعت آسان اور زمین کی وسعت کے بقدر ہے، یعنی آسان اور زمین کو کھول کر پھیلا یا جائے تو اس کی اسبانی کا حال اللہ بہتر جانے ہیں، المبائی: چوڑ ائی سے زیادہ ہوتی ہے۔

کے بقدر جنت کی پہنائی (چوڑ ائی ) ہے، اور جنت کی وسعت سے جھائی ہے، تقیقی وسعت کا حال اللہ بہتر جانے ہیں، کیونکہ ورید بھی ایک بھی ایک بھی اس بین ہوتی ہیں، کیونکہ جنت کی وسعت مجھانے کے لئے اس سے بڑی کوئی تخلوق نہیں تھی جسے سورۃ ہود (آیات کہ او ۱۹۸۸) میں جنت و جہنم ہیں ورید میں اور جہنمی جہنم میں رہیں گے یعنی جنت کی زندگی ہے: آئی مدت رہیں گے، حالانکہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں رہیں گے یعنی جنت و جہنم المبدی ہیں، اور ویوں مثال کے ذریعہ تھا یا ہے، کیونکہ آسان وزمین کی جمنے کی دریعہ تھی اور جہنمی جہنم میں رہیں گے یعنی جنت و جہنم المبدی ہیں، اس می حسوں مثال کے ذریعہ تھا ہے، کیونکہ آسان ور میں کی عمر ہے کہی عمر والی کوئی تخلوق نہیں تھی ہے۔ اس طرح اس آیت میں جنت کی وسعت کو حسوں مثال کے ذریعہ تھا ہے، کیونکہ آسان ور میں کی عمر ہے کہی عمر والی کوئی تخلوق نہیں تھی ہے۔

آسانوں اور زمین کی عمر ہے کہی عمر والی کوئی تخلوق نہیں تھی ۔ اس طرح اس آیت میں جنت کی وسعت کو حسوں مثال کے ذریعہ تھی ہوت کی وسعت کو حسوں مثال کے ذریعہ تھی ہوت کی وسعت کو حسوں مثال کے ذریعہ تھی ہوت کی وسعت کو حسوں مثال کے ذریعہ تھی ہوت کی دونہ کو حسون مثال کے ذریعہ تھی ہوت کی وسعت کو حسوں مثال کے ذریعہ تھی ہوت کی دست کو حسون مثال کے ذریعہ تھی ہوت کی دونہ کو حسون مثال کے ذریعہ تھی ہوت کی دونہ کی دونہ کو حسون مثال کے ذریعہ تھی وسونہ تھی ہوت کو حسون مثال کے ذریعہ تھی ہوت کی دونہ کو حسون مثال کے ذریعہ تھی ہوت کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کو حسون مثال کے دونہ کی دونہ کو حسون کی دونہ ک

میدهنت کس کے لئے ہے؟ — میدهنت ان بندوں کے لئے تیاری گئی ہے جواللہ پراوراس کے تمام رسولوں پر
ایمان رکھتے ہیں۔اور میدایمان دخولِ جنت کاسب ظاہری ہے، فیقی سبب اللّٰد کافضل ہے۔وہ جسے چاہیں جنت میں داخل
کریں۔حدیث میں ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللّٰہ کے فضل سے جائے گا، ایٹے عمل سے کوئی ہیں جائے گا، پوچھا
گیا: یارسول اللّٰہ! آپ بھی!فرمایا: میں بھی! یعنی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، اللّٰہ کی رحمت سے جاؤں گا
اورسب ظاہری سرسری سبب ہوتا ہے اوروہ عمل کے لئے ہوتا ہے، عالم اسباب میں سبب کو اختیار کرنا فرض ہے، گرمدار حقیقی
سبب پر ہوتا ہے اوروہ اعتقاد کے لئے ہوتا ہے، اس کاعقیدہ رکھنا ضروری ہے۔

پھر آخر میں ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کوجنت میں کیوں داخل نہیں کریں گے؟ کیا اللہ کے ضل کا کوٹاختم ہوجائے گا جوبعض محروم رہ جائیں گے؟ \_\_\_ جواب: اللہ تعالیٰ توبڑ نے ضل والے ہیں، کی فضل حاصل کرنے والوں میں ہوگی ، جوایمان نہیں لائے وہ اللہ کے فضل سے محروم رہیں گے۔ ﴿ سَا بِقُوْاَ الْحَ مَغْفِرَ قِرِ مِنْ تَرَبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْصُهَا كَعُرْضِ السَّمَا وَ الْأَرْضِ الْعَلَى لِلَّذِينَ الْمَنُوا بِاللهِ وَلَا رَضِ الْعَظِيمِ ﴿ وَاللهُ وَ وَاللهُ وَوَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَاللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ وَاللهُ وَ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

مَّنَا آصَاْبَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيَ آنْفُسِكُمْ إِلَّا فِيْ كِتْبِ مِّنْ قَبْلِ آنْ غَبْرُاهَا ﴿ إِنَّ فَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِنِيرٌ ﴿ لِتَكْنِلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا قَاتَكُمْ وَلَا تَغْرَحُوا بِمِمَّا اللّٰكُمْ ﴿ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْمِ ﴿ فَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُوْمِ ﴿ فَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُوْمِ ﴿ فَاللّٰهِ اللّٰهِ يَعْمُونُ يَتَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهُ الّٰذِيْنَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴿ وَمَنْ يَتَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهُ اللّٰهِ فَيْ الْحَمِيْدُ ﴾ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيْدُ ﴾

| يشخى بگارنے والے كو | فَحُوْرِينِ       | آسانہ               | يَبِيرُ          | ښين چېچ <u>ې</u>    | مَّا أَصَابَ     |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| ŝ.                  | الَّذِينَ         | تاكەنە              | <u>ٽِڪ</u> ئيلا  | كوئى آفت            | مِنْ مُصِيْبَةٍ  |
| بخيلى كرتے ہيں      | يَبْحَدُلُونَ     | •                   |                  |                     | في الأرض         |
| اور تھم دیتے ہیں    | وَ يَامُرُونَ     | ال پرجو             | عَلَىٰ مُنا      | أورشه               | وَلاَ            |
| اوگوں کو            | الثَّاسَ          | تہانے ہاتھ منکل گیا | فَا تُكُمْ       | تمهاری جانوں میں    | لِخَ ٱنْفُرِكُمْ |
|                     | ڽٵڵڽؙڂ۬ڵ <u>ؚ</u> |                     | وَلاَ تُفْرُحُوا | مگرایک نوشته میں ہے | رلاّ فِي ٰكِتْبِ |
| اور جوش روگردانی کے | وَمَنْ يَتُنُّولُ | ال پرجودياتم كو     | بِمَّا أَتُكُمُ  | بہلے <u>ہے</u>      | مِنْ قَبْلِ      |
| پس بشك الله تعالى   | فَإِنَّ اللَّهُ   |                     |                  |                     | آن گَابُرَاهَا   |
| بى بے نیاز          | هُوَ الْغَبِنِيُّ | نہیں پیند کرتے      | لا يُحِبُ        | بي شك بيربات        | اتَ ذَٰلِكَ      |
| ستوره صفات بي       | الحونية           | ہراترانے والے       | كُلُّ مُخْتَالِل | التُدي              | عِلَٰ اللَّهِ    |

(۱) قبل: مضاف ہے اور اُن مصدر ریہ ہے، نبو آھا: بہ تاویل مصدر ہوکر مضاف الیہ ہے(۲) الذین: مختال و فخور کی صفت ہے۔(۳) یتول: مضارع مجز وم، آخر سے یاء حدف ہے تو کی (تفعل): منہ موڑنا، اعراض کرنا، پیچے پھیمرنا۔

#### شریعت میں اعذار کا اعتبار ہے

﴿ مَمَا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيَ اَنْفُسِكُ مِرْ إِلَّا فِي كِنْ مِنْ قَبْلِ اَنْ ثَبْرَاهَا م اتَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِنِيرًا ﴾

مرجمہ، جوبھی مصیبت مہیں زمین میں پہنچی ہے ۔۔۔ جہادیا سفر کی نوبت آتی ہے ۔۔۔ یاتمہاری جانوں میں ۔۔۔ یعنی بیاری یا بول میں ۔۔۔ یعنی بیاری یا بوطایا آتا ہے ۔۔۔ تو وہ اس کو بیدا کرنے سے پہلے ایک نوشتہ (لوح محفوظ) میں کھی ہوئی ہے ۔۔۔ پس وہ تو ضرور پہنچے گی، اس لئے اللہ نے ان اعذار میں ہوات رکھی ہے، اگران کی وجہ سے فل عمل نہ کر سکے تو اس کا تواب ماتار ہتا ہے ۔۔۔ اور یہ بات اللہ پر آسان ہے ۔۔۔ یعنی مقدرات (ہونے والی باتوں) کو مطے کرنا ، اور ان کو لوح محفوظ میں کھی لیڈنا اللہ کے لئے بچھ شکل نہیں۔۔

#### مقدرات بندول کی صلحت سے ہیں

جوباتیں پیش آتی ہیں،خواہ وہ کم کی ہوں یا خوشی کی سب مقدر ہیں،اورلوٹِ محفوظ میں کھی ہوئی ہیں،اوراس کا فائدہ سیسے کہ جسٹم کی کوئی بات پیش آئے ہشلاً: کوئی بڑانقصان ہوجائے تو آ دی ٹم سے تڈھال نہ ہوجائے، ببقدرضرورت ہی اس کا اثر لے، ای طرح جب خوشی کی کوئی بات پیش آئے ہمثلاً: اللّٰد کوئی نعمت عطافر ما تیں تو آ بے سے باہر نہ ہوجائے، بلکہ اللّٰد کی فعمت کاشکر بجالائے۔

﴿ لِكَنِلًا تَأْسُوا عَلِمْ مَا قَاتَكُمْ وَلَا تَغْرَمُوا بِمَّا الْنَكُمْ ﴿ ﴾

ترجمہ: (جو کھی پیش آناہے وہ تو آناہے) تاکہ تم کم کیں نہ ہوؤاں پر جوتمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور تم خوش نہ ہوؤاں پر جوتمہیں عنایت فرمائیں۔

### اعمال سے روگر دانی کرنے دالے اللہ کو پسندہیں

ترجمہ: اوراللہ تعالیٰ کسی بھی اِترانے والے پینچی باز کو پہند نہیں کرتے ، جولوگ بخیلی کرتے ہیں ، اورلوگوں کو بخل کا تکلم

ویتے ہیں، اور جو تخص اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ستودہ صفات ہیں ۔۔۔ لیعنی خوبیوں کے مالک ہیں۔ ایک برسرور کرنے کی کار کرنے کا آئی تا مار سر سرور کرنے کی سرور کو حد در سرور کا سرور کرنے کا کرنے وہ سرور کا

لَقُلُ ٱرْسُلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ ٱنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبُ وَ الْمِنْزَانَ لِيَقُوْمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ، وَ ٱنْزَلْنَا الْحَدِيْنَ فِيْهِ بَاسٌ شَدِيْدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ رِبِالْعَيْبِ ﴿ إِنَّ اللهَ قَوِيُّ عَزِنِيْزً ﴿

اورفوائد بين بخدا! واقعدييب وَّ مَنَافِهُ تاكه كھڑ ہے ہوں رليقوم لَقُدُ لوگوں <u>کے لئے</u> لِلنَّاسِ التَّاسُ بھے ہم نے الاستفا ورليعكم بالقنط رُسُكُتُ ا اورتا كه جانين انصاف كساتھ ایمار ہے دسول () وَ اَنْزَلْنَا واضح دلائل کے ساتھ الله التدتعالي بالبينت اورا تاراہم نے کون مدد کرتاہےان کی اورا تاری ہمنے وَ اَتْزَلْنَا الكيانة لوبإ اوران کےرسولول کی ورسكة اسيس فيه ان کےساتھ معهم

(۱)أنز لنا: اتارا ہم نے ، لینی پیدا کیا ہم نے ، جیسے: ﴿ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا ﴾: ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا [الاعراف ۲۷] (۲) بالغیب: ینصرہ کی تمیر مفعول کا حال ہے۔

سختی ہے

بهت زیاده

يأسٌ

شبين

اسمانی کتاب

اورترازو

الكتا

وَ الْمِدْزَانَ

الح م

دنكھ بغير

يفكك

## شریعت بیمل کے لئے ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی ضروری ہے

آیت پیاک: بخدا! واقعہ بیہ کہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلاک کے ساتھ بھیجا، اورہم نے ان کے ساتھ آسانی کتابیں اور تر از وا تاری، تا کہ لوگ انصاف کو بروئے کارلائیں — اورہم نے لو بابیدا کیا، اس میں نہایت بختی ہے، اور لوگوں کے لئے منافع ہیں، اور تا کہ اللہ تعالی جائیں کہ اُن کی دیکھے بغیر اور ان کے رسولوں کی کون مدوکر تا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ زور آورز بروست ہیں!

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا نُوْمًا وَ اِبْرَاهِیْمَ وَ جَعَلْنَا فِحْ ذُرِّیَتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْکِیْبُ فَیِنْهُمْ مُهْتَاهِ ۚ وَكَیْبُرُّ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۞ ثُمَّرَ قَفَیْنَا عَلَاۤ اثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَیْنَا بِعِیْسَی ابْنِ مَرْکِیمَ وَ اتَیْنُهُ الْلِانْجِیْلَ هٔ وَجَعَلْنَا فِحْ قُلُوْنِ الَّلِایْنَ اتَّبَعُوْهُ رَافَةٌ وَّرَخَةٌ مُورَهُهَا نِتَنَةً الْهِ الْبَتَدَعُوهَا مَا كُتَبْنُهَا عَلَيْهِمْ إِلاَ الْبَتِغَاءَ رِضُواكِ اللهِ فَهَا رَعُوهَا مَا كُتُبْنُهَا عَلَيْهِمْ إِلاَ الْبَتِغَاءَ رِضُواكِ اللهِ فَهَا رَعُوهُمْ وَكَثَيْرُ اللهِ فَهَا رَعُوهُمْ وَكَثَيْرُ اللهِ فَهَا رَعُوهُمْ وَكَثَيْرُ اللهِ فَهَا رَعُوهُمُ الْجَوَهُمْ وَكَثَيْرُ اللهِ فَهَا رَعُوهُمُ وَكُثَيْرُ اللهِ فَهَا رَعُنُهُمْ فَيقُونَ ﴿

| گرچاہے کے لئے        | إلاَّ انْبَرْغَاءَ | اور پیچھے بھیجاہم نے                 | <b>وَ قَفَّيْنَ</b> ا | أورالبة يتحقيق       | ُ <b>رُ</b> لَقُتُ لُ    |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| خوشنودي              | ريضوان             | عيسائ                                | بِعِيْسَى             | بھیجا ہم نے          | ارْسَلْنَا               |
| اللمكي               | اللتح              | <u> </u>                             | ايْنِ                 | نوح کو               | نُوْجًا                  |
| ين بين لحاظ كيا أعول | فَيُمَا رَعَوهِمَا | مريم کے                              | مُزيَعُ               | أورابراجيم كو        | ٷٳڹڒ <u>ۿ</u> ؚؠٞؠؙ      |
| نےاسکا               |                    | اوردی ہم نے ان کو                    | وَ اتَّنْيَكُهُ       | اور گردانا ہم نے     | وَجَعَلْنَا              |
| جيهااس كالحاظ كرني   | حَقَّ رِعَايَتِهَا | انجيل<br>انجيل                       | الإنجيل               | دونوں کی نسل میں     | فِيْ ذُرِيَبْتِهِمَا     |
| كالتنق               |                    | اور گردانی ہمنے                      | وَجِعَلْنَا           | نبوت کو              | النُّبُوَّةُ             |
| ی <u>س</u> دیا ہم نے | فأتيننا            | دلون بيس                             | خِ قُلُوْبٍ           | اورآسانی کتاب کو     | وَالْكِيْبُ              |
| ان کوچو              | الكوين             | ان کے جنھول نے                       | الَّلَٰدِينَ          | پسان میں سے بعض      | فَيِثْهُمْ               |
| ايمان لائے           |                    | ان کی پیروی کی                       |                       |                      |                          |
| ان میں ہے            |                    | نرمي                                 |                       | اور بہت ہے           | وَكَثِيْرُ               |
| ان كا ثواب           | أجرهم              | اورمبر بانی                          | ورجه                  | ان میں ہے            | فيتهم                    |
| اور بہت سے           | وَكَثْرِيرٌ        | اورترک دنیا                          | وَرُهْمُانِيَّةً"     | نافرمان ہیں          | فينفون                   |
| ان میں ہے            | يَسْنَهُمُ         | نیاجاری کیا انھو <del>ل</del> ےاس کو | ابْتَنَكَعُوْهَا      | پھر پیچے بھیجا ہم نے | اللهُ وَ لَقَيْنَا اللهِ |
| نافر مان ہیں         |                    | نہیں کھاہم نے اس کو                  |                       | ان کےنشانات قدم پر   | · ·                      |
| <b>⊕</b>             | <b>*</b>           | ان پر                                | عَلَيْهِمْ            | بمار بے رسولوں کو    | يرُسُلِنَا               |

## شریعت یمل تعلق ہے بنی اسرائیل کی حالت ذار

حضرت أوح عليه السلام بهلي رسول بين، بهران عِنبعين مِن حضرت ابراجيم عليه السلام بين:﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيهَ عَتِه

تید بنودینی کی: پھر ان کےصاحب زادے اسحاق علیہ السلام ہوئے ، اور ان کے بعد پوتے حضرت بعقوب علیہ السلام بیں، ان کالقب اسرائیل تھا، ان کے بارہ بیٹے تھے، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، ان میں نبوت اور آسانی کما بول کا سلسلہ جاری رہا، کہتے ہیں: بنی اسرائیل میں ایک لا کھ انبیاء ہوئے ہیں، اور عہد قدیم میں انبیاء کے تقریباً سوصحیفے ہیں، گمر نتیج صفر رہا! کچھ ہی لوگ را دیاب تھے، اورا کٹریت ان کی نافر مان تھی۔

پھرآخریں حفرت عیسیٰ علیہ السلام بعوث ہوئے ، ان کو آنجیل مرحمت فرمائی ، اور ان کے مانے والوں کا اقبیاز بیہ کے ان کے دلوں میں خلق خدا پر شفقت اور مہر بانی ہے ، چنانچیسیٰ علیہ السلام کا فدج ب جو صرف بنی اسرائیل کے لئے تھا:

اس کوعیسائیوں نے عام کیا ، اور ساری دنیا میں عیسائیت کو پھیلا نے کے لئے انتقاب محنت کرتے ہیں ، تا کہ ان کے خیال میں انسانوں کی نجات ہو ، اور اللہ کی نوشنو دی ماصل کرنے کے لئے انھوں نے رہانیت شروع کی ، جوشری حکم نہیں تھا ، میں انسانوں کی نجات ہو ، اور اللہ کی نوشنو دی ماصل کرنے کے لئے انھوں نے رہائیت شروع کی ، جوشری حکم نہیں تھا ، پھر ترک و دنیا کے پروہ میں سب بچھ کرتے رہے ، تونیس کرنا چاہئے تھا شہوت بطن و فرج پوری کرتے رہے ، نذرانے بھورت دنیا کے پروہ میں سب بچھ کرتے رہے ، ان عیسائیوں کا حال بھی اینتر تھا ، تھوڑی تعداد مومنوں کی میں مان کوان کا اجروثوں (راہ بہ کورتوں) سے استفادہ کرتے رہے ، ان عیسائیوں کا حال بھی اینتر تھا ، تھوڑی تعداد مومنوں کی تھی ، اور اب تو ان کا اصلی دین بی باتی نہیں رہا۔

آیت کریمہ: اور بخدا! واقعدیہ کے ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور دونوں کی اولاد میں پیغیبری اور آسانی کتابوں کا سلسلہ جاری رکھا، پس بعضے ہدایت یافتہ ہوئے، اور بہت سے ان میں سے نافر مان ہوئے۔

پھرہم نے سکے بعد دیگرے اور رسولوں کو ان کے پیچے بھیجا، اور ان کے پیچے عینی بن مریم کو بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عنایت فرمائی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلول میں شفقت اور مہریائی گردائی، اور ترک و نیا کو انھوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے اس کو ان پر واجب نہیں کیا تھا، گر انھوں نے اللّٰد کی رضاجو ئی کے لئے اس کو ایجاد کیا، پس انھوں نے اللّٰد کی رضاجو ئی کے لئے اس کو ایجاد کیا، پس انھوں نے اللّٰد کی رضاجو ئی کے لئے اس کو ایجاد کیا، پس انھوں نے اللّٰد کی رضاجو ئی کے لئے اس کو ایجاد کیا، پس انھوں نے اللّٰد کی رضاجو ئی کے لئے اس کو ایجاد کیا، پس انھوں نے اس کا وہ کھا ظار کھنے کا حق تھا، پس ہم نے ان میں سے ایمان لانے والوں کو ان کا تو اب دیا، اور ان میں سے زیاد وہ تر نافر مان تھے!

فائدہ: بدعت کہتے ہیں: ایسا کام کرناجس کی اصل کتاب دسنت اور قرون مشہود لہا بالخیر ہیں نہ ہو، اور اس کو دین اور تواب کا کام مجھے کر کیا جائے (فوائد) دین اسلام میں رہبانیت (فطری اعتدال سے متجاوز ترک ونیا) نہیں، اس است کی رہبانیت جہادتی مبیل اللہ ہے، کیونکہ مجاہد اپنے سب حظوظ و تعلقات سے الگ ہوکر اللہ کے داستہ میں دشمتان اسلام سے لو مالینے کے لئے نکاتا ہے۔

يَاكِنُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُوْ كِفْلَيْنِ مِنْ تَحْمَتِهِ

وَيَغِعَلَ لَكُمْ نُوْرًا تَنْشُوْنَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْعٌ ﴿ لِئَلَا يَعْلَمُ اللهِ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيْعٌ ﴿ لِئَلَا يَعْلَمُ اللّٰهِ وَانَّ الْفَصْلَ بِيهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَانَّ الْفَصْلَ بِيهِ اللّٰهِ لَمْ اللّٰهِ وَانَّ الْفَصْلَ بِيهِ اللّٰهِ لَهُ اللّٰهِ وَانَّ الْفَصْلَ بِيهِ اللّٰهِ يُو اللّٰهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴿

F 1961 x

| کرنیں              | (r)<br><b>%</b> ( | تہارے لئے        | لَكُمْ           | اے دہ او گوجو    | يَايَتُهَا الَّذِيْنَ |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| قادر ين ده         | يقُدِرُونَ        | أيك روشنى        |                  | (سابقه نبیون پر) | المنوا                |
| کسی چیز پر         | عَلَمْ شَيْ إِ    | چلو <u>گر</u> تم | تَبشُوْنَ        | ایمان لائے       |                       |
| فضلسے              | مِنْ فَضْلِ       | ال كے ساتھ       | ب                | ۋرو              | اتَّعُوا              |
| الله               | الملو             | اور بخشیں سے     | وَ يَغْفِرْ      | التدي            | र्व्या                |
| اور ميد كه نشل     | وَانَّ الْفَصْٰلَ | تمہارے لئے       | لَكُمُ           | اورائمان لاؤ     | وَ الْمِئْوَا         |
| الله كم باته مين ب | بِيكِ اللهِ       | اورالله تعالى    | وَاللَّهُ        | اللہ کے (آخری)   | ؠڒۺؙۅ۬ڶؚ؋             |
| دية بين دوال كو    | ؽٷ۫ڔؾؽڔ؋          | بڑے بخشنے والے   | عُفْوَرُ         | رسول پر          |                       |
| جےماہے ہیں         | مَنْ كِيشَاءُ     | بزيرحم وألي بي   |                  | د یں گےوہ مہیں   | يُؤْتِكُمْ            |
| اورالله تعالى      | وَ اللَّهُ        | تاكه             | ر()<br>لِعُلَّلا | روھے             | كِفْكَيْنِ            |
| فضل والي بي        | ذُو الْفُصْلِ     | جانيس            | يُعْكُو          | ا پنی رحمت کے    | مِنْ رَّحْمَتِهُ      |
| <u>ئے ہے</u>       | العظيم            | الاس كتاب        | آخلُ الْكِتْبِ   | اور بنا کمیں گے  | وَيُجْعَلُ            |

## الل كتاب وأخرى يغير رايمان لانے كى دعوت

بن اسرائیل کا حال زارآپ نے پڑھ لیا، اب ان کونی سیلی آن پر ایمان لانے کی دعوت دیے ہیں۔ جب کوئی فعمت کسی قوم کوعرصۂ دراز تک حاصل رہتی ہے قوہ ہواں کو اپنا ذاتی کمال سجھ لیتی ہے، بنی اسرائیل میں بھی عرصۃ تک نبوت اور کتاب رہتی ہوا کہ بید دنوں چیزیں ان کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کونیوت اور کتاب نہیں ال سکتی، حالانکہ اللہ کی فعمتیں قوموں کے ساتھ خاص نہیں ہوتیں: ﴿ قِلْكَ الْاَیّامُ نُدُاوِلُهُ اَ بَیْنَ النّایس ﴾: ہم ان ایام کولوگوں حالانکہ اللہ کی فعمتیں قوموں کے ساتھ خاص نہیں ہوتی رہتی ہے، چنا نچہ جب آخر زمان میں کے درمیان اولے بدلتے رہتے ہیں [آل عمران ۱۵ العنی حکومتوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، چنا نچہ جب آخر زمان میں (ا) لِنَدُلاً: اصل میں لائن لا ہے، اور لاآ کے مکرر آئے گا، ترجہ وہاں ہوگا، یہاں ذائد ہے (۲) الله: اصل میں ان لا ہے۔

الله تعالی نے بنی اساعیلی کو نبوت اور کتاب کے لئے چنا تو بنی اسرائیل جل کھن گئے ، اور آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار نبیس ہوئے ، دوسری آیت میں ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کافضل تمہارے اختیار میں نبیس ، اللہ جسے چاہیں لیخ فضل سے نوازیں۔

اور پہلی آیت میں ان کود موسید ایمان دی ہے کہ اے وہ لوگوجو گذشتہ نبیوں پر اور سابقہ کتا بوں پر ایمان لائے ہواللہ سے ڈرو، نبوت اور کتاب کواپٹی جا گیرمت مجھو، نبی آخر الزمان شیال گئے پر اور ان کی کتاب پر ایمان لاؤ، اللہ تعالی تہمیں دوہرا اجر عنایت فرما کیں گئے، اور دوسرے موسین کی طرح ایک نور بھی عطافر ما کیں گے، جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا، اور تہماری گذشتہ خطاکیں معاف فرما کیں گے، وہ بڑے وہ کے بڑے دالے بڑے دھے والے ہیں۔

آیات پاک: اے (گذشت نیموں پر) ایمان رکھنے والو! اللہ سے ڈرو، اور اس کے رسول پر ایمان الا کو، اللہ تعالیٰ جمیں اپنی رحمت سے دو حصے دیں گے، اور تہماری خطاوں کو بخش دیں گے، اور تہماری خطاوں کو بخش دیں گے، اور اللہ بڑے والے بڑے رحم والے ہیں، تاکہ اہل کتاب جان لیس کہ وہ اللہ کے ضل کے بھی جزء پر مست رس نیمیں رکھتے، اور یہ کھنٹل اللہ کے ہاتھ ہیں ہے، وہ جس کو چاہیں دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔

وا کم وہ یکن نیمی کے اور اللہ کے اللہ کے ہاتھ ہیں ہے، وہ جس کو چاہیں دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔

فاکہ وہ یکا بڑھ الکہ بڑی اللہ کے اعتبار سے موسنیں ہیں، اور ان کو دو ہر اثو اب اس لئے مات کے مات کے لئے کی سیال کتاب کی سیال کتاب کے اس کے مات ہوگیا ہوگ

(۱۲۳مرجب ۱۳۳۷ه = کیم کی ۱۲۱۲ء)



تفير ملكت القرآن كالمحاص المقرآن كالمحاص المحاص الم

# بىم الله الرحلن الرجيم سورة الحجادله

مجاوله: باب مفاعله کامصدر ہے، اس مے معنی ہیں: جھڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا، کشتجی کرنا، گذشتہ مورت کی آخری وو آخوی ہیں اہل کتاب (ببود ونصاری) کو آخری ہی جم سال ہے ہیں وہ اس دو آخوی ہیں اہل کتاب (ببود ونصاری) کو آخری ہی جم سال ہے ہور کتاب کی قوم کی میر اٹ بیس، ساللہ کافٹل ہے، وہ کی کو جھی سے یا بیس؟ ان کو آخری آبیں؟ اس مورت کے شروع میں اشار ہے کہ وہ یہ وہوت قبول نہیں میں میں سے ہیں، یہ بات ان کی بجھی سے جی گئی یا نہیں؟ اس مورت کے شروع میں اشار ہے کہ وہ یہ وہوت قبول نہیں کریں گے، کہ جی کریں گے، کہ جی کہ ببود آج تک بھی کہتے ہیں کہ موٹی علیہ السلام آخری رسول ہیں، اور تو رات اللہ کی آخری کریں گے، کہ جی کہتے ہیں کہ موٹی علیہ السلام آخری رسول ہیں، اور تو رات اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب ہے نہ رسول بھیسائی بھی الدی بی بات کہتے ہیں، ان کا یہ جھڑا قیامت تک چلے گا، اللہ تعالی ان کی کٹ ججی دیکھورے ہیں، یہ اس سورت کا ما بی سے ربط ہے، اور عام ربط واضح ہے، یہ سورت مدنی ہے، اور عام ربط واضح ہے، یہ سورت مدنی ہے، اور عام ربط واضح ہے، یہ سورت مدنی ہے، اور عام ربط واضح ہے، یہ سورت مدنی ہے، اور عام ربط واضح ہے، یہ سورت مدنی ہے، اور عام ربط واضح ہے، یہ سورت مدنی ہے، اور عام ربط واضح ہے، یہ سورت مدنی ہے، اور عام ربط واضح ہے، یہ سورت مدنی ہے، اور عام ربط واضح ہے، یہ سورت مدنی ہے، اور عام ربط واضح ہے، یہ سورت میں ادکام ہوتے ہیں۔

ال سورت كے شروع كاشانِ نزول بيہ كه حضرت اول بن الصامت رضى الله عند نے اپنى بيوى خولد بنت تعليه رضى الله عنها سي طهاركيا ، جالميت ميں طهار سے بيوى بميشہ كے لئے حرام بوجاتی تقی ، خولہ خدمت نبوى ميں حاضر بوئيں اور ماجرابيان كيا، آپ نے بہلے سے جو تھم تھا دہ بتا ديا ، كيونكه ابھى تك اسلامى شريعت ميں كوئى تھم نازل نہيں بواتھا، خولہ نے آپ سے جھگڑا شروع كيا ، اور الله سے فريادى ، پس ظهار كا تھم نازل بواكه ظهار سے حرمت مؤہدہ نہيں بوتى ، موقع وہ بوتى ہے ، كفاره دينے برحرمت فتم بوجاتی ہے سے خرض : گفته آيد در حديث ديگران كے طور پر اشاره كيا ہے كہ الل كتاب ايمان كى دوت قبول نہيں كريں گے ، مرجح تى كريں گے۔



# الناسة (۱۰۵) المنورة المحارك أم كرنيتة (۱۰۵) (وعالمات المناسقة (۱۰۵) (وعالمات المناسقة المنا

قَلْ سَمِهَ اللهُ قَوْلَ النّهِ يَجُادِلُكَ فِي ذَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمُهُ مَا هُوَ كَالُونِكَ يُظْهِرُونَ وَسَنَكُمُ مِنْ زِسَالُهُمُ مَا هُوَ مَا هُوَ مَا هُوَ اللّهُ اللهُ اللهُ تَجْدُهُ مَا يَظْهِرُونَ وَمَنْكُمُ مِنْ زِسَالُهُمُ مَا هُوَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْدُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

| نېي <u>ن ب</u> ي وه           | مَّاهُنَّ                        | تم دونول کی بات چیت      | تعاوُرًا كُمُا       | تحقيق سني              | قَلْسَيِعَ            |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| ان کی مائیں                   | أمهيرم                           | بيشك الله تعالى          | إِنَّ اللَّهُ        | اللدني                 | الما                  |
| ر<br>نہیں ان کی مائی <u>ں</u> |                                  |                          | سرييم                | بات أس كى جو           | قَوْلَ الَّذِي        |
| ممرجنهول نے                   | اِلَّا الَّيْ<br>الِّيْ الَّيْنَ | د يصفوالي بي             | بَصِيْرُ             | جھرتی ہے آپ سے         | تُجَادِلُكَ           |
| جناان کو                      | وَلَدُنَّهُمْ                    | جولوگ                    | النين                | ايخشو جر كحمعالمه يش   | فِئُ زُوْجِهَا        |
| اورب شک وه                    | وَ إِنَّهُمْ                     | مال كى پېيۇجىيداكىتى بىل | يُظِهِرون            | اور فریاد کرتی ہے      | وَ تَشْتَكِي <u>َ</u> |
| يقيياً كہتے ہیں               | كيَقُولُونَ                      | تم میں ہے                | وننكم                | اللدكرسامة             | إِلَى اللَّهِ         |
| اوپری (ناجائز)                | مُنْكُوّا                        | ا پنی بیو یوں کو         | مِّنُ لِسُكَارِبُومُ | اورالله تعالی ن بے ہیں | وَاللَّهُ يَسْتُعُ    |

(۱) فَحَاوُّد: مصدر باب نفائل: باہم بات چیت کرنا۔ (۲) ظاهَرَ مظاهرة وظِهَارًا: بیوی سے کہنا: تو مجھ پراتی طرح حرام ہے جس طرح میری مال کی پیٹے: اُنتِ علیؓ کَظَهْرِ أُمی (۳) الگلامی: اسم موصول بمعنی اللَّوَ اتی۔

| سورة المجادلي            |                              | >                    | -1 A                 | <u></u>               | <u> رسمبر مغایت القرا ا</u><br>———— |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| آیک دوسر گوہاتھ لگانے کے | ٱڧؖێڲؙڬٲۺٵ                   | أيك دوسرك كوباته     | اَنْ يُمَّاتُنَا (٢) | ایات                  | مِّنَ الْقُولِ                      |
| پس جو خص                 | فكنن                         | كأنك                 |                      | اور جھوٹی بات         | ؘ <i>ٷ</i> ۯۅڒؖٳ                    |
| طانت ندر کھے             | لأريشتطغ                     | ىيە(ئىچىم)           | ذٰلِکمُّ<br>ذٰلِکمُّ | اوربے شک اللہ         | وَإِنَّ اللَّهُ                     |
| تو کھلا ناہے             | فَاطْعَامُ                   | نفيحت كئے جاتے ہوتم  | تُوْعُظُونَ          | يقيينامعاف كرنے والے  | لُعَفُقَ                            |
| سائھ                     | سِتِّبِينَ                   | ال کے ذرابعہ         | 4.                   | برر بخشف دالے ہیں     | م دو<br>عُ <b>ف</b> ور              |
| غريبول كو                | وسكنيئا                      | اورالله تغالى        | والله                | اور جولوگ             | وَ الَّذِينَ                        |
| بير(تقلم)                | فخلك                         | ان کامول ہے جو       | لِبَا                | مال کی پیٹے جبیبا کہہ | يُظْهِرُونَ                         |
| تا كه ايمان لا وتم       | لِنُوْمِنُوا                 | , ,                  | تعماون               | بلطية بي              |                                     |
| الله ير                  | بأست                         | بورے باخبر ہیں       | خَبِيْرٌ             | اپنی ہیو ہوں کو       | مِّنْ زِّسَايِرِهُ                  |
| اوراس کےرسول پر          | ورسوله                       | يس جو خص<br>پس جو خص | فكن                  | پھروہ لوشتے ہیں       | ثُمَّمُ يَعُوْدُونَ                 |
| اوربید(تھم)              | وَيِلْكَ                     | نه پائے (غلام)       | لَمْ يَجِذَ          | اس بات کے لئے جو      | لِمَا قَالُوْلُ                     |
| محفوظ علاقہ ہے           | مِيْنَ<br>حُلُّاوَدُ         | توروز بين            | فَصِيامُ             | سنجی ہے انھوں نے      |                                     |
| الله كا                  | يشاء                         | دوماہ کے             | شهرني                | یں آزاد کرناہے        | قىغىرىر<br>قىغىرىر                  |
| اورنه ماننے والول كيلئے  | <u>َ</u> وَلِلْكُافِرِيْنِيَ | لگاتار               | مُتَتَابِعَانِي      | گرون کا               | رَقَبَ قِ                           |
| اوروناك مزايير           | عَدُّاتُ ٱللَّهُ             | سلے                  | مِن قَدْل            | ا بهله                | مِّنْ قَيْل                         |

# الله كنام ي شروع كرتابول جونهايت مهربان برك رحم والي بين ظهار اوراس كا كفاره

ظہار:ظہر سے ماخوذہے، جس کے عنی: پشت کے ہیں، اور اصطلاحی عنی ہیں: ہیوی کے پورے وجود کو یا اس کے نصف، چوتھائی وغیر ہ کو یا ایسے صوکو بول کرجس سے پورا وجود مرادلیا جاتا ہو، جیسے سر، چہرہ، گردن، شرمگا ہ وغیرہ: اپنے سی یا سسرالی یا رضائی محرم کے ایسے عضو سے تشبید دینا جس کا دیکھا جائز نہیں، ظہار: بخت گناہ ہے، وہ خلاف واقعہ اور بہودہ (ا) لما قانو ا: ما مصدریہ، اور لام بمعنی فی یاعن أی عن قولهم بعنی آنتِ علی کظهر أمی: کہہ کریوی کو حرام کیا، اب اس کو حلال کرنا چاہتا ہے (۲) قبل: مضاف، أن: مصدریہ، بتماسا: بتاویل مصدرہ کو کرمضاف الیہ (۳) ذلکم: مبتدا، تو عظون: أی تُذْ جَرُون۔

بات ہے، اس کئے اس کی سز امقرر کی ہے، جس کا نام کفارہ ہے، جب تک کفارہ اوانہ کیا جائے بیوی سے صحبت جائز نہیں، کفارہ تین چیزیں ترتیب وار ہیں: (۱) غلام آزاد کرنا، مگر اب غلام نہیں رہے(۲) دو ماہ کے سلسل روزے رکھنا (۳) اور بماری یا بڑھا ہے کی وجہ سے اس کی استطاعت نہ ہوتو سا تھ مسکینوں کو کھانا کھلا نا تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے۔

شانِ نزول: اَوَل بن الصامتُ نے جو بہت بوڑھے تھا پی بیوی خولہ ہے کہد دیا: اُنتِ علی کظھر اُمی: تو میرے لئے میری مال کی پشت کی طرح (حرام) ہے، زمانہ جاہلیت میں یے لفظ ابدی حرمت کے لئے بولا جا تا تھا، خولہ غدمت بنوی میں اس کا تھم معلوم کرنے کے لئے حاضر ہوئیں ، آپ نے فرمایا: 'میری رائے میں تو تم اپ شوم پر حرام ہوگئیں' بین کر دہ واد یلاکر نے گئیں کے میری جوانی اس شوم کی خدمت میں ختم ہوگئی، اب میں کہاں جاوس؟ میرے بچول

ہو یں بین سروہ وادین سرمے میں نہ بیری ہوائی اس وہری حد سے میں ماہوں ہب یں جات ہاری۔ یہ کا کیا ہوگا؟ چھرانھوں نے اللہ سے فریا دکی کہ میرے لئے کوئی سہولت نازل فرما،اس پر بیاسیتی نازل ہو میں۔ سیسی سے سرمانہ کی سے میں میں میں اس میں سے میں اس میں سے سے س

آیات پاک: — واقعہ بیہ کہ اللہ تعالی نے اس عورت کی بات بن لی جو آپ سے اپ شوہر کے معاملہ میں جھکھڑر ہی ہے، اور اللہ تعالی سے ، اور اللہ تعالی سب کچھ سننے والے سب کچھ دیکھ والے ہیں — بیظہار کے بیان کی تمہید ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ اہل کتاب وعوت ایمان قبول نہیں کریں گے۔

جولوگتم میں سے اپٹی بیوبوں سے ظہار کرتے ہیں ۔۔۔ اس کا تھم اگلی آیت میں ہے ۔۔۔ وہ ان کی مائیں نہیں ۔۔۔۔ پس جاہلیت میں جو ظہار کو حرمت مِ وَبد ہم جھا جا تا تھا وہ غلط تھا ۔۔۔ ان کی مائیں تو بس وہ ہی ہیں جفوں نے ان کو جنا ہے ۔۔۔ وومری سی بھی عورت کو مال کہنے سے وہ مال نہیں بن جاتی ۔۔۔ اور بلاشبہ وہ لوگ ایک نام حقول اور جھوٹی بنات کہتے ہیں ۔۔۔ جس کا خمیازہ ان کو بھگٹٹا پڑے گا ۔۔۔ اور یقیناً اللہ تعالی معاف کرنے والے بخش دینے والے ہیں ۔۔۔ یعنی کفارہ اداکرنے سے گناہ معاف ہوجائے گا۔۔۔۔ یعنی کفارہ اداکرنے سے گناہ معاف ہوجائے گا۔۔

فائدہ:اگرتشبین ہیں، بلکہ کہا: تومیری ماں کے برابرہے، یا کہا: تو ماں کی طرح ہے، تو تین صورتیں ہیں: (۱) اگر تعظیم مقصود ہے یابیم رادہے کہ توبید ھیانا کارہ ہوگئ ہے تو بچھ نیس ہوا (۲) اور طلاق دینا اور چھوڑ ٹائقصود ہے تو ایک طلاق بائند بڑگئی (۳) اور محبت کو حرام کرنا مقصود ہے تو ظہار ہوگیا، کفارہ دے اگر رکھنا جاہے۔

إِنَّ الَّذِيْنِ يُحَاذُوْنَ اللهُ وَرَسُولَهُ كِبْتُوْاكُمَا كِبْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَا الْبِي يَتِينَتٍ ﴿ وَلِلْكَٰفِرِيْنَ عَدَّابٌ مُّمِهِ بِنُ ۚ يَوْمَ يَبْعَتْهُمُ اللهُ جَبِيْعًا فَيُنَتِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ﴿ اَحْصَٰهُ اللهُ وَنَسُوهُ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِ ثَنْى ۚ مِنْهِيْدًا ۚ أَ

| صافيصاف            | بين<br>پيني       | جس طرح ذليل كف محية | كَنَاكِيْتَ               | بِ شک جولوگ       | إِنَّ الَّذِينَ    |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| اور منکروں کے لئے  | وَالْكُفِرِيْنَ   | <i>3</i> ?.         | الَّذِينَ                 | مخالفت کرتے ہیں   | يُعَادُّونَ        |
| رسواکن سزاہے       | عَدُابٌ مُهِينٌ   | ان سے سملے گذرے     | مِنْ قُبْلِهِمْ           | الشك              | aut                |
| جسون               | رور (۳)<br>يُومَر | اور حقیق اتاریے کے  | وَ قُلْهَ النَّوْلُكُمَّا | اوراس کےرسول کی   | ورسوله             |
| اٹھا تعیں کے ان کو | يبعثهم            | احكام               | ايت                       | ذلیل کئے جائیں گے | رُبِي<br>گِيْتُوْا |

(۱) حَادًّ مُحَادًةً وَمُحَادَدَةً: ثَالفت كرنا(٢) كُبتوا: ماضى مجبول، كَبَتَ (صَ ) كَبْتًا: ذَلِيل وثوار كرنا (٣) يوم: مهين كا ظرف ب(جمل)

يخ.



# حدوداللدكى بإسداري

یہ آینتی حکم ظہار کا تترہ ہیں، ظہار کے بعد کفارہ اداکر نے سے پہلے ہوی سے مجت اور دواعی صحبت حرام ہیں، اور تمام حرام امور حدود اللہ ہیں، حدیث میں ہے کہ جس طرح حکوتیں سرکاری جانوروں کے لئے چراگاہ مخصوص کرتی ہیں، جن میں پبلک کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی، ای طرح اللہ نے جو کام حرام کئے ہیں، وہ اللہ کا محفوظ امریا ہیں، مومنین کو اس کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں (تخفۃ القاری : ۲۹۱)

آیات پاک: — جولوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ۔ یعنی ان کے احکام کی تمین نہیں کرتے ۔ وہ یقیناً ذلیل وخوار ہو تگے ۔ دنیا ہیں بھی ۔ جیسے ان سے پہلے گذر ہے ہوئے ۔ یعنی یہود ونصاری اپنے اپنے زمانہ ہیں ۔ ذلیل وخوار ہوئے ۔ آج مسلمانوں کی زبوں حالی کا ایک سبب احکام الہی سے روگر دانی ہے ۔ اور واقعہ بیہ کہ ہم نے صاف صاف احکام نازل کئے ہیں ۔ پھر ان کا احتر ام کیول نہیں کیا جاتا؟ اور ان کومسلمانوں کی حکومتوں میں کیوں رائے نہیں کیا جاتا؟ ۔ اور نہ مانے والوں کے لئے ذات کا عذا ہے جس میں اللہ تعالی سب کوزندہ کریں گے ۔ مانے والوں کو بھی اور نہ مانے والوں کو بھی ۔ کہ جس دن اللہ تعالی سب کوزندہ کریں گے ۔ مانے والوں کو بھی اور نہ مانے والوں کو بھی اور نہ مانے والوں کو بھی ۔ کہ اللہ نے اس کو مخفوظ کر رکھا ہے، گو وہ اس کو بھول گئے ہیں ، اور اللہ تعالی ہر چیز کے گو اور حال ہتلانے والے ) ہیں ۔ ۔ (حال بتلانے والے ) ہیں ۔

ٱلُمْرَّتُرَانَ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* مَا يَكُونُ مِنْ نَّجُنُوى ثَلَاثَةٍ إلَّا هُوَ كَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُمُمْ وَلَآ اَدْنَى مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ ٱكْثَرَالاَّهُو مَعَهُمُ اَيْنَ مَا كَانُوا هَنُمُ يُنَيِّئُهُمْ مِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿

| كيانبس ديكها تون أنَّ الله الله تعالى الله ت |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(١) أخصلي: الل في كن ليا به صدر إخصافي

| و موره ا جادلہ       |                        | Contraction of the second |                     | <u> </u>           | مر ملایت اعرال      |
|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| جہال کہیں ہوں وہ     | أَيْنَ مُا كَانُوا     | اورنه پارهج کی            | وَلا خَسْهَةٍ       | جوآ سانوں میں ہے   | مُأْفِي السَّمْوٰتِ |
| مچر ہتلا ئیں گےان کو | ئيروب ووو<br>تم يبيئهم | مگرده                     | اِلَّاهُوَ          | اور جوز مین میں ہے | وَمَا فِي الْأَرْضِ |
| جو کچھ کیا انھوں نے  | يِمَاعِيلُوا           | اس كے چھے ہيں             | سكيشتم              | نېيں ہوتی          | مَا يَكُونُ         |
| قیامت کے دن          | يَوْمَ الْقِيمَةُ      | أورنهم                    | وَلِا أَدْنَىٰ      | کوئی سر کوشی       | مِن جُواي           |
| بيشك الله            | إِنَّ اللَّهُ          | اس                        | مِن ذٰلِكَ          | تين کي             | ثَلثُةٍ             |
| 37.7.                | ڔڹڰؙڵۺؙؽ؞ۣ             | أورنهزياده                | <i>وَهُ</i> ٱكْثَرَ | مگروه              | اِلَّا هُوَ         |

## ہرچیزاللد کےسامنے ہے، وہ ہرسر گوشی سے واقف ہیں

ان کے چوتھے ہیں اللّاهُو مَعَهُم مروه ان کے ماتھ ہیں علینیر

حضرت خولت نے نبی سِلَقِی اِیکِی سے داز دارانہ گفتگو کی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ہیں اس وقت رسول اللہ سِلِی اللہ عنہا فرماتی ہیں نہیں کی، ادراللہ نے من اللہ سِلِی اللہ سِلِی ہے باس تھی، جب خولہ اپنے شوہر کی شکایت بیان کر دبی تھی، پھر بھی ہیں بعض با تمیں نہیں کی، ادراللہ نے من لی سے اس طرح گذشتہ آیت کے آخر ہیں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کے گواہ ہیں، مشھیدا در شاھد: ایک ہیں، دونوں کے معنی ہیں نہر چیز ان کے سامنے ہے، اللہ تعالی گواہ بایں معنی ہیں کہ ہر چیز ان کے سامنے ہے، اور دہ ہر مشورہ میں شریک ہیں، دو قیامت کے دن لوگول کوان کے اعمال جنال دیں گے۔

آیت کریمہ: — کیا آپ نے دیکھانہیں — لینی غورنہیں کیا — کہ اللہ تعالیٰ جانے ہیں جو پکھ
آسانوں میں ہے، اور جو پکھ زمین میں ہے — لینی کا نئات کا کوئی ذرہ ان کے علم سے باہرنہیں — کوئی تین
آمیوں کی سرگوش ایک نہیں ہوتی جس میں چو تصوہ شہوں ، اور نہ پانچ کی جس میں چھٹے وہ شہوں ، اور نہاں سے کم اور نہ
زیادہ گر وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، خواہ وہ کہیں بھی ہوں — مشورہ دو کا بھی ہوسکتا ہے، گر اختلاف کی صورت میں
ترجیح وشوار ہوگی ، اور طاق عدد کی رعایت اولی ہے ، اور ایک کے بعد پہلا طاق عدد تین ہے، پھر پانچ ، اس لئے ان کولیا،
پھر تعیم کردی — پھر وہ قیامت کے دن ان کوان کے کئے ہوئے کام جتلائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی
خونے برے!

ٱلَوْتُرَالَ لَا الَّذِيْنَ نَهُوا عَنِ النَّجُوْكِ ثُغُرَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنْعِوْنَ بِالْاثِمُ وَالْعُلْمُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُولُ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحِيِّكَ بِهِ اللهُ وَيُقُولُونَ

# فِي ٓ أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِلْسَ الْمَصِيدُ ۞

| ا ہے دلول میں        | فِي اَ نَفْسِيهِمْ | اورنافر مانی کی     | ومعوبيت           | کیائیں دیکھاتونے       | ٱلَّغِيَّرُ               |
|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| کیول نبیں            | لَوْلا             | رسول کی             | الرَّمُوْلِ       | ان کی طرف جو           | اِکے الَّذِیْنَ           |
| سزادية جميل          | يُعَذِّرُبُنَا     | <i>اورچپ</i>        | وَإِذَا           | رو کے گئے              | ر هوا<br>مهوا             |
| الله تعالى           | على الله           | آئے ہیں وہ آئے ہاں  |                   | سر کوش ہے              | عَنِ النَّجُوْء           |
| ان لفظول کی وجیسے جو | لتم                | زنده رہنے کی دعادیے | (۱)<br>ڪيوڪ       | پيرلو <u>شخ</u> بيل وه | ثر يعودون                 |
| بولتة بين هم         | نَقُولُ            | ې <u>ن</u> وه آپ کو |                   | ال بات کے لئے جو       | Ú                         |
| کافی ہے ان کے لئے    | حسيرها<br>حر ۱۶۹۰  | ان الفاظ مے كنيس    |                   | رو كے گئے وہ آل ہے     | نهوا عنه                  |
| دوزخ                 | جهنم               | زنده رہنے کی دعادی  | رُجُ<br>يُحَيِّكُ | اور کا ٹا پھوی کرتے    | ر سريدار و سر<br>ويبلنجون |
| داخل ہوئے وہ اس میں  | يَصْلَوْنَهَا      | آپ گو               |                   | بل ده<br>جي ده         |                           |
| اور بری ہے(وہ)       | فَيِئْسَ           | ان لفظون سے اللہ نے | غياجي             | ستناه کی               | بالإثم                    |
| لوٹنے کی جگہ         | الكيصائد           | اور كهنته بين وه    | وَيَقُولُونَ      | اورزیادتی کی           | وَالْعُدُولِين            |

منافقين كويفين بي نهيس آتا كهالله تعالى مرسر كوشي سنته بين

روايات ش دوواقع آئے ہيں:

ا - مسلمانوں اور یہود میں سکی تھی، مگر ان کا دل حسد ہے بھرا ہوا تھا، اس لئے جب وہ کسی مسلمان کودیکھتے تو اس کو پریشان خیالی میں مبتلا کرنے کے لئے آپس میں سرگوثی کرتے ہسلمان جھتا کہ میرے خلاف کوئی سازش کررہے ہیں، نبی مُنالِنَ اِلِیَا نے ان کواس ہے منع کیا مگر وہ بازند آئے۔

۲- يېود جب خدمت نبوى ش آتے تو از راوخبات السلام عليكم كے بجائے السَّام عليكم كيتے ،سام كمعنى موت كے بين بعني م موت كے بين بعني تم مرو، آپ جواب ديتے :عليك :تم مرو!

مدینہ کے منافقین زیادہ تریہودی تھے، جب گذشتہ آیت نازل ہوئی کہ ہرسرگوشی میں اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، تو آئییں اس کا یقین ہی ٹبیں آیا، اور شع کرنے کے باوجود سرگوشیاں کرتے رہے، ان کی سرگوشیاں گناہ کی باتیں، ظلم (۱) حَیَّوا: ماضی، جُع فدکر غائب: زندگی کی دعا دیتے ہیں، اور پارہ ۸ رکوع میں حَیَّوْ اے، وہ فعل امر صیغہ جُمع فدکر حاضر ہے۔ (۲) یُحَیِّ: اسل میں یُحَیِّی تھا، مضارع، واحد فدکر غائب، کے بضمیر مفعول، حَیِی بلفیف مقرون ہے، حَیَّاہُ اللّهُ: اللّهُ: اللّهُ زندہ در کھے۔ وزیادتی کے بلان اوررسول اللہ ﷺ کی نافر مانی کی باتیں ہوتی تھیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم السام علیکم کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہر بات جانتے ہیں تو ہمیں اس کی فوراً سزا کیوں نہیں دیتے ،اس کا جواب دیتے ہیں کہ چھوٹے گنا ہوں کی سزا دنیا میں دوزخ میں جانا ہوگا، گنا ہوں کی سزا دنیا میں دیتے ہیں، تمہارا گناہ تھین ہے، اس کی سزا آخرت میں ملے گی جمہیں دوزخ میں جانا ہوگا، اور دہ براٹھکا نا ہے!

اوروہ پر اھا ہاہے،

آیت کریمہ: 

کیانہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جوسر گوشی سے روکے گئے، پھر وہ لوٹے ہیں اس بات کی طرف جس سے وہ روکے گئے، پھر وہ لوٹے ہیں اس بات کی طرف جس سے وہ روکے گئے ہیں، اور وہ سر گوشیاں کرتے ہیں گناہ اور ذیا دقی اور رسول کی نافر ہانی کی اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے لفظ سے آپ کوسلام کرتے ہیں، جس سے اللہ نے آپ کوسلام نہیں کیا ۔ اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں: کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں سر انہیں دیتے اس لفظ کی وجہ سے جوہم ہولتے ہیں؟ ۔ ان کے لئے جہنم کانی ہے، وہ لوگ اس میں داغل ہونگے ، پس وہ برائھ کانا ہے!

يَاكُيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِذَا تَنَاجُيْتُمُ فَلَا تَتَنَاجُوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوْكِ وَاتَّقُوا اللهَ اللَّهِ فَي إِلَيْكِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا النَّجُوك مِنَ الشَّيْطِن لِيَحْدُنَ الَّذِيْنَ ٰامَنُوْا وَكَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا لِآلًا بِالْمُوْنِ اللهِ وَعَلَمُ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

| اور بیں ہےوہ       | وَكَيْسَ             | نیکی اور پر ہیز گاری کی | ؠؚٲڵؠؚڗؚۅؘٵڶتَّقْوٰٛڬ | ا_ده لوگوجو        | يَايُهُا الَّذِينَ  |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| نقصان يبني نے والا | يضارهم               | اورڈ رواللہے            | وَاتَّقُوااللّٰهِ     | ائيان لائے         | اَمُنُوا            |
| ال کو              |                      | جس کی طرف               | الَّذِكَ إِلَيْـ ال   | جب تم سر گوشی کرو  | إذَا تَنَاجُنِيمُ   |
| ذرابحي             | شَيْئًا              | تم جنع کئے جاؤگے        | تُحْشُرُون            | توسر گوشی مت کرو   | فَلَا تَتَنَا جَوْا |
| گراجازت سے         | ٳڵٲ ڽؚٲۮؚٛڽ          | اس کے سوائیس کہ         | رِنْبًا               | گناه               | بِالْإِنْثِم        |
| الله               | الله                 | سرگوشی                  | النَّجُوك             | ا <i>ورز</i> ياوتي | وَ الْعُذُواتِ      |
| اورالله بی پر      | وَعُلَمُ اللَّهِ     | شیطان ہے ہے             | مِنَ الشَّيْطُون      | اور نا فرمانی      | وَمُغْصِيَتِ        |
| يس جيائي كهروسكين  | فَلْيَتُوكِلِّ       | تا كەدەدل كىركرے        | لِيَحْزُكَ            | رسول کی            | الرَّسُوْلِ         |
| ایمان والے         | المؤمنون<br>المؤمنون | ايمان لاتے والوں كو     | الَّذِينَ الْمُنُوا   | ادرسر گوشی کرو     | وَتَنَاجُوا         |

### مسلمانون كى سرگۇشى كاموضوع: بروتقوى

منافقین کی سرگوشی کاموضوع: گناه، زیادتی اوررسول کی نافر مانی تھا، اب مسلمانوں کی سرگوشی کاموضوع تعین فر ماتے ہیں، ان کی خفیہ شینگوں کاموضوع پر وقتوی ہونا جائے۔ بر کے معنی ہیں: نیکی کا کام، سورۃ البقرۃ (آیت کے ا) ہیں نیکی کا کام، سورۃ البقرۃ (آیت کے ا) ہیں نیکی کا کام، سورۃ البقرۃ (آیت کے ا) ہیں نیکی کا کام، سورۃ البقرۃ (آیت کے البقرۃ البقہ بروں کا بیان ہے: ﴿ لَیْسَ الْبِرِدَّ اَنْ تُولُوْا وُجُوهُکُمْ وَبَہُ کَا الْمَشْدِونِ وَ الْبَغْوِبِ وَلِاِکْنَ الْبِدَة مَنْ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَالْبُوْوِرِ الْاِحْدِ ﴾ الآیۃ: اللہ بر، قیامت کے دن بر، فرشتوں بر، تمام آسانوں کتابوں پر اور تمام پینیمروں پر ایمان الانا، تیموں پر، محتاجوں پر، مصافروں پر، سوال کرنے والوں پر اور گردن چھڑانے میں مال خرچ کرنا، نمازی پابندی کرنا، زکات اداکرنا، عہدو پیان کی پاسداری کرنا اور نگ دی ، بیاری اور جہاد میں برداشت کرنا، بیسب نیکی کے کام ہیں۔ اور سورۃ النساء (آیت ۱۱۳) میں ہوئی خیرات کی پادوکس نیک کام کی پالوگوں کے بھڑے معاملات کوسنوار نے کی ٹیمنگیس کرتے ہیں، وہ تھی ہیں، وہ تھی بیں، وہ بیان کی بادوکس نیک کام ہیں۔ اور تفوی کے معنی ہیں، پر ہیڑگاری، یعنی برے کاموں کے انسداد کی کوشش کرنا، بیدو با تیں مسلمانوں کی سرگوشیوں کاموضوع ہوئی جائیں۔

﴿ يَانَهُا الَّذِيْنَ امُنُوَا اذَا تَنَاجُيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجُوْا بِالْإِنْتِم وَ الْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الدَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْهِرِّ وَالتَّقُولِ وَاتَّقَوُا اللَّهُ الَّذِيْ لَهِ لِيَالِمَ تُحَشَّرُونَ ۞﴾

ترجمہ:اےایمان والو!جبتم سرگوشی کروتو گناہ،اورزیادتی اوررسول کی نافر مانی کی سرگوشی مت کرو،اور نیکی اور پہیزگاری کی سرگوشی کرو،اوراس اللہ سے ڈروجس کے پاستم سب جع کئے جاؤگے!

## شیطان بسلمانوں کودل گیرکرنا جا ہتاہے، مگروہ ان کا کیجھیں بگاڑسکتا

منافقوں کی سرگوشیوں کا موضوع: گناہ، زیادتی اور رسول کی نافر مانی: اس لئے تھا کہ شیطان نے ان کو یہی پتی پڑھائی تھی، شیطان چاہتا ہے کہ مسلمانوں کورنجیدہ کرے، مگر وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کوکوئی ضرر نہیں پہنچاسکتا، پس مسلمانوں کواللہ پر بھروسہ کرنا چاہئے، منافقین جو چاہیں ٹیٹنگیس بھریں: ہوگاوہی جومنظور خداہے۔

﴿ إِنَّمَا النَّجُوْ مِنَ الشَّيْطُونِ لِيَحْدُنَ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَلَيْسَ بِضَآ زَهِمْ شَيْعًا لِاللّ بِالَّذِنِ اللهِ • وَعَلَمَ اللهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَ ۞ ﴾

ترجمه: سرگوشیطان بی کی طرف سے ہے، تا کہوہ سلمانوں کورنج میں ڈالے، اور وہ اذبِ خداوندی کے بغیر کسی کو

ضررتبيس ببنجاسكنا،اورمسلمانون كوالله يربحروسه كرمناحا ہے۔

# (مجلس میں تین شخص ہوں تو دوکا نا پھوی نہ کریں ،تیسر آئم گین ہوگا (حدیث)

يَائِهَا الّذِينَ امْنُواْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُّ تَفَسَّحُوا فِي الْمُجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيْلَ الْفُونُوا يَدُونُوا يَدُونُو اللهُ الّذِينَ امْنُوا مِنْكُمْ وَالّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَرَجْهِ وَ وَاللهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِينَةً ۞ يَائِهَا الّذِينَ امْنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرّسُولَ وَرَجْهِ وَ وَاللهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِينَةً ۞ يَائِهُ اللّذِينَ الْمُنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرّسُولَ فَقَالِمُوا بَيْنَ يَكُ فَ وَاللّهُ وَرَسُولُكُ اللّهِ وَرَسُولُكُ اللّهُ وَرَسُولُكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُكُ اللّهُ وَيَعْمُوا اللّهُ وَرَسُولُكُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

|                     |                       | اورجب كهاجائ                                |                     | اے وہ لوگو چو        | يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| ان كامول جوم كرت مو | بِهَا تَعْبَلُونَ     | تم المُع كُفر عددة                          | انشُرُوا            | ايمان لائے           | امنوآ                 |
| خوب والقف بين       | خِبنيْ                | توانه کھٹے ہوجایا کرو<br>بلند کرتے ہیں اللہ | فَا نَشُزُوا (٣)    | جب كهاجائ            | ٳۮؘٳۊؽڶ               |
| اے دہ او کوجو       | يَاكِيُهَا الَّذِينَ  | بلندكرت بين الله                            | يَرُفَعِ اللَّهُ    |                      | لَكُمْ                |
| ايمان لائے          | المُنْوَا             | ان کے جوامیان لائے                          | الَّذِيْنَ أَمُنُوا |                      | کیمیرو (۱)<br>تفسیخوا |
| جب سر گوشی کروتم    | إذَا نَاجَيْتُمُ      | تم میں ہے                                   | مِثَكُمُ            | محفلوں میں           | في المكليس            |
| الله کے رسول سے     | الرَّسُوْلَ           | اوران کے جو                                 | وَالَّذِيْنَ        | تو کشادگی پیدا کرو   | فأفسحوا               |
| توآ گے کرو          | فَقُلِّهُ مُوا        | دیتے گئے علم                                | أوتوا العِلْمَ      | کشادگی پیداکریں کے   | يَفْسَج               |
| مامنے               | ره)<br>بَيْنَ يَلَاثُ | مراتب                                       | درجني<br>درجني      | الله تعالى تهارك لئے | اللهُ لَكُمُّ         |

(۱) فَسَحَ (ف) فَسْحًا له في المجلس: كى كوچكدوينا مجلسين ووسرے كے لئے كشادگى كرنا (۲) نَشَوَ (ن مِش) نَشْوَّا عن مكانه: كى جگدسے اٹھ كھڑا ہونا (٣) يَوْفَعْ: جواب امر ہونے كى وجدسے مجروم ہے، ملانے كے لئے كسره وياہے، اى طرح يفسح الله كامعاملہے (۴) در جات: يرفع كامفول ثانى ہے (۵) بين يدى: محاوره ہے، يدى كا ترجم نَجيس كرتے۔

40

| سورة المجادله         | $- \bigcirc$       | >                  | green -                      |                         | <u> هير ملايت القرآ ا</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| پس اہتمام کرو         | فَاقِيمُوا         | كياذر كئة          | ء اشفقتم                     | ا پی سر گوثی کے         | ک <u>َچُ</u> وںکُمُ       |
| تمازكا                | الصَّاوَّة         | آ گے کرنے سے       | آن تُقَدِّمُ <del>وَ</del> ا | خيرات كو                | صَدَقَةً                  |
| ופנכפ                 | والثوا             | مامنے              | بَايُنَ يَدَّ فَ             | <b>*</b>                | ذلك                       |
| زکات                  | الزُّكُونَّةُ      | ا پی سر گوثی کے    | نَجُوٰبَكُمُ                 | بہترہ تبہارے لئے        | خَيْرُ لَكُمُ             |
| اوركبها مانو          | وأطيعوا            | خيرانوں کو         | صَدَّتٰتِ                    | اور یا کیزه             | وأظهر                     |
| الثدكا                | 411                | پ <u>ن جب شی</u> ں | فَإِذْ لَمْ                  | پس اگر نه               | فَإِنَّ لَكُمْ            |
| اوراس کے دسول کا      | وَ رَسُولُهُ       | کیاتم نے           | تفعأؤا                       | ياؤتم                   | تَجِ لُدُوا               |
| اورالله تعالى         | والله              |                    | <u>َ</u> وَتَابُ             | يس بشك الله تعالى       | فَاتَ الله                |
| خوب جانتے ہیں         | خَبِينَ            | اللهف              | المنا                        | برن <u>ہ بخشنے</u> والے | غَفُوْرُ<br>غَفُوْرُ      |
| ان کامول کوجو کرتے ہو | بِبَأَ تُعْمَلُونَ | تم پر              | عَلَيْكُو                    | بزے رحم والے ہیں        | تَجِيْمُ                  |

## مشوره میں کوئی بزرگ باعالم درسے پہنچیں توصدران کو بٹھانے کا اجتمام کرے

بزرگ: کے لغوی معنی ہیں: بوڑھا، بڑی عمر کا ،اور اصطلاحی معنی ہیں: نیک بندہ ،ایمان ہیں پختہ ،اور عالم : وہ ہے جسے
اللّٰہ نے دین کاعلم دیا ہے، جب کس معاملہ میں مشورہ کے لئے مجلس طلب کی جائے تو بڑوں کوجلد کی پنچنا چاہئے ، تا کہ ان کو
مناسب مقام لے ، کیکن اگر کسی وجہ سے دیر ہوجائے تو صدر مجلس کو چاہئے کہ ان کومناسب جگہ بٹھائے ، اور اس کی دو
صور تیں ہوسکتی ہیں: ایک جبلس حلقہ کشادہ کرے دوم: کسی کواس کی جگہ سے اٹھایا جائے۔

عرب دائرہ بناکر بیٹے ہیں، اس کو کشادہ کرنے کی صورت بیہ کے کسب تھوڑ اتھوڑ اپیچے ہیں، آنے والے کے لئے جگہ نکل آئے گی، ہم لوگ ل کر بیٹے ہیں، پس لوگ سمٹ جائیں تو پیچے جگہ نکل آئے گی، گراس سے مسئلہ کل نہیں ہوگا،
کیزنکہ آنے والے کو آگے بھانا ہے، اس لئے سی کواس کی جگہ سے اٹھانا ہوگا، بیہ بات پہلی بات سے بھاری ہے، اس لئے کہ کواس کی جگہ سے اٹھانا ہوگا، بیہ بات پہلی بات سے بھاری ہے، اس لئے پہلی صورت میں صرف خوش خبری سنائی کہ اللہ تعالی تمہارے لئے کشادگی کریں گے، جنت میں وسیع جگہ عنامیت فرمائیں گے، اور دوسری صورت کو دل کیا کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان اور اہل علم کا درجہ بلند کیا ہے، پس تہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہئے، اور اللہ تعالی نوشی سے جو خوشی سے اٹھے گا وہ عرب کے کون خوشی سے اٹھا ہے اور کون نا خوشی سے جو خوشی سے اٹھے گا وہ گروم رہے گا۔

قواب یائے گا، اور جو ناخوشی سے اٹھے گا وہ محروم رہے گا۔

(۱) أن:مصدريب يااس يهليمن محذوف ب-

﴿ يَانَيْهَا الّذِينَ الْمُنُواَ إِذَا قِيْلَ كُمُّمْ تَعَمَّعُوا فِي الْمُجْلِينَ فَافْسَحُوا يَفْسَحُ اللهُ لَكُمُّمَ وَإِذَا قِيْلَ النَّهُ وَالْمَالُونَ النَّهُ وَالْمَالُونَ الْمُنُوا وَلَيْكُمْ وَالْمَوْنِينَ الْمُنُوا وَلَيْكُمْ وَالْمُوا وَلَيْكُمْ وَالْمُوا وَلَيْكُمْ وَالْمُوا وَلَيْكُمْ وَالْمُوا وَلَيْكُمْ وَاللّذِينَ الْمُنُولُ وَلَيْكُمْ وَاللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي وَلَيْكُمْ وَاللّذِي اللّذِي وَاللّذِي اللّذِي وَلَيْكُمْ وَاللّذِي وَلِي وَلَيْكُمْ وَاللّذِي وَلَا اللّذِي وَلَاللّذِي وَلَا اللّذِي وَلَا اللّذِي وَلَا اللّذِي وَلَا اللّذِي وَلّ وَاللّذِي وَلَا اللّذِي وَلّ وَلّذِي وَلّهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَاللّذِي وَلَا اللّذِي وَلِي وَلّهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلّهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلّهُ وَلِي وَلّهُ وَلّهُ وَلِي وَلّهُ وَلِي وَلّهُ وَلِي وَلِي

# جولوگ سرگوشی کے نام پر وقت ضائع کریں ان کے لئے قانون

ترجمہ: اے ایمان والواجب تم اللہ کے رسول سے سرگوثی کرنا چاہوتو اپنی سرگوثی سے پہلے پچھے خیرات دیا کرو، بیہ تمہارے لئے بہتر اور پاکیز ہے، پس اگر مقدرت نہ ہوتو اللہ تعالی بڑے بخشنے والے بڑے وجم والے ہیں۔

# سر اشی سے پہلے خیرات کا وجوب ختم مقصوداطاعت کا پہند چلاناتھا

گذشتہ آیت سے بظاہر مید معلوم ہوتا ہے کہ خیرات کا تھم وجو بی تھا،البتہ ناداری کی صورت مشنیٰ تھی،اب اس آیت کے ذریجہ اس کا تھے اس آیت کے ذریجہ اس کا وجوب ختم کرتے ہیں، کیونکہ جس مسلحت سے وہ تھم تھاوہ صلحت حاصل ہوگئی، مقصودا طاعت کا پہنا چلانا تھا اور مرکز اُتھا، جو حاصل ہوگیا،لوگ احتیاط کرنے لگے،اور کر ب کے لئے نماز، زکات اورا طاعت کو ضروری قراردیا۔

﴿ ءَ ٱشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَرِّمُ وَا بَائِنَ يَدَ فَ نَجُوٰهُ مُ صَدَّتْتٍ ﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْوَالصَّالَةَ وَالْوَاللهِ الصَّالَةَ وَالْوَاللهِ وَاللهُ عَلِيْهُ وَمِنَا لَعُمَالُونَ ۞ ﴾ الزَّكُوةَ وَاطِيْهُوا اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ خَبِائِنَ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

اَكُمْ تَكُلُ اللَّذِيْنَ تَوَلَّوا قَوْمًا عَضِبَ اللهُ عَلَيْمُ مَا هُمْ مِّنْكُمُ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ وَهُمُ اعْدَاللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِينِكَا اللهِ فَلَهُمْ مَا كَانُوا عَلَى اللهِ فَلَهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَ إِنَّخَدُوا اَيْمَا نَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ يَعْمَلُونَ وَ إِنَّخَدُوا ايْمَا نَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مَعْمَ فِيهُمْ الْمُوالُهُمْ وَلِا آولا دُهُمْ مِنْ اللهِ فَلَهُمْ اللهُ عَلَاكُ مُعْمَلُونَ لَهُ كَمَا مُوالُهُمْ وَلِا آولا دُهُمْ مِنْ الله جَمِيْعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا مُعَلِقُونَ لَهُ كَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ جَمِيْعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَا فَيُعْلِفُونَ لَهُ كَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

| تیار کیا ہے اللہ نے   | أعدالله                  | مبیں ہیں وہم میں سے  | مَاهُمْ مِنْكُمُ      | کیائیں دیکھاتونے   | ٱلُمْرَثَرُ        |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ان کے لئے             | لَهُمْ                   | اور بیں وہ ان میں سے | <b>وَلَاوِنْهُ</b> مُ | ان لوگوں کوجو      | إكحالكين           |
|                       |                          | اور میں کھاتے ہیں وہ | وَ يُحْلِقُونَ        | دوسی کرتے ہیں      | تُولُوا            |
| بیشک انھوں نے برا کیا | (٣)<br>إِنَّهُمْ سَاءً   | حجموثي               | عَلَى الْكَذِبِ       | ایسے لوگوں سے      | قَوْمًا            |
| جو کیا کرتے تھے وہ    | مَا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ | درانحالیکه وه        | وَ <del>هُ</del> مُ   | (ك) نخفيناك يبي إل | غَضِبَ             |
| بنایا انھول نے        | إِنَّفُنُوا              | جانتين               | يُعْلَمُونَ           | الله تعالى ان پر   | اللَّهُ عَلَيْهِمُ |

(۱) کَوَ لُوا: ہاضی مصیغہ جمع مُدکر غائب، تَوَ لِّی کا تعدید جب بلاداسطہ دوتا ہے تواس کے معنی دوئ کرنے کے ہوتے ہیں (۲) اِنھم مساء: جملہ مابعد کی طرف مضاف ہے۔

| سنو!بِشك وه       | ٱلْآلِئَمُ             | دوز خ والے ہیں                        | أضعتُ النَّادِ                   | ا پی قسمول کو                    | ایْمَانَهُمْ               |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                   |                        | وه آل ش                               | ,                                |                                  |                            |
| غلبه بإليابان پر  | إِسْتَغُودً عَلَيْهِمُ | بمیشدرہے والے ہیں<br>ا                | خْلِدُوْنَ (۲)                   | ی <u>س رو کا انھوں نے</u>        | فَصَدُّوْا                 |
| شیطاننے           | الشيطنُ                | جس دن اٹھاً <del>یں م</del> مان کو    | يُؤمَّر يَبْعَثْهُمُ             | الله کے راستہ                    | عَنْ سَبِينِ إِللَّهِ      |
| پس بھلادی ہےان کو | فَأَنْهُمُ             | الله تعالى سجى كو                     | اللهُ جَمِيعًا                   | پسان کے لئے سرا <sup>ہے</sup>    | فَكَهُمْ عَلَىٰاتِ         |
|                   |                        | بِن قسمیں کھائیں گے                   |                                  | رسواكن                           |                            |
| وہ گروہ ہے        | اُولِيْكَ حِزْبُ       | دہا <i>س کےسامنے</i><br>جس <i>طرح</i> |                                  | برگز کام <sup>ن</sup> بیں آئے گی | <i>ڵ</i> ؽ۠ؾؙۼ۬ؽؚ <i>ؽ</i> |
| شيطانكا           | الشيطن                 | جسطرح                                 | كتا                              | ان کے                            | عَنْهُمْ                   |
| سنواب شک          | ٱلاَّاقَ               | فتمين كهاتي بين وه                    | يَعُلِفُونَ                      | ان کی دولت                       | اَمْوَالْهُمْ              |
| گروه شیطان کا     | حِزْبُ الشَّيطِن       | تمہارے سامنے                          | تكم                              | اورشان کی اولا د                 | وَلَا اَوْلَا دُهُمْ       |
| بى گھائے ميں رہنے | هُمُ الْحُورُونَ       | اور گمان کرتے ہیں وہ                  | وَ يَحْسَبُونَ<br>وَ يَحْسَبُونَ | الله کے بدل کچھیمی               | مِنَ اللهِ شَنِيًّا        |
| والاہے            |                        | كهوه كمي چيز پر بين                   | أنهم عَلَمْ شَكَى إِ             | وه لوگ                           | اُولِيِكَ                  |

# منافقين كےاحوال

ظہار کے تھم کے بعد سے منافقین کے ساتھ گفتگوچل رہی ہے، وہ گفتگوان آیات پر پوری ہور ہی ہے، ان آیات میں منافقین کے علق سے جاریا تیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: \_\_\_ منافقین ندمسلمانوں میں ہیں نہ یہود میں \_\_ منافقین بمسلمانوں میں شامل نہیں، کیونکہ وہ دل سے کافر ہیں، اور وہ یہود سے ساز بازر کھتے ہیں جومغضوب علیہم ہیں، گر پوری طرح وہ ان کے ساتھ بھی نہیں، کیونکہ زبان سے خودکومسلمان کہتے ہیں، پس وہ دھونی کے کتے ہیں، نہ گھر کے نہ گھائے کے نہ ادھر کے نہ اُدھر کے!

اور مسلمانوں کے سامنے جووہ تنمیں کھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تووہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹی تنمیں ہیں،ان کی سے دوغلی پالیسی ہے، جو بہت بری ہے،ان کے لئے خت عذاب تیار ہے۔

﴿ اَلَمْ تَثَرُ إِلَى اللَّذِينَ تَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَمَ الْكَذِبِ وَهُمُ (١) مِن: برائ بلل م، يسي: ﴿ اَرَضِيْتُمُ بِالْحَيْوةِ اللَّهُ يَا مِنَ الْاخِرَةِ ﴾ (٢) يوم: حالمون كاظرف م (٣) المبخواذ: قابوش كركم إنكار

يَعْلَمُونَ ۚ أَعَدَاللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَهِيئِلًا ﴿ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوْ الْيَعْمَلُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: کیا آپ نے ان اوکوں کودیکھانیس جواپے اوگوں سے دوی کرتے ہیں۔ کن پراللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے ہیں،

زوہ تم ہیں سے ہیں اور نہ اُن ہیں سے ہیں، اور جانتے ہوجھتے وہ جھوٹی تشمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے شخت مرا تیاری ہے، بیشک وہ برے برے کام کیا کرتے تھے ۔۔۔ لینی ان کی وفلی پالیسی ان کی بہت بری حرکت تھی۔

ووہری بات: ۔۔۔ منافقین کی تشمیس ان کی سپر ہیں ۔۔ منافقین: جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنی جال وہ ال کو بچاتے ہیں، اور اپنے کو سلمان طاہر کر کے دوئی کے پیرائے میں دوہروں کو اللہ کی راہ پرآنے بھوں سے اپنی جال وہ ال کو بچاتے ہیں، اور اپنے کو مسلمان طاہر کر کے دوئی کے پیرائے میں دوہروں کو اللہ کی راہ پرآنے بھوں سے روکتے ہیں، سویا در ہے کہ بیا گھرے کو گئی ہوئی ہوئی ہیں سے گا، نہ مال کام آئے گانہ اولا دیجن کی حفاظت کے لئے جھوٹی قسمیں کھاتے پھرتے ہیں (فوائد)

﴿ إِنَّخَنُاوُاۤ اَيْمَا نَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْ عَنَاكِ ثَمِهِيْنً ۞ لَنْ تُغْفِيٰعَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَا دُهُمْ مِنَ اللهِ شَنْيَنًا ﴿ اُولِلِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ﴿ هُمْ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ۞ ﴾

ترجمہ: اُھول نے اپنی قسمول کو ڈھال بنایا ہے، پس وہ روکتے بیں اللہ کے راستہ سے، پس ان کے لئے رسواکن عذاب ہے، ہرگز کام بیس آئے گی ان کے: ان کی دولت اور شدان کی اولا داللہ کے بدل کچھ بھی! پہلوگ دوز فی بیس، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۔۔۔۔ من اللہ میں مجاز بالحذف بھی ہوسکتا ہے، ای: من عذاب اللہ، اب مین کو برائے بدل لینے کی ضرورت نہیں۔۔
ضرورت نہیں۔

تیسری بات: — منافقین الله کے سامنے بھی جھوٹی تشمیں کھا کیں گے — یہاں کی عادت پڑی ہوئی وہاں بھی نہیں جائے ہیں، اور بچھتے ہیں کہ ہم بڑے بوشیار ہیں، وہاں بھی نہیں جائے گی، جس طرح تہارے سامنے جھوٹ بول کرنے جاتے ہیں، اور بچھتے ہیں کہ ہم بڑے بوشیار ہیں، دیکھو مسلمانوں کا کیسا الو بنایا، ہم بڑی اچھی چال رہے ہیں، ای طرح الله کے سامنے بھی جھوٹی قشمیں کھا کیں گے کہ پروردگار! ہم ایسے نہ تھے بخلص مسلمان تھے، اور وہ خیال کریں گے کہ انھوں نے بچھ بات بنالی، اب شایدان کی رہائی ہوجائے بھر ھیھات: دورہے! جھوٹوں کوان کے گھرتک پہنچایا جائے گا۔

﴿ يَوْمَرِ يَهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيُعْلِفُونَ لَهُ كُمّا يَعْلِفُونَ لَهُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْءِ الْآلَائَهُمْ هُمُ الْكُوبُونَ ۞ ترجمه: جس دن الله تعالى ان كوسب كودوباره پيداكرين كے بيس وه ان كے سامنے شميس كھائيں كے جس طرح وه تمبارے سامنے شميس كھاتے ہيں ، اوروه خيال كريں كے كه انھول نے كچھ بات بنالى اسنوا بيشك وى جمولے ہيں!

\_ لینی ان کے جھوٹ میں کوئی شنہیں۔

چون بات: — شیطان نے منافقوں پر پورا قابو پالیا ہے، اس نے اللہ کی یادیجی بھلادی ہے، انھیں یہ بھی یادئیس رہا کہ اللہ بھی بالاتر کوئی ہستی ہیں، بہی لوگ شیطان کا لشکر ہیں، اور شیطان کے شکر کا انجام ناکامی ہے، نہ دنیا میں ان کے منصوبے آخری کامیابی کامند یکھیں گے، نہ آخرت میں وہ عذاب شدید سے نے سکیس گے۔

﴿ اِسْتَغُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَانْهُمُ ذِكْرَاللَّهُ أُولِيكَ حِذَبُ الشَّيْطِنِ مُ الْخَيرُونَ ﴿ الشَّيْطِنِ مُ الْحَيرُ السَّيطِانَ كَالْتَكرِ مِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ ال

إِنَّ الَّذِينَ الله اوراس محرسول کی الله ورسولة بے شک جولوگ ئوئ فوي زوراً ور ور په په (۱) يماندون مخالفت كرتے ہيں وَلَوْكَانُوْآ ا مرچه بول وه زيروست جل النداوراس محرسول كي نہیں بائے گاتو ان کے باپ الكاءعة الله ورسوله ان لوگول كو أوليك یاان کے بیٹے أَوْ أَنِئَاءُهُمُ قُومًا في الأذَّلِينَ یاان کے بھائی آفرإخوانهم جوابيان ركھتے ہيں نهايت ذليل خواريي أوْعَشْارَتُهُمْ بألله بإان كأكنبه كُنْبُ اللهُ اللدير لكود بإساللدن بەرگۈگ اور پچھلےون پر أوليك واليؤمر الأخير لأغلبن ضرورغالب ربونكا لكھ ديا (جماديا) دوسی کریں وہ ايوادون میں اور میرے رسول كتت أناورسيلي فِي قُلُوْبِهِمُ ي شك الله تعالى إِنَّ اللَّهُ ان کے دلوں میں أستصبنو مخالفت مَنْ حَادَّ

(١) حَادَّهُ مُحَادَّةً : خَالفت كرنا (٢) وَ ادَّهُ مُوَادَّةً وَوِدَادًا : كَي كِما تَحدوق كرنا

TOO!

| سورة المجاوله                    | $- \diamondsuit$               | — € rir       |               | <u>ي) — (د</u>        | <u>(تفسير بدليت القرآ ا</u> |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| اورخوش ہوئے وہ اللہ              | ورضوا عنه                      | ان کے نتے سے  | مِن تَعْتِهَا | ايمان                 | الإيكان                     |
| ىيلۇك                            | اُولِيكَ                       | نهرس          | الكنهر        |                       |                             |
| الله كالشكرين                    | حِزْبُ اللهِ                   | بميشد بيشوال  | خلياين        | ایخضل (نور)سے         |                             |
| سنواب شك                         | ٱلْآلِاقَ                      | ان ميس        | لفيف          | اورداغل کریں سے ان کو | وُيُلِ خِلُهُمْ             |
| الله كالشكر                      | حِرْبُ اللّٰهِ                 | خوش ہوئے اللہ | رَحِنِيَ الله | باغات ميس             | جنب                         |
| ہی کامیاب ہونے والا <sup>ہ</sup> | مرة المقليمون<br>علم المقليمون | ان            | عُنْهُمْ      | بهتی بیں              | تجرئ                        |

# صحابد منى التعنهم كاحوال

# حزب الله (الله كالشكر) كامياب مونے والا ب

گذشتہ آیات کے آخریس فرمایا ہے کہ شیطان کالشکر (منافقین وکفار) گھائے میں رہنے والا ہے، اب اس کے بالقابل فرماتے ہیں کہ اللہ کالشکر کامیاب ہونے والاہے، پہلے ایک قاعد دکلیہ بیان فرماتے ہیں:

قاعدہ کلیہ:جولوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخلفت کرتے ہیں وہ تخت ذلیل لوگ ہیں۔

ال قاعدہ کی رُوسے ازل سے بہ بات طے ہے کہ اللہ اور ان کے بیغامبر ہی غالب رہیں گے، جب کسی پیغمبر کا اور اس کے ساتھ بول کا دہمند کی اللہ اللہ کا اللہ کا اتار چڑھا کو تو ہوگا ، ورنیغیب سے پر دہ ہٹ جائے ، ہمیشہ اللہ کا الشکر ہی غالب رہے تو حق واضح ہوجائے ، پھر امتحان کیار ہا؟ اس کے نشیب وفراز تو آئیں گے۔ گرآخر میں اللہ کا شکر سرخ رُوہوگا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ زور آور زبر دست ہیں ، ان کی نصرت جند اللہ کے ساتھ ہوگی۔

جنداللہ کی کامیابی کے لئے شرط بھراللہ کے لئے شرط باللہ کامیابی کے لئے ایک شرط ہے، اور وہ مخالفوں سے بعلق ہے، جولوگ اللہ پراور آخرت کے دن پریقین رکھتے ہیں وہ خالفین اسلام سے دوئ کا تعلق رکھ بی بہت سکتے، چاہوہ ان کے باپ، جیٹے، بھائی اور کنبہ کے لوگ بول، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤشین کے دلوں میں ایمان پہاڑ کی طرح جما بوا بوتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے بچھ تعلق ندر ہے، مزید اللہ تعالی اپنے اشکر کو خاص فیض (نور) سے قوی بھی کرتے ہیں، اس کئے کامیابی ان کے قدم چوتی ہے۔

جندالله كا آخرت بيس صله: آخرت بيس الله كالشكر كوايس باغات مليس كرجن كي ينج نهري بيراى بيراى الله الله كالشكا آخرت بيران بيراى بيران الله كالتها كالتها الله كالتها الله كالتها الله كالتها الله كالتها كالتها الله كالتها كالتها كالتها كالتها كالتها كالتها التها كالتها كالته

اپنے کنبہ دالوں تو آگی کیا۔
ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کردیا ہے، اور ان کواپنے خاص فیض سے قوی کیا ہے۔
باغات میں داخل کریں گے جن کے پنچ نہریں بہدرہی ہیں، وہ ان میں بمیشہ رہیں گے ۔۔۔ اللہ تعالیٰ ان سے داخلی بہونے بوت ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے داختی ہوئے ۔۔۔ پیلوگ اللہ کالشکر ہیں بہنتا ہے! بے شک اللہ کالشکر بی بہنتا ہے! بے شک اللہ کالشکر بی بہنتا ہے!

حضرت عمرضی الله عندنے اپنے ماموں عاص بن ہشام گفتل کیا ، اور حضرات علی جمز ہ اور عبیدة بن الحارث رضی الله عنهم نے

﴿ ٢٩ رشعبان ١٢٥٢ ٥٥ = عرمني ٢٠١٧ ٥٠



# بسمالله الرحلن الرحيم سورة الحشر

ربط: گذشته سورت کے آخر میں حزب الھیطان اور حزب الله کا تذکرہ آیا ہے، حزب الھیطان ہمیشہ گھائے میں رہتا ہے، اور حزب الله کا مردن بالله کا مردن بردہ کا میں اللہ کا مصداق من اللہ کا مصداق من کے میں دہتا اللہ کا مصداق اللہ کی کامیانی کی منظر کشی کی گئے ہے، بوضیر کے مقابلہ میں اللہ کا لشکر کیسے کا میاب رہا؟ اس کود کھیں:

نی ﷺ نے جرت کے فوراً بعد یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین اور یہود بھی آباد تھے، مشرکین سے زیادہ خطرہ نہیں تھا، کیونکہ مسلمان اُنہیں قبائل سے تعلق رکھتے تھے، مگر یہود مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، اس لئے ان کے شرکا اندیشہ تھا، چنانچے رسول اللہ مِلاثِقاقِیم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس سے ان کے شرکا تا مدینہ تھا، چنانچے رسول اللہ مِلاثِقاقِیم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس سے ان کے شرکا تا مدینہ تھا، چنانچے دسول اللہ مِلاثِقاقِیم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس سے ان کے شرکا تا مدینہ تھا۔

بنونضیر ندیندسے شرقی جانب میں چندی ای کا فاصلہ پر آباد تھے، یہ لوگ ہوئے جقے والے اور سر مایہ دار تھے، ان کو اپ مضبوط قلعوں پر ناز تھا ،کعب بن اشرف ان کا شریسر دار تھا ، بدر کی جنگ کے بعد وہ چالیس سواروں کے ساتھ مکہ گیا ،
اور کعبہ کے سامنے مسلمانوں کے خلاف قریش سے عہد و پیان باندھا ، اس کو محمد بن مسلمہ یہ نے نمٹادیا ، مگر بنونضیر کی طرف سے بدع ہدی کا سلسلہ جاری رہا، تا آئکہ اُنھوں نے نبی سیالی کے ان کے ان کے حکمہ میں چندہ کے ان کے حکمہ میں پیشر گرانا چاہا ، مگر وہی سے بدع ہدی کا سلسلہ جاری رہا، تا آئکہ اُنھوں نے ایک دیوار کے پاس آپ کو بھیایا ، اور اوپر سے بھاری پیشر گرانا چاہا ، مگر وہی سے کے حکمہ میں آپ وہ اس سے اٹھو کر مدینہ لوٹ آئے ، اور مسلمانوں کو ان پر شکر کشی کا تھم دیا ہمسلمانوں نے نہایت سرعت و مستعدی کے ساتھ ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا ، وہ مرعوب اور خوفر دہ ہوگئے ، اس لئے عام اثر ان کی نوبت نہیں سرعت و مستعدی کے ساتھ ان کے قلعوں کا محاصرہ کرلیا ، وہ مرعوب اور خوفر دہ ہوگئے ، اس لئے عام اثر ان کی نوبت نہیں کیا جائے گا ، اور جو مال واسباب لے جاسکتے ہیں ۔ آئوں ہوگئے ، یوں اللہ کا اور جو مالی ان اور میں بان کی جانوں سے تعرض نہیں کیا جائے گا ، اور جو مالی وان برائم رہ ہوا در میں بان کی جانوں سے تعرض نہیں کیا جائے گا ، اور جو می نوب اللہ کا مقتم کی خبر کی جادوان کا شکر نامراد ہوا۔ سورت کے شروع میں ای واقعہ کا تذکرہ ہے ، پھر مال فی کے احکام ہیں ، پھر منافیوں کی خبر کی ہے اور آخریں مؤتمین سے خطاب ہے اور بالکل آخر میں قر آن کی اہمیت کا بیان ہے۔

# النافات (۵۹) سُورة الحشر مكارت في (۱۰۱) (دَافات الرَّوافات (۱۰۱) (دَافات الرَّوافات الر

المُنْ الله الله الله الكُونِ وَمَا فِي الْاَنْ الله وَهُو الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ وَهُو الْعَرْبُونَ الله الكُونِ وَمَا فِي الْمُؤْمِنِينَ وَهُو الْعَشْرَةِ مَا طَلَنْتُمُ ان يَعْدُولُوا وَقَالَ فَي فَالْوَيِمُ الله وَمَن حَيْثُ لَوْ يَعْتَسِبُوا وَقَالَ فَي فَالْوَيِمُ وَالله وَالله وَمَن حَيْثُ لَوْ يَعْتَسِبُوا وَقَالَ فَي فَالْوَيِمُ الله وَالله وَ

| كه انكوبچ <u>ا زوالي</u>    | أنتهم مانعتهم        | ואני                    | أخرج                      | پاک بیان کرتی ہیں  | سَبَّحَ            |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| ا <u>ن کے قلعے</u>          | د و د فرود<br>حصوبها | ان كوجنھون نے انكار كيا | (۱)<br>الَّذِينَ كَفَرُوا | الله کے لئے        | चंत्री             |
| الله(كعذاب)                 | مِّنَ اللهِ          | كتاب والون ميس          | مِن آهٰلِ الكِنْ          | جو چزیں            | شا                 |
| <u>پس ہنچ</u> ان کے پاس     |                      | ان کے گھروں سے          | مِنْ دِيَارِهِمْ          | آسانوں میں ہیں     | في السَّمَا وْتِ   |
| الله تعالى                  | ر<br>الله            | بیل مرتبه کی            |                           |                    | ومتا               |
| جال ہے                      | مِن ڪيٺ              | لشكر شي ميں             | الْحَشْرِ                 | زمين ميں ہيں       | في الأنض           |
| گمان بی <i>ن کرتے تھ</i> وہ | أخريج تسلوا          | نہیں گمان کیاتم نے      | ·                         |                    | وَهُوَ الْعَنِيْزُ |
| أورؤالا                     | ۇتْذَق               | کُلیں گےوہ              | أَنْ يَخْرُجُوا           | بردی حکمت والے ہیں | الحكيم             |
| ان کے دلوں میں              | فِي قُلُومِهُمُ      | اور گمان کیا انھوں نے   | وكلنوا                    | وہی ہیں جنھوں نے   | هُوالَّذِي         |

(۱)اسلام: توحیدورسالت مجمدی کے اقر ارکانام ہے، جولوگ رسالت مجمدی کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، جا ہے توحید کے قائل ہوں اور گذشتہ نبیوں اور کتابوں کو مانتے ہوں (۲) حشو : کے معنی ہیں:اجتماع، جموم، یہاں قیامت والاحشر مرادثییں۔

| سورة الحشر             | $-\Diamond$                   | > € m                           | <u>&gt;</u>           | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | تفبر بدايت الفرآ |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| پس بے شک اللہ          | فَإِنَّ اللَّهُ               | ضرورمز اديية ان كو              | لَعُنْ يَهُمُ         | رعب(دهاک)               | الرُّقْبُ        |
| سخت                    | شَدِيْنُ                      | ونياميل                         | فِي الدُّنْيَا        | اجاڑرہے ہیں وہ          | يُغْرِيُونَ      |
| سزادینے والے ہیں       | العِقَابِ                     | اوران کے لئے                    | <i>وَلَ</i> هُمْ      | اہیے گھروں کو           | بنجيها           |
| جوکائے تم نے           | مَا قَطَعْ تُمْرُ             | آ خرت میں                       | في الأينزة            | اپنے ہاتھوں۔۔           | بِكَيْدِيْرِمُ   |
| محجور کے درخت          | (۱)<br>مِنْ لِيْنَةٍ          | دوزخ کاعذابہے                   | عَذَاكِ النَّادِ      | اور ہاتھوں سے           | وَٱبْدِي         |
| یا چھوڑ دیاتم نے ان کو | <b>اُ</b> وْتَرَّكُنَّمُوْهِا | بيبات                           | نحلك                  | مسلمانوں کے             | الْمُؤْمِنِيانَ  |
| كمثراجوا               | قَارِمَة "                    | بایں وجہہے کہ انھو <del>ل</del> | <i>ۑ</i> ٲڎؙؙؙؙؙؙٛٛٛڞ | پر سبق لو               | فاغتئيروا        |

شًا قوا

وَ رَسُولُهُ

وَمُنْ يُثِثًا تِي

يَادُكِ الْأَبْصَادِ السيآنكمون والو

حلاوطني

وَلُوْلُا اَنْ

كُنْتُ اللهُ

عَلَيْهِمُ

أنحكاء

اوراكن موتى يبات كه الله

الله كنام عين شروع كرتابول، جوب حدمهر بان نهايت رحم والي بي

اللهكي

اللهكي

عالفت كي اعظ اصوريها ان كى جرول ير

اوراس کے رسول کی کولیٹے ذئے

اورجو مخالفت كرتاب الفيسقين

فَبِارِذُكِ اللَّهِ

الى الله كر كام س

اورتا كه رسوا كريس وه

نافر مانوں کو

تفدلیس و تجید: سورت کریمدالله کی یا کی اور بزرگی کے بیان سے شروع ہوئی ہے، ارشاد پاک ہے: الله کی یا کی بیان سے شروع ہوئی ہے، ارشاد پاک ہے: الله کی یا کی بیان کرتے ہیں جو آسانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں ۔ یہاں تک تقدیس ہے ۔ اور وہ زبر دست بڑی حکمت والے ہیں! ۔ یہ بیچید ہے، اور دونوں باتوں میں چولی دائن کا ساتھ ہے، جس میں کوئی عیب اور کی نہیں وہ بزرگ (خوبیول والا) ہے، اور جر با کمال نقائص سے پاک ہوتا ہے، ورنہ ہرخو بی اس میں کہاں ہوئی؟ ۔ کا نات کا ذرہ ذرہ الله کے عیب ہونے پر دلالت کرتا ہے، یہ نقذیس ہے، اور وہ زبر دست بردی حکمت والے ہیں: میربزرگی کا بیان ہے۔

## غزوه بونضيريس حزب اللدكى كاميابي

مدیندیش یبود کے تین جار تھیا آباد تھے، ان میں زبردست اور زورآ ور بونفیر تھے، ان کاسردارکعب بن اشرف تھا، یہ عرب عرب قبیلہ طے کا تھا، گراس کی مال نبونفیر کی تھی، اور اس کا کل بھی ان کے قلعہ کے قریب تھا، یہ بردا شاطر مخف تھا، اس نے (۱) اِنْهَا: بحوہ کے علاوہ مجود کا ہر درخت ، جمع اِنْدً ۔ جنگ بدر کے بعد قریش کو اپنے سر داروں کا بدلہ لینے پر ابھارا ، اس کو تو محمد بن مسلمہ "نے نمٹا دیا ، مگر بنونضیر کی شرارت پھر بھی جاری رہی ، پھر یہ واقعہ پٹی آیا کہ قریش نے یہود کو کھا کہ تم جا کدادوں اور قلعوں والے ہو، محمد (مینالیفیاتیم) سے لڑو ، ورنہ ہم تمہارے ساتھ بیر کرنے ہے ، اور تمہاری عور توں کے پازیب بھی اتارلیس کے اس خط کے ملنے پر پنونشیر نے عہد شکنی کا اور نی مینالیفیاتیم سے وہ کریں گے ، اور تمہاری عور توں نے نی مینالیفیاتیم کے دی میں آدی اپنے ساتھ لے کر عہد ساتھ کے کہ تاہیں ، ہمارے تین عالم آپ سے بحث کریں گے اگر ہمارے آدی مطمئن ہو گئے تو ہم اسلام قبول کرلیس گے اور انھوں نے اپنے تینوں عالم وں سے کہ دیا کہ اپنے ساتھ نجر چھیا کر رکھنا اور موقع ملتے ہی آپ تو آل کر دینا۔

بونْضیریس ایک انصاری خاتون تھی اس کا بھائی مسلمان تھااس نے اس سازش کی اطلاع اپنے بھائی کودی ، بھائی نے آکرآپ مِٹالٹیکی کے خبر دی ، چنانچے نبی مِٹالٹیکی اِنٹیکی اِنٹیکی اِنٹیکی اِنٹیکی کے نہ اور اور اور اور اور اور

پھر پرواقعہ پیش آیا کہ بنوکلاب کے دو تحصول کو عروبن امیضم ی رضی اللہ عنہ نے لطی سے آل کر دیا اس لئے ان کی دیت اوا کرنی ضروری تھی ، اور معاہدہ کی روسے اس میں اعانت کرنا یہود پر بھی واجدب تھا، چنانچ آپ چند صحابہ کے ساتھ بنو ضیر کی بستی میں گئے ان لوگوں نے آپ کو اور صحابہ کو ایک دیوار کے پاس بٹھا یا اور کہا: ہم مشورہ کر کے آپ کی ضرورت پوری کرتے ہیں ، پھر وہ تنہائی میں جمع ہوئے اور باہم مشورہ کیا کہ آپ کو آل کر دیا جائے تا کہ ندر ہے بانس ند بجے بانسری! انھوں نے عمر وہ بن ، بھر وہ تنہائی میں جمع ہوئے اور باہم مشورہ کیا کہ آپ کو آل کر دیا جائے تا کہ ندر ہے بانس ند بجے بانسری! انھوں نے عمر وہ بن ، بھا تھی کو تیاد کیا کہ وہ بھی کیا پائے لے کرچھت پر چڑھے اور آپ کے سر پر گراد ہے سلام بن مقلم نے نعم میں کیا کہ ایسامت کروج تبارے ارادوں کی ان کو نیر ہوجائے گی ، پھر ہمارے اور ان کے در میان عہدو بیان بھی ہے اور سے حرکت اس کی خلاف ورزی ہے ، گرانھوں نے ایک بیس شی بسب اپنے منصوبہ کورو بھل لانے پر مصر دے۔

 رئیس المنافقین کابی بیغام س کر بوضیر کی خوداعتادی لوٹ آئی ، انھوں نے طے کرلیا کے جلاوطن ہیں ہونا ، ان کے سردار جی بن اخطب کو تو تعظمی کہ رئیس المنافقین نے جو بچھ کہاہے وہ پورا کرے گا، چنا نچاس نے جوائی پیغام بھیجا کہ ہم اپنے دیار سے ہیں نگلتے ، آپ کو جو کرنا ہو کر لو، جب رسول اللہ سِلائی ﷺ کو جی بن اخطب کا جوائی پیغام ملاتو آپ نے صحابہ کو تھم دیا کہ بنوضیر پر فوج کشی کرو، چنا نچ لشکر نے بنونفیر کے علاقہ میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کرلیا، وہ قلعوں اور گھڑ یوں میں پناہ گڑیں ہوگئے اور فیسل سے تیرو پھر برسانے گے بجبراللہ بن انی نے خیات کی اور ان کے حلیف خطفان بھی مرد کوئیں آئے اور بنوٹر بظ بھی الگت تھلک دہے۔

سیحاصرہ کچھ زیادہ طویل نہیں ہوا ہصرف چھ دن یا بقول بعض بندرہ دن جاری رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا ، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ تھیار ڈلنے پر مجبور ہوگئے ، اور انھوں نے کہلوایا کہ ہم مدینہ سے نگلنے کے لئے تیار ہیں ، آپ نے ان کی جلا وہ نوساز دسمامان لے جاسکتے ہیں وہ لئے تیار ہیں ، آپ نے ان کی جلا وہ نوساز دسمامان لے جاسکتے ہیں وہ لئے کر بال بچوں ہمیت کہیں چلے جا کیں ، ان میں سے اکثر نے اور ان کے لیڈرول نے خیبر کا رخ کیا ، چی بن اخطب اور سلام بن انی انھی تھی خیبر چلے گئے اور ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی ، صرف دوخض : یا مین بن عمر واور ابور عب مسلمان ہوئے ، نی سے ان شرط کے مطابق بنون سیر کے تھیار، زمین ، گھر اور باغات اپنے قبضہ میں ابوسے دین وجب مسلمان ہوئے ، نی سے الائے شرط کے مطابق بنون سیر کے تھیار، زمین ، گھر اور باغات اپنے قبضہ میں ابوسے دین وجب مسلمان ہوئے ، نی سے الائے کئی اور کی گیا۔

آیات پاک : — انھوں نے ہی — ایون جن کا ذکر پہلی آیت میں آیا ہے کہ وہ بے عیب، زیر دست بڑی عکمت والے ہیں انھوں نے ہی — انکال باہر کیاائل کتاب کفار کو — اگر چہ وہ تو حبیر کو بموئی علیہ السلام کواور تو رات کو مائے تھے ہگر نی سائٹ تھے ہاں گئے وہ کا فرتے — ان کے گھر وں سے شکر تش کرتے ہی ۔ ایمن وہ ایک ہی ہا ہے کہ وہ کان اور قلع تھے وڈکر بھا گئے کو تیار ہو بیٹے ، کچھ بھی خابت قدمی نہ دکھلائی (فوائد) — تمہارا گمان تھا کہ وہ کھیں گے — ان کے حلیف عبداللہ بن ابی نے مدد کا یقین ولا یا تھا ، اور وہ خود بھی زیر دست تھے — اور خود ان کا گمان تھا کہ ان کے گان کو بیائی سے میں اللہ تعالی کو بیائی سے میں ان کے پاس پنچے جہال سے ان کو گمان تھا ۔ لیمنی اللہ کا لئنگر کہنچا — اور ان کے دلوں میں (اللہ نے ) رعب ڈال دیا — بے سروسامان سلمانوں کی دھاک بھی ادی ہے تی اللہ کا سے مرعوب اور خوب زوہ تھے ، اب مسلمانوں کہ جا چا تک جملے نے رہے سے حوال بھی کھود ہے — وہ ایک گھود ہے کہ ان کو ایک گھود ہے ۔ وہ ایک گھروں کو ایک کھلے نے رہے سے حوال بھی کھود ہے ۔ وہ ایک گھروں کو ایک کھلے نے رہے سے حوال بھی کھود ہے ۔ وہ ایک گھروں کو ایک کھلے نے رہے سے حوال بھی کھود ہے ۔ وہ ایک گھروں کو ایک کھلے نے رہے سے حوال بھی کھود ہے ۔ وہ ایک گھروں کو ایک کھلے نے رہے سے حوال بھی کھود ہے کہ ایک کھلے نے رہے سے حوال بھی کھود ہے ۔ وہ ایک کھلے نے رہے سے حوال بھی کھود ہے ۔ وہ ایک گھروں کو ایک ہوگری وہ توں اور غیظ وغضب کے ایک کھروں کو ایک کھروں کو ایک ہوگری کی کھروں اور غیظ وغضب کے کہا تھی کا میک کو ایک کھروں کو ایک ہوگری کو کہا کہانی کو کھروں کو کے باتھوں سے اجاز رہے ہیں ۔ لیمنی کر حوال کو کو کو کھروں کو کو کھروں کے کھروں کو کھروں

جوش میں مکانوں کی کڑیاں، شختے اور کواڑ اکھاڑنے گے، تا کہ جو بھی چیز ساتھ لے جاسکتے ہیں: لے جا کیں ، اور مسلمانوں نے بھی اس کام میں ان کا ہاتھ بٹایا ۔۔۔ پس اے آتھوں والوسبق لو! ۔۔۔ بعنی اہل بصیرت کے لئے اس واقعہ میں ہوئی عبرت ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس سے قیاس کی جیت پر استعمال کیا گیا ہے، اعتبار کے معنی ہیں: موازنہ کرنا یعنی جو بھی اللہ ورسول کی مخالفت کرے گااس کا انجام ہی ہوگا، پس علت علی جہال بھی پائی جائے گی تھم متعدی ہوگا۔

# حكمت البي سدونيام قتل كر بجائے جلاوطنی

ان غداروں کی واقعی سز انوقل تھی ،جیسے ان کے براور بنوقر بظافل کئے گئے ،گرازل سے ان کی قسمت میں جلاو کھنی لکھے دی تھی ،اس لئے ستے چھوٹ گئے اہلین میخفیف صرف دنیوی عذاب میں ہے، آخرت کی ابدی سز اکسی طرح ان سے ٹل نہیں سکتی۔

﴿ وَلَوُلَا اَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَلَىٰ مَكُمُ فِي الدُّنْيَاءُ وَلَهُمْ فِي الْأَنْيَاءُ وَلَهُمْ فِي الْأَنْيَاءُ وَلَهُمْ فِي الْأَنْيَاءُ وَلَهُمْ فَيَا اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَامُ مِنْ يَشَاقِ اللهُ فَانَ اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جلاولئی تکھی ہوتی تو ان کو دنیا میں (قتل کی) سزادیتے ،اور ان کے لئے آخرت میں دوزخ کاعذاب ہے ۔۔۔ بیبات (دوزخ کی سزا) بایں وجہ ہے کہ انھوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی خلفت کی ،اور جو خص اللہ کی خالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خت سزادیتے والے ہیں ۔۔۔ یہاں دوبارہ رسول کا ذکر نہیں کیا، اس کے کہ اللہ کی خالفت میں رسول کی مخالفت شامل ہے۔

# جَنَّكُى مصلحت سے اہل حرب كے اموال جلانا افساد في الارض بيس

جب بونضیر کے قلعہ کا محاصرہ کیا گیا تو وہ قلعہ بند ہوگئے، باہر نکل کر دوبد دجنگ نہیں لڑتے تھے، اوران کے قلعہ کوان کے بُویو ۃ نامی نخلتان نے گھررکھا تھا، اس وجہ ہے جنگ کے لئے میدان بھی نہیں تھا، چنا نچہ نی سِلا اُنگائی اُنے نے تھے دیا کہ قلعہ کا دگر دجو تھجور کے درخت ہیں، ان کو کا ٹو اوران میں آگ لگا وہ تا کہ وہ اپنے باغات کو بچانے کے لئے کلیں، اور فیصلہ کن جنگ ہو، اورلڑ ائی کے لئے میدان بھی ہاتھ آئے، گروہ پھر بھی نہیں نکلے، اور درختوں کے کالے اور جلانے پر اعتراض کرنے ہیں، اوراس پر ابھی ہیں، اس معاملہ اعتراض کرنے ہیں، اوراس پر ابھی ہیں، اس معاملہ میں یہ بیت نازل ہوئی:

﴿ مَا قَطَعْ ثُورُ مِنْ لِيُنَةِ اوْتَرَانْتُمُوْهَا قَآيِمَةٌ عَكَ أَصُولِهَا فَيَاذُنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِكَ الْفَسِقِينَ ۞ ﴾

وَمَاۤ اَقُاءُ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَهَاۤ اَوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَا بِ وَلاَئِن الله يُسَالِطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِبْرُونَ

| ا ہے رسولوں کو              | رُسُلَهُ                    | اں پ            | عَكَيْهِ               | أور جولوثاما  | وَمَنَا أَقًاءُ |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|
| جس پر                       | عَلاَمَن                    | كوئي گھوڑا      | مِنْ خَيْرٍل           | اللهث         | الله            |
| عاشة إل                     | يَّشَأَ أُ                  | اورنه کوئی اونث | ٷ <i>لا رگا</i> پ      | اینے رسول پر  | على رسوله       |
| اورالله تعالى               |                             |                 | <b>ۇ</b> لك <b>ې</b> ن | اُن ہے        | مِنْهُمْ        |
| 473.5                       | عَلَىٰ كُلِّلِ شَمَّىٰ يِدِ | الله تعالى      | طنا                    | پرښي <u>ن</u> | فَيُا           |
| بورى قدر <u>ت و كفروالي</u> |                             | قضدد ہے ہیں     | يُسَلِطُ               | دوڑ ایاتم نے  | ر(r)<br>اوجهام  |

## مال فی کونسامال ہے؟

کافروں سے بغیر جنگ کے مصالحت یا خود سردگی کے طور پر جو مال حاصل ہو: وہ مال فی ہے، ای طرح اگر قدرے جنگ ہونے کی طرف ماکل ہو، اور سلمان قبول کرلیں توجو مال حاصل ہوگا وہ بھی مال فی ہے، برنضیر کا علاقہ: مکانات بھیت اور باغات ای طرح حاصل ہوئے تھے، اور اموال فی حکومت کے نشرول میں ہوتے ہیں، اور ان کے مصارف آگل آیات میں بیان ہوئے ہیں۔

آیت بیاک: — اورجو کھاللہ نے اپنے رسول کوائن (بڑففیر) سے دلوایا بسوتم نے اس پرنہ گھوڑے دوڑ ائے نہ اورٹ کہا گئی گ اونٹ کیکن اللہ تعالی اپنے رسولول کوجس پرچاہیں قبضہ دلوادیتے ہیں — بیمالی ٹی کی تعریف ہے — اوراللہ تعالی (۱)افاء علیه الممال: ٹی کے طور پرکوئی مال دینا (باب افعال) فاء (ض) فیننا: لوٹر) الفیعی: زوال کے بعد مشرق کی طرف لوٹے والاساریہ (۲) اُؤ جَفَ داہتَه: جو یا ہے کوئیز دوڑ انا ، وَ جَفَ (ض) وَ جْفًا: تَقْرَقْرَ انا ، کیکیانا۔

#### کوہرچیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔

مَّنَا فَكَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُهُ فَلِيْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِ الْقُرْجُ وَالْيَهُمَى وَ الْسَلَمِلِيْنِ وَائِنِ السَّهِيْلِ مِنْ اَهْ يُولَدُّ ، بَيْنَ الْاَغْنِيَا وَمَنْكُمْ وَمَا الْتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْكُمُ التَّسُولُ اللهُ وَلَى اللهُ شَهِيْدُ الْعِقَابِ ۞ لِلْفُقْتَرَاءِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْكُمُ النَّهُ وَا مَنْ دِيَارِهِمْ وَامْوالِهِمْ يَنْبَعُونَ فَصْلًا مِنَ اللهِ اللهُ هِرِيْنَ النَّهُ وَمَا اللهُ هُولِيَ اللهُ شَهِيْدُ الْعِقَابِ ۞ لِلْفُقْتَرَاءِ اللهُ هُولُولُكُ اللهُ وَيُولُولُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَيُولُولُ اللهُ وَلَوْكُونَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْكُونَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُولُولُولُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

| يس لواس كو         | ر از از<br>فعلوه   | اور مختاجوں کے لئے  | وُ الْسَاكِيْنِ        | <i>چولوڻاي</i> ا   | عائد                    |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| اور جوروكاتم كو    | وَمُنَاتَهُمُ أَمْ | اورمسافر کے لئے ہیں | وَائِنِ السِّبِيْلِ    | الله نے            | شِيًّا!                 |
| اں ہے              | عُنْهُ             | تا كەنەروجائے دەمال | كَ لَا يَكُوْنَ        | اینے رسول پر       | عَلَىٰ رَسُولِهِ        |
| يس رك جاؤتم        | فَانْتُهُوْا       | مروش كرنے والا      | دُولُهُ<br>دُولُهُ     | بستيول والولء      | مِنْ أَهْرِلِ الْقُرْبُ |
| اورڈ روالٹدے       | وَاتَّقُوااللَّهُ  | مالدارول کے درمیان  | بَايْنَ الْأَغْنِيَاءِ | يس الله ك لئ       | فَلِلْهِ                |
| بيشك الله تعالى    | إِنَّ اللَّهُ      | تم میں سے           | مِثْكُمْ               | اوررسول کے لئے     | وَ لِلرَّسُّولِ         |
| سخت مزادين والي بي | شبرايدالعِقاب      | اورجود مايم كو      | وَمَا الْنَكُمُ        | اورشنددارول کے لئے | وَلِنوكِ الْقُرْجِ      |
| غريبول كے لئے ہے   | لِلْفُقُدَاءِ      | الله کے رسول نے     | الرَّسُولُ             | اور تیموں کے لئے   | وَالْيَهُمْ             |

(۱)المنونكة: أول بدل مونے والى چركھكى كے پاس اور كھى كى پاس ،آنے جانے والى چيز جيسے ال اور افتدار ، دست گردال چيز۔

| سورة الحشر | <u></u>         | (rr)- | $\diamond$ | تغير مهايت القرآن - |
|------------|-----------------|-------|------------|---------------------|
| 7 11       | U. 1. 6. 1 1 C. |       | 1          | 1 4 11              |

| اور(ان کیلیے جی جو آئے         | وَ الَّذِينَ جَاءُ   | اُن(مہاجرین) سیملے            | مِنْ قَبْلِهِمْ              | وطن چھوڑنے والے                               | المهجرين                         |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| ان کے بعد                      | مِنُّ بَعْدِهِمْ     | محبت كرتے بيں وہ              | ر م<br>پنجابون               | جونكا لے گئے                                  | الَّذِينَ أُخْرِجُوا             |
|                                |                      | ان جروطن مجوو کر آئے          |                              |                                               |                                  |
| اے مارے دب!                    | ڒڿٚؽ                 | ان کے پاس                     | اكيوم                        | اوران کے مالوں سے                             | وأمواليهم                        |
| بخش دے میں                     | اغْفِرْ لَكَا        | اور بیس پاتے وہ               | وَلَا يَجِلُونَ              | ڇاھيتے بين وه                                 | يَبْعُونَ                        |
| اور ہارے بھائیوں کو            | وَرَكُو خُوَارِتِنَا | اہے سینوں میں                 | فِي صُدُ وَرِهِم             | مهريانى                                       | فَضْلًا                          |
| جضو <del>ل ن</del> حسبقت کی ہم | الَّذِينَ سَيقُونَا  | كوني تتكل                     | حَاجَةً                      | الشك                                          | قِمِنَ اللَّهِ                   |
| ايمان بيس                      | ڽ <b>الإنيا</b> ك    | ال معجودية كن وه              | مِّنتَّاً أُوْتَوُا          | اورخوشنودي                                    | وَ يِضُوانًا                     |
| اور نه بنائيس آپ               |                      | اورتر جي دية بي وه            | ۅؙؽٷؿۯۅؘ<br>ٷؽٷؿۯۅؘ <u>ڽ</u> | اور مدد کرتے ہیں وہ                           | قَ يَنْصُرُونَ<br>قَ يَنْصُرُونَ |
| بمارے دلول میں                 | فِي قُلُوٰبِينًا     | ا پی دا توں پر                | عَكَ أَنْفُرِهِمْ            | الٹکی اورا <del>ن ک</del> رسول کی             | اللهُ وَرَسُولَهُ                |
| بیر(دشمنی)                     | غِلْاً               | اگرچ <u>ه</u> موا <b>ن</b> کا | وَلُوْكَانُ بِهِيمُ          | يېي لوگ                                       | أُولِيِكَ هُمُ                   |
| ايمان والوس كى                 | لِلَّذِينَ الْمُنُوا | فاقه                          | خصاصة                        | (ایمان میں) سیج ہیں                           | الصباقة                          |
| اےمادےدتِ!                     | ڒؿؙؾؙٵٞ              | اور جو بچایا گیا              | رم. و بر<br>ومن يُوت         | اور(ان کیلیے <sup>ہ</sup> ) جنھو <del>ل</del> | وَ الَّذِينَ                     |
| بِثكآب                         | اِنَّكَ              | این جی کے بل                  | شحكفسه                       | ليك ثابنا لي                                  | تربيرو(۱)<br>تيوو                |
| بحدشفقت كرزوال                 | رون<br>رموف          | پ<br>پسوبی                    | فَلُولِيكَ هُمُ              | أسكريس                                        | التَّادَ                         |
|                                |                      | كامي <u>اب بونه دا ل</u> ي    |                              |                                               |                                  |

(۱) كَبُواً المكان تَبُوَّءُ ١: حَكَدِينانا مُقِيم مونا (٢) خَصاصة: حَمَّا بَي مَثَكَ دَيْ مِفْلُوكِ الحالي (٣) الْفِلّ: ول مين جِعيا موالِنْض وكينه ول كاميل كوث \_

چاروں آیتوں کی ترکیب: ذی القربی تک حرف جر کے اعادہ کے ساتھ عطف ہے، کیونکہ تینوں مصارف کی استقلالی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ت

# مال فی کے مصارف

ان چارآ يول من في كرمصارف كابيان ب، اوربيانهم آيتي بي، ان مين چنوهمني با تين محى بين، اس لئه پهلے چند با تين عرض بين:

ا - فئ : وہ مال ہے جو دشمن سے لڑے بغیر حاصل ہوا ہو، اور جو مال جنگ کر کے حاصل کیا جائے و ہنیمت ہے، اس کا یا نچوال حصہ مال فئ کے تھم میں ہے، باقی حیارا خماس مجاہدین کاحق ہیں۔

۲ فی اور ش کے مصارف ایک بیں، دسویں پارے کی پہلی آیت میں شی کے مصارف کا بیان ہے، اور یہاں فی کے مصارف کا بیان ہے۔ کے مصارف کا بیان ہے۔

۳-فئ کے اموال عکومت چلانے کے لئے بیس،فی کے مصارف قرآن نے تعین کردیتے ہیں، آئیں مصارف میں خرج کرناضروری ہے۔

۴-فی کے بیمصارف منعین نہیں،امیر المؤمنین اپنی صوابدیدے اور جگہوں میں بھی خرج کرسکتاہے، نہی خلافیکی لینے نے حنین کٹےس میں سے موکدۃ القلوب کو بھی دیاہے، جوقبال کے بڑے لوگ اور مالدار تنھے۔

۵-اموالِ فی اور شیمت کاشس عکومت کی تحویل میں رہے گا، امیر المؤمنین ان کاما لک نبیس، و مصرف قاسم ہے۔ ۷-ان آیات میں فی کے نومصارف بیان کئے ہیں:

(الف) بیمال اللہ کے لئے ہے، اللہ کا ذکر ہاتی مصارف کی دلداری کے لئے ہے، اللہ تعالیٰ تو کا نئات کے مالک ہیں۔ (ب) بیمال اللہ کے رسول کے لئے ہے، آپ اس میں سے اپٹی از واج کوسال بھر کا خرج دیتے تھے، آپ قاسم بھی تھے، بیام وال آپ کی تحویل میں تھے، آپ ان کے مالک نہیں تھے۔

(ع) بيمال ني سين المنظر المراس كورشة دارول كولئ ب، آب أن من سي بنوباتم اور بنومطلب كودية تقد

(د) بیمال پیروں کے لئے ہے، اسلامی حکومت رفابی حکومت ہے، تاداروں کی کفالت اس کی ذمدداری ہے۔

(م) بیمال مساکین کے لئے ہے، اسلامی حکومت میں کوئی بھوگانہیں سوئے گا، پییٹ بھرکھانامہیا کرنا حکومت کی

ذمدار<u>ی ہے۔</u>

(و) بیمال مسافر کے لئے ہے کہ می مسافر سفریش کنگال ہوجا تاہے، اس کا تعاون اس مال سے کیاجائے گا۔ (ز) بیمال غریب مہاجر بن کے لئے ہے، نبی ﷺ کے بیفضیر کی زمین اور باغات مہاجرین میں تقسیم کئے تھے۔ (ح) بیمال غریب انصار کے لئے ہے، نبی ﷺ نے دوتین انصار کو بھی بنوضیر کی جا کداد میں سے دیا تھا۔ (ط) بیرمال بعد میں آنے والے سلمانوں کے لئے ہے۔ بعد میں آنے والے : لینی بعد میں جمرت کرکے آنے والے بیا آئندہ سلمان ہونے والے بیا آئندہ سلوں کے لئے ہسب کا اس مال میں جن ہے۔

2-معارف بین الله کا تذکرہ تو تبرکا تھا، اور الله کے رسول اب رہے ہیں، اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ نظرت کی وجہ سے تھا، اس لئے وجہ سے تھا، اس لئے اب کا حصہ نظرت کی وجہ سے تھا، اس لئے اب مصرف تم ہوا، اور جوغریب ہیں وہ مساکیین کے مصرف بین آ جا نمیں گے، اور مہا جرین وانصار بھی اب ہیں رہے، ہاں بعد بین آ نے والے مسلمان آتے رہیں گے، ایس اب چارمصارف باتی رہ گئے: یتامی، مساکیین، مسافر اور بعد بیس ہی امیر المؤمنین اپنی مصارف بین بھی امیر المؤمنین اپنی صوابدید سے ترجی کرسکتا ہے، البتہ بیام وال عکومت چلانے کے لئے ہیں۔

۸- کہلی آیت میں بیانِ مصارف کے علاوہ ایک سوال کا جواب بھی ہے، سوال بیہے کہ اموال فی ڈس عائمین ہی کے لئے کیوں ٹیس عائمین ہی کے لئے کیوں ٹیس ؟ جواب بیہ ہے کہ اگر بیاموال بھی عائمین ہی کودیئے جائیں گئے دولت کا اکتزاز لازم آئے گا،اورسر مایدواری دجود ش آئے گی، جوملک کی مصلحت کے خلاف ہوگی۔

نیز جیتِ حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی رسول الله عِلَیْنَ کے اوامر کا انتثال اور نوابی ہے اجتناب ضروری ہے۔ بفضیل ہے تفصیل آگے آئے گی۔ اور دوسری آیت میں انصار کی خصوصیات کا بیان ہے، اور آخری آیت میں اخلاف کی اسلاف کے ساتھ عقیدت کا بیان ہے ۔۔۔ یہ آیات کا خلاصہ ہے، تفصیل آیات کے ذیل میں ہے۔ آیات کے ذیل میں ہے۔

﴿ مَنَا اَفَارَا اللهُ عَلَى رُسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُهُ فَاللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِيْرِ الْقُهْ وَالْمَيْمَى وَ الْمَسَكِيْنِ وَابْنِ السَّهِيْلِ كَانَا فَكُمْ النَّسُولُ وَلِيْرِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ النَّهُ وَمَا نَهْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ النَّهُ وَا تَقَوَّا اللّهَ . وَمَا نَهْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُولُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُو

ترجمہ: جو کھواللہ نے اپنے رسول کو دلوایا بستیوں والوں سے صفرت ابن عبال سے بستیوں کے نام مروی بیں: قریظہ اور نفیر: مدینہ بیں، فدک: خیبر بیں، عرینہ کی بستیاں اور پنجے لینی نبونفیر کی بستیاں ہی مراذییں، بھم عام ہے، خواہ کو کی بستیاں ہو سے سواللہ کے لئے ہے، اور اللہ کے رسول کے لئے، اور رسول کے دشتہ داروں کے لئے، اور تیبیوں کے لئے، اور مسافر کے لئے، تاکہ نہ ہووہ (مال) دست گرداں تمہارے مالداروں کے اور میان سے درمیان سے بینی اگر غذیمت کا تمس اور اموال فی بھی مجاہدین ہی کودیئے جائیں گے و دامت چند ہاتھوں میں سے شدر میان

جائے گی، ملک کی زمینوں کے مالک چندافراد بن جائیں گے، اور سر مابیدداری وجودیش آئے گی، جوملک کے لئے مہلک ہوگی ۔۔۔ اورای لئے اللہ فی سودکو حرام کیا ہے، اور تھے کو جائز رکھا ہے، پوبکا: فررسے ذریبیدا کرنے کا نام ہے، اور تھے جمل کے واسطہ سے نفتح کمانے کا نام ہے، اگر ڈرسے براہ راست ذریبیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو ملک کی دولت مہاجنوں کے ہاتھ میں سمنہ جائے گی، اور تھے کا واسطہ لائیس گے، مثلاً کوئی بڑا کا رخانہ قائم کر کے صنوعات تیار کریں گے تو لوگوں کو روزگار ملے گا، اور دولت تنخواہوں کی صورت میں پھیلے گی، اور کا رخانہ والے کو بھی نفع ہوگا ۔۔۔ اورای وجہ سے مالداروں کے مال میں ذکات اور صدقہ خطر لازم کیا ہے، تا کہ ان کے اموال کا ایک حصر غربیوں تک پہنچے۔

اور جو پچھاللہ کے دسول تم کودیں اس کولو، اور جس چیز ہے دوک دیں پس رک جاؤ ۔۔۔ اس آیت بیس دویا تیں ہیں:
اول: ماسیق لاجلہ الکلام ہے کہ فدکورہ مصارف مال فی کے مصارف ہیں، سخی نہیں، پس اللہ کے دسول جس کودیں
وہ لیلے ، اور جس کو نہ دیں وہ مائے نہیں، کیونکہ آپ جس کو دینا مناسب سمجھیں گے دیں گے، اور جس کوچھوڑ ٹا مناسب سمجھیں گے جیوڑیں گے۔

حديث: جنَّك تنين كے بعد جب آخے ضور مِلائيَةِ إلى في مران ميں مالي نيمت تقسيم فرمايا تو آپ في شخصلمانوں كو جن کے دلوں میں ابھی اسلام رائخ نہیں ہوا تھا تالیف قلب کے لئے مال عطا فر مایا۔اس موقع کا قصہ ہے،حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند نے رسول الله مِتَاللهُ عَلَيْهِم كود يكھا كه ايك جماعت كو بلاكر مال ديا۔اس وقت حضرت سعد ً آپ کے یاس منے،آپ نے ایک مخص (بعیل بن سراقہ ) کوچھوڑ دیا آبیں کچھنددیا۔ حالانکہ ان کی دین حالت ان کے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ اچھی تھی جن کوآپ دے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجمل کو كيون نبيس دينة ؟ نتم بخدا!ميرا كمان بيب كهوه مؤمن بين! آپ نے فرمايا: '' يامسلمان بين' ميں تفوزي درياموش رہا پھر جعیل کے بارے میں میں جو جانتا تھا وہ جھ پر غالب آیا۔ چنانچہ میں نے دوبارہ عرض کیا: آپ فلال کو کیول نہیں دیتے ؟قتم بخدا!میرا گمان بیہ کدوہ مومن ہیں،آپ نے چرفر مایا: 'یامسلمان ہیں' بچرمیں تھوڑی دریاموش رہا، پھر بعل کے بارے میں میراعلم مجھ ہرغالب آیا، چنانچہ میں نے وہی بات پھرعرض کی،اوررسول اللہ طِلاَطِيَّةِ ہِنے بھی وہی جواب دیا، پھر فرمایا: <sup>دمی</sup>ن ایک شخص کوریتا ہول جبکہ دوسر اخض <u>مجھے ا</u>س کی بنسبت زیادہ پسند ہوتاہے، اس اندیشہ سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کوچنم میں اونمہ <u>ص</u>ے منہ نہ ڈال دیں' ۔ یعنی جو پیامسلمان ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اسلام راسخ ہوتاہے، جس کے دین وایمان کے سلسلہ میں مجھے کوئی اندریشنہیں ہوتا اس کوئیس دیتا اور اس کواس کے ایمان کے حوالے کرتا ہوں، اور جو نیامسلمان ہواہے اور ابھی اس کے دل میں اسلام کا بودا جمانہیں، اس کو دیتا ہوں تا کہ وہ ایمان پرجم

جائے،ایبانہ وکہوہ الٹے یاؤں پھرجائے اورائی عاقبت خراب کرلے۔

دوم: ال میں جیت حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جوادکا مات نی سالٹی آئید ہیں ان کا انتثال ضروری ہے، ما مورات پڑلی اور منہیات ہے، اور آفیر کا قاعدہ ہے کہ الفاظ کے پڑلی اور منہیات ہے، اور آفیر کا قاعدہ ہے کہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہے، مورد کی خصوصیت کا اعتبار ہیں، اور یہ استدلال بھی حضرات نے کیا ہے، اور آبیت کا آخراس کا قرید ہے، فرمایا: — اور اللہ ہے ڈرو، بے شک اللہ تعالی شخت سزاد سے والے ہیں سے بعن نی شیالٹی آئی کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے توسخت سزایا کے۔

﴿ لِلْفَقَارَآءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِينَ ٱخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَامْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَّا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانَّا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاوَلِإِكَ هُمُ الصَّهِاقَةِنَ ۞﴾

ترجمہ: اور وطن چھوڑنے والے حاجت مندول کے لئے ہے، جوابے گھروں سے اور اپنے مالوں سے زکالے گئے، وہ اللّٰہ کی مہریانی اور خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللّٰہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ایمان ہیں سپج ہیں۔

سیسے نی یوں تو اس مال سے عام سلمانوں کی ضروریات وحوائے متعلق ہیں، کین خصوصی طور پر اُن ایثار پیشہ جان ہیں۔

مثار وں اور سپچ سلمانوں کا حق مقدم ہے جنھوں نے محض اللّٰہ کی خوشنودی اور رسول کی محبت واطاعت میں اپنے گھریار اور مال ودولت سب کو خیر باد کہا، اور بالکل خالی ہاتھ ہوکر وطن سے نکل آئے، تا کہ اللّٰہ ورسول کے کاموں میں آزادان ہدد کر سکیں (فوائد)

﴿ وَ الَّذِينَ تَبَوَّوُ الدَّادَ وَ الْإِ يَمْ اَنَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ الْيَهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فَى فِي مَاكُوهِمُ عَاجَدَ النَّهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فَى فَيْمِهُمْ عَلَمَ الْمُؤْمِنُ مَا مُعَمَّ الْمُؤْمِنُ أَوْتُوا وَيُؤَكُّونَ مَا مَعْمُ فَلَوْمِكُمْ خَصَاصَةٌ آوَمَنْ يُبُوقَ شُخَ نَفْسِهِ فَاوُلَإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ هُو لَا لَا الْمُفْلِحُونَ ۚ هُ لَا الْمُفْلِحُونَ ۚ هُ لَا اللّٰهُ الْمُونَ ۚ هُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْنَ ۚ هُ لَا اللّٰهُ الْمُؤْنَ ۚ هُ لَا اللّٰهُ الْمُؤْنَ ۚ هُ لَا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰلِيلْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ الل

ترجمہ: اور ان لوگوں کے لئے ہے جو: (۱) قرار پکڑے ہوئے ہیں مدینہ ہیں اور ایمان ہیں مہاجرین ہے ہیا (۲) محبت کرتے ہیں اسے جو جو ان قرار پکڑے ہوئے ہیں مدینہ ہیں اور ایمان ہیں مہاجرین ہے ہیں (۲) محبت کرتے ہیں اسے جو جھرت کرکے ان کے پاس آتا ہے (۳) اور وہ لیے دلوں ہیں کوئی تگی ہیں پاتے اس سے جو مہاجرین دیئے جاتے ہیں (۳) اور وہ لیے سے مقدم رکھتے ہیں ، اگر چدان کا فاقہ ہو، اور جو خص طبیعت کے جل سے محفوظ رکھا گیا: وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ۔ یعنی وہ اموال خصوصی طور پر انصار کے لئے بھی ہیں ، جن ہیں چارخوبیال ہیں:

ا-انصار: مہاجرین کی آمدے پہلے مدیند میں سکونت پذیر تھے، اور ایمان وعرفان کی راہوں پر بہت مضبوطی کے

ساته منتقم ہو <u>تھے تھ</u> (فوائد)

۱- لوگ باہر سے آکرستی میں بسنے والوں کو پسند نہیں کرتے ، مگر انصار : مہاجرین سے محبت کرتے ہیں ، و ہال کو خوش آ مدید کہتے ہیں ، کہتے ہیں : آئندگانِ رحمت ، باشندگانِ زحمت ! اور ہر طرح ان کی خدمت کرتے ہیں ، حتی کہ اپنے اموال وغیر ہیں مہاجرین کو ہرا ہر کاشریک بنانے کے لئے تیار ہیں۔

سا- مہاجرین کواموال فی وغیرہ میں سے نبی آئی کے عابت فرماتے ہیں، تو انصار نگ دل نہیں ہوتے، بلہ خوش ہوتے۔ ہوتے جیں، بوضیر کے اموال میں سے عام طور پر مہاجرین کو دیا گیا، لیس انصار ذرا تنگ دل نہیں ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ سا- انصار: مہاجرین کواپی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خود فاقہ سے رہتے ہیں، اور مہمان کو کھلاتے ہیں، حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عندایک مہمان کو گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا: گھر میں کیا کھانا ہے؟ بیوی نے بتایا: صرف بچوں کا کھانا ہے، ہمارے لئے بھی ہی ہوئی۔ ہوگا ہے، ہوگ کے مہان کو گھر کے ابور ہو بھی مہمان کو کھر کے ابور ہو بھی ہو ہو ہو ہو ہو مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر بتی کو گھر کے اور ہو کہ کہا ہے، ہوگا ہے، اور مہاں بیوی اور بچے فاقہ سے رہے، اور یہ کوئی ایک کرنے کے بہانے گل کردو، اس طرح مہمان کو پیٹ بھر کی کوئی گئی ہوں اور وہاں سے معارف القرآن میں بہت سے واقعات نقل کئے ہیں۔

پھرآیت کے آخریں اس چقی خصوصیت کے تعلق سے ایک فیمتی بات بیان فر مائی ہے کہ جوخود فرضی سے محفوظ رہاوہ کامیاب رہا، اس کی تفصیل بیہے کہ بخل (روکنا) انسان کی فطرت ہے، اس کے خمیر میں ٹی بھی ہے، جس کا خاصہ امساک ہے، کتنے فرزانے زمین میں وفن ہیں، مگر وہ نکالتی ہیں، پس بخیلی تورہے گی، آدی بچوں کی خاطر بچا کرر کھتا ہے، مگر طبیعت کی بخیلی بہت بری چیز ہے، ایسا شخص خود غرض کہلاتا ہے، اور چاہوتو مکھی چوں کہدو، جواس سے نیچ گیا اس کے وارے نیار کے اور آس سے نیچ کا طریقہ بیہ کے طبیعت پر دباؤڈ ال کرخر چ کرے بفس بخل سے پاک ہوگا، زکات ای رذیلہ کے علاج کے لئے فرض کی گئے ہے۔

﴿ وَ الَّذِينَ جَاءُ وْ مِنْ بُغُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَرِلاَخْوَارِنَنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْرِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمُنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوفٌ تَحِيْهُ ۞﴾

ترجمہ: اوران کے لئے ہے جوان کے بعد آئے ۔۔۔ یعنی ان مہاجرین وانصار کے بعد عالم وجود میں آئے ، یا اُن کے بعد حلقہ اسلام میں آئے ، یا مہاجرین سابقین کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے ، و المظاهر هو الأول (فوائد) ۔۔۔ وہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب اہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلول میں اہل ایمان کے لئے کوئی کینے ندہونے دے، اے ہمارے رب! بے شک آپ بروے شفقت فرمانے والے بروے شفقت فرمانے والے بروے مرضی اللہ عنہ فی میں برائے ہماری کرتھی ، بلکہ ال بربیکہ داگا یا تھا۔

ال کی تفصیل بیہ کہ جب عراق فتے ہوا تو فوج نے مطالبہ کیا کہ عراق کی ساری زمین جمیں بانٹ کر دیدی جائے،
کیونکہ نی سیال بی نے خیبر کی زمین مجاہدین کو بانٹ کر دیدی تھی، حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ال سلسلہ میں مشورہ کیا اور
استخارہ بھی کیا، آخر بیس آپ کوشر حصد رہوا، اور فر مایا: جھے بیآ بیت یادآئی، اگر میس زمین مجاہدین کو بانٹ دول آتو آلے والی
سلوں کے لئے کیا رہے گا؟ اور خیبر اور عراق میں فرق بیہ ہے کہ خیبر میں یہودیوں کو مالکانہ حیثیت سے برقر ارزمیں رکھا گیا
تھا، بلکہ مزارع کی حیثیت سے باقی رکھا تھا، اس لئے خیبر کی ساری زمین نویس تھی، اور عراق میں اصل باشندوں کو مالکانہ
حیثیت سے برقر ارزکھا تھا، اس لئے میدان کارزار (قادسیہ وغیرہ) میں جو پچھ ہاتھ آیا وہ فنیمت تھا، اور وہ فوج کو ہانٹ دیا،
اور ملک کی زمین کوئی قر اردیا ، جس میں آنے والی سلوں کا بھی حصہ ہے، اس پر بیابہ لگایا تا کہ حکومت کی آمد نی ہو، اور آنے
والی سلیں بھی اس سے استفادہ کریں۔

#### آنے والی سلول کی گذرہے ہوئے لوگوں سے عقیدت

اس آیت میں آنے والی نسلوں کی گذرہے ہوئے لوگوں کے قلی دودعا کیں ہیں: ایک: اخلاف: اسلاف کے دعائے دعائے دعائے دعائے معفرت کرتے ہیں، دوم: بیدعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے سینوں کو اسلاف کی عداوت ہے پاک رکھیں،
اہل جن ہمیشہ اسلاف کے جن میں باادب ہوتے ہیں، اور گمراہ فرقوں میں قلت بعتبد اور قلت بنا دّب ہوتا ہے، ان کو اللہ کی عبادت ہے موت آتی ہے، اور وہ اسلاف کے جن میں دربیدہ وہ بن ہوتے ہیں، رمضان آیا کہ غیر مقلدین آٹھ رکھت مراوی کی افتد کھڑ اکرتے ہیں، تاکہ میں کو تیس نے بیٹ ہیں ہوئے ہیں، اور اللہ ورسول کے علاوہ کی کی ذہنی غلامی جائز نہیں، ہرکی پر بے محابا تنقید کی جائے ہیں، یہ قلت بنا دّب ہے۔ بیاوگ اس آیت میں غور کریں، اضلاف کا اسلاف کے ساتھ کیا معاملہ ہونا جائے۔

همراه لوگول کی علامت: قلت ِنعبّد اور قلت ِنتا دُّب ہے، عبادت سے ان کوموت آتی ہے، اور اسلاف کے حق میں دریدہ دہن ہوتے ہیں، ان کی تعظیم وتو قیران کو ایک آئے میں بھاتی اَلَهُ تَرَالَى اللَّهِ بِنَى نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَهُوا مِنَ اَهْلِ الْكَنْفِ
اَئِنَ الْخُرِجْتُمُ لَنَخْرُجُنَّ مَعَكُمُ وَلَا نُطِلْيُعُ فِيْكُمْ اَحَدًّا اَبَدًا ﴿ وَإِلَٰ قُولِنَاتُهُ لَكِنْ الْخُرِجْتُمُ اَحَدًّا اَبَدًا ﴿ وَإِلَٰ قُولِنَاتُهُ لَكُونُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنَ النَّهُ مُولِينًا اللَّهُ يَنْصُرُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنَ النَّهُ مُولِينًا اللَّهُ يَنْصُرُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنِ لَنَّكُمُ وَهُمْ لَيُولُنَ اللَّهُ لِيَالَّاتُ اللَّهُ يَنْصُرُونَ ﴿ لَا يَنْصُرُونَ ﴾ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ لَا يَنْمُ لَوْلِكَ اللّهِ لَا يَنْصُرُونَ ﴾ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ لَا يَنْمُ اللّهُ وَلَا يَنْصُرُونَ ﴾ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ لَا يَنْصُرُونَ ﴾ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ لَاللّهُ وَلِكُ يَاللّهُ لَا يَنْصُرُونَ ﴾ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ لَذَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَنْصُرُونَ اللّهُ لَا يَنْصُونَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللل

| مدد کی انھوں نے ان کی      | نَصْرُ وَهُمْ            | اورا گرجنگ کئے گئے تم  | وَّ إِنْ قُوْتِلْتُمْ  | کیانہیں دیکھا آپنے  | ٱلَمْرَثَرَ       |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| (تو)ضرور پھيرين وه         | كَيْوَلْنَ               | (تق)ضرورمددكرين        | كنفح كأثم              | ان لوگول کوجنھوں نے | إِلَى الَّذِينَ   |
| بلا چھول کو                | الْاَدْنَبَارَ           | گے ہم تہاری            |                        | منافقت کی           | نَافَقُوا         |
| چروهد دنیس کئے             | مُّمُّ لَا يُنْصِبُرُونَ | اورالله تتعالى         | والله                  | کیتے ہیں            | يَقُولُونَ        |
| جائیں گے                   |                          | گوابی دیتے ہیں         | يَثْهَا                | اینے برا دروں سے    | يلإخوانهم         |
| البنةيتم                   | كَا نَعْلُمْ             | كهوه يقيينا حجعوثي     | اِنَّهُمْ لَكُذِيُوْنَ | جضول نے انکار کیا   | اڭىدىنىڭ كَفَرُوا |
|                            | l                        | بخداا گرنکالے گئے وہ   |                        | _                   | -                 |
|                            |                          | (نو) نبین تکلیں گےوہ   |                        |                     |                   |
|                            |                          | ان كساتھ               |                        | ,                   | كَنْخُرُجُنَّ     |
| الله تعالیٰ ہے             | مِّنَ اللهِ              | اور بخداا گرجنگ كئے وہ | وَلَيْنِ قُوْتِلُوْا   | تمہارے ساتھ         | مَعَكُمُ          |
| بيربات باي وجيه كدوه       | ذٰلِكَ بِإِنَّهُمْ       | (تو) نبیں مدد کریں     | لا يَنْصُرُ وَنَهُمْ   | اورنہیں کہامانیں گے | وكا نُطِيعُ       |
| ایسے لوگ ہیں               | قرمر<br>قومر             | گےوہ ان کی             |                        | تمهار بيمعامله مين  | ونيكم             |
| جو بھتے ہیں<br>جو بھتے ہیں | لَّا يَفْقَهُونَ         | اور بخداا گر           | <b>وَلَ</b> يِن        | کسی کا بھی بھی      | أَحُدُّا أَبَدُّا |

## منافقین نے بنوضیر سے مدد کا وعدہ کیا تھا مگر و فانہیں کیا

جب بونضیر نے بی سِلا اللہ اللہ کے سر پر بھاری پھر ڈال کرفل کا پلان بنایا، اور وی ہے آپ کو اطلاع ہوگئ، تو آپ تیزی سے اٹھ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے، اور صحابہ کو بتلایا کہ یہود کا بدارادہ تھا، پھر آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ

ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگول کودیکھانہیں جنھول نے نفاق کی راہ اختیار کی: وہ اپنے کفارائل کتاب برادروں سے
کہتے ہیں: بخدا!اگرتم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جا تیں گے ۔ لین تیہ خودکوا کیلامت بھو، ہم ہرطرح تمہارے
ساتھ ہیں ۔ اور ہم تمہارے معاملہ میں کی پہنیس مانیں گے ۔ لین یہ مارابالکل اُل اوقطعی فیصلہ ہے ۔ اور
اگرتم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تبہاری مددکریں گے ۔ ہماراجنگی پیڑا تیار کھڑا ہے ۔ اوراللہ تعالی گواہی دیتے ہیں
کہ وہ (منافقین) بالکل جھوٹے ہیں ۔ اللہ تعالی شاہر (احوال بتلانے والے) ہیں، وہ آئندہ کے احوال بتلاتے ہیں:
کہ دوہ (منافقین) بالکل جھوٹے ہیں ۔ اللہ تعالی شاہر (احوال بتلانے والے) ہیں، وہ آئندہ کے احوال بتلاتے ہیں:
کریں گے، اور بخدا!اگر وہ ان کی مددکریں گئو وہ (منافقین) پیٹھ پھیر کربھا گیں گے، پھر دہ مدزمیں کئے جائیں گے۔
سینی پھر مسلمان ان کوئیس بخشیں گے ۔ بیٹ تم لوگوں کا ڈران (منافقین) کے دلوں میں اللہ کے ڈرے بھی زیادہ
سین پھر مسلمان ان کوئیس بخشیں گے۔ اور اس کی وجہ بیہ کہ دو مان بیٹ کے وہ اس کے دفیلی یالیسی اختیار کئے ہوئے ہیں!

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْهًا إِلَّا فِي قُرَّك مُّحَصَّنَهُ ۗ أَوْ مِنْ قَرَآءِ جُدُرٍ وَبَاسُهُمْ بَنَيْهُمْ شَدِايْدُ وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيْهًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى وَذَلِكَ بِانَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۚ كَنَتُلِ

# الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِرِمْ قُرِنيًّا ذَاقُوا وَبَالَ أَفِرَهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيَمُّ ۗ

| ان کا جو        | الَّذِيْنَ       | گمان <u>کرتے ہیں</u> آپ اتکو | کی و و د<br>تخسیهم     |                |                     |
|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| ان ہے پہلے ہوئے | مِنْ قَبْلِرِمْ  | أكثما                        | جَرِبيعًا<br>جَرِبيعًا | دوبدو(اکٹھے)   | جَرِيها)<br>جَرِيها |
| نزد یک بی       | قَرِني <u>ي</u>  | جبکهان کے دل                 | وَ قُلُوبِهُم          | مگر بستیوں میں |                     |
| چھكا انھوں نے   | <b>ذُاقُ</b> وْا | جداجدابي                     | شُتَّى                 | قلعدبند        | مُحَصِّنَاتِ        |
| وبال            | وُبُالُ          | ىيبات                        | فْلِكَ                 | یا پیچھے سے    | آؤُمِنْ وَرَاءِ     |
| ان کی حرکت کا   | ·                | بایں وجہہے کہوہ              | پانچ <i>ا</i> م        | و لوارول کے    | جِلْدِ              |
| اوران کے لئے    | وَلَهُمْ         | ایسے لوگ ہیں                 | قومر<br>قومر           | ان کی جنگ      | كأسهم               |
| مزاہے           | عُدُاثِ          | جوعقان نبيس ركھتے            | لاً يَعْقِلُونَ        | آ <u>پس س</u>  | بَيْنَهُمْ          |
| دردناک          | أليم             | (ان كاحال)جيساحال            | گَمَثُول               | سخت ہے         | ڞؙؚڕؠ۫ؽؙ            |

## بنونضير كےاحوال

اب بنظير كعلق سے جار باتس بيان فرماتے ہيں:

ا- بنونضیر بمسلمانوں سے دوبد وہیں اڑیں گے، قلعہ بند بستیوں سے یا دیواروں کی ادث سے اڑیں گے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے خوف ذرہ ہیں، اس لئے کھلے میدان میں آمنے سامنے جنگ نہیں کریں گے۔

۲-ان کی آلیسی از ائی بردی تیز ہوتی ہے مسلمانوں کے مقابلہ میں بھیگی بتی بن جاتے ہیں۔

۳-وەبظابر منفق وتتحدین، مگران کے دل اندرے پھٹے ہوئے ہیں، اگران میں عقل ہوتی توبیصورت نہوتی عظمند جانع ہیں کہ حقیقی ریگا گت باطن کا اتحاد ہے۔

۷۱- ان کا حال وہی ہوگا جو ان سے پہلے بنو قبطاع کا ہو چکا ہے، ہجرت کے بعد نی سیال آئے ہم یہ ہے ہم وداور مشرکیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، پھر جب مسلمان بدر کی طرف نکلے تو ایک مسلمان عورت بنو قبطاع کے محلّہ میں دودھ بیجے گئی، یہود یوں نے شرارت کی اور اسے سر بازار زنگا کردیا، عورت چلائی ایک مسلمان موقع پر پہنچ گیا، اس نے طیش میں آکر فسادی یہودی گول کردیا، اس پر یہودی جمع ہوگئے اور اس مسلمان کو مارڈ الا اور اس طرح بلوہ ہوگیا، نی طیش میں آکر فسادی یہودی گول کردیا، اس پر یہودی جمع ہوگئے اور اس مسلمان کو مارڈ الا اور اس طرح بلوہ ہوگیا، نی (۱) جمعیعا: فاعل اور مفعول دونوں سے حال ہے۔ (۲) مُعَمَّطُ مَنَدُ: اسم مفعول: حَصَّنَ المشبیَ جمعُوظ کرنا، مادّہ وحضن: قلعہ سے دونوں سے حال ہے۔ (۲) مُعَمَّطُ مَنْدُ: اسم مفعول: حَصَّنَ المشبیَ جمعُوظ کرنا، مادّہ وحضن: قلعہ سے دونوں سے حال ہے۔

— ( nr )-

ﷺ بلایا، انھوں نے معاہدہ کا کاغذوالیں کو واقعہ کی تحقیق کے لئے بلایا، انھوں نے معاہدہ کا کاغذوالیس کر دیا اور جنگ ہر آمادہ ہوگئے، ان کی بیر کت بغاوت کے متر ادف تھی، اس لئے ان کوسز ادگ گئی کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں، اور خیبر جالسیں، اس طرح سب سے پہلے بنوقیو تفاع کو مدینہ سے جلاوطن کیا۔

آیات پاک: \_\_\_ و الوگ (بنونفیر) انتظام ہے ہیں الریں گے، گر قلعہ بند بستیوں ہے یا دیواروں کی اوٹ سے، الن کی آپس کی جنگ بڑی ہوتی ہے ۔ دوبدولڑتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسر بے سے خائف نہیں، اور مسلمانوں سے خائف ہیں جے آپ الن کوشفق خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ بات اس وجہ سے کہ دہ بے قال لوگ ہیں۔

(ان کا حال) ان لوگوں کے حال جیسا ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں، جضوں نے اپنی حرکت کا وبال چکھا، اور (آخرت میں) ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔

كَنْثُولِ الشَّيُطُنِ إِذْ قَالَ بِلْإِنْسَانِ اكْفُنُ ۚ فَكُتَاكُفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِيْنَ مِّ مِنْكَ إِلَيْ اَخَافُ اللهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَا قِبَتَهُمَّنَا اَنَّهُمَا فِي التَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ﴿ وَذُلِكَ جَنْزُوا الظّلبِينَ ۚ

قال ا عاقِبَتُهُمَّا کہااس نے (منافقول كاحال) كَنْكُلِ دونول كاانجام بيتك من بتعلق بول انهما اتِيْ بَرِیُ جيے حال مِنْك دوزخ مي بو سکك في التّار الشبطن شبطانكا خَالِدُيْنِ فِيْهَا جِمِيثِ رَبِيْرِ وَالِياسِ مِن جبكهاسنے إذ قال بيتك من دُرتا بول الحِجُ آخَافُ بإذشكان وُذْلِكَ انسانے أوزبير رب العالمين سے رَبُّ الْعَلَمَانِيَ أتكادكر بدلہے اكفن ا طالمو*ن* کا يس جب الكاركيا الله فكات فلتا كفر

منافقین نے ہمت دلا کر برنفسیر کوسولی پر چڑھایا پھر پیچھے ہٹ گئے ، جیسے شیطان انسان سے کفر کرا کر پیچھے ہٹ جا تا ہے منافقوں نے جھوٹے دعدے کرکے بونضیر کو جنگ کے لئے آمادہ کیا ، پھروہ پیچھے ہٹ گئے ، گھروں میں بیٹھ رہے ، P L P

پس ان کا حال شیطان کے حال جیسا ہے، شیطان اول انسان کو کفر وقعصیت پر ابھارتا ہے، پھر جب انسان اس کے دام میں پھنس جا تا ہے توصاف کہد دیتا ہے، میرا تیرا کچھائی نہیں، مجھے اللہ کا ڈرلگا ہے (وہ یہ بات بھی مکاری ہے کہتا ہے) پھر نتیجہ یہ دونوں دوز خ میں جاتے ہیں، ایک گمراہ کرنے کی وجہ ہے، دوسرا گمراہ ہونے کی وجہ ہے۔ مثال منافقوں کی بھی ہے، وہ بونضیر کواپئی جمایت ورفافت کالیقین دلا کر بھڑ ہے پر چڑھاتے رہے، آخر جب وہ صیبت مثال منافقوں کی بھی ہے، وہ بونسے کہتے ہیں؟ ہرگر نہیں! دونوں کا ٹھکانا دوز خ ہے میں پھٹس گئے، آپ الگ ہو بیٹے کہتے کہتے کہتے ہیں؟ ہرگر نہیں! دونوں کا ٹھکانا دوز خ ہے (فوائد) بھر ہے برچڑھانا: جھانے میں لانا تھریف کر کے سیبات پرآمادہ کرنا (فیروز)

آیات پاک: (منافقوں کی مثال) شیطان کی ہمثال ہے: اول تو وہ انسان سے کہتا ہے: کفر اختیار کر، پھر جب وہ کا فرہوجا تا ہے توصاف کہددیتا ہے: میرا تجھ سے کھتاتی ہیں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں! — پس دونوں کا اخروی انجام یہوگا کہ دونوں دوز خ میں جائیں گے، جہاں وہ بمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزاہے!

| باخرين             | خُرِيْنَيْنَ    | ال كوجو             | ي               | ا_يلوگوجو           | يَايُّهُا الَّذِينَ    |
|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| ان کامول سے جو     | ړپڼا            | آ گے بھیجال ان فسنے | قَدُّمُ تُ      | ایمان لائے          | أمثوا                  |
| تم کرتے ہو         | تَعْمَلُوْنَ    | آئندہ کل کے لئے     | لِغَي           | ڈ روالٹدے           | اتَّقُوا اللَّهُ       |
| اورمت ہوؤ          | وَلَا تَكُونُوا | اورڈ روالٹدے        | وَاتَّقُوا الله | ادر چاہئے کہ دیکھیے | <b>و</b> َلۡتَتۡنَظۡرۡ |
| ان لوگوں کی طرح جو | كَالَّذِيْنَ    | ب شك الله تعالى     | اِتَّ اللهُ     | نفس (شخص)           | تَفْسُ (ا)             |

(۱)نفس:مؤنث الي بـ

| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | سورة الحشر | >- |  | > | فسير مبليت القرآن |
|-----------------------------------------|------------|----|--|---|-------------------|
|-----------------------------------------|------------|----|--|---|-------------------|

| تحيثني والا     | مُتُصَدِّعًا          | اور باغ والے           | وكضلب الجنكة     | بجول گئے اللہ کو       | نَسُوا الله        |
|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| ۇر <u>ى</u>     | مِّنْ خَشْيَاةٍ       | باغ دالے               | آصحب الجنكة      | يس بھلاوی اللہ اللہ ال | (۱)<br>فَالْسَهُم  |
| اللهك           | <u> </u>              | <i>بى كامياب بين</i>   | هم الفايزون      | ان کی جانیں            | أنفكهم             |
| اور عجيب مضامين | وَيَلُكَ الْاَمْثَالُ | اگرا تارتے ہم          | لؤائزك           | ىيلۇگ                  | اُولِيِّكَ         |
| مارتے ہیںان کو  | نَصْرِبُهَا           | اس قرآن کو             | هٰذَا الْقُزاٰنَ | بى                     | هُمُ               |
| لوگوں کے لئے    | رِللنَّاسِ            | کسی بیباژ پر           | عَلَا جَسَبُلٍ   | نافر مان ہیں           | الْغْسِقُونَ       |
| تا كىدە         | كعَلَّهُمْ            | (تو)ضرور دیکھا تواس کو | لَّرَايْتَهُ     | برابربين               | لا يَسْتَوِثَ      |
| سوچيل           | يتفكرون               | د بنے والا             | خَاشِعًا         | آگ والے                | اَصْلحٰبُ النَّادِ |

#### حزب الله (مؤمنين) يے خطاب

حزب العیطان (بہوداور منافقین) کے دنیوی اور اخروی احوال بیان کرنے کے بعد ، اب حزب اللہ (مومنین) کا ذکر کرتے ہے ، ان کے اخروی احوال بیان فرماتے ہیں ، دنیوی کامیابی کا ذکر ساتھ ساتھ ہے ، اور ان آیتوں میں چار باتیں بیان کی ہیں :

سیم بات: — نیکیوں میں بڑھواور برائیاں گھٹاؤ — ہرمؤس کو ہردن اپنا حساب آؤٹ (AUDIT) کرنا چاہئے، جانچ کہ آئندہ کل کے لئے کیا برا کمل آئے بھیجاہے، اس کافا کدہ بیعوگا کہ گناہ کم ہوتے جائیں گےاور نیک کاموں میں اضافہ ہوگا، بھیے تا جردوزانہ شام کودن بھر کے کاروبار کوسوچتاہے، تا کہ الگلے دن زیادہ کمائے اور گھائے سے کے مرائیاں بھوڑ و، اور بیآ دھا مضمون ہے، دوسرا آ دھا مضمون فیم ہمائج پراعتماد کر کے بچوڑ دیا ہے، اور وہ ہے: اطبعو اللہ: اللہ کی اطاعت کرو، یعنی نیکیوں میں آگے بردھو — مضمون فیم ہمائج پراعتماد کر کے بچوڑ دیا ہے، اور وہ ہے: اطبعو اللہ: اللہ کی اطاعت کر وربیعی نیکیوں میں آگے بردھو ۔ اور آئندہ کل کے لئے کیا آئے بھیجا ہے: لیعنی کیا گناہ کئے جیں، گناہوں کو یا در کھنا ضرور کی ہے، تا کہ ان سے بچا اور جو ہوگئے جیں ان سے تو بہرے، تا کہ ان سے بچا اور جو دن ہے، اس کوآئندہ کل اس لئے کہا کہ اس کا آنا تھی ہے، جیسے آئندہ کل کا آنا تھی ہے، اور قرب قیامت کی طرح قیامت کی سے مرائیاں کرتار ہتا ہے اور خود کو پر ہیز گار بھتا ہے، اس لئے فرمایا کہ اعمال کی حساب جانچنے میں آدی قش کود کو کہ دیتا ہے، برائیاں کرتار ہتا ہے اور خود کو پر ہیز گار بھتا ہے، اس لئے فرمایا کہ اعمال کی حساب جانچنے میں آدی قش کود کو بر ہیز گار بھتا ہے، اس لئے فرمایا کہ اعمال کی حساب جانچنے میں آدی قش کود کو بر ہیز گار بھتا ہے، اس لئے فرمایا کہ اعمال کی در میں میں میں کرتار ہتا ہے اور خود کو پر ہیز گار بھتا ہے، اس لئے فرمایا کہ اعمال کی در میں میں کرتار ہتا ہے اور خود کو پر ہیز گار بھتا ہے، اس لئے فرمایا کہ اعمال کی در میں میں کرتار ہتا ہے اور خود کو پر ہیز گار بھتا ہے، اس لئے فرمایا کہ اعمال کی در میں میں کرتار ہتا ہے اور خود کو پر ہیز گار بھتا ہے، اس لئے فرمایا کہ اعمال کی در میں میں کرتار ہتا ہے اور خود کو پر ہیز گار بھتا ہے، اس کے فرمایا کہ اعمال کی در میاں کہ کرتار ہتا ہے اور آئی کرتار ہیں کرتار ہتا ہے اور آئی کرتار ہتا ہے کرتا ہوں کرتار ہتا ہوں کرتار ہتا ہے کرتا ہوں کرتار ہتا ہے کرتا ہوں کرتار ہتا ہے کرتا ہوں کرتار ہتا ہے۔ اس کرتار ہتا ہے کرتا ہوں کرتار ہتا ہے کرتا ہوں کرتار ہتا ہے کرتا ہوں کرتار ہیں کرتار ہتا ہے کرتا ہوں کرتار ہ

<sup>(</sup>١)أنفسهم:ان كي جائين: يعني الني بعلائي كاخيال شربا

ير تال من الله عدر و الله كوتم السيام الله عن الله تعالى كود وكنبين و عست \_

دوسری بات: — الله کو بھولو گے تو اپنائقصان کرو گے — جولوگ الله کو بھول جاتے ہیں دہ گنا ہوں میں مبتال ہو جاتے ہیں دہ گنا ہوں میں مبتال ہو جاتے ہیں ،ان کو اپنے نفع مبتال ہوجاتے ہیں ،ان کو اپنے نفع مبتال ہوجاتے ہیں ،ان کو اپنے نفع نقصان کی بھی خبرنہیں رہتی ، یہی لوگ بدکار ہیں ،ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا ، کھرے موسمن کو ایسانہیں ہونا چاہئے ،اللہ کو مادر کھے ،اور آخرت کی تیاری میں گئے ، اپنانقصان نہ کرے۔ مادر کھے ،اور آخرت کی تیاری میں گئے ، اپنانقصان نہ کرے۔

تنگیسری بات: \_\_\_ الل جنت اور الل نار میں موازنہ \_\_\_ آگ دالے اور باغ دالے برابز نہیں ہو سکتے ،اس حقیقت کو بچھو، کامیاب باغ دالے ہیں ،اور گھائے میں آگ دالے رہیں گے، پس کامیابی کے راستہ پر پڑ داور خسارے

چوتھی بات قر آنِ کریم جنت کاراستہ دکھا تاہے،اس کا اثر قبول کر و بے سے سمت بنو،افسوں ہے کہ آ دمی کے دل پرقر آن کا اثر نبیں ہوتا، جبکہ قر آنِ کریم ایسائہ تا ثیر ہے کہ وہ پہاڑ جیسی تخت مخلوق پرا تارا جا تا تو وہ تھی متکلم کی عظمت کے سامنے دب جاتا، مارے خوف کے پھٹ جاتا، مگرانسان ہے کہ اس سے کوئی سبتی نبیں لیتا۔

آیات یا ک: — احدایمان والو! الله ہے ڈرو — گناه چھوڑ واور طاعات میں بردھو — اور چاہئے کہ ہر شخص جانج کے کہ اس نے آئندہ کل کے لئے کیا آگے بھیجائے — یعنی گناہوں کو یاد کر ےاوران سے تو بہ کرے — اور الله سے ڈرو، بشکہ اللہ کو تمہارے کا موں کی سب خبر ہے — یعنی اعمال کی جانج ہمیج کروٹی کو دھوکہ مت دو۔ اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہوجا وجواللہ کو بھول گئے — کا فراور بدکار مراد ہیں — لیس اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلادیں — یعنی ان کو اپنے نفع نقصان کا بھی خیال ندر ہا — یہی لوگ نافر مان ہیں! — گناہوں کا ارد تکاب بہی لوگ کرتے ہیں — آگ والے اور باغ والے برابز ہیں ہوسکتے ، باغ والے ہی کامیاب ہیں!

اگرہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پراتارتے — ادراس کو عقل فہم دیتے — تو تو اس کو دیکھا سہا ہوا پھٹا ہوا اللہ کے فررے — لیم اس قرآن ان تا تو ی النا چرہے ، مگر کا فرکا تخت دل اس کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا — اور پیجیب مضابین ہم اور ہدایت کا راستہ اختیار کریں — بیکلام کی عظمت کا ذکر ہے ، لوگوں کے لئے بیان کرتے جی تا کہ وہ سوچیں — اور ہدایت کا راستہ اختیار کریں — بیکلام کی عظمت کا ذکر ہے ، آھے متعلم کی عظمت ورفعت کا بیان ہے ، کہتے جین نبادشا ہوں کا کلام : کلام کا بادشاہ ہوتا ہے!

هُوَ اللهُ الَّذِي كُلَّ إِلهُ إِلاَّ هُوَء عُلِمُ الْعَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ، هُوَ الرَّحْضُ الرَّحِيْمُ ۞ هُوَ اللهُ الَّذِي كُلَّ إِلهُ إِلَّا هُوَ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ اللهُ

الْجَبَّالُ الْمُتَكَبِّرُ مُ سُبُحْنَ اللهِ عَتَا يُشُرِكُونَ ﴿ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ عِ الْاَسْمَا الْمُسْكَاةِ الْحُسْنَى مَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَالْلَانْضِ ، وَهُوَ الْعِنْ بَرُ الْعَكِيمُ ﴿

| وه (منكلم) الله بي     | هُو اللَّهُ            | کوئی معبودتیں       | لآيالة            | وه (منتكلم)                       | ور<br>هو         |
|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| (مثال ) پيدا كمنه والا | الْخَالِقُ             | گرو <sup>ب</sup> ی  | الاً هُوَ         | اللدبين                           | طيا              |
| (بىثال) پىداكىنے والا  | البارئُ                | بإدشاه              | الميك             | <i>9</i> ?                        | الَّذِي          |
| صورتیں بنانے والا      | المُصِوْرُ             | تمام عيوب ہے پاک    | الْقُدُّ وُسُ     |                                   |                  |
|                        |                        | برنقصان ميحفوظ      | الشلم             | گروہی                             | إلاً هُوَ        |
| اجتمعاته               | الُحُسِنَى             | عذاب پناه دينے والا | الْمُؤْمِنُ       | جاننے والے                        |                  |
| پاک <i>بلق ہیں</i>     | ؽؙؾؚٞڂ                 | نگهبان( قابض)       | المهيمين          | ین دیکھی چیزوں کے                 | الْغَيْبِ        |
| ان کی                  | র্য                    | <i>נ</i> א כחבי     | العزاير           | اورد مجلس ہوئی چیز و <del>ل</del> | وَ الشُّهَادَةِ  |
| جوآسانوں میں ہیں       | مَا فِحِ السَّمَٰ وْتِ | بكرى بنانے والا     | الهبكار           | وه نهایت مهر بان                  | هُوَ الرَّحْمُنُ |
| اورز مین میں ہیں       | وَالْاَرْضِ            | بروى عظمت والا      | الْمُثَكَّلِيْدُ  | برائد والع بين                    | التَحِيْمُ       |
| أوروه                  | ر<br>وهو               | ياك بين الله        | سُبِحُنَ اللهِ    | وه (قرآن ناز ل كرزواله)           | هُوُ             |
| <i>ג</i> א נישבי       | العَزَيْرُ             | ان جرجن کو) شریک    | عَتَا يُشْرِكُونَ | اللديين                           | طلا              |
| بردی حکمت والے میں     | المقليم                | تھہراتے ہیں لوگ     |                   | <i>9</i> .                        | الَّٰنِيئ        |

# قرآنِ كريم عظيم الشان الله كاكلام باس لئے وہ باعظمت يُرتا ثير ب

گذشتہ آیت میں تھا کہ قر آنِ کر یم کہ تا تیر کلام ہے، اب اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ قر آن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نعالیٰ محدود الصفات بلیل الشان ہیں، اور تنکلم کا اثر کلام میں آتا ہے: کلام المملوث ملوث المکلام: بادشاہوں کا کلام: کلام المام: کا بادشاہ ہوتا ہے، بہتر ہونا ہی چاہئے۔
کا بادشاہ ہوتا ہے بین الحل ورجہ کا ہوتا ہے، بس عَلِكُ الا ملاك: شاہوں كے شاہ کا کلام سب سے بہتر ہونا ہی چاہئے۔
(۱) العیب: چھی ، المشہادة: کھلی: بیانسانوں کے تعلق سے ہے، اللہ کے لئے کوئی چیز چھی نہیں (۲) هَیْمَنَ: حفاظت كرنا، قابض و تصرف ہونا (۳) حَلَق اور بَدَ أَکِ معنی قریب ہیں، فرق کی طرف ترجہ ہیں اشارہ کیا ہے (۳) اسائے صلی کی تفصیل برایت القرآن ، سورۃ الاعراف (آیت ۱۸۰۰) کی تفسیر میں ہے۔

صرف قرآن الله کا کلام ہے: یہ بات جان لیس کہ سوے زیادہ اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، مگروہ سب اللہ کا کارم ہیں،
کتابین تھیں، کلام ہیں تھیں، کلام یا تو فرشتہ کا تھا یا پینے برکا، جیسا کہ حدیثوں کا حال ہے، دہ رسول اللہ بطائی ہے ہے کہ اللہ کا کلام ہیں،
اللہ کا کلام صرف قرآن کر یم ہے، جس میں جرئیل علیہ السلام کا کوئی دخل ہے نہ بی بیل اللہ ہے کہ اس کئے اس میں تجریف میک نہیں، وہو کا ختل میں اور قب کا آئی گئے اور آپ پر حاکریں اپنے رب کی اس کتاب کو جو آپ کے پاس وی کے در لیے جیجی جارتی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا [الکہ ف عم] اور گذشتہ کتابوں میں موضوع حدیثیں لوگوں نے داخل کر دیں، مگر میں مرضوع حدیثیں اوگوں نے داخل کر دیں، مگر قرآن کا ذہر زیر اوھر اُدھر نہیں ہوا (اور یہ بات حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب نا نوتوی قدس سراء نے براہیں قاسمیہ میں بیان کی ہے، جس کا پر انا نام ''جواب ترکی برترک'' ہے، اور ش نے ان کی عبارت تحفۃ القاری جلد نم ہے شروع میں نفل کی بیان کی ہے، حضرت کی بات بہت مدلل ہے، اس کی مراجعت کریں)

ان آیات کی فضیلت: إن تین آیات کی فضیلت پس ترزی شریف پس مدیث ہے:

آیات پاک کاخلاصہ:ان آیات میں معبودیت کواللہ کی ذات میں مخصر کرے اللہ تعالیٰ کے پندرہ اسائے مشی بیان کئے جیں، پھر فرمایا ہے کہ اللہ کے اور بھی (بے شار) اچھے ایٹھے نام جیں،اللہ کے وہ پندرہ نام بیر جیں:

الله: تواسم عکم (خاص نام) ہے، جو واجب الوجود کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور پراس کا اطلاق نہیں ہوسکتا، اس وجہ سے بینام سب سے اُفضل واعلیٰ ہے، اور بعض کے زدیک بیاسم اعظم ہے۔

ا – عَالِمُ الغيب والشهادة؛ تُحَيِّهِ كُطَلِ كُوجِائِ والا: بنرول كَ لَكُ جُوچِيزِين بَن رَبِيهِي جِين ان كوجهي الله جانة بين ـ

۱۳۶۲-الوحمان الوحیم: نهایت مهربان، براے رحم والے: دونوں رحمت سے بنے ہیں، رحمت کے معنی ہیں: مصیبت زدہ کود کی کردل کا نرم ہونا، اور اس پر انعام واحسان فرمانا، اور اللہ کے ناموں میں مبادی کا اعتبار نہیں، غایات کا اعتبارہے، پس دونوں مبارک نام: انعام واحسان فرمانے کے اعتبارہے ہیں ۔۔۔ اور مبانی کی کثرت معانی کی کثرت میں پردلالت کرتی ہے، دحمان: میں پانچ حروف ہیں اور دنیا اور حیم میں جارہ اس لئے الرحمٰن میں معنی زائد ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں پر مہر یائی کوشائل ہے، اور صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور الوجیم آخرت کے اعتبارہ ہے، آخرت میں رحمت مؤمنوں کے لئے خاص ہوگی۔

۳ - الملك: بادشاہ (حقیقی) دونوں جہاں جس کے قبضہ قدرت میں ہیں ، جو بے نیاز ہے اور سب اس کے مختاج ہیں۔

۵-القُدُّوس: صیغه مبالغه: بهت پاک ، تمام میوب سے مزّه ، قَدُُسُ (ک) قُدُُمها: پاک ، مونا، بے بیب ، ونا۔ ۲-السَّلام: مصدر ہے، مبالغة ذات باری کو تصف کیا گیا ہے، جیسے زید عدل: زید انصاف ہے، سَلِمَ منه (س) سَلاَها بحیب وغیر وسے پاک صاف ، مونا، میچ سالم ، تمام انقصان سے مفوظ۔

ے-المُواْ مِن: اسم فاعل: اسن دینے والا، بیمعنی جب بیں جب ما خذ اُمان ہو اور ما خذ اِیمان ہو تو معنی ہوئے۔ مُصَدِّق: لِعِنی ایمانداروں کے ایمان کو ہارآ ورکرنے والا۔

۸-المُهَيْمِن: اسم فاعل: مُلهباني كرنے والا، حفاظت كرنے والا، هَيْمَنَ هَيْمَنَةُ: مُلَهباني كرنا، باير معنى قرآنِ كريم بھى سابقة كمابول كامُهَيْمِن ہے۔

۹ - العزیز: زبردست، غالب، توی، قاہر، اسل میں عزیز اس کو کہتے ہیں جس کی بارگاہ میں آسانی ہے پہنچناممکن نہ ہو، عَزَّ (ض) عِزَّ ا: طاقت ور ہونا، صاحبِ عزت ہونا۔

۱۰-الْجَبَّادِ: صِیعْهُ مبالغہ: اس کے دومعنی ہیں: (۱) خرائی کو دور کرنے والا، بگڑی بنانے والا، جَبَرَهُ (ن) جَبُوًا: درست کرنا، اس سے جبیر قب:شکنته ہُری پر باندھی جانے والی لکڑی یا پٹی (۲) بڑے دہاؤوالا، جَبَرَ (ن) فلاتا علی الاُمو بسی کوکسی کام پرمجبور کرنا۔

اا-المتكبر:اسم فاعل: بردى عظمت وبزرگ والا، تكبَّر تكبرا: برا بنار

١٢-المخالق: اسم فاعل: بيداكرنے والا، اور جب البادئ كساتند موتوماده سے يامثال سے بيداكرنے والا۔

۱۳۰-البارئ: اسم فاعل: پیدا کرنے والاءاورجب المحالق کے ماتھ ہوتو بغیر مادھ کے یا بغیر مثال کے پیدا کرنے والا، بَرَأَ اللّه(ف) بَرْءً: پیدا کرنا۔

١٣- المُصَوِّر: اسم فاعل: صورت بنانے والا ، اجناس کی انواع کی ، اصناف کی اور افراد کی الگ الگ صورتیں

بنا<u>نے والا</u>

(۱۵)ڪمت والے بين\_

۵۱-العدیم بھمت والا ، واشمند بھمت: دانائی ایعنی ہرکام کی صلحت ہے کرنے والا۔

آیات یاک : وہ اللہ ہیں قرآن کریم آئیس کا کلام ہے ان کے سواکوئی معبود ہیں۔

برق معبود ہیں ، ان کے سواسب بیج ہیں (۱) وہ چھی کھی چیز وں کے جانے والے (۲) نہایت مہربان (۳) بڑے رحم والے ہیں۔

وہ اللہ ہیں قرآن آئیس کا کلام ہے ان کے سواکوئی (برق ) معبود ہیں ہیں بلاقر آن کا اسلوب ہے وہ تمہید لوٹا کر دوسری بات کہتا ہے ۔ (۴) بادشاہ (۵) یا گیزہ (۲) سالم (۷) اس دینے والا (۸) کا اسلوب ہے وہ تمہید لوٹا کر دوسری بات کہتا ہے ۔ (۴) بادشاہ (۵) یا گیزہ (۲) سالم (۷) اس دینے والا (۸) وہ اللہ جان کا کلام قرآن کریم ہے ، یہاں تمہید نہیں لوٹائی ، کیونکہ سابقہ کلام دوبی مرتبہ لوٹائے کی نظیر ہے ، البت لاحقہ کلام اسمرتبہ سورۃ الرجمان میں لوٹایا ہے ۔ (۱۲) خانق (۱۲) موجد (۱۲) صورت بنائے والا ۔ ان کے لئے الاحقہ کلام اسمرتبہ سورۃ الرجمان میں لوٹایا ہے ۔ (۱۲) خانق (۱۲) موجد (۱۲) صورت بنائے والا ۔ ان کے لئے الاحقہ کلام اسمرتبہ سورۃ الرجمان میں لوٹایا ہے ۔ (۱۲) خانق (۱۲) موجد (۱۲) صورت بنائے والا ۔ ان کے لئے الاحقہ کلام اسمرتبہ سورۃ الرجمان میں لوٹایا ہے ۔ (۱۲) خانق (۱۲) موجد (۱۲) صورت بنائے والا ۔ ان کے لئے الاحقہ کلام اسمرتبہ سورۃ الرجمان میں لوٹایا ہے ۔ (۱۲) خانق (۱۲) موجد (۱۲) صورت بنائے والا ۔ ان کے لئے الاحقہ کلام اسمرتبہ سورۃ الرجمان میں لوٹایا ہم بیان کرتی ہیں ہو چیز میں آسانوں اور زمین میں ہیں ، اور وہ زبر دست

(﴿۵رشعبان ۱۲۳۷ه=۱۳۱رئی بروز جمعه ۲۰۱۷ء﴾



# بم الله الرحلن الرحيم سورة الممتحنة

محتند : حاپرزبریاز بریاز بریاده اسم مفعول واحد مؤنث، اور ثانی: اسم فاعل، واحد مؤنث، اشپراول اور ثانی جائز۔
اسم مفعول کے معنی بین: آز مائی بوئی عورت، جانجی بوئی عورت، امتحان کی بوئی عورت، جوعورت مسلمان بوکر بجرت کرکے مدیند آئی اور اس کا امتحان کیا گیا کہ واقعی و مسلمان بوکر آئی ہے یا کسی اور غرض ہے بجرت کرکے آئی ہے، اس صورت بیس محتمد : مها جرہ کی صفت بوگی ۔ اور آیت وس میں ہو فائمتو نوٹ کی آئے گا، یعنی ہجرت کرکے آئے والی عور توں کو جانچو، امتحان کو باتا تھا، جوان ہاتوں کا افرار کرتی و مسلمان قرار یاتی، اس صورت بیس محتمد : سورت کی صفت بوگی ، یعنی استحان کیا جاتا تھا، جوان ہاتوں کا افرار کرتی و مسلمان قرار یاتی، اس صورت بیس محتمد : سورت کی صفت بوگی ، یعنی استحان کیا جاتا تھا، جوان ہاتوں کو دفعات کے ذریعہ استحان کیا جاتا تھا، جوان ہاتوں کو دفعات کے ذریعہ استحان کیا جاتا ہے۔

ربط: گذشته سورت یل حزب العیطان (یبود دمنافقین) کی ناکامی اور حزب الله (مؤمنین) کی کامیابی دکھائی تھی،
اب ال سورت یل حزب الله کی کامیابی کے لئے منفی پہلو سے ایک شرط عائد کرتے ہیں کہ الله کالشکرال وقت کامیاب
ہوگاجب وہ دخمن سے دومنا نہ تعلق نہ دیکے، ورند نگ یس بھنگ پرسکتا ہے ۔۔۔ پھر آئندہ سورت (سورة القف) میں
شبت پہلو سے شرط عائد کریں گے کہ الله کالشکرال وقت کامیاب ہوگاجب وہ سیسہ پلائی ہوئی دیواد کی طرح متحد ہوکر
لڑے تو کامیابی قدم چومے کی ،اور قرآن کا اسلوب ہے کہ جب وہ کوئی بات لیتا ہے تو اس کیمکن صدتک بردھا تاہے، پس
سورت کاموضوع تومنفی شرط کا بیان ہے، اورای سے سورت کا آغاز ہواہے، پھرآ گے متعلقات کا بیان ہے۔

كفارك سأتحد معاملات كاحكام:

كفاركساته تين شم كمعاملات بوت بين:

ا - موالات: لیعنی دوی ، ریمی حال میں جائز نہیں ، کہتے ہیں:المعرء علی دین خلیله: آدمی دوست کا فدیب قبول کرلیتاہے،اورجنگی حالات میں تو دشن سے دوی خطرناک ہے۔

٢- مدارات: يعني ركوركها وَ، طاهري خوش خلتي ، ينتن حالتول بيس جائز ب: أيك: دفع ضرر كے لئے ، دوم: كافرى

المعتحنة المرابلية القرآن المعتحنة المعتمدية ا

دین مسلحت کے لئے بعنی توقع ہدایت کے لئے ، سوم: اکرام ضیف کے طور پر ، اورا پی مسلحت ومنفعت ِ مال وجان کے لئے درست نہیں۔

-۳-مواسات بنم خواری،احسان دُفع رسانی اہل حرب کے ساتھ ناجا تزہے،اور غیراہل حرب کے ساتھ جا تزہے۔ مکہ مکر مہ دفتح کرنا کیول ضروری تھا؟

## الله فرخركوليك موفي سے بحاليا:

نی طالتی آنے خواص کو اپنا ارادہ بتلایا تھا، اور خبروں کو روکنے کے لئے اللہ تعالی سے دعا بھی کی تھی ، تاہم حضرت عاطب بن ابی بلتعدرضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کے نام خطاکھا کہ آپ مکہ کی تیاری کر رہے ہیں، اور ایک عورت کے ہاتھ بیخط روانہ کیا ، اللہ تعالی نے آپ کو بذریعہ وی اس کی اطلاع دی ، آپ نے چند صحابہ کو روانہ کیا کہ روضۂ خاخ میں تہمیں ایک اوض سوار عورت ملے گی ، اس کے پاس مشرکین مکہ کے نام حاطب کا خط ہے دہ لے آؤ، دہ خط لایا گیا، مگر حضرت حاطب کی کوئی سر آبیں دی گئی ، کیونکہ وہ بدیتی سے نیس کھا گیا تھا، خلوجی سے لکھا گیا تھا، اور وہ بدری صحابی تھے، اس لئے ان سے درگذر کیا گیا ، سورت کے شروع میں ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔





| ميريداستهي            | فِي سَبِيلِي         | سيح دين سے          | يِمِّنُ الْحَيِّق | ا_لوگوجو                 | يَاكِنُهُا الَّذِيْنَ |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| اور ڈھونڈھنے کے لئے   | والبتغاء             | نكالتے بيں وہ       | يُخْرِجُونَ       | ایمان لائے               | المعتوا               |
| ميرى خوشنودى          | مَرْضَاتِي           | الله کے رسول کو     | الرَّسُوْلَ       | مت بناؤتم                | لَا تُتَخِذُوْا       |
| چھپا کر جمعیتے ہوتم   | ئىپەرون<br>ئىپەرون   | اورتم کو            | وَ إِنَّاكُمْ     | ميرے دشمن کو             | عَدُّوِّي             |
| ان کی طرف             | اليهم                | ان وجهے که          | اَن               | اورتهبارے دشمن کو        | وعدوكم                |
| محبت                  | ۑٵڵؠۘۅ <i>ڎ</i> ۊ    | ايمان لائے تم       | توميثوا           | دوست                     | <u>ا</u> فلیکاء       |
| اورميل خوب جانتا هول  | وَانَا اعْلَمْ       | اللدي               | بِٱللّٰهِ         | ڈالتے ہوتم               | تُلْقَوٰنَ            |
| جس کوتم چھپاتے ہو     | بِتَمَّا ٱخْفَيْتُمْ | جوتبهالي پروردگارين | رَبِيَكُمْ ِ      | ان کی طرف                | وكيمهم                |
| اودس کیم ظاہر کرتے ہو | وَمَّا أَعْلَنْتُوْ  | اگرہوتم             | ٳڶ۫ڴؙؽ۠ػؙؙؠؙ      | محبت                     | ؠٵڵٮۜۅؘڎۊ             |
| اورجو كمي كاس كام كو  | وَمَنْ يَفْعَلْهُ    | <u>id</u>           |                   | اور حقیق انکار کیا انھوں | وَقُدُ كَعُرُوا       |
| تم میں ہے             | منكم                 | لانے کے لئے         | جِهَادًا          | الكاجوتمهاك بإسآيا       | بِمَاجَازَكُمْ        |

| الورة الممتحنة       | $- \bigcirc$ | - 4 M                  | -                         |                          | <u> معير بدليت القرار</u> |
|----------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| جدانی کریں محرافیصلہ | يَغْصِلُ     | اورا پی زبانیں         | والسنتهم                  | بس بالتقين كمراه بوكياوه | فَقَدْ صِّلَ              |
| کریں گے)وہ           |              | برائی کے ساتھ          | بِالسُّوِّي               | سيدهے داست               | سَوَّاءَ السَّبِيْلِ      |
| تهار عدرمیان         | بنيتكنم      | اور تمنا کریں گے       | وَ وَدُوْا                | اگر پالیں وہتم کو        | إِنْ يَتْقَقَفُو ْ كُمُ   |
| اورالله تعالى        | و الله       | كاش كافر هوجاؤتم       | لَوْ تَكُفُّرُ وْكَ       | ہو گئے تہارے لئے         | يَكُونُوا لَكُمْ          |
| ان كامون كوجوتم      | بِيَا        | ہر گر کام نہیں آئیں سے | لَنْ تُنْفَعُكُمْ         | وشمن                     | اَهْلَاءٌ                 |
| کرتے ہو              | تَعْسُلُونَ  | تنهار ب رشنه دار       | أنعامكم                   | اور پھیلائیں گے          | وَ يُنِسُّطُوا            |
| خوب و كلف والي بين   | بَصِيْر      | اورنة تبهاري اولاو     | <u>وَلاَ أَوْلادُكُمْ</u> | تهباری طرف               | النيكم                    |
| <b>⊕</b>             | <b>*</b>     | قیامت کےدن             | يغير القيباد              | ائٹے ہاتھ                | ايْويَهُمْ                |

الله ك تام سيشروع كرتابول جوب صدمهر بال نبايت رحم والي بي

شان زول: جب نی تالیق آنها فی که کے لئے چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت حاطب بن افی بتحد رضی اللہ عند نے جو بدری صحابی ہیں، اور بمین کے رہنے دالے تھے، اور کہ ہیں آ بسے تھے، اور ان کے بھائی، والدہ، اولا دہ الل دعیال اور اموال ابت تک مکہ ہیں تھے: اُنھوں نے اہل مکہ کنام ایک خطاکھا کر رسول اللہ سِالِنَظِیم میں چڑھائی کرنے والے ہیں، اور میخط ایک عورت کو دیا جو کہ جارتی تھی، آپ کو وی سے اس کی اطلاع ہوگئ، آپ نے حضرت کی اور چند صحابہ کو بھیجا کہ فلال اور میڈط ایک عورت کے دیا جو کہ جارتی تھی۔ آپ نے حضرت کی اس سے خط لے آؤ، وہ عورت لی مال کو دھم کایا تو اس نے چوٹی سے تکال کر خط دیا، جب خط آیا تو آپ نے حاطب سے بوچھا: یہ کیا ترکت ہے؟ اُنھوں نے جواب دیا: ہیں مرتز نہیں ہوا، نرخ الفت اسلام کے سبب بیخطاکھا ہو تو خالب ہو کہ اسلام کا تو اس سے کوئی ضررت ہوگا، وہ میں اللہ عمران اللہ دو الل برا کہ ان اور اموال کی حفاظت کے دھرت عمرضی اللہ عنہ نے جو ضور کے ذمان میں جال اور اموال کی حفاظت کریں گے۔ دھرت عمرضی اللہ عنہ اللہ دعیال اور اموال کی حفاظت کریں گے۔ دھرت عمرضی اللہ عنہ نے تو فور کے ذمان میں جال اور اموال کی حفاظت کریں گے۔ دھرت عمرضی اللہ عنہ نے تو دھرت عمرضی اللہ عنہ نے تو مورک ذمان میں جوال اور اموال کی حفاظت کریں۔ اور اللہ نے اہل وہ الل بدرے گاناہ موافی فرمان سے ہیں، اس پر ہے بیتیں نازل ہو کمیں:

﴿ بَاَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَتَغِنَدُوا عَدُوى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيا وَ لَهَانَ وَالوَاتِم مِيرِ وَثَمْول كو اور اللّهِ بَالَيْهَا اللّهِ بَنَ الْمَنُوا لَا تَعْفِدُ وَاللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ



اسلام سے خارج ہیں وہ تو کفار کے حکم میں ہیں، اور جو دائرہ اسلام میں ہیں گر گراہ ہیں: ان سے بھی دور کی صاحب سلامت اچھی!ان سے بھی دینی ضرر کا اندیشہ ہے۔

﴿ يُخْدِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ ﴾ ووالله كرسول كواورتم كوشهر بدركر يحك بين،ال وجب يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ اللهُ وَلِيَكُمْ اللهُ وَاللهُ كَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمُ جِهَادًا فِيْ سَبِيْنِي وَابْتِعَاءٌ مَرْصَنَاقِي ﴾ : اگرتم اپ گھرول سے نگلے ہومیرے راستہ شل الله نے کے لئے ۔ اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ۔ یعنی مکہ والے تو تمہارے دیمن ہیں، انہی کے ساتھ مہراری لڑائی ہے، پھرانمی وثمنوں کے ساتھ دووی گانصنے کا کیامطلب؟ کیاان کوراضی کر کے اللہ کوناراض کرناچا ہے ہو؟ فرق النبون و روئی (نامہ) ﴿ تُسِورُون النبون و و النبون و و تُن (نامہ) میں خوب جانتا ہوں ان باتوں کو جوتم چھیا کرکرتے ہو، اوران باتوں کو جوتم طاند کرتے ہو۔ ایمن اللہ کے سے کیابات چھی ہے؟ دیکھوتم نے خفیہ نامہ دوانہ کیا بھراللہ نے اپ رسول کو طلع کردیا، پس بیتم نے حالت کی یائیس؟ سے کیابات چھی ہے؟ دیکھوتم نے خفیہ نامہ دوانہ کیا بھراللہ نے اپ رسول کو طلع کردیا، پس بیتم نے حالت کی یائیس؟ ﴿ وَمَنْ يَغْمَلُهُ مُنْ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ مَا مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

﴿ إِنْ يَتَفَعُونُ كُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ اَعْدَاءٌ وَيَبِسُطُواْ الدِّكُمْ اَيْهِ يَهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ بِالسَّوْءِ وَوَدُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ﴿ فَ مَ لِمُ مِنْ اَلْمُ وَالْمَالُ الرَّالِ الرَّالِ الْمُلَالِ الْمُلَالِ الْمُلَالِ الْمُلَالِ الْمُلَالِ الْمُلَالِ الْمُلَالِ الْمُلَالِ الْمُلَالِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ

الأن بين كهان كودوستانه بيغام بصيحاجائي؟ (فوائد)

﴿ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَافُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ أَيُوْمَ الْقِلْبِيَّةِ \* يَفْصِلُ بَيْكُنُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ﴿ ﴾ : ترجمه:

ہرگز تمہارے کامہیں آئیں گے تمہارے دشتہ دار اور نہمہاری اولا دقیامت کے دن، جدائی کردیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کوخوب جانتے ہیں \_\_\_\_ بعنی حاطبؓ نے وہ خط اپنے اہل وعمیال کی خاطر کھا تھا،

اس پر سمبید فرمائی کہ اولا داور دشتہ دار قیامت کے دن کچھ کام نہ آئیں گے ، کیونکہ وہ کا فر ہیں ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان جدائی کردیں گے ، ان کوجہنم رسید کریں گے اور تمہیں جنت نشیں! پھر ایسے ناہجاروں (ٹالا کھوں) کے لئے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو \_\_\_ دومر انرجمہ: اللہ فیصلہ فرمائیں گے بتہارے گئے جنت کا اور ان کے لئے جہنم کا ، پھر تم ان کی خاطر اپنی آخرت کیوں بناہ کررہے ہو۔

قَلَ كَانَتُ لَكُوْ السَّوَةُ حَسَنَةٌ فِي َ البَرْهِيْمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ، إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ النَّا بُرُوَ وَاللَّهِ اللهِ الْكُوْرُنَا بِكُوْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعُدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَكُ احَتَّى تُوْمِئُوا بِاللهِ وَحْدًا فَ إِلَا قَوْلَ البَرْهِيْمَ بَيْنَكُمُ الْعُدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَكُ احَتَّى تُوْمِئُوا بِاللهِ وَحْدًا فَ إِلَا قَوْلَ البَرْهِيْمَ لِبَيْنِكُمُ الْعُدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَكُ احَتَّى تُوْمِئُوا بِاللهِ وَنْ شَى اللهِ وَلَا يَكُو وَكَا البَرْهِيْمَ لَا يَجْعَلُنَا فِلْتُو وَنَى اللهِ عَلَى وَمَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَنَ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْكَ تَوْكَلُكُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

التحقيق تقا إلقوميهم قَانَ كَا نَتْ این برادری سے فِي الدهيم ابراتيم من ره) ارتا بُرَّهٔ ؤُا وَالْكِيْنِينَ مَعَهُ اوران مِس جوان ك یے شک ہم بیزار ہیں تمهارے کئے (۱) اُسُوَةً ساتھیں منكم تمونه جب كباانھوں نے إذْ قَالُوا اوران۔۔۔جن کو وَمِنا

(۱) اُسو ذ: نمونة عمل، حِيال، ڈھنگ، نمونہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی، منفعت رساں بھی، اور مفنرت رساں بھی ( راغب ) (۲) بُر آءُ: هَوِ ی کی جمع، جیسے طَوِیْف کی جمع ظُو کَاء: بیزار، بِتعلق۔

| الارة الممتحنة     | $- \bigcirc$          | >                     | -                      | <u>\</u>              | <u> تعبير مهايت القرآ ا</u>   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| اور بخش دین آپ میں | وَاغْفِرْلَنَا        | تيرے لئے              | ڭڭ                     | تم پوجتے ہو           | تَعْبُدُونَ                   |
| ابر المرادة        | رَبَّنا               | اورئيس ما لك بهول بيس | وما آملِكُ             | الله_ے وَرے           | مِنْ دُوْكِ اللهِ             |
| بِثَكَآبِي         | إنَّكَ أنْتُ          | تيريلئے               | لَكَ                   | اظهارب يعلقى كرت      | گَغَنْرْنَا بِكُوْ            |
| <i>ג</i> ורמים     | العرايز               | الله                  | مِنَ اللهِ             | ہیں ہم تم ہے          |                               |
| حكمت واليابي       | العكيم                | سمى چيز کا            | مِنْ شَيْءً            | اورظا ہر ہوئی         | وَ يَكَا                      |
| بخدا إنتحقيق تفا   | لَقُدُكَانَ           | العماد عدب!           | ڒۘڹٞڹٵ                 | بطنئ اوزتها ليعدميان  | ؠٚؽۣؽػٵڎؠؙؽؽ <del>ؙػ</del> ؙٛ |
| تهاد بے لئے ان میں | لكم فيجنم             | آپ پ                  | عَكَيْكَ               | وشمنى                 | الْعَكَ أَوَةً                |
| احجمانمونه         | أسوة حسنة             | بجروسه کیا ہم نے      | تُوكُّلُنا             | اوربیر(شدیددشمنی)     | والبغضاء                      |
| اس کے لئے جوہے     | لِمَنْ كَانَ          | اورآپ کی طرف          | وَ إِلَيْكَ            | بيشك لئے              | ٱیکُا                         |
| اميدركتاالثدكي     | يرجوا الله            | متوجه ويح بهم         | أنبئنا                 | يبل تك كه إيمان لاقا  | حَتَىٰ تُوْمِئُوْا            |
| اوراً خری دن کی    | وَالْيُؤْمَ الْأَخِرَ | اورآپ کی طرف          | وَ إِلَيْكَ            | اللدير                | بِأَسُّو                      |
| <i>اور ج</i> و     | وَمُنْ                | لو <b>ٹ</b> اہے       | البُصِائِرُ            | اسيلي                 | وَخْلُافًا                    |
| منه پھیرے گا       | (r)<br>يُتَوَلَّ      | ابدادسا!              | ر <del>َب</del> ْنِكَا | گربات                 | إلَّا قَوْلَ                  |
| يس بيشك الله تعالى | فَأَنَّ اللهُ         | نەبنا ئىس آپىمىس      | لا تَجْعَلْنَا         | ابراہیم کی            | الرهيم                        |
| <u>ى بى نياز</u>   | هُوَالْغَنِيُّ        | آزمائش                | <b>ِ</b> فِتْنَهُ      | ایناب                 | الأبيه                        |
| ستوده صفات بین     | الحَبيْدُ             | كافرول كے لئے         |                        | ضرورمعانى أتكول كاميس |                               |

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ، پھراپنی قوم کی طرف منہیں کیا ہم بھی وہی کرو

اب نصیحت کرتے ہیں کہ ہمارے لئے ہم ترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اوران کے ساتھی ہیں ، ہم ملت ابراہیمی پر ہو،

ہم ارے لئے ان ہے ہم ترکوئی اسونہیں ہوسکتا ، ابراہیم علیہ السلام اوران کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے علاحد گی افقیار

کر کی تھی ، اور بیزاری فلا ہر کر دی تھی ، صاف کہ دیا تھا کہ تم اللہ کے مشر ہو، اس لئے جب تک شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی نہیں کروگے ہمار اتم ہمارا پھی تھا تہ ہم سے اظہار بے بتعلق کرتے ہیں ، اور ہمارے اور تہمارے درمیان ہمیشہ کے

بندگی نہیں کروگے ہمار اتم ہمارا پھی تھا تی ہم سے اظہار بے بتعلق کرتے ہیں ، اور ہمارے اور تہمارے درمیان ہمیشہ کے

(۱) تکفیر بد : بی تعلق کا اظہار کرنا (۲) بیونی : مفارع جمز وم جب تو گئی : عن کے ساتھ متعدی ہو، خواہ عن فہ کور ہو یا پوشیدہ تو مذہ ہمارے درخواہ عن فہ کور ہو یا پوشیدہ تو

کئے عدادت کھلی ہے، ہال تم شرک چھوڑ کرایک اللہ کے بندے بن جاؤتو پھر ہم اورتم ایک ہیں۔

﴿ قَانَ كَانَتْ لَكُوْ أُنْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيْمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ، إِذْ قَالُوَا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَزَوُا مِنْكُمْ وَمِنَا كَيْنَكَا وَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَا ءُ أَبَدُّا حَتَّى تُوْمِنُوا وَمِنْكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدُّا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللّٰهِ وَخَدًا أَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَخَدًا أَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَخَدًا أَنَا لَهُ اللّٰهُ وَخَدًا أَنَا لَهُ اللّٰهُ وَخَدًا أَنَا لَهُ اللّٰهُ وَخَدًا أَلَا لَهُ اللّٰهُ وَخَدًا أَنَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَخَدًا أَنَّ لَهُ اللّٰهُ وَخَدًا لَهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّ

ترجمہ: واقعہ بیہ کہ تمہارے لئے ابراہیم میں اور ال لوگوں میں جو ال کے ساتھ تھے ایک عمدہ نمونہ ہے، جب انھوں نے اپٹی قوم سے کہدیا کہ ہمتم سے اور جن کوتم اللہ کے سوالوجتے ہو: بیز ار ہیں، ہمتم سے بعلق ہیں، اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے عداوت اور فض طاہر ہوگیا، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان ندلاؤ۔

ابرابيم عليه السلام في باب سے جواستغفار كاوعده كيا تفاوة طع تعلق كے منافى نہيں

جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی توباپ سے یہ کہ کر چلے تھے کہ یں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا، گر استغفار کو قبول کروانا میرے اختیار میں نہیں یعنی تو کفر پر مراتو میں تھے بخشوانہیں سکتا: یہ وعدہ قطع تعلق کے منافی نہیں، استغفار کا حاصل طلب ہدایت ہے، اور کا فرک حیات میں ایس دعا ہر خفص کر سکتا ہے، شاید سی کوغلط نہی ہواس لئے یہ استثناء فرمایا، پھر جب ان کا باپ کفر پر مراتو آب اس سے بعلق ہوگئے [التوبة ۱۱۲]

﴿ إِلَّا قُوْلَ إِبْرَهِينِمُ لِإِبْيَهِ لَأَسْتَغْفِرَتَ لَكَ وَمَّا آمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْرُ ﴿ ﴾

ترجمہ: کیکن ابراہیم کی اتنی بات اوا پن باپ سے ہوئی تھی کہیں تبہارے لئے استعفار ضرور کروں گا،اور تمہارے لئے مجھ کو خدا کے آگے سی بات کا اختیار نہیں (تھانویؓ)

فا کدہ بنتنیٰ بظاہر دوچیزیں ہیں: (۱) میں ضرور استغفار کروں گا(۲) مجھے کوئی اختیار نہیں ۔۔۔لیکن مجموعہ کا استثناء پہلے جزء کے اعتبار سے ہے، اور دوسر اجزء عبعاً آگیا ہے (بیان القرآن)

ابراہیم علیہ السلام اور مؤمنین کی دودعائیں ،انبیاء کی دعاؤں میں بھی تعلیم ہوتی ہے

ابراجیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے دودعا کیں کیس ، ان میں بھی اس امت کے مومنین کے لئے سبق ہے، ان کو بھی بیدعا کیں کرنی جائیں:

پہلی دعا:الهی!ہمسب کوچھوڑ کر تجھ پر بھر دسہ کرتے ہیں،اورہم قوم سے ٹوٹ کرتیری طرف رجوع ہوتے ہیں،اور ہم خوب جانتے ہیں کہ سب کو پھر کرآپ ہی کے پاس آناہے۔ دوسری دعا: الیی اہمیں کافروں کا تختہ مش مت بنا، وہ ہم پرظلم وستم کے پہاڑنہ تو ڑیں، اور الی اہماری کوتا ہیوں کو معاف فرما، ہماری تقصیرات سے درگذر فرما! آپ زبردست حکمت والے ہیں، آپ کے دست ِقدرت ہیں سب پجھ ہے، ہمیں ڈھنوں کے مقابلہ میں مغلوب ومقہورنہ ہونے دے!

﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ الَيْكَ انْبُنَا وَ الْيَكَ الْمَصِيْرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَاغْفِرْلَنَا رَبِّنَا وَ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَرِيْزُ الْحَكِيمُ ۞ ﴾

ترجمہ:(۱) اے ہمارے پروردگار اہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف اور ہمارے گناہ بخش دے، اے ہمارے طرف اور ثمارے گناہ بخش دے، اے ہمارے پروردگار ایس کی افرول کا تختہ مشق مت بنا، اور ہمارے گناہ بخش دے، اے ہمارے پروردگار ایس کی فروردگار کی کارٹر دست میں کارٹر دست میں کارٹر دست کی کارٹر دست کی کارٹر دست کی کارٹر دست کی کارٹر کی کرنے کی کارٹر ک

## ترغيب كے ساتھ ترہيب بھی

گذشته هیمت: جس میں ترغیب بھی: اس کے ماتھ ترہیب (دھمکی) کو الاکر بحث فتم کرتے ہیں۔ ﴿ لَقَدُ اکَانَ لَکُمُ فِیْهِمْ اُسُوَةً حَسَنَتُهُ لِمَنْ کَانَ یَزِجُوا اللّٰهَ وَالْیَوْمَ الْاٰخِدُ ۖ وَمَنَ یَتَوَلَ ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِیُّ مَبِیْدُ ۞ ﴾

ترجمہ: بخدا!واقعہ یہے کہان لوگوں میں ۔۔ ابراجیم علیہ السلام اوران کے ساتھیوں میں ۔۔ تہمارے لئے عمدہ منمونہ ہے ایسٹی خواللہ کی اور آخری دن کی امیدر کھتاہے ۔۔۔ بیز غیب ہے ۔۔۔ اور جوروگر دانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز سر اوار حمر جیں ۔۔۔ بیز ہیب ہے کہ ابراجیم علیہ السلام کا طرز اپناؤ، اگر اس کے خلاف چلو گے اور وثمنوں سے دوستانہ گاتھو گے توخو ذقصان اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ کا پھٹیس بگاڑ دگے، وہ بے نیاز اور تمام خوبیوں کے مالک ہیں۔

عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةٌ ﴿ وَاللهُ قَلِيْرُو وَاللهُ غَفُورٌ رَجِيْرُهُ لَا يَنْهُكُمُ اللهُ عَرِن الَّذِيْنَ لَوْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي اللِّينِ وَلَهُ يُخْرِجُونُكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْرُطُوا الْيَهِمْ ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينِ وَالْهُ النَّنَا يَنْهَكُمُ اللهُ عَنِ اللَّذِينَ فَتَكُونَكُمْ فِي اللِّينِ وَاخْرَجُوكُمْ مِّنْ وَيَارِكُمُ وَ ظُهَدُوا عَلَا إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولِيكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ٥ وَ ظُهَدُوا عَلَا إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولِيكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ٥

| الله تعالى            | الله                 | ان لوگوں سے جو        | عَيِن الَّذِينَ          | ہوسکتاہے اللہ          | (۱)<br>عَسَى اللهُ    |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| ان لوگول سے جو        | عَزِن الَّذِيْنَ     | نہیں اڑتے تم سے       | لَهْ يُقَاتِلُوكُمْ      | كەكروس                 |                       |
| اڑے تم                | فتكوكم               | دين ميں               | في الدِينِ               | تمهارے درمیان          | کنیگم<br>کنیگم        |
| دين شِل               | فِي اللِّينِينِ      | اور نبیس نکالاتم کو   | وَلَهُمْ يُخْرِجُونَكُمْ | اوران کےدرمیان         | وَبَهْنِينَ الَّذِينَ |
| اورنكالاتم كو         | وَأَخْرَجُوكُمْ      | تہارے گھروں سے        | مِّنْ دِيَارِكُمْ        | وشمنی ہے تمہاری        | عَادُنِيثُمُ          |
| تہارے گروں سے         | مِّنْ دِيَادِكُو     | كه چسن سلوك كروتم     | اَنْ تَابِرُّوهُمْ       | ان۔                    | ښږر.(۳)<br>مِنهم      |
| اورایک دوسرے کی       | و ظهرُوا<br>و ظهرُوا | ان                    |                          | محبت                   | ۵٬۶ گ<br>مود لا       |
|                       |                      | ادرانصاف كامعامله كرو |                          | أورالله                |                       |
| تهار الغيس            | عَلَمَ إِخْدَاجِكُمُ | ان کے ساتھ            | اليُّهم                  | فدرت واليابي           | قَدِيْرُ              |
| کہدوئ کروتم ان سے     | أَنْ تُوَلُّؤُهُمْ   | ب شك الله تعالى       | طِنًّا إِنَّا            | أوراللد                | وَاللَّهُ             |
| اور جودوی کرے گا      | وَمُنْ يَتُولَهُمْ   | يىندكرتے ہيں          | ڔٛ۠ڿڽؙ                   | بڑ <u>ے بخشنے</u> والے | 22.0<br>عَقُور        |
| ان ہے                 |                      | انصاف كرني والول كو   | المقبطين                 | بڑے مہریان ہیں         | تَ <b>ح</b> ِيْمُ     |
| پس وہی لوگ            | فَاولَإِكَ هُمُ      | اس کے سوانبیں         | إنَّنَّا                 | نہیں روکتے تم کو       | الاينهاكم             |
| گنهگار <del>ب</del> ی | الظلمؤن              | روكة بين تم كو        | يَنْهُمُ مُ              | الله تعالى             | की।                   |

#### مکہ والوں سے ترک ِ موالات چندون کے لئے ہے

کہ والوں سے ترک موالات کا تھم مہاجرین پر بھاری تھا، اس لئے اب امید کی کرن دکھاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ تمہارے برترین دخمتانہ تعلقات قائم ہوجا میں، اور تمہارے اور ان کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہوجا میں، چنانچ فتح مکہ کے بعد ایسانی ہوا، مکہ کے سب لوگ مسلمان ہوگئے، اور ایک دوسر سے کے خون کے پیاسے ایک دوسر سے کوئی ناطی ہوگئ تو وہ اللہ دوسرے پرجان چھڑ کئے گئے، گرفی الحال ترک موالات پر مضبوطی سے کمل ضروری ہے، اور کسی سے کوئی ناطی ہوگئ تو وہ اللہ سے معافی مائے، اللہ تعالی بڑے بخشنے والے بڑے مہر بان ہیں۔

(۱)عسى بعل مقارب: اميدورجاء كے لئے ہے، الله: اس كا اسم ہے، اور جملہ أن يجعل خبر ہے (۲) بينكم: ظرف مشقر جوكر جعل كامفعول ثانى اور مودة: مفعول اول ہے (۳) منهم:ظرف متعقر جوكرحال ہے (۴) جملہ أن تبروهم بدل ہے جملہ لم يقاتلو كم سے (۵) ظاهر مظاهرة: ايك دوسرےكى مددكرنا (۲) أن تو لوهم: الذين سے بدل ہے۔ ﴿ عَسَى اللهُ أَنْ يَتَعِعَلَ بَنِينَكُمْ وَبَانِيَ اللَّذِينَ عَادَنْيَتُمْ قِبَالُهُمْ مُودَةً وَاللهُ قَلِيْرُ وَاللهُ عَفُوْدُ تَعِيْمُ ﴿ عَسَى اللهُ قَلِيْرُ وَاللهُ عَفُودُ تَعِيْمُ ﴾ ترجمه: الله تعالى ساميد ہے كہم من اوران لوگوں من جن سے تبہارى دشمنى ہے: دوئ كرديں كے، اورالله كوبرى قدرت ہے، اورالله تعالى برے بخشے والے برے رحم والے بیں۔

جو کا فرمسلمانوں کے ساتھ برسر پریاز ہیں ان کے ساتھ روا داری جائز ہے

مکہ میں کچھاوگ ایسے بھی تھے جوسلمان ہیں ہوئے تھے، گرمسلمانوں سے ان کوخد اور ٹرخاش بھی ہیں تھی، نددین کے معاملہ بین مسلمانوں سے ارٹے ، ندان کوستانے اور شہر بدر کرنے بین ظالموں کے مددگار بنے ، ال قتم کے کافروں کے معاملہ بین مسلمانوں سے انکاجائے ، ایسا کرنا ساتھ مزمی ، روا داری اور انصاف کا برتا وَ جا تزہے ، اسلام کی تعلیم نہیں کہ سب کافروں کو ایک لائھی سے ہا تکاجائے ، ایسا کرنا حکمت وانصاف کے خلاف ہوگا ہفروری ہے کہ معاند و مسالم میں فرق کیا جائے ، ہاں ظالموں سے جود و ستانہ برتا و کرے وہ قابل مواخذہ ہے ، ایسافخض مخت گذگار ہے۔

﴿ لَا يَنْهَمُ اللهُ عَرِ اللَّهُ عَرِ اللَّهُ عَرِ اللَّهُ اللهُ عَرِ اللَّهُ اللَّهُ عَن وَلَهُ يُخْرِجُونُهُ مِن دِيَارِكُمْ اللهُ عَرِ اللّهِ اللهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ اللهُ عَن اللّهُ اللهُ عَن اللّهُ اللهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ

يَّا يَنْهَا الَّذِيْنَ المَنْوَا إِذَا جَآءُكُمُ النُوْمِنْتُ مُهْجِدْتٍ فَامْتَعِنُوْهُنَ اللَّهُ آعْلَمُ بِإِينَانِهِنَ فَإِنْ عَلِمْ مُحُوهُنَ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَ حِلَّ لَهُمُ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَ ﴿ وَاتَوْهُمْ مَنَا الْفَقُوا ﴿ وَلَا جُنَامَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَ إِذَا النَّيْتُمُوْهُنَ أَجُورَهُنَ ﴿ وَلَا تُسْكُوا بِعِصَهِم الْكُوافِر وَسْعَلُوْاهًا الْفَقْتُمْ وَلَيْنَافُوا مَا انْفَقُوا ﴿ ذَلِكُمْ مُحَكِمُ اللهِ ﴿ يَخَكُمْ بَيْنَكُمْ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ وَإِنْ فَا تَكُمْ

# شَىٰءُ مِنَ ازْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّادِ فَعَا قَبْتُمْ فَا ثُوا الّذِينَ ذَهَبَتُ اُزْوَاجُهُمْ مِّشْلَ مَّا اَنْفَقُوْا وَاتَّقُوا الله الّذِي اَنْتُوْدِ مُؤْمِنُونَ ۞

| اورالله تعالى       | وَاللَّهُ              | أوردوتم ان كو                                                     | وَأَنُّوهُمُ               | اے دہ لوگو جو           | يَّا يَّهُ الَّذِينَ  |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                     |                        | جوخرج كيا أنحول في                                                |                            |                         |                       |
| عكمت والي بين       | <u> عکیم</u>           | اورنيس بجه كناه                                                   | وَلَا جُنَاحٌ              | جب آئیں تہاہے پاس       | إذَاجًا ءُكُمُ        |
| اورا كرتبهار بياته  | وَ إِنْ فَا تُكُمْ     | تم پر                                                             | عَلَيْكُمُ                 | مسلمان عورتيس           | الكؤونث               |
| سد فکار سائنس       |                        | - 111 S7 Kt C                                                     | 5.3.2.65.25                | طرر جمد <del>با</del> ک | مُهْجِرْتٍ            |
| 25.                 | يَكِن وُ               | لدنعان طروان سے<br>جب دوقم ال کو                                  | إِذَا أَتَيْتُنُوْهُنَّ    | پس جارج لوان کو         | فَامْتَكُونُوهُنَّ    |
| تہاری ہو یوں میں سے | مِنَ الْوَاجِكُمُ      | ان کی اجرت                                                        | وو ور و ي<br>آجوزيفين      | الله خوب جانت بي        | الله أغلم             |
| كافرول كى طرف       | إِلَى الْكُفَّادِ      | اور نه تقامے رہوتم                                                | وَلَا تُعْسِكُوا           | ان کے ایمان کو          | ؠٳؽٮٵڹۣۿۊؘ            |
| يس نمبرآئة تنهارا   | فَعَاقَبُتُمْ          | عصمتين                                                            | را)<br>پ <del>ومان</del> ا | يساقر                   | فَإِنْ                |
| تو دوان کوجو        | فَ أَتُواالَّذِينَ     | اور نہ تھاہے رہوتم<br>عصمتیں<br>کا فرعور تول کی<br>اور ما نگ اوتم | (۲)<br>الگوافر             | جانوتم ان کو            | عَلِيْهُ وُفُنَّ      |
| جاتی رہیں           | ڏ <b>م</b> َئِٿ        | اورما تك لوتم                                                     | وَسْعَكُوْ ا               | ايماعدار                | مُؤْمِنْتِ            |
| اك كى بيويال        | اَنْوَا <b>جُهُ</b> مْ | جوفرج کیاتم نے                                                    | مَّا اَنْفَقْتُمْ          | يس نهلوثا والن کو       | فَلَا تَرْجِمُوْهُنَّ |
| بتنا                | يِّقْلُ                | اورچاہئے کہ مانگیں وہ                                             | وَلْيَسْنَافًا             |                         |                       |
| انعون نخرج كياب     | مَّنَا ٱنْفَقُوْا      | جوخرج كياانعول في                                                 | مَّنَا ٱلْفَكُولَ          | ندوه محورتيل            | كَا هُنَّ             |
| اور ڈروالٹرے        | واتعتواالله            | 2                                                                 | ذيكم                       | حلال ہیں ان کے لئے      | حِلْ لَهُمْ           |
| تم                  | اللزئ أغتفر            | التدكافيعلب                                                       | عُمَكُمُ اللهِ             |                         |                       |
|                     |                        | فيصله كرت بين وه                                                  | يغكم                       | حلال بیں                | يَعِلُوٰنَ            |
| يقين كرنے والے مو   | مُؤْمِنُونَ            | تمهار بدرمیان                                                     | بَيْئَكُمُ                 | ان عورتوں کے لئے        | <b>کھ</b> ئ           |

(۱) عِصَم: عِصْمَة كى جَعْ: ناموَس، اصل معنى رسى اورمجازى معنى عقدِ لكاح (۲) الكوافو: الكافوة كى جَعْ (٣) عاقب معاقبة: سزاوينا، نوبت آنا بْنيمت بإنار

# ترک موالات اس صد تک ضروری تفاکه جن مسلمانوں کے نکاح میں کافر عور تیں تھیں ان کو تھم دیا گیا کہ وہ ان کو چھوڑ دیں

سیمنوان آیت کا ما آبل سے ربط ہے، اور وہ آیت میں خمنی مضمون ہے، گر ما آبل سے مر پوط ہے۔ وشمنول سے ترک موالات ال حد تک ضروری تھا کہ جن صحابہ کے نکاح میں کافر عور تیں تھیں ان کو تھم دیا کہ وہ ان کو چھوڑ دیں، گھر میں کافر عورت ہوگی تو کوئی واز: راز نہیں رہے گا، اور راز افشاء ہوجائے گا تو کامیانی کیسے طے گی، جیسے آج کل عرب اسلامی حکومتوں کے امراء کے گھروں میں بیسائی یا یہودی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور لڑبھی آھیں سے رہے ہیں، اس لئے ان کا ہر راز فاش ہوجائے گا تو کامیانی آھیں سے رہے ہیں، اس لئے ان کا ہر راز فاش ہوجا تا ہے، وہ کہتے ہیں: اہل کتاب کی عورتوں سے ذکاح جائز ہے۔ بیٹ کہ جائز ہے، گرم جائز کام کرنے کانبیں ہوتا جمرت عرضی اللہ عند نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے طلاق خواہ تو آئیں ولوائی تھی، اور حضرت صدیفہ رضی اللہ عنہ سے طلاق خواہ تو آئیں ولوائی تھی، اور حضرت صدیفہ رضی اللہ عنہ سے بیں؛ اور امراء پر بھی اور حضرت صداح الدین ایو بھی کامیائی کار از بہی تو تھا کہ انھوں نے کسی بیسائی لڑکی کوم میں گھنٹے ہیں، دیا، اور امراء پر بھی کان کر میں گھنٹے ہیں دیا، اور امراء پر بھی کی ، اس لئے فرخ نے ان کے قدم چوے!

## صلح حديدبيكا اطلاق عورتول يزبيس موا

صلح حدیدییں ایک شرط بیقی کے جوش مکہ ہے ججرت کرے مدینہ جائے گا: اس کو واپس کیا جائے گا، چنانچہ کی حضرات حدیدیا ورمدینہ سے واپس کئے گئے، پھر وہیں حدیدیا سے پندخوا تین آئیں، ان کے تعلقین ان کو لینے کے لئے آئیں ان کے تعلقین ان کو لینے کے لئے آئیں ہوتا، انھوں نے مان لیا، البتہ تھم دیا کہ ان حورتوں کو جانچا جائے، واقعی وہ مسلمان ہوکر آئی ہیں؟ اس کے لئے آئندہ آیت نازل ہوئی جو عورت بیعت کی ان دفعات کا افر ارکرتی اس کوسلمان مجماحات کا مرکفارکوواپس کیا جاتا۔

﴿ يَا يَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ان كافرول كرهر حرام ميں پرديں كي ﴿ وَاقْوَهُمْ مَنَا اَ نَفَقُوا وَ ﴾ : اوران كود يدو جواضول فرج كيا ہے \_\_\_\_\_ يعنى ان كامبران كرشوبرول كو يجير دو: ﴿ وَلَا جُنَا مُ عَلَيْكُمُ اَنْ تَنْكِحُوهُنَ إِذَا الْتَيْشُوهُنَ اَجُورَهُنَ الْجُورَهُنَ ﴿ هَا اورتم بِهِ بِهِ الله كامبران كيدول سے نكاح كرو، جبتم ان كوان كے مبرو و \_\_\_\_\_ يعنى نكاح كرف والاسلمان آيك قو كافرشوبركامبر لوٹائے ، دوسرا عورت كو نيا مبرد كر نكاح ميں لائے: ﴿ وَلَا تُسْبِكُواْ بِعِصِمِ الْكُوافِدِ وَسُعَكُواْ مَنَا اَنْفَقَتُمُ وَلَيْهَ عَلَوْ الله الله الله وَلَائَ ، دوسرا عورت كو نيا مبرد كر نكاح ميں لائے: ﴿ وَلَا تُسْبِكُواْ بِعِصِمِ الْكُوافِدِ وَسُعَكُواْ مَنَا اَنْفَقَتُمُ وَلَيْهَ عَلَوْ الله الله وَلَيْهُ عَلَى الله وَلَائِ وَيَعْمُ الله وَلَائِ وَلِي الله وَلَائِ وَلِي الله وَلَائِ وَيَعْمُ الله وَلَائِ وَلِي الله وَلَائِ وَلِي الله وَلَائِ وَلَائِ وَلَائَ الله وَلَائِ وَلِي الله وَلَائِ وَلَائِ وَلَائِ وَلَائِ وَلَائُولُ الله وَلَائِ وَلَائِ وَلَائُولُ مَنْ الله وَلَائِ وَلَائِ وَلَائِ وَلَائِ وَلَائُولُ الله وَلَائِ وَلَائِ وَلَائُولُ الله وَلَائِ وَلَائُولُ الله وَلَائِ وَلَائِ وَلَائُولُ الله وَلَائِ وَلَائُولُ الله وَلِي الله وَلَائُولُ الله وَلِي الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلِي الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلِي الله وَلَائُولُ الله ول

﴿ وَإِنْ فَا تَكُمْ شَىٰءُمِنَ ازْوَاجِكُمْ لِلَمَ الْكُفَّارِ فَعَا قَلْبَتُمْ ۚ فَا ثُوا الّذِينَ ذَهَبَكَ أَزْوَاجُهُمْ مِتَفْلَ مَّنَا اَنْهَقُوْا دَوَا تَقَقُوا اللّٰهَ الّذِي آنَتُوْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

يَائِهُمَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءُكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِغْنَكَ عَلَمَ آنَ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزُنِيْنَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَا دَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِنْنِهُ بَيْنَ آيُدِيْهِنَ وَازْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ

٨

## اللهُ غَفُورٌ مَّ حِلِيًّم ۞ يَا يُنُّهَا الَّذِينَ امَنُوالَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ قَلْ يَهِ مِنَ الْاخِرَةِ كُمَّايِسٍ الْكُفَّارُمِنَ أَصْحْبِ الْقُبُولِ ﴿

| الاوجو                   | يَايُهَا الَّذِينَ      | بهتان(افترا)              | بِبهٰتَانٍ             | اے پیشبر               | يَاكِنُهُمَا النَّرِئُ |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ایمان لائے               | أمنوا                   | جس کوده گھڑرہی ہوں        | يفترنيه                | جب آئيں آئي پاس        | را ذَاجَاءَك           |
| نددوی کرو                | لَا تُتُولِنَّوا        | ابية باتفول كممامن        | بَانِيَ اَيُدِ نِهِنَ  | مسلمان عورتيس          | الْمُؤْمِنْتُ          |
| ان لوگول ہے              | قَوْمًا                 | اوراين بيرول كمامنے       | <i>وَازِجُلِهِ</i> نَّ | بيعت كرربي بين آت      | يُبَارِيغنَكَ          |
| غضبناك بين الله          |                         | اورنافر مانی نبیس کریں    |                        |                        |                        |
| ان پر                    | عَلَيْهِمُ              | گي آپ کي                  |                        | نہیں شریک کریں گی وہ   | لاً يُشْرِكْنَ         |
| تحقیق آس توڑے            | قَلْ <sub>ا</sub> يُوْا | جائز کام میں              | فِي مُعْرُونِي         | الندكساتھ              | بِٱشْهِ                |
| ہوئے ہیں                 |                         | پسان کوبیعت کرلی <u>ں</u> | فَبَا بِعَهُنَّ        | سمى چيز کو             | الخينة                 |
| آخرت ہے                  | مِنَ الْاخِرَةِ         | اورمغفرت طلب كري          | <b>وُ اسْتَغْفِ</b> رْ | اورچوری نبیس کریں گ    | وَلا يَسْرِقْنَ        |
| جيماآ <i>ل وڙي وي</i> ٻي | كَمُايَيِسٍ             | ان کے لئے اللہ ہے         | لَهُنَّ اللَّهُ        | اور بدکاری بیش کریں گی | وَلَا يَزُنِيْنَ       |
| كفار                     | الْكُفَّارُ             | بيثك الله تعالى           | إِنَّ الله             | اور شاہیں کریں گ       | وَلَا يَقْتُلُنَّ      |
| قبروالول سے              | مِنُ ٱصْحَبِ            | برائے گناہ بخشنے والے     | ع <b>ا</b> و<br>عفور   | ا پی اولا دکو          | اَوٰلَادَهُنَ          |
|                          | الْقَبُورُ              | بورے مہر مان ہیں          | م چاپو                 | اور نبیس لائیس گی وه   | وَلَا يَأْتِينَ        |

## مسلمان عورتول كوجو بجرت كركة ئيں: جانچنے كاطريقه

ربط: بہلے فرمایا تھا کہ سلمان مورتوں کی جو بجرت کرکے آئیں جانچ کی جائے ،اس آیت میں جانچ کا طریقہ بیان کیا ہے،آیت میں جو باتیں ہیں،جوورت ان باتوں کا اقرار کرے اے مسلمان سمجھا جائے۔

آیت بیت بیت: بیآیت: آیت بیت کهلاتی به صحاب نے نبی تالی ایک سے متلف بیعتیں کی ہیں، اس آیت میں جس بیعت کا ذکر ہے وہ' بیعت سلوک' ہے، بیعت سلوک ؟ گناہوں سے بیخے اور ٹوافل اعمال کر کے جنت کے بلند درجات حامل کرنے کے لئے ہے بنجات اخروی کے لئے یہ بیعت ضروری نہیں ،ضروری ہوتی تو تمام صحابہ و صحابیات یہ بیعت كرتے، آخرت ميں نجات كے لئے ايمان سيج اور اعمال صالح كافى ہيں، اور جابلوں كاجو خيال ہے كہ بير كے بغير نجات نہيں

ہوسکتی: میربات سیجے نہیں۔

#### بيعت سِلوك كِتعلق معِلْفُ نظريهِ:

جاننا چاہئے کہ بیعت سلوک کے تعلق سے دنیا میں تین نظریے یائے جاتے ہیں:

بہلاانظریہ:غیرمقلدین،سلفیوں،خبدیوں اور مودودیوں کاہے،ان کے نز دیک بیعت سِلوک ہے اصل ہے،اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ مودودی صاحب نے تو اس کو بچیا بیگم کہاہے، چینیا بیگم افیم کو کہتے ہیں۔

دوسرانظریہ:بریلوبوں کاہے،وہ کہتے ہیں: آخرت میں نجات کے لئے بیعت ضروری ہے،اور جس کا کوئی پیر نہیں:اس کا پیرشیطان ہے، بلکہان کے جاہل تو کہتے ہیں: گونگے پیر( قرآنِ کریم)سے نجات نہیں ہوگی، بولتا پیر (زندہ پیر) چاہئے۔

تنیسرانظرید: علائے دیوبند کاہے، وہ کہتے ہیں بیعت سلوک کاقر آن وصدیث سے ثبوت ہے، گرنجات اخروی کے لئے بیعت ضروری نہیں نجات کامدارا بمان سے اوراعمال صالحہ پرہے۔البتہ بیعت سلوک کے دوبڑے فائدے ہیں:

ایک بیعت نوافل اعمال میں زیادتی اور اس کے ذریعہ جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔آ دمی خود بھی نوافل اعمال کرسکتا ہے گرتجر بدید ہے کہ وہ کامیا بنہیں ہوتا اگر خود کو کسی کے سپر دکردے تو یہ تفصد آسانی سے حاصل ہوسکتا ہے۔

## بيعت ِسلوك كي دفعات:

بیعت سِلوک مردوں اورعورتوں کے لئے مکسال ہیں، اور اس کی دفعات میں کی بیشی ہوکتی ہے، مثلاً ایک شخص غیبت کرتا ہے، جب اس کو بیعت کریں گے تو کہلوائیں گے کہ میں غیبت نہیں کروژگا، یا کسی جگداغلام کی وباعام ہے، وہاں لوگوں

ہے بیگناہ نہ کرنے کا بھی عہدلیں گے، یا کسی جگدمیت کا ماتم کیا جا تا ہے تو نوحہ نہ کرنے کا عہد بھی عورتوں ہے لیس گے، یا کوئی شخص نماز میں سستی کرتا ہے تو جماعت کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھنے کاعبدلیں گے ۔۔۔ اس آیت میں بیعت سلوک کی چے دفعات ہیں:

ا - الله کے ساتھ کی کوشریک نہ تھہرانا۔ شرک دو ہیں: شرک جلی اور شرک خفی ، شرک جلی: شرک اکبر ہے ، یہ شرکین کا شرک ہے ، اور شرک خفی کی بہت می شکلیں ہیں ، شلاً: قبر کا طواف کرنا ، قبروں کو تجدہ کرنا ، ان کو چومنا ، صاحب قبر کی منت ماننا وغیرہ سب شرک کی ہائیں ہیں ، اور رہا کاری سے بھی عمل خزاب ہوجا تا ہے ، پس ہر طرح کے شرک سے بچنا ضروری ہے ، شرک جلی سے بھی اور شرک خفی سے بھی ۔

۲-چوری نه کرنا، یه بیاری مردول میں بھی ہوتی ہےاور عورتول میں زیادہ ہوتی ہے۔

۳-زناہے بچنا، عربوں میں زنا کوئی برائی نہیں تھی، جیسے بورپ اور امریکہ میں یہ کوئی گناہ نہیں، مردوزن باہمی رضامندی سے جوچا ہیں کریں،اس لئے بیعت میں اس گناہ سے بچنے کا بھی عہدلیا جائےگا۔

۳-اولا دکوتل ندکرنا قبل اولا دکا بھی عربول میں عام روائ تھا، لڑکول کورزق کے ڈریے ل کرتے تھے، اورلڑ کیول کو عار کے خوف سے بلڑکی ہوگی توکسی کو داما دبنانا پڑے گا۔

۲-افتراء کرنا کسی کابچیکسی کی طرف منسوب کرنا ، مثلاً بحورت نے زنا کیا ، اسے حمل تقبر گیا ، تووہ بچیشو ہر کا کہلائے گا ، حالانکہ دواس کانہیں۔

۲- سی بھی نیک کام میں نافر مانی نہ کرنا معروف: وہ کام ہے جوشر عاّجا تزہے، اور جوجا ترنبیں وہ منکر ہے۔ آیت ِکریمہ: اے نبی اجب مسلمان عورتیں آپ کے پاس ان با توں پر بیعت کرنے کے لئے آئیں کہ وہ اللہ کے

ایت رید، اسے بی مرد اسے اس مرد کا اور بدکاری (زنا) نہیں کریں گی، اور بدکاری (زنا) نہیں کریں گی، اور اپنے بچول کو آئییں کریں گی، اور بدکاری (زنا) نہیں کریں گی، اور بہتان کی اولا دنہیں لائیں گی چس کو انھوں نے اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیا ہو، اور شروع باتوں میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گی: تو آپ ان کو بیعت کرلیں، اور ان کے لئے اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہیں بیشک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحم والے ہیں۔

فا کدہ قبل اولا دکے بہت سے درجات ہیں، پیدا ہونے کے بعد بچہ کو مارڈ النا، روح پڑنے کے بعد حمل گرادینا، روح پڑنے سے پہلے مل گرادینا، اور مالنع حمل صورتیں اختیار کرنا مسلم شریف میں عزل کو چیکے سے بچہ کوزندہ در گور کرنا کہاہے، جب قبل کے درجات مختلف ہیں تواحکام بھی مختلف ہوئے تفصیل تخذ الامعی (۵۲۹:۳ ۵۷۵–۵۷۱) ہیں ہے۔

#### ببودے بھی موالات کی ممانعت

یہود مبنوض علیہ مقوم ہے، سورۃ الفائحہ: ﴿ الْمَغْضُونِ عَلَيْهِ ﴾ کَاتْسِر شل صدیث میں بہود کی مثال دی ہے، اور
سورۃ المائدۃ (آیت ۲۰) میں ان کے تن میں: ﴿ غَضِبَ عَلَیْهِ ﴾ آیا ہے، اس لئے اب آخری حکم دیتے ہیں کہ یہود سے
بھی دوئی مت کرو، وہ الی قوم ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ غضبتا ک ہیں، اور وہ آخرت سے مایوں ہیں، جیسے کفار مُر دول کی
حیات نوسے مایوں ہیں، دونوں میں نظار اشتراک مایوی ہے، اگرچہ مایوی مختلف ہے، ایک کی عملی ہے دوسرے کی
اعتقادی، مگرنتائے دونوں کے ایک ہیں، اور وہ بددین کی زندگی ہے۔ آج نام نہاد سلمان بھی بے دھر ک برائیاں کرتے
ہیں، کیونکہ وہ بھی آخرت سے مایوں ہیں۔

﴿ يَا يُهُا الّذِينَ امْنُوالا تَنْوَلْوَا قُومًا عَضِبَ اللهُ مَلَيْهِمْ قَلْ يَهِمُوا مِنَ الْاَضِرَةِ كَمَا يَهِمَ اللّهُ قَارُمِنَ أَصْحُبِ الْقَابُورِ ﴾ ترجمه: الدايمان والو! ان لوگول سے دوئ مت كروجن پر الله تعالى غضبناك بي سلاد سے يعنى يہود سے جوآخرت سے مايوں ہو كے بي سلام يون بور كوئى الله على ان كوام يربيل كرقبر سے كوئى الله على الله

هرشعبان ۱۳۲۵ه = ۱۱ من ۱۲۰۲۶



## بىم الله الرحلن الرحيم سورة الصفّ

ربط: گذشته سورت کے شروع میں بیان کیا ہے کہ حزب الله کالشکر) کی کامیابی کے لئے منفی پہلوسے شرط بیہے کہ کوئی بھی مسلمان دشمن سے سازبازنہ کرے، جاسوی نہ کرے، رازافشاءنہ کرے درنہ کامیابی شکل ہوگی، اب بتلاتے ہیں کہ شبت پہلوسے شرط بیہے کہ اسلامی لشکر سیسہ پلائی ہوئی عمارت کی طرح کیں جہت ہوکراورڈٹ کرلڑے، تاکہ کوئی رخنہ نہ پڑے، کیونکہ اگر فوجیوں کے قدم اکھڑ گئے تو کامیابی قدم چھے ہٹالے گی، اس پوری سورت میں اس کا ذکر ہے۔

سودت کے مضامین: سورت تقذیس و تجد کے بیان سے شروع ہوئی ہے، پھر بیت بیہ کہ مسلمان کو گفتار کا غازی نہیں ہونا چاہئے ، کردار کا غازی ہے ، بیت بیت اپنر اول کے اعتبار ہے ہے، پھر بتاا یا کہ اللہ کے اسلامی جہاد ہیں میں ہونا چاہئے ، اور اسلام عالم کیر فروب ہے، اس لئے اسلامی جہاد ہیں شہوادی دہ جہاد ہی سب ہے۔ اس لئے اسلامی جہاد ہیں شہوادی دہ گا ، پھرعمو ہعت کا بیان ہے کہ خاتم النہیں ہوئے گئے ہیں ، کہ عرف آپ کے اسلامی جہادہ کے اللہ اسلامی نہوت عالم کیرہے، آپ ہے پہلے خاص قوم اور خاص علاقہ کے لئے انہیا معوث کئے گئے ، بین ، پھرعموی ہوث کی کے گئے ہیں ، پھرعموی ہوث کی گئے ہوں ، پھرعموی ہوث کے گئے ہوں ، پھرعموی ہوث کی گئے ہوں ، پھرعموی ہوث کی گئے ہوں کا دور شرعی بھارت کے ہم تمہاری طرف مبعوث کے گئے ہوں ، پھرعموی ہوث کی ساتھ مبعوث ہو کے گئے ہوں ، پھرعموی ہوث کے گئے ہوں ، پھرعموی ہوث کے گئے ہوں کا دور آن ) کے ساتھ مبعوث ہو کے گئے ہوں کا ذریعہ معاش کو جوث ہو کہ ہونہ ہوں کا دور شرعی ہوئے ہو گئوں کو رہ ہوں کا ذریعہ معاش کھتی باڑی اور گلہ بائی ، نور ہو جان و مال سے جہاد کرنا ہے ، اور وہ کے قریب کی نوش خبری سنگ ، پھر آئر ہو گئی ہوئوں ہے ہوئوں ہو خار کہ تھے ، اور دور کی ، اور دور اس مدت ہوئی ہوئوں ہوغالب آگے ، بیرمثال اس است کو سنائی سے کہ دورا نی تھوں نے قالب آگے ، بیرمثال اس است کو سنائی سے کہ دورا نی تھوں کے دورا کی دورا کی ہوئوں کو دورا کی دورا ک

سورت کاشانِ نزول جعرت عبدالله بن سلام رضی الله عند کہتے ہیں بصابہ کی ایک جماعت نے آپس میں غدا کرہ کیا کہ اگر ہمیں معلوم ہوجائے کہ الله تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟ تو ہم اس بڑعل کریں (اور ایک روایت میں ہے کہ بعض نے کہا: اگر ہمیں معلوم ہوجائے کہ الله تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟ تو ہم جان ومال کی بازی کادیں! اور منداحد (۲۵۲۵) میں یہ بھی ہے کہ ان حضرات نے چاہا کہ کوئی صاحب جاکر نبی سیال ایک الله تعالی نے سورة القف نازل فرمائی (اور آپ نے سب کونام بنام بلایا ،اور ان کو یہ سورت پڑھ کرسائی، جوای وقت نازل ہوئی تھی) (تر فری صدیث ۱۳۳۳ تفسیر سورة القف)



## (ایانگاسی (۱۰۹۰) مینورو الصف مرانیات (۱۰۹۰) (ورمانها) بندروالله الوخین الرکویو

سَبَرَ بِللهِ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَنِيْزُ الْعَكِيْمُ ۞ يَائِيُهَا الَّذِينَ الْمُنُوَالِمُ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَغْعَلُوْنَ ۞ كُبُرَمُقَتَّاعِنْكَ اللهِ اَنَ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۞ إِنَّ اللهَ يُبِوبُ الْلَوِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَا نَهُمْ بُنْيَانُ مَّرَصُوصُ ۞

| پندکرتے ہیں              | يُوِبُ                         | كيول كيتے ہو           | لِمُ تَقُولُونَ    | الشک یا کی بولتاہے   | سيخ لِلْهِ           |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ال                       | الْكُونِينَ                    | جو کرتے ہیں            | مالاتفعلون         | جو پھھ آسانوں میں ہے | مَا فِي السَّنون     |
| لڑتے ہیں                 | يقارتأون                       | بدی بیزاری کی بات      | گَابُرْمُقْتُنَا   | اورجو پھوزين بي      | وَمَا فِي الْأَنْضِ  |
| اس کی راویس              | غِ سَينِلِهِ<br>- في سَينِلِهِ |                        | رعنك اللعو         |                      | وَهُوَ الْعِرْبِرُ   |
| قطار بائدهكر             | صَفّا                          | كهكو                   | آتْ تَقُولُوا      | حكمت والي بين        |                      |
| گویاوه ممارت بی <u>ن</u> | ڰٲ <b>۬ٮٛۿؙ؞ؙ</b> ؠؙؽ۬ؽٵڽؙ     | جو کرونیس<br>جو کرونیس | مَالَا تَفْعَلُونَ | اليلوكوجو            | كَالِيْهَا الَّذِينَ |
| سیسه پلائی ہوئی          | رد وء و<br>مرصوص               | بِ فَمَكِ اللهُ تعالَى | إِنَّ اللَّهُ      | ايمانلات             | أمَنُوا              |

اللد كمنام سيشروع كرتامول جونهايت مهرمان بديرهم واليي

اللدكنزد يكسب سفزياد مجبوب مل جهادفي سبيل اللهب

سورت کا آغاز تیج و تحمید سے ہوا ہے، کا نات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاک بیان کرتا ہے کہ دہ بے بیب بین، اُن میں کوئی کی نہیں ، شہیر ہوئی کی دائے ہیں ، شہیر ہوئی ہیں ہوئی کر شال نزول کی روایت میں آیا ہے ، جنھوں نے مجد نہوی میں پیٹھ کرعہد کیا تھا کہ اگر آئیس معلوم ، وجائے کہ اللہ کوسب سے زیادہ کونساعل پسند ہے تو وہ اس کے لئے جان کی بازی لگادیں گے، ان کو تعمید کی ہوئی ہے جے کر ہے کو تعمید کی ہوئی ہے جے کر ہے کہ دیا ہے کہ کہ دار کاغازی ہے ، گفتار کا نہیں ، اللہ تعالی کو یہ بات ، بہت ہی تا پسند ہے کہ آدی ایک بات کے اور مہیں ، آدی کو جات کہ کر دار کاغازی ہے ، گفتار کا نہیں ، اللہ تعالی کو یہ بات ، بہت ہی تا پسند ہے کہ آدی ایک بات کے اور

ال کوکر ہے۔

ال تنبید کے بعد بتا یا کہ اللہ تعالی ال الوگوں کو پسند کرتے ہیں جواس کے داستہ بال طرح صف بست لڑتے ہیں جواس کے داستہ بیا ایک ہوئی عمارت ہیں ہیں ہوئی رخنہ ہیں پڑسکتا ، قرآن کریم اور احاد بہث شریفہ بیں اس کے علاوہ بھی جہاد کے بیٹنا رفضا کل آئے ہیں ، اپنے کہ خوا تین اسلام کی رال ٹیک گئی ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کے بہت فضا کل ہیں: پس کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا: ایک المجھاد حجّ مَبْرُورٌ: نہیں ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا: ایک المجھاد حجّ مَبْرُورٌ: نہیں ہم ہمارا بہترین جہاد مقبول ج ہے ( بخاری حدیث ۱۵۲۰ ) جہاد بھاری کام ہے، عورتوں کا دل گردہ نہیں کہ وہ یہ کام کرسکیں۔ اس لئے ان کوال فریضہ سے مشتی رکھا گیا ، اور ان کے لئے متبادل (جے مقبول) جوریز کیا۔

آیات پاک: — الله کی پاک بیان کرتی ہیں جو چیزی آسانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں، اور وہ خیزیں زمین میں ہیں، اور وہ فریر سے حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو اہم الی بات کیوں کہتے ہوجو کرتے ہیں؟ الله کنز دیک ہڑی بیزاری کی بات ہے کہ آدی وہ بات کیے جو کرنے ہیں، ویاں کے داستہ میں قطار باندھ کر الشراق کی اللہ تعالی ان لوگوں کو پہند کرتے ہیں جو اس کے داستہ میں قطار باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ بیسہ پلائی ہوئی محارت ہیں!

وَاذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ لِيَقَوْمِ لِيَوْوُلُونَنِيْ وَقَلْ تَعْكُمُونَ اَنِيْ رَسُولُ اللهِ الكِيكُمْ وَلَا تُعَلَيْ وَلَا تَعْكُمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَلْوُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَ إِذْ قَالَ اورجب كِها مُؤسَّى موىٰ نے لِقَوْمِ اِنِي قُومِ سے

| سورة القف | <b></b> ◇- | - (Iri) - | -0- | تفير مدايت القرآن |
|-----------|------------|-----------|-----|-------------------|
|           |            |           |     |                   |

|                                                                                                               |                       | - Company               | <u> </u>          | <u> </u>             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| نا انصاف لوگوں کو                                                                                             | الْقَوْمَ الظَّلِيانَ | يعنى تورات ك <u>ى</u>   | مِنَ التَّوْرِيةِ | اے میری قوم!         | يَقُومِ               |
| عام المالية ا | يُرِيْدُونَ           |                         |                   | كيول ستات بو جھ كو   |                       |
| كه بجهادي                                                                                                     | إيظفؤوا               | أيك عظيم رسول كي        | ۱۰۰۰ (۱)<br>پرسول | جبكهتم جانة ہو       | وَقُدُ تُغُكُمُوْنَ   |
| الله كى روشنى كو                                                                                              | نُورُ اللهِ           | (جو)آئیں کے             | يَاتِيُ           | كيين رسول مون        | أَنِّيْ رَسُولُ       |
| ایندمونہوں سے                                                                                                 | بأفواهمهم             | مير بعند                | مِنْ بَعْدِات     | الله كالتمهاري طرف   | الله إلكيكم           |
| اورالله تعالى                                                                                                 | وَ اللهُ              | انكانام                 | اسمة              | ين جب مره عرص موت وه | فَلَتُنَا زُاغُوْآ    |
| پوراکرنے والے بیں                                                                                             | مُتِمَ                | احمه                    | (۲)<br>اَحْبَدُنُ | (تو) ٹیڑھا کردیااللہ | أَسَرًا عَمَا لِللهُ  |
| ا پِيْ روشْنِ کو                                                                                              | نؤرة                  | پ <u>س ج</u> ب          | فكتا              | ان کے دلوں کو        | قُلُوْبَهُمْ          |
| اگرچەنالىندكرىي                                                                                               | وَلَوْكِرِهُ          | آئے وہ ان کے پاس        | جَارَهُم          | اورالله تعالى        | وَاللَّهُ             |
| منكرين                                                                                                        |                       | واضح دلاکل کے ساتھ      |                   |                      | 1                     |
| وہی جنھوں نے                                                                                                  | هُوَ الَّذِي كَي      | ( نو) کہااٹھوں نے       | قَالُوا           | لوگول کو             | الْقُوْمَرَ           |
| بجيجا                                                                                                         | آرسکل                 | میرچادوہے               | هٰذَا سِحْدٌ      | نا فر ان             |                       |
| اینے رسول کو                                                                                                  | رَسُولَهُ             | كملا                    | م<br>ميان<br>روين | اور جب کہا           | وَإِذْ قَالَ          |
| مدایت کے ساتھ                                                                                                 | رِبالْهُدْ ٢          | أوركون بروا ظالم ہے     | وَمَنْ أَظْلَعُر  | عييلي                | عِیْکی                |
| اوردین کے ساتھ                                                                                                | وَدِينِ               | اس ہے جس نے گھڑا        |                   | <u>***</u>           | ابن                   |
| چ                                                                                                             | الكيق                 | الله                    | عَكُ اللهِ        | مريم نے              | ائِن<br>رور<br>عریکم  |
| تا كداد يركم عده ال كو                                                                                        | لِيُعْلِهِ رَةُ       | حجفوث                   | الگذِبَ           | اے تی اسرائیل        | يٰبَنِيۡ إِسْرَاءِيْل |
| اد مان پر                                                                                                     | عَكَ الدِّيْنِ        | درانحاليكه وه بلاياجاتا | وَهُوَ يُذِعَ     | بينك مين رسول بهون   | إِنِّيٰ رَسُولُ       |
| مادے                                                                                                          | طِلْحُ                | اسلام کی طرف            | إلى الإشكام       | الشكاتمهارى طرف      | الله إليكم            |
| اگرچەنالىندىكرىي                                                                                              | <b>وَلَوْكِرِهُ</b>   | أورالله تتعالى          | والله             | تفىدىق كرنے والا     | مُصَدِقًا             |
| مشركين                                                                                                        | الْمُشْرِكُونَ        | راه بیس دین <u>ت</u>    | لَا يُهْدِي       | ال کی جومیر سامنے    | لِمَا بَيْنَ يَدُى    |
|                                                                                                               |                       |                         |                   | _                    |                       |

(۱)رسول کی تنوین تنظیم کے لئے ہے، یعنی عظیم المرتبت رسول (۲) احمد: اکبو کے وزن پر اسم تفضیل ہے: اللہ کی سب سے زیادہ تحریف کرنے والا مضارع واحد تنگلم ہیں۔

## عموم بعثت اور بهودونصارى كاموقف

اسلام ہی آفاقی اور ابدی مذہب ہے موی اور میسی علیماالسلام کی نبوتیں بنی اسرائیل کے لئے خاص تھیں نى النيايية سے بہلے نبوتيں اور رسالتيں خاص ہوتی تھيں، انبياؤرسل خاص اقوام اور خاص علاقوں كى طرف مبعوث كنّ جات ته، پررور آخريس خاتم النبيين مَاللَيْنَا معوث موت، آپكى نبوت آفاتى تقى ، تمام سلسلول كوآپكى ذات مسميث ليا كيا، يهال تك كموى اويسل عليهاالسلام كى رسالتين بعى خاص بنى اسرائيل ك ليتحس، دونول يغيرول نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیج گئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی بنی اسرائیل کوایک عظیم الرتبت رسول کی خوش خبری بھی سنائی ہے ،گر جب وعظیم الشان رسول مبعوث ہوئے اور واضح دلاک (قرآن) کے ساتھ آئے تو بہود ونصاری نے اس کو جاد وقر ار دیا، اور ایمان ہیں لائے، بلکہ افتر اء کیا کہ موکیٰ اور عیسیٰ علیماالسلام کی نبونیں ابدی تھیں، حالانکہ وہ جھوٹ تھا، ابدی مذہب تو اسلام ہی ہے، اس کی ان کو دعوت دی جارہی ہے، مگر اللہ تعالی ناانصانوں کو قبول حق کی راہ نہیں دیے ،اب اہل کتاب اللہ کی روشی کواپنی چھوٹکوں سے بجھانا جاہتے ہیں ہمیکن جسے اللہ ركتے اسكون چكتے الله كانور جاروا نگ عالم بن يجيل كررے كا، بلكان كروں من يحى تحسے كا، جاسان كوكتنانى نا گوار جو، اورمشرکین بھی وین اسلام کی برتری نہیں چاہتے ، مگر اسلام تمام ادیان کوچیت کر کے رہے گا، اور ان کی ناک خاک آلود ہوگی ہی دو( کفاروشرکین) اسلام کے دیمن ہیں، اس کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہتے ہیں، اس لئے ان من منتنے کے لئے مجاہدین ہروقت تیار ہیں۔

## موى عليه السلام كواينون في ستايا:

یہ آبات کا خلاصہ تھا، اب آبات میں جو منی مضامین ہیں ان کو بیان کرتا ہوں، بول تو ہی انبیا ورسل کو تخت حالات سے گذرنا پڑا ہے، مگر وہ تکالیف کا فین کی طرف سے تھیں، اس لئے ان کا شکوہ بیارتھا، ادر موئی علیہ السلام کو اپنوں کی طرف سے افریش ہی بیٹی تھیں، اس لئے آپ نے قوم سے شکوہ کیا: (۱) بجب فرعون نے دوسری مرتبہ بنی اسرائیل کے لڑکول کو آب کے ادارہ کیا تو قوم نے اس کار وہ موئی علیہ السلام کے سرد کھا: ﴿ قَالُوْاَ اُوْوِیْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَا تُتِیْنَا وَمِنْ لَوَ مِنْ اللهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَا تُتِیْنَا وَمِنْ لَا مُونِیْ مَا ادو کیا تو قوم نے اس کار وہ موئی علیہ السلام کے سرد کھا: ﴿ قَالُوٰاَ اُوْوِیْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَا تُتِیْنَا وَمِنْ لَا مُنْ مَا اللهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَا تُتِیْنَا وَمِنْ لَا مُنْ مَا لَا مَا مِنْ مَا لَا مَا مَا وَ مَعْ مُنْ اللهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَا مُنْ مَا لَا مَا مُنْ مَا کہ اور کہنے گئے کہ ہم تو بھی ہے تو بچھڑ ابنا کر ہوجنے گئے، اور کہنے گئے: بہی موئی کا معبود ہے، وہ آئے کے بعد بھی السلام کے جی [اللام الگایا، جس سے اللہ نے آپ وہول کرطور پر معبود کی طاق میں گئے جی [طرف ۱۸] (۳) آپ پر شرمناک بیاری کا الزام لگایا، جس سے اللہ نے آپ کو اس کے اللہ کا مناز میں گئے جی [طرف کی کا کو بی کی کے جی اللام اللہ کی کالزام لگایا، جس سے اللہ نے آپ کو کھول کرطور پر معبود کی طاق میں گئے جی [طرف ۱۸] (۳) آپ پر شرمناک بیاری کا الزام لگایا، جس سے اللہ نے آپ کو کھول کرطور پر معبود کی طاق میں گئے جی [طرف ۱۸] (۳) آپ پر شرمناک بیاری کا الزام لگایا، جس سے اللہ نے آپ کو کھول کرطور پر معبود کی طرف کی طرف کی الرف کو کھول کرطور پر معبود کی طرف کو کھول کرطور پر معبود کی طرف کی طرف کی میں کو کھول کرطور پر معبود کی طرف کی میان کے جی المرف کی میں کو کھول کرطور پر معبود کی طرف کی میں کو کھول کر میں کو کھول کرطور پر معبود کی طرف کے میں اس کے جو کھول کرطور پر معبود کی طرف کی کھول کر میں کو کھول کرطور پر معبود کی طرف کی کو کھول کرطور پر معبود کی طرف کی کھول کی کھول کر میں کو کھول کرطور پر معبود کی طرف کی کھول کر میں کو کھول کر میں کھول کر میں کی کھول کر میں کو کھول کر میں کی کو کھول کے کو کھول کر میں کو کھول کر میں کی کھول کر میں کو کھول کر میں کو

بری کیا [الاحزاب ۲۹] (۳) علم آیا کہ مالقہ سے جہاد کرو، اور بیت المقدل میں جابسو، پس قوم نے کہد دیا: آپ اور آپ کے خداجا کیں، اور لڑیں، ہم قویہال ہی مرین گے [المائدة ۲۲] یہال تک کہ موٹی علیہ السلام کودعا کرنی پڑی: ﴿ رَبِّ إِنِّ لَا اَمْدِی اُور بُیْنَ الْقُورِ الْفُسِقِیْنَ ﴿ ﴾: اے میرے پروردگار! میں اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، پس آپ ہمارے اور نافر مان قوم کے درمیان جدائی کردیجئے [المائدة ۲۵] (۵) جر اندیس نی سِلانی آپ نیا میں کوئی اندی کے خدن کی فیری اندی کی میں ہوئی، این مسعود ہے ہوئی ، آپ آپ نیا کہ ہوں، کی میں کوئی ، آپ نے فیری کی نیاز میں اندہ میں کی نیاز والحق میں جائے گئے میں ہوئی، این مسعود ہے ہوئی ، آپ کوئی میں ہوئی، این اسلام پر اللہ کی رحمت! وہ اس سے زیادہ ستا نے موک علیہ السلام پر اللہ کی رحمت! وہ اس سے زیادہ ستا ہو کہ ، پس انھوں نے صبر کیا (بخاری حدیث ۱۳۵۰) ای کا موٹی علیہ السلام نے شکوہ کیا ہے کہم دل میں یقین رکھتے ہو کہ میں اللہ کا سچارسول ہوں، پھرتم رخی دھرکمیں کر کے جھے کیوں ستاتے ہو!

## برائيال كرتے كرتے ول تخت موجاتا ہے:

حدیث میں ہے کہ جب آدی کوئی گناہ کرتا ہے تو دل میں سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو مث جاتا ہے،
ور نہ بڑھتے بڑھتے سارادل سیاہ ہوجاتا ہے، بنی اسرائیل بھی ہر بات میں رسول سے ضد کرتے رہے، اور برابر ٹیزھی چال ولئے رہے، لیس اللہ کے دلول میں سیدھی تجی بات قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی، اللہ کے اس کے دلول کوئی است قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی، اللہ کی سنت سیہ کہ ان کوراہ ہدایت نہیں ملتی، چنا نچہ بہود کہتے ہیں کہ موئی علیہ السلام آخری نبی جین، اور تو رات آخری کتاب ہے، پھر کہتے ہیں کہ بہودیت نسلی فرہب ہے، اسرائیل کی اولاد ہی میں رہے گی، دین تی کی روشن سے اللہ تعالیٰ لوگول کی دیکھیری نہیں فرمائیں گی روشن سے اللہ تعالیٰ لوگول کی دیگیری نہیں فرمائیں گی روشن سے اللہ تعالیٰ لوگول کی دیگیری نہیں فرمائیں گی کے دیگیری نہیں فرمائیں گی کے دیگیری نہیں فرمائیں گی کہ کی کی کروشن سے اللہ تعالیٰ لوگول کی دیگیری نہیں فرمائیں گی کہ کی کی کہ کے دیگیری نہیں فرمائیں گی کی میں رہے گی کی کرے!

عيسى عليه السلام كى شريعت بمؤى عليه السلام كى شريعت كانتريقى:

موی علیدالسلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت انبیاء ہوئے، ایک نبی کی وفات ہوتی تو دوسرے کونبوت مل جاتی، یہ سب انبیاء شریعت موسوی کی تعلیم دلیج کرتے تھے، تا آئکہ انبیائے بنی اسرائیل کے خاتم حضرت عیسی علیہ السلام مبعوث ہوئے، مگر آپ کی شریعت بھی: موسی علیہ السلام کی شریعت کا تقریقی، اور آپ کی کتاب انجیل تو رات کاضمیم تھی، اس لئے فرمایا کہ بیس قورات کے منجانب اللہ ہونے کی تقدیق کرنے والا ہوں۔

عيسى عليه السلام نے بنی اسرائيل کوظیم الشان رسول کی خوش خبری سنائی: چونک عيسیٰ عليه السلام اور خاتم النبيدين مَنظائينَ کے درميان کوئی نئ بين، اس لئے عيسیٰ عليه السلام نے بنی اسرائيل کو نبی سُلُوْ اَلَّهُ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

مرافسوں:جب وہ ظیم الشان رسول واضح ولاک کے ساتھ مبعوث کے گئے تو اہل کتاب نے ان ولاک کو کھلا جاد و کہا،
جاد و بہت زوداثر ہوتا ہے، قرآنِ کریم بھی تو گی الٹا شیر ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ جھوٹی بات یہ گھڑی کہان کا
دین ابدی ہے، اور ان کے رسول اور اس کی کتاب آخری کتاب ہے، اور بہود نے کہا: ٹھر اندیت بے بنیا دہے، بہی بات
عیمائی بھی کہتے ہیں [البقر ق ۱۱۱۳] حالانکہ دونوں تو رات پڑھتے ہیں، اور دونوں کتابیں بائبل میں ساتھ چھتی ہیں، ہی دونوں
میں سے ایک کی بات یقینا جھوٹی ہے، بلکہ دونوں ہی غلط کہتے ہیں، گر دونوں اسلام کے خلاف برسر پر پیکار ہیں، اسلام کو جڑ میں سے ایک کی بات بقینا جھوٹی ہے، بلکہ دونوں ہی غلط کہتے ہیں، گر دونوں اسلام کے خلاف برسر پر پیکار ہیں، اسلام کو جڑ ہے، وہ جتنا ہے گا اتنا ہی بڑھ کی اور اس نے تمام اویان کو جت کر رکھا ہے، ان کی بیٹے پر سوار ہے، کوئی اس سے لو ہائیں لے وہ جتنا ہے گا اتنا ہی بڑھ رہوار ہے، کوئی اس سے لو ہائیں سے دوجت کر رکھا ہے، ان کی بیٹے پر سوار ہے، کوئی اس سے لو ہائیں لے کے دوسرائی کی جنت کا تمر ہے، اللّٰہ ہی ذ فَذِ ذَا

﴿ وَ إِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَلْ تُغَلَّمُوْنَ آتِي رَسُولُ اللهِ النِّيكُمْ ﴿ فَلَتَنَا زَاغُواۤ اَمَرَا عُ اللهُ قُلُوبَهُمْ ۗ وَاللهُ لَا يَعْدِى الْقَوْمِ الْفُرِسَةِ أَيْنَ۞ ﴾

ترجمه: — اورجب موقل نے اپنی قوم ہے کہا: اے میری قوم اہم جھے کیوں ایڈ امرین چاتے ہو، جبکہ تم جانے ہوکہ میں تہماری طرف اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں؟ — معلوم ہوا کہ حضرت موٹی علیہ السلام کی بعث خاص بنی اسرائیل کے لئے تھی — پس جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کوٹیڑھا کردیا — پس اب سیری کی بات بھی ان کے گلے نہیں اترتی — اور اللہ تعالی صداطاعت ہے تکل جانے والوں کوراؤیس دیا کرتے — ایصال الی المطلوب کی تی ہے۔ ھو وَا ذَ قَالَ عِنْیسَی ابْنُ مُریمَ یٰبِنِی اِسْرَادِیْل اِنِیْ رَسُولُ اللهِ اِلْیَکُمُ مُصَدِّقًا لِیَا بَیْنَ یَدُی َ مِنَ التَّوْرُدِیْ وَمُنْدِقًا نِیسُولِ یَالَیْ مِنْ بَعْدِے اسْدُ اَ خَمَدُ وَ فَلْمَا جَمَدُ مِنْ بِالْبَیّنِیٰ وَالْوَا هٰذَا سِحْرَّمْ بِنِیْنَ وَ سُدُولُ اللهِ وَالْبَیْنِیٰ وَ قَالُوا هٰذَا سِحْرَمْ بِنِیْنَ وَ کَهُ وَ مُنْ اِلْبَیّنِیٰ وَ قَالُوا هٰذَا سِحْرَمْ بِنِیْنَ وَ کَهُ وَ مُنْ بَعْدِی وَ اسْدُ اَ اللّٰهِ اِلْبَیّنِیٰ وَ قَالُوا هٰذَا سِحْرَمْ بِنِیْنَ وَ اللّٰ مَا مُنْ مُنْ بَعْدِی وَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنَ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

ترجمہ: اور جب مریم کے بیٹے عیسیؓ نے کہا: اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں \_\_\_

﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِنَوَ افْتَرَاء عَلَى اللهِ الكَذِبُ وَهُو يُدُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِ اِنَ قَلَ ﴾ مَنْ اَظْلُمُ مِنَوْ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِ اِنَ قَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوا نُؤْرَ اللهِ بِأَفْوَا هِمِهُ \* وَ اللهُ مُتِمُّ نُؤْرِةٍ وَلَوْكِرةَ الْكَفِرُونَ۞هُوَ الَّذِيِّ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُلْ ﴾ وَدِيْنِ الْجَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَمَ الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكِرةَ الْمُشْرِكُونَ۞ ﴾

ترجمہ: وہ (اہل کتاب) جائے ہیں کہ اللہ کی روشی کواپن پھوٹکوں سے بجھادیں، جبکہ اللہ تعالی اپنے نور کو پورا کرکے رہیں گے، خواہ کا فرکتنے ہی ناخوش ہوں — اس آیت کا تعلق اہل کتاب سے ہے، وہ کا فر ہیں کیونکہ وہ تو حید کوتو مانتے ہیں، مگر رسمالت مجمدی کوئیس مانتے۔

الله ده بین چھول نے اپ رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ، تاکہ دہ اس کو عالب کردے سمارے ادبان پر \_\_\_\_ عالب کردے اللہ ختم نہیں ہو نگے ، \_\_\_ عالب کردے : لیعنی چڑھ کر اوپر بیٹھ جائے ، حیت کردے ، اس بیں اشارہ ہے کہ مذاہب باطلہ ختم نہیں ہو نگے ، اسلام کے سامے دب جائیں گئے ۔ خواہ شرکین کتنے ہی ناخوش ہوں \_\_\_ اس کا تعلق شرکین کے ساتھ ہے۔

يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلَ ادُتُكُمُ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَفِّينِكُمْ مِّنْ عَنَّا بِ اَلِيْمٍ ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِامْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمُ ۚ ذَٰلِكُمْ خَنْدُ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّتٍ تَجُرِثَ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُدُ وَ مَسْكِنَ طَبِّيَنَةً فِى جَنَّتِ عَدْنٍ ﴿ ذَٰ لِكَ الْفَوْ مَهُ الْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْذَى ثُحِتُوْنَهَا ۚ نَصْرً مِّنَ اللّٰهِ وَ فَنْتَحٍ ۚ قَرْيُبٌ ﴿ وَبَيْتِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۞

| باغاتش               | فِيْ جَنّٰتِ        | اورا پی جانوں سے    | وَٱنْفُسِكُمْ         | ا_لوگو چو       | يَايُّهُا الَّذِيْنَ |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| ہیشدرہے کے           | عَدْنِ              | ~                   | ذٰ لِكُمْ<br>ذُلِكُمْ | ايمان لائے      | امُنُوا              |
| <b>a</b>             |                     | بہتر ہے تہارے لئے   |                       |                 |                      |
| کامیانی ہے           | الْفُوْمُ           | اگرہوتم             | إنْ لُنْتُمُ          | اليي سودا گري   | على تعبارة           |
| بیری                 | العظيم              | جانتي               | تُعَلَّمُونَ          | جوبيائيهين      | تُغِيثُ              |
| اورایک اورنعت        | ر ا<br>واخري        | البخشين محتمهاي لئے | يغفر لكأر             | عذاب            | مِّنُ عُلَابٍ        |
| جس کوتم پیند کرتے ہو | ومجنونها            | تمہارے گناہوں کو    | دُنُو بُڪُمُ          | دردناک          | ألينير               |
| (لیعنی)مدد           | ي. و<br>نصر         | اورداخل كريس كيم كو | وَ يُذِخِلَكُمُ       |                 |                      |
| الله کی طرف ہے       | مِّنَ اللهِ         | ایسے باغات میں      | جنتي                  | اللدير          | بِأَشْهِ             |
| اور فق ( کامیابی)    | وَ فَتَعِ           | بہتی ہیں            | تَجْرِكَ              | اوراس کےرسول پر | وَرَسُولِهِ          |
| نزد کی               | ؿ<br>قريب           | ان کے شیج           | مِنْ تَخْتِهَا        | اوراژ وتم       | ۇ ئىجاھىدۇن          |
| اورخوش خبری دیں      | <b>وَ</b> بَيْثِيرِ | نبري                | الأنفؤ                | رائے میں        | فِيٰ سَينيلِ         |
| مؤمنين كو            | المُؤْمِنِينَ       | اورگھروں میں        | و مَلْكِنَ            | اللدك           | الله                 |
| ₩                    |                     | ستقرے               | طَيِّيَةً             | اینے مالوں ہے   | بِأَمُوَالِكُمْ      |

## جهاد کی ترغیب اور فتح کی بشارت

اسلام غالب آئے گا، گراس کے لئے محنت درکارہے، اور فتح قریب ہے، اس کے بعد اسلام کابول بالا ہوگا ۔۔۔ جاز میں غلہ وغیرہ پیدائیں ہوتا، عربول کا ذریعہ معاش تجارت تھا، وہ سال میں دوسفر کرتے تھے، جاڑوں میں یمن جاتے تھے کہ وہ گرم تھا، اور گرمیوں میں شام جاتے تھے جوسر داور شاداب ملک تھا، ان سے فرمارہے ہیں کہ کیا ہیں تم کوالی تجارت ہما کول جودنیا کی تجارت سے بہتر ہے؟ یہ تجارت تمہیں آخرت کے عذاب سے نجات دے گی۔



وہ تجارت ہے ہے: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے داستہ میں جہاد کرو، ید دنیا کی تجارت ہے، ہمتر ہے،
اللہ تمہار کے گناہ بخش دیں گے، اور باغات اور بمیشہ دہنے کے تقرید مکانات عنایت فرما کیں گے، اور ہاں ایک اور نعت جو تہمیں بہت پہند ہے عنایت فرما کیں گے، لیکنی اللہ کی مدد آئے گی، مکہ مرمہ فتح ہوجائے گا، اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔
آیات یا گ : — اے ایمان والو! کیا ہیں تم کو ایسی تجارت بتلاؤں جوتم کو دور دناک عذاب سے بچالے؟ — آیات یو گفتی کفتی کی فی نمیس بندہ میں بیائی ہے۔ سے تم اللہ پر اور اس کے در سول پر ایمان لاؤ

اس میں دنیوی نفع کی نمی نہیں بندہ ہوں کے گی سے وہ تجارت ہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعہ جہاو کرو — اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعہ جہاو کرو — اور اول میں حکومت کے پاس فنڈ نہیں تھا، اس لئے جہاد میں خود ہی تحریح کرنا پر تنا تھا — بیتم ہمارے لئے بہتر ہاگر میں گرج کرنا پر تنا تھا — بیتم ہمارے لئے بہتر ہاگر میں گرج کرنا پر تنا تھا — بیتم ہمارے لئے بہتر ہاگر میں گرج کے باغات میں وافل کریں گے ۔ یہ گرجن کے نیخ نہریں بہدرہ بی بیں، اور عمدہ مکانات میں بمیشہ در ہے کہ باغات میں وافل کریں گے ۔ یہ بیش کرئی کامیانی ہے!

اورایک دومری نعت: جس کوتم پند کرتے ہو: یعنی اللہ کی مدداور جلد ملنے والی فتح سے مراد فتح کہ ہے، گربات اشارے کنا یے بیس کی ہے۔ اورآپ موشین کو بشارت سنادیں بیشارت سنانالیک منتقل نعمت ہے۔ فاکدہ: مہاجرین مکہ کرمہ سے نکالے گئے تھے، اس لئے ان کی بڑی خواہش تھی کہ مکہ فتح ہوجائے، چنانچہاس کی خوش خبری سنائی، گربات اشارے کنا یہ بیس کی ، ابھی کھو لئے کا وقت نہیں آیا، اور لفظ چونکہ عام ہیں اس لئے مطلق کامیا بیسی مراد لے سکتے ہیں۔

يَاكِيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا كُونُوَا اَنْصَارَ اللهِ كُمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِبِّنَ مَنْ اَنْصَارِئَ لِلَى اللهِ عَالَ الْحَوارِبُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ فَامَنَتْ طَالِمِفَةً مِّنْ بَيْنَ اِسْرَاءِئِل وَكَفَرَتْ طَالِمِفَةً ، فَابَدُنَ الَّذِينَ امْنُوا عَلَا عَدُوهِمْ فَاصَبْعُوا فَلْهِرِيْنَ فَي

يَكَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمُوجِوِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَرْيَمَ مريم نَ اَمَنُوْا اللهِ ايمان لات كَمَا قَالَ جيماكها لِلْحَوَادِبِنَ حواريوں سے كُونُوْا اَنْصَادَ موجاوَم دگار عِنْسَى ابْنُ عَسِلَ جِيْ مَنْ اَنْصَادِيَ كُون مِرام دگار ہے

100

| سورة القيف        | $- \diamondsuit$ | ·— « ۲٩٨     |              | <u> </u>                | (تفسير مدليت القرآد    |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| پس قوی کیا ہم نے  | فَايَتُدُنَّا    | ایک جماعت    | طُلِيْفَةً   | الله کے لئے             | إلى اللهِ              |
| ان کوجوایمان لائے |                  | اولادے       | مِّنُ بَنِي  | یاروں نے کھا            | قَالَ الْحَوَارِثَوْنَ |
| ان کے شمنول پر    | عَطَاعَدُ وَهِمْ | لیتقوب کے    | السُراء بيُل | جم مددگار ہیں           | تَحْنُ اَنْصَارُ       |
| ليس بوگئے وہ      | فأصبعوا          | اورا نكاركيا | وُ گُفْرُتُ  | الله                    | اللب                   |
| غالب              | ڟؚٚۿڔؽڹۜ         | ایک جماعت نے | طُارِفَةً    | پ <u>ِس ايم</u> ان لائي | فأمنت                  |

#### همت مردال مدوخدا

مدنی دورکی ابتداء تھی ، مجاہدین کی تعداد نہ کے برابر تھی ، اس لئے دُہائی دی ، مدوطلب کی کہ اے مومنو! اللہ کے دین کی مدوکے لئے تیارہ وجا وَ بیسی علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کئے گئے تھے ، گرشر و عیس ان کی دعوت قبول نہیں کی گئی ، بنی اسرائیل سخت مخالف ہو گئے ، آل کے در بے ہو گئے ، اللہ نے ان کوتو رسوائی سے بچالیا، اپنی طرف اٹھالیا، گران کے بعدان کادین غالب ہوکر رہا ، یا راآپ سے (حواری) تھوڑے تھے ، وہ حسب ونسب کے اعتبار سے بھی کچھ معز زئیس سمجھ جاتے تھے ، مستح علیہ السلام نے ان کو یکارا، انھوں نے لبیک کہا، رفع عیسی کے بعد انھوں نے بڑی قربانیاں دے کر بنی اسرائیل برمینت کی اوران میں دعوت بھیلی ، ایک جماعت تیارہ وئی ، بھر کش کش شروع ہوئی ، اور جہاد کی نوبت آئی ، پس اللہ اسرائیل برمینت کی اوران کا ہاتھ او پر ہوگیا، ای طرح آج مجاہدین بھی آگر چچھوڑے ہیں ، گر ہمت مرداں مدیخدا، آٹھیں اور راوخدا میں تن قر ڈاکرکوشش کریں ، اللہ ان کی مدکریں گے ، ان کی کوشش بار آ ور ہوگی ، مکہ کرمہ قبح ہوجائے گا اور اسلام کا اور ابلام وگا ، ونیا ایک ہوجائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا ، ونیا ایک ہوجائے گی اور عالم میں دین کا ڈنکا بے گا ، جیسا کہ اگل ہورت میں آر ہا ہے۔

آیت یا ک: اے ایمان والو! تم اللہ کے دین کے مددگارین جاؤ، جیسے پہلی بن مریم نے حوار یوں سے مددطلب کی کہ اللہ کے دین کے لئے کون میری مددکو تیار ہیں! پھر بنی اسرائیل کے پچھ کہ اللہ کے دین کے لئے کون میری مددکو تیار ہیں! پھر بنی اسرائیل کے پچھ لوگ ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی ، سو وہ خالب ہوگئے!

﴿ • ارشعبان ١٣٣٧ه ٥ ارمني ١٦ • ٢ ء ﴾



## بىماللدالرمن الرحيم سورة الجمعه

ربط: پیچےسے جہادکابیان چل رہاہے، اگر جہادا پی شرائط کے ساتھ چلتارہے تو دنیا ایک ہوجائے گی، عرب دیجم تحد ہوجائیں گے،اسلام کی روشنی چاردا نگ عالم چیل جائے گی،اورسب خاتم النّبیین سِّلِیْ ﷺ کے جھنڈے تلے جمع ہوجائیں گے، ہیرجہاد کا بہت بڑا فائدہ ہے۔

سورت كمضامين ببيع وتجيد كي بعد سورت من تين مضمون بين:

ا - عموم بعثت کابیان ہے، اللہ نے خاتم النبیین مَلاَیْتَیَا کو کوب وَجم (ساری دنیا) کی طرف مبعوث فر مایہ بھر کام کی ذمہ داری تقتیم کی ہے، امیوں میں کام کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور آخرین (عجمیوں) میں کام کی ذمہ داری صحابہ کی ہے، اور معلّم کی استعداد کامتعلّم پراٹر پڑتا ہے، اس لئے عرب تو سارے اسلام قبول کرلیں گے، گرسب عجمیوں کے حصہ میں بید ولمت نہیں آئے گی، اور اللہ کے فضل میں کوئی کئیس، بلکہ فضل حاصل کرنے والوں کی کوتا ہی ہے۔

۲-اس است میں بھی آ گے چل کر مملی کوتا ہی رونما ہوگی ،اس کے لئے یہود کی مثال دی ہے ،ان کا حال جار پائے برو کتا بے چند جیسا تھا ،اس است کا بھی آ گے چل کر ایسا ہی حال ہوجائے گا ،اور سیاست بھی یہود کی طرح خوش فہنی میں بتلا ہوگی ،گرموت کی تمنانہیں کرے گی ،گرموت بہر حال آنی ہے۔

۳- پھر آخری رکوع میں عموم بعثت کے ضمون کو ایک مثال سے مجھایا ہے، پہلے جمعہ کی نماز آبادی میں ایک جگہ ہوتی تھی، باقی نماز میں ہوتی تھیں، ای طرح دنیا میں نبوت ورسالت کے خلف سلسلے چل رہے تھے، مگر دور آخر میں ان کو آخری رسول کی ذات میں سمیٹ لیا، اب عرب وجم کی تفریق مث جائے گی اور سب انسان ایک امت بن جائیں گے، ای کئے سورت کانام المجمعد رکھا گیا ہے۔



# الناتها (۱۹۲) سُوْمَ الْجُمُعَةِ مَانِيَّةُ (۱۱۱) (رُوعَاتها) النَّوْعَاتها) النَّوْعَاتها النَّحِيْدِ الله النَّوْعِيْدِ النِّهِ الله النَّوْعِيْدِ الله النَّوْعِيْدِ الله النَّوْعِيْدِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ الْعُلِيْ النَّهُ الْمُعُلِّلُولِي النَّهُ الْمُعُلِّلُولِي النَّهُ الْمُعُلِّلِي النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ الْمُعُلِمُ النَّهُ النَّهُ الْمُعُلِمُ النَّامُ الْمُعُلِمُ النَّامُ الْمُعُلِمُ النَّامُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ

يُتَيِّهُ يِنْهِ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوُسِ الْعَرَائِيزِ الْحَكِيْمِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمِيْكِ الْقُدُّوُسِ الْعَرَائِيزِ الْحَكِيْمِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمَائِي الْقَدْنَ وَهُوَ الْوَرِيْنَ وَهُوَ الْوَرِيْنَ وَهُوَ الْمُؤْمِنِينِ فَوَالْحَرِيْنَ وَهُو الْمَاكُونُونَ وَهُو الْمَاكُونُونَ وَهُو الْعَرْزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَذُلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِينَ مِنْ يَشَاءُ وَوَاللهُ ذُو اللهُ ذُو الْعَرْزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَذُلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِينَ مِنْ يَشَاءُ وَوَاللهُ ذُو الْفَائِمِ وَ اللهُ الْعَظِيمِ وَ

|                    |                    | انبی میں ہے          |                                 | با کی بیان کرتے ہیں | جُيِّشِ              |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| ابتكنيس            | (H)                | جوال ممامنے پڑھتا ہ  | يَثْلُوا عَلَيْهِمْ             | الله کی             | تهم                  |
| ملےوہ ان کے ساتھ   | يكنفوا ربهم        | الله کی آیتیں        | اينته                           | جوآ سانوں میں ہیں   | مُمَا فِي السَّلُوتِ |
| أوروه زيروست       | وَهُوَ الْعَزْنِزُ | اور سنوارتا ہے ان کو | وَ يُزَرِّكُنِهُمْ              | اور چوزشن ش بیں     |                      |
| حكمت والي بين      | الحكيبة            | اورسكصلا تابان كو    | ويعلنهم                         | (جو)بادشاه          | الْمَلِكِ            |
| <u>ح</u>           | ذُلِكَ             | الله کی کتاب         | الكيثب                          | پاک ذات             | القذوين              |
| الله کی مهربانی ہے | فَصْلُ اللهِ       | اوردأشمندي كي باتيس  | وَ الْحِكْمَةُ                  | زيردست              | العَزائيز            |
| دية بين وه الس كو  | ؙؽٷڗؽۻ             | أكرچه وه تقط         | و َ إِنْ كَانْوُا               | حكمت واليابي        | الحكيم               |
| جے چاہے ہیں        | مَنْ يَشَاءُ       | قبل ازيں             | مِنْ قَبْلُ                     | وہی جنھوں نے        | هُوَ الَّذِي         |
| أورالله            | وَاللَّهُ          | گمرابی بیں           | كَفِيْضَلْلِ                    | بجيجا               |                      |
| برسى مهرياني واليي | دُّو الْفَصْلِ     | صرتع                 | فيبين                           | ناخوا نده لوگول ميس | فِي الْدُوْبِينَ     |
|                    | العظيم             | اوردوسرون مین (جیجا) | وَّالْخَرِيْنَ<br>قَالْخَرِيْنَ | عظيم رسول كو        | رَسُولًا             |

(۱)الملك: الله كي صفت ہے(۲) آخوين كاالأميين پرعطف ہے(۳) لَمَّا: لَمْ كَ طرح مضارع كوماضَى ثقى بناتا ہے، مَّرَ اس كي في متوقع الوجود موتى ہے۔

## الله کے نام سے شروع کرتا ہول جونہا بیت مہر بان بڑے رحم والے ہیں

## نى سِالله الله كالم كالم المعتاع ب وعجم سب ك لئے ہے ، مگر كام كى ذمددارى منقسم ہے

مراسلام کی دولت سب عربول کوتو ملے گی ، سب عجمیول کوئیس ملے گی ، الله تعالی جسے چاجیں سے عنایت فرمائیں سے ، اور بیمعلم کی استعداد کا فرق ہوگا ، عربوں پر محنت نبی سُلاٹھ کِیائے نے کی ہے ، اس لئے سب عرب مسلمان ہو گئے ، گر آخوین سب مسلمان نہیں ہوئے ، کیونکہ ان پر صحابہ نے محنت کی ہے ۔ اس کی وجہ بیٹیس کہ اللہ کے فضل میں ٹوٹا پڑگیا ، اللہ کافضل فوعظیم ہے ، ان کی رحمت بے پایاں ہے ، کمی لینے والوں میں ہے :

یردم مے ہال کوتا ہ دئی میں ہے محروی ، جو بڑھ کر اٹھالے جام بینا ای کا ہے

آخرى نبى اميول (عربول) بيس كيول مبعوث كئے گئے؟

اويرآيات ياك كأسلسل طلب تفاءاب چندمتفرق بالنس عرض كرتابون:

آخری نبی عربول میں کیوں مبعوث کئے گئے، آخوین سے کیون نہیں اٹھائے گئے؟ اس میں کیا تھکست ہے؟ اس میں بہتے متندں بی بہتے متندں بیں، میں چندذ کر کرتا ہوں، آپ غور کریں اور بھی حکمتندں بچھ میں آئیں گی۔

ا - عرب صری گمراہی میں تھے، ان کی اصلاح عرب رسول ہی کرسکتا تھا، باریک گمراہی آسانی سے مجھائی جاسکتی ہے، گرکھلی گمراہی آسانی سے بیل سے مجھائی جاسکتی ہے، گرکھلی گمراہی آسانی سے بیل سے جھائی جاسکتی۔

۳-عربوں میں قوت عمل زیادہ تھی، حضرت مولانا محرعمر صاحب پالن پوری قدس سرؤ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہیں، ہم تو بغیر تیل کی گاڑی دھکا دے کر چلارہے ہیں، اور ساری دنیا میں آخری رسول کا منہیں کر سکتے تھے، کام کو تھیم کرنا ضروری تھا، عربول میں بیصلاحیت تھی کہ دہ دنیا کی اصلاح کا بیڑااٹھا کیں۔

۳-جزیرة العرب معلوم دنیا کے سینٹریس تھا، وہاں سے مغرب میں افریقہ کے آخرتک بشرق میں ایشیا کے آخرتک، اور شال میں روم کے آخرتک بیک وقت بھن سختے جنوب میں سمندرتھا، اور امریکہ ابھی دریافت نہیں ہوا تھا، پس ساری دنیامیں کام کی یہاں سے آسانی تھی۔

٧-عربي أفضل زبان ہے، الله كى آخرى كتاب كواى زبان ميں اتار ناتھا، اور اس كے لئے عربي رسول ہى موز ون تھا۔ نبي مَنالِثْقِيَةِ ہے جار كام:

ا - الله کی کتاب لوگوں کے سامنے پڑھنا تا کہ وہ اس کو یادکریں ،عربوں میں یادکرنے کاطریقة تلقین ہے، قاری پڑھتا ہے، سامع دوہرا تاہے، اس طرح اسے یادہوجا تاہے، رہاناظر ہاورتجو پیسکھانا تو اہل لسان اس سے ستنغی ہیں۔ ۲-باطن کوسنوارنا: تزکید: اخلاق رذیلہ کواخلاقِ عالیہ سے بدلنا آسان کامنہیں، اورجس طرح آ دمی کا ظاہراچھا ہراہوتا

الأخلاق:ميرى بعثت كى الك غرض اخلاق عاليه كاتعليم وينابهي ہے۔

ساقر آنِ کریم کوسکھلانا: یعنی اس کے حقائق واضح کرنا، اہل نسان کلام کا سرسری مطلب تو کلام ہی ہے جھ جاتے ہیں، مگر حقائق نہیں سمجھ سکتے، مثلاً: قر آن میں نماز کی بار بارتا کید آئی ہے، اور نماز کے ارکان بھی متفرق جگہ بیان ہوئے ہیں، مگر سب کو جوڑ کرنماز کی ہیئت کذائی بنانا ہر مخص کا کام نہیں، یہ کام آپ نے کیا، اور فرمایا: صَلّوٰ اسکھا رأیت مونی اصلی: میں نے جس طرح نماز پڑھائی اس طرح پڑھو، یقر آن سکھانا ہے۔

۳- حکمت سکھلانا: یعنی دقائق واضح کرنا، کلام کی تہدتک ہرکوئی نہیں پہنچ سکتا، مجہدئی پہنچ سکتا ہے، بلکہ بعض دقائق پیغیبرئی واضح کرسکتا ہے، مثلاً: قرآن میں رضاعت کے تعلق سے دورشتوں کی حرمت کابیان ہے، نبی مِسَالْفِیکَالِم نے بتلایا کہ پیطور مثال ہے، ورندرضاعت سے ووساتوں رشتے حرام ہوتے ہیں جوناتے (نسب) سے حرام ہوتے ہیں، بیالی بات ہے جس کومجہدین بھی نہیں پاسکتے، اور الی با تیں حدیثوں میں بے شار ہیں، سعدی شیر ازی فرماتے ہیں:

یجے کہ ناکردہ قرآن درست کے کتب خانۂ چند ملت بھست (ایک یتیم بچر جس نے کر ملت بھست (ایک یتیم بچر جس نے کس سے پڑھنانہیں سکھا : استعمام بیان کئے کہ دنیا کی لائبر ریاں پیچےرہ کئیں) کہ اور اُلمالی تین فرق:

کہ اور کھا: مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اور اس کو ماضی منفی بناتے ہیں، گر دونوں میں تین فرق ہیں: (۱) کم ماضی مطلق میں فعل کی فئی کرتا ہے اور لمعاماضی قریب میں، جیسے لم یاتِ زید: زیز ہیں آیا، اور لمعایات زید: زید ابتک نہیں آیا۔ (۲) لم میں فئی زمانہ حال تک محتد نہیں ہوتی، اور لمعامی فئی محتد ہوتی ہے، اوپر کی مثال سے یہ بات واضح ہے۔ (۳) لم سے جونفی کی جاتی ہے وہ آئندہ متوقع الوجود ہے یا نہیں؟ لم کی اس پر کوئی والات نہیں ہوتی، اور لمعاسے جونفی کی جاتی ہے اور کی متال سے بین اور لمعاسے جونفی کی جاتی ہے اور المعامید ہوتی ہے، جیسے زید اب تک نہیں آیا یعنی ہم ابھی اس کے آنے کی امید رکھتے ہیں ۔ اور آئیت میں: ﴿ لَمَّا یَلْحَقُو ا بِهِمْ ﴾ ہے یعنی اب تک مجموع بوں کے ساتھ نہیں ملے گر آئندہ ملنے کی امید ہے، کون ملاتے گا؟ اللہ تعالی ملائیں گے جوز بردست حکمت والے ہیں

عربول سے جزیة بولنہیں کیاجائے گا:

امام اعظم رحمہ اللہ نے آیات سے بیمسئلہ مستبط کیا ہے کہ عربوں سے جزید قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسپین کی طرف کوئی استثنا نہیں مجم سے جزید قبول کیا جائے گا، کیونکہ ان کی طرف ﴿ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَا اِنِّ عَمْرِكُ اللهِ عَمْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَا اِنِّ عَمْرِكُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ عَلَيْمُ اللهِ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُهُ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُولُ اللله

آخرين كامصداق بطورمثال:

حدیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں :ہم نی ﷺ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ پرسورۃ الجمعہ نازل ہوئی ،اس میں ہے: ﴿ وَالْحَرِینَ مِنْهُمْ لَئَا يَلْحُقُوْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ع

﴿ يُبَيِّحُ لِللهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُتُّوسِ الْعَنْ يُزِ الْحَكِيمِ ۞ ﴾

ترجمہ: اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ چیزیں جوآسانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں \_\_\_\_ یعنی ساری کا کنات تبیع خوال ہے، یہال تک نقدیس ہے \_\_\_ جو باوشاہ، پاک ذات، زبر دست، حکمت والے ہیں \_\_\_ بیتجید ہے، اللہ کی خوبیال اور کمالات کا بیان ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُوتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُؤا عَلَيْهِمْ الْمِنْهِ ۚ وَلَيْزَلِّيْهِمْ وَلِيَعَلِّمُهُمُ الْكِنْبُ وَالْحِكْمَةُ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلْلِ مُّهِمْنِينَ ۚ ﴾

ترجمہ: وہی ہیں ۔۔۔ جن کا پہلی آیت میں ذکر آیا ۔۔۔ جنھوں ہے امیوں (ناخواندہ عربوں) میں انہی میں ہے ایک ہڑے۔ ایک ہڑے دسول کو اخذا یا ، جوان کو اللہ کی آئیت میں پڑھ کرستا تا ہے، ادران کو سنوار تا ہے، ادران کو اللہ کی کتاب ادرد اُشمندی کی باتیں (حدیثیں) سکھا تا ہے، اگر چہوہ لوگ قبل ازیں کھی گمراہی میں منتھ ۔۔۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کی اصلاح دشوارتھی ، آئے ہی کے ذریعہ ان کی اصلاح ہوسکتی تھی۔

﴿ وَالْحَرِينَ مِنْهُمْ لَتَنَا يَكْتُفُوا بِهِمْ \* وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَكِيْمُ ۞ ﴾

ترجمہ: اور (بھیجا) دومروں میں (بھی) انہی میں سے سال کاعطف الاہمین پرہ، دومرے بھی آپ کی امت ہیں گر بالواسط، جیسے قیامت تک کے لوگ آپ کی بالواسط امت ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی قدس مرہ نے آل کو دوہری بعث سے تعبیر کیا ہے، لیمن آپ کی بلاواسط بعث عربوں کی طرف ہے، پھراان کے واسط سے ماری و نیا کی طرف ہے، اور نبیوں میں سب سے اونچامقام آل نبی کا ہے جس کی بعث دوہری ہے (میضمون رحمۃ اللہ ساری و نیا کی طرف ہے، اور نبیوں میں سب سے اونچامقام آل نبی کا ہے جس کی بعث دوہری ہے (میضمون رحمۃ اللہ الواسعہ ۲:۵۰ میں مفصل ہے) ۔۔۔۔۔اور ﴿ وَمَهُمُ ﴾ کا مطلب مید ہے کہ آخرین بھی انسان ہی ہیں سے جو ابتک ان الواسعہ ۲:۵۰ میں مفصل ہے ) ۔۔۔۔۔اور ﴿ بول) کے ساتھ نبیس ملے ۔۔۔ مگر آ گے ملیں گے ۔۔۔۔ اور اللہ ذہر دست حکمت والے ہیں ۔۔۔ وہ ملاکر سب کو (عربوں) کے ساتھ نبیس ملے ۔۔۔ مگر آ گے ملیں گے ۔۔۔۔ اور اللہ ذہر دست حکمت والے ہیں ۔۔۔ وہ ملاکر سب کو

ایک امت بنادیں گے۔

﴿ ذَٰ لِكَ فَضَلُ اللهِ يُؤْتِينُ مِنْ يَشَاءُ مَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ ﴾

ترجمہ: یہ (اسلام) اللہ کی مہر بانی ہے، دیتے ہیں اس کو جے چاہتے ہیں ۔۔۔ یہ بمزلد استفاء ہے ۔۔۔ اور اللہ بڑے فضل والے ہیں ۔۔۔ یہ وال مقدر کا جواب ہے۔

مَثُلُ الّذِينَ مُتِلُوا التَّوَارِيةَ ثُمَّ لَمْ يَجْمِلُوْهَا كُمْثُلِ الْحِجَادِ يَخْمِلُ السَّفَا رَّاء بِلْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِايْتِ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِ عَ الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ۞ قُلُ يَائِنُهَا النَّانِينَ هَادُوْا إِنْ زَعَنْ تُمْ اَتَّكُمُ اَوْلِيا اللهِ مِن دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُو طَهِ وَيْنَ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا مِمَا قُدَّمَتُ اَيْدِيهِمُ وَاللهُ عَلِيمًا بِالظّلِمِينَ ۞ قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَعْرَبُونَ وَمِنْهُ وَإِنَّهُ مُلْقِيكُمُ ثِمَا كُنْهُمُ أَنْ مُلْقِيكُمُ ثُمَ تُرَدُّونَ إلى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُلْوَيَكُمُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللهِ عَلَيْهُ الْهِ اللهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُؤْنِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْهُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَا عَلَى الْمُؤْنِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

هادواً هادواً برىمثال بِشُ مَثَلُ میبودی ہوئے مَثانُ حالت ان لوگوں کی ان لوگوں کی جو الرنكمان كرتي بوتم إنْ زُعْبَاتُهُ الْقَوْوِرِ الَّذِينَ الَّذِينَ أتفوائ تحت خيتاوا ٱڰؙؙؙؙؙؙٛؠ۫ ريبرور گڏنوا جنھوں نے تجتلاما الشكي آيتون كو التُّورية الله كے دوست ہو ياييت الله أذرلتا ويلله مِنْ دُوْنِ النَّاسِ الوَّول كسواتِ اورالندنغالي يحرنيس والله ثُمَّ لَمُ راه نیس دینے ا انتحاما انھوں نے اس کو کا یکھدے تو آرز دکرو بخياؤها کاری کار فتینه ا الْقَوْمُ الطّلبِينُ طَالْمُ لُوكُولُ كُو جيے كدھے كى حالت كَمَثْيَلِ الْحِكَادِ قل يغيل (۱) اَسْفَارًا يَايُّهُا الْزَيْنَ اللوكوج صابقين كتابي

(۱) اسفار: سِفْر ک جمع: وه کتاب جوهاکُن کوواضح کرتی بو، دین کتاب (۲) هَادَ (ن) هَوْدًا: تائب بوکرن کی طرف لوثا، هَادَ فلان: یبودی بونا، یبودی ند بب کانتیع بونا، پچمز کے بوجائے توبیکی اس لئے یبودی کہلائے۔

يغ

| <u> </u> |                 | <u> </u>            | <b>ज</b>              | A THE SECOND                       | $\overline{}$         |                        |
|----------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| J5       | ا يُمُنَّوْنَهُ | اورنیس آرز وکریں گے | عَلِيْمٌ              | جائے ہیں                           | رير وروري<br>تم تردون | <i>چراوٹائے جاؤگتم</i> |
|          |                 | وهاس کی             | بِالظُّلِينِينَ       | ظالمو <u>ں</u> کو                  | إلے عالميو            | جانے والے کی طرف       |
| ٲڽؙ      | ده<br>ابا       | مجعى بيعى           | ڠُڵ                   | کہیں                               | العيب                 | چپې                    |
| , C.     | اقتامت          | ان کامول کی وجہسے   | إنَّ الْمُؤْتُ        | بے شک موت                          | وَالشَّهَادَةِ        | اور کھلی چیز وں کو     |
|          |                 | جوآ گے بھیج ہیں     | الَّذِي تَقِيُّونَ    | جو بھا گئے ہوتم                    | فَيُنَتِئِكُمُ        | چرآ گاه کریں سے وہم کو |
| آڍُ      | <u>ں ن</u> ھم   | ان کے ہاتھوں نے     | مِنْهُ                | اسے                                | بِهَا كُنْتُمْ        | ان كامول مسجو يقيم     |
| 15       | y (             | اور الشرقيالي       | فَانَّهُ مُلْقِنَكُمْ | ملاقات کرنے وال <del>ی مقس</del> ے | 7 2 7 25              | 7 7                    |

#### قرآن كريم كاليك اسلوب

ال امت کا پہلا قافلہ (محابہ) دودھ کا دُھلا ہواطبقہ تھا، ان میں ایک تکرنہیں تھا، نی معصوم ہوتاہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہے، اور محابہ آپ کے واسط سے آخرین کی طرف مبعوث ہے، اس لئے وہ محفوظ ہے، گرید صورت حال ہمیشہ باتی رہنے والی ہیں آگے گا کر زبوں حالی رونما ہونے والی تھی، اس لئے اس بدلی ہوئی حالت کو تھی مورت حال ہمیشہ باتی رہنے والی ہوئی حالت کو تھی بیان کرنا ضروری تھا، گر اگر گفتگو ہوائی ہوتی تو اس کا بھینا مشکل ہوتا ، اور مثال دے کر مضمون بیان کیا جاتا تو اس کا سمجھتا آسان ہوتا، گفتہ آید در حدیث دیگر ال: کا میاب طریقہ ہے۔

مثال کسی بیان کی جائے؟ قرآن کے بعد ظیم الشان کتاب قورات ہے، اور نبی ﷺ الفی آئے بعد بڑے رسول موئی علیہ السام ہیں، اوران کی امت مدینہ ہیں آ با تھی، اوران کے احوال سے عرب واقف ہے، اس لئے بہترین مثال یہود کی جو کتی تھی، چنانچ قرآن کریم: آگے چل کراس امت کی زبوں حالی یہود کی زبوں حالی سے مجھا تا ہے، سورة الحدید (آیت ہوکتی تھی، چنانچ قرآن کریم: آگے چل کراس امت کی فررح ندہوجائیں جن کوان سے پہلے کتاب دی گئی، پھرزمانہ دراز ہوگیا تو ان کے دل تحت ہوگئے، اور بہت سے ان میں سے بدکار ہوگئے، یہی حال آگے چل کراس امت کا ہونا تھا، اس کو گدھے کی مثال سے مجھایا ہے۔

## آ کے چل کرامت مسلمہ کی زبوں حالی یہودکی مثال سے واضح کی ہے

قرآنِ کریم کے بعد عظیم المرتبت کتاب تورات ہے، یہ کتاب بنی اسرائیل کودگ کی، اوراس پڑمل کا ان کو مکلف بنایا، گرع صد گذرنے کے بعد ان کا حال برا ہوگیا، وہ بے ملی بلکہ بدملی میں جتلا ہو گئے، اور وہ نام کے یہودی رہ گئے، ان کا حال اس گدھے جیسا ہے جس پردین کتابیں لدی ہوئی ہوں، اس کو ان کتابوں سے کیا نفع! بیبری مثال ہے ان لوگوں ک جضوں نے اللہ کے احکام کوپس پشت ڈال دیا، مسلمانوں کواس بری مثال کا مصداق نہیں بننا جاہئے، مگر ہائے انسون! آگے چل کرمسلمان بھی یہود کے قش قدم پرچل پڑے، پھر قاعدہ سنایا کے اللہ تعالیٰ ظالموں کوراہ راست نہیں دیتے، ہوایت زیردی کسی کے سنہیں منڈھتے! انصاف سے کام لینے والا ہدایت یا تا ہے اور اپنے پاؤں پر تیشہ زنی کرنے والا ہدایت سے محروم رہتا ہے۔

﴿ مَثَالُ الّذِينَ مُتِلُوا التَّوَّرُاكَ ثُمَّ لَمْ يَغْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحَادِ يَغْمِلُ الْسَفَارًا وبِلْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الّذِينَ كَذَّبُوْا بِاليِّ اللهِ وَاللّهُ كَا يَهْدِكِ الْقَوْمَ الظُّلِمِينِ ﴾

ترجمہ: ان لوگوں کی حالت جن کوتورات بڑمل کرنے کا تھم دیا گیا، پھر انھوں نے اس بڑمل نہیں کیا ، اس گدھے جیسی ہے، جس پر دینی کتابیں لدی ہوں، یہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنھوں نے اللہ کی آیتوں (احکامات) کوجھٹا یا ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کوراہِ ہدایت نہیں دیتے۔

### يبودكادعوى ہے كہ ہم ہى الله كے دوست اور جبيتے ہيں

ان سے کہو: اگرتم اس دیوے میں سے ہوتو دوسل جبیب کی تمنا کرو، اور اس کائیل موت ہے جود دست کو درست سے ملاتا ہے، گرن لو اور کھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان سے ہورہ کرموت سے ڈرنے والا کوئی نہیں ، موت کا نام س کران کو پیدند آنے لگتا ہے، کیونکہ وہ جانے ہیں کہ انھوں نے زندگی بحرکیا کرتوت کئے ہیں، دنیا چھوٹے ہی ان کی سزامیں کی پیڑے جائیں گئڑے جائیں گئڑے جائیں گئڑے جائیں گئڑے جائیں گئڑے جائیں گئڑے جائیں گئے والا ان کاسب کیا چھاان کے سامنے رکھ دےگا۔

آج جاہل مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم محبوب کی است ہیں، اور اللہ عفور رحیم ہیں، اور عمل کے نام صفر ہیں، اگر محبوب کی است ہیں تو محبوب جبیبا عمل کرو:

تغصی الإله و أنت تظهر حُبّه ﴿ إن المُحِبّ لمن يحب مُطيع (الله كَ عَبْدَ عَلَيْ الله كَ عَالَمُ وَلَى الله و أنت تُظهر حُبّه ﴿ إن المُحِبّ لمن يحب مُطيع (الله كَ عَادُ وَلَى الله كَ عَبْدَ عَلَيْ الله كَ عَبْدَ الله كَ عَبْدَ الله و الله و الله و الله و الرائد و الله و الرائد و الله و الرائد و الرائ

﴿ قُلْ يَائِهُمَا الْزَيْنَ هَادُوْا إِنْ زَعَمْتُمُ اَكُمُمُ اَوْلِيكَا ۚ يَلْهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَسَتُوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُوْ طيةِ فِينَ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا مِمَا قَدَّمَتُ اَيْدِيْهِمْ ﴿ وَاللّهُ عَلِيْمٌ ۚ بِالظّٰلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِي تَقِنُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُمْ ثُمَّ ثُرُدُونَ إِلَا عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَتِّئِكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞

يَائِيْهَا الَّذِينَ الْمُنُوَّا إِذَا نُوْدِى لِلِصَّلُوقِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِاللهِ وَذَرُوا الْبُنِعَ فَذِلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْكُمُوْنَ ۞ فَإِذَا تَضِيبَ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُ الْعَلَمُ وَالْمُؤْنَ ۞ فَإِذَا تَضِيبَ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُ الْعَلَمُ اللهِ وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ۞ وَإِذَا فَي الْاَنْ فَي اللهِ وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ تُعْلِحُونَ ۞ وَإِذَا رَاوَا تِجَارَةً اللهُ عَلَيْمًا وَلَا مَا عِنْكَ اللهِ خَيْرُ اللهِ خَيْرُ اللهِ فَي اللهِ عَلَيْهُ وَمِنَ اللّهِ فَا يَتِحَارَةً وَوَ الله خَيْرُ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا لَهُ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ وَ مَن اللّهُ وَ مِنَ اللّهِ عَالِمَ اللهِ فَا اللهُ فَا اللهُ وَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ فَا اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ فَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

| تو مجيل جاؤ      | فَانْتَوْمُوا      | اور چھوڑ دو       | وَذَرُوا<br>وَذَرُوا | أيلوكوجو           | يَايَثْهَا الَّذِينَ |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| زمين ميں         | في الأزض           | خريد وفروخت       | الْبَيْعَ            | ايمان لائے ہو      | أمُنُوا              |
| اور تلاش کرو     | وَايْنَعُوا        | <b>~</b>          | ذ لِكُمْ             | جب پکاراجائے       | إذاً نُوْدِي         |
| الله کی روزی سے  | مِن فَضُ لِي اللهِ | بہتر ہے تہارے لئے | خَايُرُ لَكُمُ       | نماذ کے لئے        | اللصكاؤة             |
| اورالله كويادكرو | وَاذْكُرُوااللَّهُ | اگرہوتم           | رانُ كُنْتُمُ        | ون ميں             | مِنْ يَكْوْمِ        |
| بہت              | كشيرًا             | جانتے             | تَعْكَمُوْنَ         | جمعہکے             | الجُمُعَة            |
| تاكتم            | لَّعَثَّكُمْ       | پس جب تمام ہو چکے | فَوَاذَا قَضِيبَتِ   | ي <i>ن چل پ</i> ڙو | قَاسْعَوْا           |
| كامياب مود       | تَفَلِحُونَ ۗ      | تماز              | الصَّاوَةُ           | الله کی بادکی طرف  | الى ذِكْرِ اللهِ     |

٤لاهد

| سورة الجمعه        | $-\Diamond$          | >— <b>(1</b> ∠9        | <u>&gt;</u>      | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | تفسير مليت القرآا |
|--------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| بہترہے             | ٠٠٤<br>خاير          | اور چھوڑ جاتے ہیں      | وَ تَرَكُوْكُ    | أورجب ديكھتے ہيں وہ     | وَإِذَارَاوَا     |
| کیل تماشے          | مِتنَ اللَّهُو       | آڀو                    |                  | سودا گري                | * * *             |
| اورسودا گریسے      | وَ مِنَ الرِّجَارَةِ | كعر ابوا (خطبه يتابوا) | قَارِبُنَا       | يا تحيل تماشا           | اَوْلَهُوَ ا      |
| اورالله بهترين     | وَاللَّهُ خَايِرُ    | كبو                    | ڠُڵ              | بكفرجات بين وه          | انفضوا            |
| روزی سینے والے ہیں | الزُّزِقِيْنَ        | جواللدك ياسب           | مَا عِنْدَ اللهِ | اس(تجارت) کی المرف      | إليها             |

## نبوت کے سلسلوں کو ایک شخصیت میں جمع کرنے کی مثال

ربط: سورت کا موضوع عموم بعثت ہے، یعنی اب ساری دنیا کے لئے ایک رسول ہیں، الگ الگ نبوتیں خاتم النبیین میلائی اللہ بیں جمع کردی ہیں، جیسے آبادی کی ہر مجد میں فٹے وقتہ نمازی ہوتی ہیں، گر جمعہ کے دن سب مسجدول کے نمازی ایک جگہ جمع ہوجاتے ہیں، اور جمعہ کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ای طرح مختلف نبوتوں کو ایک ذات میں جمع کردیا ہے۔

## احكام جمعه

ان آیات میں جمعہ کے علق سے دو تھم ہیں، پہلا وجونی ہے دوسرااستابی:

وجوئی تھم جب جعدے دن نماز جعدے لئے اذان دی جائے تو تمام مشاغل چھوڑ کرنماز اورخطب سننے کے لئے چل دینا واجب ہے، ستی کرنے والاگندگار ہوگا ، البتہ جعد کی تیاری میں شغول ہونا جائز ہے۔

استخبائی حکم:نماز جعہ سے فارغ ہونے کے بعد جہاں جا ہے جاسکتا ہے،کاروبار بھی کرسکتا ہے،گرساتھ ہی اللّٰد کا ذکر بھی چلتا رہے، کامیانی کی نبی یہی ہے۔

فا گدہ:اذان سے اذانِ اول مراد ہے، ای کے ذریعہ لوگوں کونماز کے لئے بلایا جاتا ہے، دوسری اذان نو حاضرین کو خطیب کی آمد کی اطلاع دینے کے لئے ہے، دبی مید بات کہ نزولِ آیت کے وقت پہلی اذان نہیں تھی تو اس کا جواب بیہ خطیب کی آمد کی اطلاع دینے کے لئے ہے، دبی مید بات کہ نزولِ آیت کے وقت پہلی اذان نہیں تھی تو اس کا جواب بیہ کے تقدیر کا قاعدہ ہے، خاص شانِ نزول کا اعتبار کی تقدیر کا قاعدہ ہے، خاص شانِ نزول کا اعتبار نزول کا اعتبار خود کا فادی کوئی قید نہیں، پس جس اذان سے نماز کے لئے بلایا جائے وہ آیت کا مصدات ہے۔

سوال: اذان جعدك بعدكار دباراور ديكرمشاغل ترك كرك مجدجانا فرض بالله تعالى كاارشاد ب: ﴿ فَاسْعَوْا

الى ذِكْبِراللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ مگرعام طور پر پہلی اذان کے بعدلوگ مشاغل ترکنہیں کرتے اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ پس کیوں نہ دوسری اذان کوآیت کامصداق قرار دیاجائے تا کہلوگ گناہ گارنہ ہوں؟

جواب: بیزرانی مسلمانوں کے اپنے عمل کی بناء پر پیدا ہوئی ہے۔ اور اس کا علاج بھی مسلمانوں کے پاس ہے، ہمارے دیار میں جو آ دھا گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے وہ غلط طریقہ ہے، دس منٹ پہلے کہا اذان دین چاہئے تا کہ لوگ فوراً مشاغل ترک کر کے مسجد کی طرف چل پڑیں فرض ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، لوگ خود ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔

آخری آیت کا واقعہ: پہلے عیدین کی طرح جمدی نماز پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعدیس، مراسل ابی واؤدیس روایت ہے کہ مدینہ پس ایک قافلہ آیا، مدینہ پس فلہ کی کھی، لا دی نے ڈھول بجلیا، لوگ نماز پڑھ تھے، خطبہ س رہ تھے، پس بی خیال کرکے کہ نماز تو ہو چک ہے ، خطبہ س رہ عدکو ہوتا ہے: اٹھ کرخریداری کے لئے چل دیئے ، صرف بارہ آدی مدینے ، اس پر آخری آیت میں تنبید ہے کہ یہ تھیک نہیں کیا، نماز کی طرح خطبہ سنا بھی واجب ہے، عیدین میں خطبہ اگر چہ بعد میں ہوتا ہے، مگراس کا سنن بھی واجب ہے۔

پھر ترتیب بدل دی، جود کا خطبہ پہلے کردیا، کیونکہ جمعہ ہرساتویں دن آتا ہے، اور مشاغل کے درمیان نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اس لئے نماز میں آنے میں کسی سے تاخیر ہو گئی ہے، اب جب خطبہ پہلے دیا جائے گا تو کوئی تاخیر کرے گا تو خطبہ کا کوئی حصہ چھٹے گا، نماز نہیں چھٹے گی، اور عیدین کوامل پر برقر اور کھا، کیونکہ مقصود عبادت ہے، بیان خمنی مقصد ہے، اور عیدسال میں ایک دومر تبہ آتی ہے، اور لوگ اس دن فارغ ہوتے ہیں، اس لئے نماز چھٹنے کا احتمال تا درہے۔

دوسراتهم: هرجب جعدى نماز بورى موجائة تم زمين من يكيل جاء - ال مين بهى اشاره بكرآبادى بدى



ہے ۔۔۔۔۔ اور اللہ کی روزی میں سے تلاش کرو ۔۔۔۔ یعنی کاروبار شروع کردو ۔۔۔۔۔ اور اللہ کو بکثرت یادکرتے رہوتا کہ تم کامیاب ہوؤ ۔۔۔۔ کاروبار میں احکام شرع کا خیال رکھنا بھی اللہ کاذکرہے۔

آخری آبت: — اورجب اُوگ کوئی تجارت یا تھیل تماشاد کیلئے ہیں تو وہ اس کی طرف بھرجاتے ہیں ۔ وہ اِلکیمیّا کہ واحد مؤنث کی شمیر وہ تبکاریّا کہ کی طرف اوقی ہے، اور وہ کہ فی کہ کوچھوڑ دیا، لھما: "ثنیہ کی شمیر لاکر اہو کی طرف بھی شمیر نہیں اوٹائی، کیونکہ میلوں میں جانے والے زیادہ ترخر بداری کے لئے جاتے ہیں، تماش ہیں تھوڑے ہوتے ہیں ، اس لئے ان کا اختبار نہیں کیا — اور آپ کو کھڑ اہوا چھوڑ جاتے ہیں — اس میں اشارہ ہے کہ جمعہ اور عیدین خطبوں میں اشارہ ہے کہ جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں سنت کھڑ ہے ہوکر دیتا ہے، دومرے بیانات منبر پر پیٹھ کردے سکتے ہیں — کہیں: جو اللہ کے پاک ہے — لینی واجب خطب سننے کا ٹو اب — وہ کھیل تماشے اور تجارت ہے بہتر ہے — رہا قبط کی وجہ سے دوزی کا کہ کھٹا تو س لو: ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کی یا و سے عنافل کرے ، پس مارکیٹ کی رون میں اور اللہ تعالی سب سے اس محمد وزی پہنچانے والے ہیں — ابو: ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کی یا و سے عنافل کرے ، پس مارکیٹ کی رون میں اور ہے۔

﴿ ١١رشعبان ١٨٣١٥ ٥=٢٠ رُسِي ١٩١٧ ٥ ﴾



## بسم الثدالرحن الرحيم

## سورة المنافقون

سورۃ المجادلہ سے سلسلۂ بیان چل رہاہے، سورۃ المجادلہ پس حزب اللہ اور حزب العبطان کا تذکرہ آیاہے، پھرسورۃ المحشر پیس اول کی کامیابی اور ثانی کی ٹاکامی دکھائی ہے، پھرسورہ محقد پیس حزب اللہ کی کامیابی کے لئے ایک منفی شرط عائد کی ہے کہ کوئی مسلمان دیمن سے دوستانہ علق ندر کھے۔

پھرسورۃ الصّف میں شبت شرط لگائی ہے کہ مجاہدین سیسہ پلائی ہوئی عمارت کی طرح متحد ہوکراڑیں، پھرسورۃ الجمعہ میں عموم بعثت کابیان ہے کہ اگر جہاد شرائط کے ساتھ چاتا رہاتو اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیل کررہے گی،اورعرب دعجم خاتم النبییین مَالاَئِیَائِیِ کے جھنڈے تلے جمع ہوجا کیں گے۔

شیطان کالشکر مشرکین تھے، ان کا یہود کے ساتھ دوستانہ تھا، اور اللہ کالشکر مسلمان تھے، ان کے ساتھ متأفقین رلے ملے تھے، اب اس ورت میں بیریان ہے کہ مسلمانوں کے اصل دھن منافقین ہیں، ان استین کے سانیوں ہے چو کنار ہنا چاہئے، آیت ہم میں ہے: ﴿ هُمُ الْعَدُ اللّهُ فَا خَذَدُهُمْ ﴾: وہی دھن ہیں ان سے مختاط رہو ۔۔۔ اور حصر الاعائی ہے، جیسے لار ہوا اہلا فی النسینة ادھار ہی میں سود ہے، حالانکہ ربوی چیزیں ہم جنس بچی جائیں، اور ان میں تفامنل (کی جیسے کی روا الا فی النسینة ادھار ہی میں سود ہے، حالانکہ ربوی چیزیں ہم جنس بچی جائیں، اور ان میں تفامنل (کی جیشی) ہوتو وہ بھی سود ہے، اور فہ کورہ حدیث میں حصر الاعائی ہے، لوگ ادھار کوسود ہی ہیں، اس لئے ان کود شمن ہیں سمجھتے، اس لئے زور دینے کے لئے کہا کہ ادھار ہی سود ہے، ای طرح منافقین چونکہ سلمانوں کے ساتھ ہیں، اس لئے ان کود شمن ہیں سمجھاجا تا، پس فر مایا کہ دوبی دھمی ہیں، اس لئے ان کود شمن ہیں سمجھاجا تا، پس فر مایا کہ دوبی دھمی ہیں، اس لئے ان کود شمن ہیں سمجھاجا تا، پس فر مایا

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ نفاق کی دوشمیں ہیں: اعتقادی اور عملی، پہلے رکوع میں نفاق اعتقادی کا بیان ہے، اور دوسرے میں نفاق عملی کا بحضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے ججۃ اللہ البالغہ کی دوسری قتم کے شروع میں اس کو مفصل بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ بیہے:

"ايمان كى دوتتميس بين: ظاهرى الفياد،اس كامقابل كفرب،اوريفين كالل،اس كےمقابل كى تين صورتيس بين، اوران كرتين نام بين:

ا-اگرتصدین قبی بالکل بی فوت بوءاور طاهری افغیاد واطاعت صرف مکوار کے خوف سے بوتو وہ اصلی اور اعتقادی نفاق ہے۔ ۲-ادرا گردل میں تقدیق تو موجود ہو، جم کمل بالجوارح فوت ہو بعنی فرائض کا تارک اورکبائر کامر طکب ہوتو وہ فاس ہے۔ ۳-اورا گردل میں تقدیق ہو، جمریقین کی دالت سے محروم ہوتو وہ نفاتی عملی ہے۔ اور نفاقی عملی تین طرح سے بیدا ہوتا ہے:

ا-آدی پرنفس کا یا دنیا یا جہالت کا پردہ پڑجائے ،اوروہ مال ،خاندان اور اولا دکی محبت میں بری طرح چینس جائے ، اس لئے جڑا وسر اکوستبعد بھے کے ،اور گنا ہوں پر بے باک ہوجائے ، دوسرے رکوع میں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ ۲-اسلام میں شختیاں دکھے ،لینی مسلمان ہونے کے بعد آلام ومصائب سے دوجارہو، یا آبائی مسلمان ہو،اوراس کو بیصورت پیش آئے ، پس وہ اسلام کونا پہند کرنے لگے۔

سابعض خاص کافروں سے اس کومجت ہو، جواس کواللہ کا بول بالا کرنے سے روک دیں ، ای لئے کفار سے مودت یعی قلبی تعلق حرام ہے۔

سورة المنافقون كاشان فرول: ۵، جرى يا ۲، جرى شغروه بنى المصطلق پيش آيا، اى كانام غرده مريسيع بهى اسورة المنافقون كاشان فروه مريسيع بهى المصطلق پيش آيا، اى كانام غرده مريسيع بهى المحرى اور المريسيع : القوم كيشتم ياكنوي كانام بها) البرنگ مين كامياني كي بعدايك واقعه پيش آيا - ايك مهاجرى اور الك انسارى شي جھرا موقع مين جھرا موقع مين اور قريب تھا كه مسلمانوں ميں ايك فتنه كھرا موجائے ، اس جھرا سے ميں انسارى كوچوك كى ، ني سالين قالم موقع بر پنجيء ، اور فرمايا: "ديه جالميت كانحره كيسا ہے؟ اسے چھور و، بي بد بودار نحره به المرح معاملہ رفع دفع موگيا۔

مگراس واقعہ نے رئیس المنافقین عبداللہ بن انی نے فائدہ اٹھایا ،اس نے اپنے لوگوں سے کہا:تم نے ان مہا جرین کو سرپ چڑھالیا ہے ،تم نے ان کو اپنے اموال اور جائدادیں تقسیم کر کے دیں ، اب ریتم ہاری روٹیوں پر پلے ہوئے تہمیں آئکھیں دکھارہے ہیں ،اگر اب بھی تم نے ان کے تعاون سے ہاتھ نہ کھیٹیا تو بیلوگ تمہارا جینا حرام کردیں گے بہمیں جا ہے کہ جبتم کہ یہ بنچو تو عزت والاذلیل کو ہاں سے باہر کرے۔

سیگفتگو حضرت زید بن ارقم رضی الله عند نے بنی ، وہ اس وقت نوجوان سے ، انھوں نے بید بات اپنے بچا کو ہتلائی ، پچا نے وہ بات رسول الله سِلالِیکا کے کہا کہ آپ نے حضرت زید کو بلاکر تحقیق کی ، اور پوچھا: ''لڑ کے تم جھوٹ نونہیں بولتے ؟'' حضرت زید نے تشم کھا کر کہا کہ انھوں نے وہ بات اپنے کا نوں سے بن ہے ، آپ نے پھر پوچھا: 'وقتہ ہیں کچھ شہتو نہیں ہوگیا؟'' حضرت زید نے پھر وہی جواب دیا ، تب آپ نے عبداللہ کو بلاکر پوچھا، وہ تنم کھا گیا کہ اس نے میہ بات نہیں کہی ، اور زید جھوٹا ہے ، چنا نچ تھوڑی دیر کے لئے آپ کو اس کا اعتبار آگیا ، اور حضرت زید سے بدخلنی ہوگی ، پھر جب سور ہ المنافقین نازل ہوئی تو ڈھول کا پول کھل گیا ، اور قر آن نے حضرت زیدرضی اللہ عنہ کی تھمد این کر دی۔



| يس مبرلگ گئ                       | فطيع <i>•</i>            | ب شک منافقین                       | ٳڷؙٲڶؙؠؙڹ۠ڣۣڣؚٳ۬ؽؘ      | جبآ کیں گاپ           | اِذَا جَاءُكُ              |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ان کے دلوں پر                     | عَلِيْ قُلُوٰتِهِمْ      | يقينا جمولے ہيں                    | <i>لڭلۆيۈن</i>          | کے پاس                |                            |
|                                   |                          | بنایا انھوں نے                     |                         |                       |                            |
| اوردب آب ا <sup>نکوریکو</sup> سیں | وَاذَا رَأَيْتَهُمُ      | الى قىمول كو                       | أيْنَانُهُمْ            | (تو) کہیں گے          | گَالُوٰ!                   |
| پندآئين آپ                        | تُغِجبُك                 | و ال                               | ڠُنْج <u>ُ</u>          | ہم گوائی دیتے ہیں     | نَثْهَانُ                  |
| ان کے جسم                         | آخِسًامُهُمْ             | <u>پ</u> س رو کا انھوں نے          | فَصَدُّ وَا             | بِثَكَآبِ             | اِنَّكَ                    |
| اورا گرگیس وه                     | وَإِنْ يَقُولُوا         | اللدكراسته                         | عَنْ سَبِيْلِ اللهِ     | البتة الله كرسول بين  | كَرُسُولُ اللَّهِ          |
| سنين آپ                           | تسمغ                     | ب شک براہے جو                      | والتُعُمْ سُكَاءُ مِمَا | اورالله تعالى         | وَ اللَّهُ                 |
| ان کی بات                         | القوالهم                 | کیا کرتے تھے دہ                    | گاڻۇايغىگۇن             | جانتين                | يُعْكُمُ                   |
| گویاوه لکڑی ہی <u>ں</u>           | كَأَنْهُمْ خُشْبُ        | بيربات باين وجين <sup>ا</sup> كدوه | ذٰلِكَ بِٱنَّهُمْ       | بشكآپ                 | اِنَّكَ                    |
| سہارے۔۔ کھی ہوئی                  | مُسَنِّلُ<br>مُسَنِّلُةً | ايمان لائے                         | أمُنُوا                 | اس کے رسول ہیں        | لَرُسُولُهُ<br>لَرُسُولُهُ |
| گمان کرتے ہیں                     | يَغْسُبُونَ              | چرانھوں نے انکار کیا               | ثُمُّمٌ كُفُرُوْا       | اورالله گوای دیتے ہیں | وَاللَّهُ كِنتُهَ لُ       |



### الله تعالى گوانى دينے بين كەمنافقين دعوئے ايمان ميں جمولے بين

من أفين دل ميں ني سَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

ترجمہ:جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،اوراللہ تعالیٰ خوب جانے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،اوراللہ تعالیٰ گوائی دیتے ہیں کہ منافقین (گوائی میں) جھوٹے ہیں۔

## منافقين نے قسمول کوڈھال بناياہے

منافقین جموفی قسمیں کھا کرمسلمانوں کو یقین دلاتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، تا کہ وہ مجاہدین اسلام کے ہاتھوں سے
اپنی جال وہال محفوظ رکھیں، اور در پر دہ وہ اسلام کی جڑیں کھودتے تھے، اسلام اورمسلمانوں کی عیب جوئی کر کے دوسروں کو
بھی اسلام سے دو کتے تھے، کیس ان کی جموفی قسموں کا ضرر ان تک محد وذہیں رہتا تھا، بلکہ دوسروں تک متعدی ہوجا تا تھا،
کیس اس سے بڑھ کر اور برا کام کیا ہوگا؟

﴿ إِنَّخَانُوْاَ اَيْمَا نَهُمْ جُنَةٌ فَصَلُّواعَنَ سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: انھول نے اپی قسمول کو ڈھال بنار کھاہے، پھر وہ دوسرول کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بے شک مے ہیں وہ کام جودہ کیا کرتے ہیں۔

## منافقوں کے دلوں پر مہراگ گئ ہے،اس لئے وہ تن بات سمجھتے نہیں!

منافقین زبان سے توایمان لائے ،گردل منکررہے،اورانھوں نے کافروں جیسے کام کئے، توان کے دلوں پر مہرلگ گئی، اب ان میں قبولِ حق کی صلاحیت مطلق نہیں رہی ،اس لئے اب اُن سے بات سیجھنے کی امیدر کھنافضول ہے۔ ﴿ ذٰلِكَ بِأَنْهُمْ أَمُنُوا ثُنُمْ كَفَرُوا فَطْلِيعَ عَلِا قُلُوٰہِرِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۞ ﴾ ترجمہ: وہ بات لیعنی منافقین کے اعمال بہت برے ہیں اس سب سے کہ وہ لوگ (بہ ظاہر) ایمان لائے ، پھر (در پردہ) کفرکیا توان کے دلول پرمہر کردی گئی، پس وہ (حق بات) نہیں سمجھتے!

## منافقین میں چھ باتیں: اچھی، بری اور بہت بری

منافقین میں چھ یا تیں ہیں: دوکھلی ہیں جو اچھی ہیں، دو چھی ہیں جو بری ہیں، اور دوا تفی ہیں، جو بہت بری ہیں؛ کھلی دو باتیں ہی جہ یا تیں ہی ہیں، جو بہت بری ہیں، دو باتیں ہی ہیں ہیں۔ دو باتیں ہی دار ہوتی ہیں، ان کو دی کھر کری خوش ہوتا ہے(۲) ان کی باتیں گھے دار ہوتی ہیں، ان کو ایک کہ آ دی سنتا ہی رہے۔ اور دو چھی باتیں ہی ہیں: (۱) وہ دیوار سے لگا کر کھڑی کی ہوئی لکڑی کی طرح ہیں، ان کو مسلمانوں کا سہارا چاہئے، ای لئے وہ بظاہر مسلمان ہوئے ہیں (۲) وہ بر دل اور ڈریوک ہیں، کہیں ذرا شور وَل ہوتا ہے تو ان کا دل دال جاتا ہے، وہ جھتے ہیں کہ آئی ہم پر آفت! اور دوا تھی باتیں ہے ہیں: (۱) مسلمانوں کے قیقی دیمن کہی لوگ ہیں، ان کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہئے (۲) وہ راؤی کوچھوڑ کر بھٹک رہے ہیں، انٹدان کا ناس مارے!

﴿ وَلِاذَا رَأَيْتَهُمْ تُعِجِبُكَ اجْسَامُهُمْ ﴿ وَإِنَّ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ﴿ كَانَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ۗ ، يَعْسَبُوْنَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَكَيْهِمْ ۚ هُوُ الْعَدُوُ وَكَاحْذَارْهُمْ ۚ ﴿ فَتَلَهُمُ اللّٰهُ وَإِنَّ يُؤْفِكُونَ ۞ ﴾

ترجمہ:(۱)اورجب آپ دیکھیں توان کے اجسام آپ کو پہند آئیں (۲)اوراگروہ بات کہیں تو آپ ان کی بات سننے کئیں (۳) گیں (۳) گویا وہ سہارے سے لگا کر کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں (۳) ہم غل پکار کو اپنے اوپر پڑنے والی بلا جھتے ہیں (۵) وہی دخمن ہیں، پس آپ ان سے ہوشیار رہیں (۲) اللہ ان کوغارت کرے! وہ کہاں پھرے جارہے ہیں؟

وَإِذَا رَبِيْلُ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوا رُوُسُهُمْ وَرَايْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُّسْتَكُورُونَ هَ سَوَا عُلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْر لَمُ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ عَلَى وَهُمْ مُّسْتَكُورُونَ هَمُ اللَّذِينَ يَقُولُونَ لَا يَغْفِرُ الله لَا يَهْدِ اللهِ عَلَيْهِمُ الْفَوْمُ الْفَسِقِينَ ﴿ هُمُ اللَّذِينَ يَقُولُونَ لَا يَغْفِرُ الله لَا يَعْدُلُونَ لَا اللهِ عَنْى الله لَا يَعْدُلُونَ لَا اللهِ عَنْى الله اللهِ عَنْى الله الله الله الله الله وَ الله عَنْ الله الله الله عَنْهُولُونَ لَا يَعْدُرُجَنَّ وَلَكُنَّ الْمُلْ الله الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَا

| آسانوں                          | التناوت                    | يامعافى نهجابين                    |                    |                     | وَ إِذَا رِقَيْلُ     |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| اورز مین کے                     | وَالْإِرْضِ                | ان کے لئے                          | لَهُمْ             | انء                 | كخم                   |
| لىكىن منافقين                   | وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيٰنَ  | <i>برگز</i> معاف نبی <i>ں کریں</i> |                    |                     | تئكاكؤا               |
| سجھتے ہیں                       | لاً يَفْقَهُونَ            | <u>گالندان کو</u>                  | كَهُمْ             | گناه معاف کرائیں    |                       |
| کتے ہیں                         | يَقُولُونَ                 | بيشك الله تعالى                    | إنَّ الله          | تمیمارے             | لَكُمْ                |
| بخدا!اگرلوٹے ہم                 | لَبِنْ رَّجُعْنَا ٓ        | راه بیں دیتے                       | لا يَعْلُوك        | الله کے رسول        | رَسُولُ اللهِ         |
| مدينة كاطرف                     | إكالكوينكاق                | نافر مان لوگوں کو                  | القُومُ الفي قِينَ | م فکائے انھوں نے    | لَوُوا                |
| ضرور ثكال بابركريكا             | لَيْخْرِجُنَّ (٧)          | و بى يىل جو                        | هُمُّ الَّذِيْنَ   | اینر                | دود برود<br>دووسهم    |
| زیاده معززال سے                 | الْاَعَنَّ مِنْهَا         | کہتے ہیں                           | يَقُولُوْنَ        | اورد بكمايةوان كو   | ورايتهم               |
| زياده ذليل كو                   | الاؤل                      | مت خرچ کرو                         | لاَ تُنْفِقُوا     | رُ کتے ہیں وہ       | رو رو (۲)<br>پُصِلاون |
| اوراللدكيلي عرت ب               | وَيِنْهِ الْعِزَّاثَةُ     | ان پرجو پاس ہیں                    | عَلَيْ مَنْ عِنْك  | درا نحاليكه وه      | وَهُمْ                |
| اورا <del>ن ک</del> رسول کے لئے | وَ <b>لِرَسُوْلِ</b> اهِ   | الله کے رسول کے                    | رُسُولِ الله       | محمند كرنے والے بيں | مُسْتَكَابِرُونَ      |
| اورسلمانوں کے لئے               | وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ        |                                    |                    | يكسال ہے الن پر     |                       |
| <sup>ال</sup> يكن منافقين       | وَلَّكُونَ الْمُنْفِقِيْنَ | اورالله کے لئے بیں                 | وربته              | خواه آپمعافی چاہیں  | استغفرت               |
| جائے ہیں                        | لا يَعْكَمُونَ             |                                    |                    | ان کے لئے           |                       |

جب منافقين كايرده فاش موجاتا بيت بهى وه كناه معاف كرافي بيس آت

جب معامله میں صاف طور پر منافقین کی شرارت کھل جاتی ہے، اوران سے کہاجاتا ہے کہ خدمت نبوی میں حاضر ہوکر
اپنا گناہ معاف کر الوتوان کاغروراس کی اجازت نمیں دیتا، وہ کردن ہلاکر سر منکا کررہ جاتے ہیں، اور ٹی اَن کی کردیے ہیں۔
﴿ وَ إِذَا قِیْلَ لَهُمْ تَعَالُوَا يَسُتَغُفِيْرُ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوا وُوسَهُمْ وَدَا يَسَتُهُ وُنَ وَهُمْ مُسْتَكُمْ بِرُونَ وَ ﴾
ترجمہ: اور جب ان سے کہاجاتا ہے کہ آؤ، اللہ کے رسول تمہارے گناہ معاف کرادیں تو وہ سر منکا کررہ جاتے ہیں،
اور آپ ان کودیکھیں کے کہ بے دخی اختیار کرتے ہیں، در انحالیکہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔

(۱) لَوُّوْا: ما ضى معروف، جمع خركر، تَلْوِيَة مصدر، لَيّ: ماده: سركو مِنكانا، همانا، بلانا (۲) صَدَّ (ن): اعراض كرنا، بازر بهنا، ركنا، عن: صله آئة وروكنا، بازر كهنا\_ (۳) انفِضاض بمنتشر بونا (۴) منها: اى من الممدينة

## منافقین کے لئے خواہ معافی جاہیں یانہ جاہیں، اللہ تعالی ان کومعاف ہیں کریں گے

آیت ۲ میں نی طافتی اردیا ہے کہ خواہ آپ منافقین کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالی ان کوئیس بخشیں گے،اس میں اشارہ تھا کہ ان کے استغفار نہیں کرنا چاہئے ،گرآپ نے اختیار سے فائدہ اٹھا کررئیس المنافقین کا جنازہ پڑھایا، پھرسورة التوب کی (آیت ۸۸) نازل ہوئی، اور ممانعت کقطعی شکل دیدی۔

﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْر لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنُ يَّغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَهُلِاتُ مَوْرَالْفُلِيقِيْنَ ۞ ﴾

ترجمہ: بیساں ہےان کے تن میں: خواہ آب ان کے لئے استغفار کریں یاان کے لئے استغفار نہ کریں: اللہ تعالیٰ ان کو ہر گرنہیں بخشیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ حداطاعت سے نکل جانے والوں کوراہ ہدایت نہیں دیتے۔ انصار کامہا جرین برخرج کرنامنا فقین کو کھاتا تھا

آیت سمات کا ترجمہ: وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں: ان لوگوں پرخرج مت کروجواللہ کے دسول کے پاس ہیں، تا کہ وہ مت کروجواللہ کے دسول کے پاس ہیں، تا کہ وہ مت کروجواللہ کے اندر ہیں کے خزانے اللہ کے لئے ہیں، کیکن منافقین سجھتے نہیں ۔ وہ سجھتے ہیں کہ وہ خرج خبیں کریں گئے مہاجرین بھوکوں مریں گئے ہیں کہ وہ رہ کے دوسرے دروازے کھول دیں گے۔ خزت (غلبہ) اللہ کے لئے ،اس کے دسول کے لئے ،اورمؤمنین کے لئے ہاورمؤمنین کے لئے ہے،کفار ومنافقین کا اس میں کوئی حصرتہیں

گے کہ تھڑنے تواپیے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑا،ان کو بھی قبل کیا ، پس لیسے فلط پر دیبیگنڈہ کا موقع لوگوں کؤییں دینا جائے۔ منافقین نہیں جاننے کہ عزت والا اور زوروالا کون ہے،اصلی عزت تو اللہ کے لئے ہے، پھران کی عنایت سے رسول اور مؤمنین کے لئے ، کفارومنافقین کا اس میں کوئی حصر نہیں۔

﴿ يَقُولُونَ لَهِنَ تَجَعْنَا ٓ إِلَى الْمَالِ يُنَاءِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَنُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ وَيَشْرِ الْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: وہ کہتے ہیں: بخدا! اگرلوٹ کرہم مدینہ پنچاقو ضرور نکال باہر کرے گانہایت عزت دار بڑے ذکیل کو جواب: اورعزت اللہ کے لئے ہے، گرمنا نقین جانے نہیں ۔ وہ آج خودکوعزت والا اورز وروالا تصور کرتے ہیں، مگر کل جوان کی درگت بے گی اس کی ان کونیزیں!

يَايُهَا الَّذِينَ اللهِ وَالرَّا اَنُ تَالِيْ فَأُولَيْكَ لِين وه الوَّك هُمُ الْخُسِرُونَ الكَالْمِ الْخُسِرُونَ اَحَدُّكُمُ الْمُونُ مِم من سے كو كورت امتوا ايمان لائے انه غافل کریس تم کو فبقول واليلے بیں وَ انْفِقُوا أورخرج كرو انتمهار باموال أَمُوالُكُمُ لَوْ لَا اَخْرُتُنِي كُولَ بِين مُؤْثِر كِيا وَلاَ أَوْلادُكُمُ اورتهاري اولاد مِنْ مِنْ ال ميں سے جو آپ نے جھاکو ڒڗؙۊؙڹػؙؠٞ ابطورروزى دياجمن عَنْ ذِدَكِرُ اللهِ السُّكُ ياوي وَمَنْ يُفْعَلْ أور وفخص كركا إِلَىٰ أَجَيِل أبك مدت تك فِينُ قَبْلِ تحوري

(١) الْهِي يُلهِي إلهاءً عَافَل كرنا الأَثْلُهِ بْعَل بْي بــــ

الإناد

| سورة المنافقون      | $- \diamondsuit$ | · < 19+         |           | <u> </u>               | تفير بدليت القرآ ا       |  |  |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|--------------------------|--|--|
| اورالله تعالى       | ر ار<br>و الله   | الله رتعالى     | ري<br>ميا | پس خیرات کرتامیں       | فَاصَّلَاقَ              |  |  |
| خوب جانتے ہیں       | خَبِيْنَ         | سنشخض کو        | نَفْسًا   | اور موتاش              | <ul><li>و أكن </li></ul> |  |  |
| ان کاموں کوجو       | إيما             | جبآجاتاہے       | إذَاجًاءً | نیکوں میں سے           | مِّنَ الصَّلِحِيْنَ      |  |  |
| ئم كرتے ہو          | تَعَمِّلُونَ     | اس کی موت کاوفت | أجَلُها   | اور ہر گزمو خرنیں کرتے | وَلَنْ يُؤَخِّرُ         |  |  |
| أذافي عمل بكار لا م |                  |                 |           |                        |                          |  |  |

## تفاكي في كابيان

عمل میں کوتاہ سلمان قیامت کے دن آرز وکریں گے: کاش آنہیں تھوڑی مہلت مل جاتی !

يميلے ركوع ميں نفاق اعتقادى كابيان تھا، اخروى احكام ميں اس منافق اور كافر بجاہر ميں يجھ فرق نہيں، بلكه بيرمنافق: كافر سے بدر ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ ہیں ہوگا ۔۔ اب آخر ہیں ضمناً نفاق عملی کا بیان ہے، بیفاق آیمان کے

ساته جمع موتاب ممريه منافق ايمان ميل يفين كى دولت معروم موتاب السيم لم من كوتاه موتاب

ابھی سورت کی تمہید میں شاہ صاحب یے حوالے سے بیان کیا ہے کہ بیفاق تین طرح بیدا ہوتا ہے، اس کی ایک صورت سے کہ آدی برنفس یا دنیا یا جہالت کا بروہ برخ جائے ،اور وہ مال ،اولا داور خاندان کی محبت میں بری طرح مجھنس

جائے،اس لئے جزاؤسزا کومستبعد بھٹے لگے، اور گناہوں پربے باک ہوجائے، اور بیہ بانٹیں اس طرح اس کے دل میں سرایت کرجا کی کداسے احسال تک نہوہ اگر چھل وہر ہان سے اُن باتوں کو مانتا ہوجن کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔

میملی منافق قیامت کے دن اور موت کے وقت آروز کرے گا کہ کاش اُسے تھوڑی مہلت مل جاتی یا وہ دنیا کی طرف

تھوڑی مت کے لئے لوٹایا جاتا تو خوب خیر خیرات کر کے نیک صالح بن کرآتا، مگراب کیا ہوت ہے جب چڑیاں جیک تنئين كھيت!جب موت كى گھڑى سرية كھڑى ہوتى ہے تولىحہ جركى مہلت نہيں التى،اوروہ جو يحھ كماكرلايا ہے اس سے

الله تعالى يور باخري ،اب اسكاحساب جكائي كي

آ ماتِ ماک: کے ایمان والوائمہیں غافل نہ کریں تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولا داللہ کے ذکر سے ۔ اللہ کے ذکر سے ساری شریعت مراد ہے ۔۔۔ اور جوابیا کرے گا ۔۔۔ بعنی دنیا کے دھندوں میں پڑ کرآ خرت کو

بھول جائے گا<u>۔۔۔</u> پیسوہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔

اور کھ خرج کرواں میں سے جوہم نے تم کو دیا ہے ۔۔۔ بیر منافقوں کے قول:﴿ لاَ تُنفِقُو ٰ اعْلاَ مَنْ عِنْدَا رَسُوْلِ اللهِ ﴾ كامقابل ہے ۔۔۔ اس سے پہلے كہتم ميں سے كسى كوموت آئے، بيس وہ كہے: اعرمير عارب! كيول

(۱) أَصَّدُّقَ: تصدق مضارع صيغه واحد تتكلم م : صدقه وينا، خيرات كرنا، باب تفعل كى تا كاصاديس ادعام بواب\_

## مهلت ندى آب نے محص کھوڑى كى كميں خيرات كرتا، اور نيك بندوں ميں شامل ہوجاتا؟

جواب: \_\_\_ اورالله تعالی برگزمهلت نبیس دیتے سی مخص کوجب اس کی موت کا وقت آجاتا ہے، اور الله تعالیٰ کو

تمہارے کاموں کی سب خبرہا

آیات کی رتیفسیر جھزت ابن عباس رضی الله عنهمانے کی ہے، ترفدی شریف میں صدیث (نمبر ۲۳۳۹) ہے:
حدیث: جھزت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: جس کے پاس اتنامال ہے کہ وہ اس کو بیت اللہ تک جج کے لئے پہنچا سکتا ہے، یا اس کے پاس اتنامال ہے کہ اس میں ذکو ہ واجد ہے، پس اس نے جج نہ کیا اور ذکو ہ ادانہ کی تو وہ موت کے وفت و نیامیں واپس لوٹے کی ورخواست کر ہے گا ( تا کہ اپنی کو تا ہی کی تلائی کر ہے) ..... پس ایک شخص نے کہا: این عباس! اللہ سے ڈرو! واپس لوٹے کی ورخواست کفار ہی کریں گے۔ حضرت ابن عباس شنے کہا: میں ابھی آپ کے سامنے اس ملسلہ میں قر آن پر معودگا کہ یہ بات کا فروں کے ساتھ خاص نبیس، بلکہ وہ موسی جس نے اعمال میں کو تا ہی کی جو دہ می درخواست کرے گا، چیس اس کے دہ کو است کرے گا، پھر آپٹے نے سورۃ المنافقین کی (آیات ۹ – ۱۱) پر جھیں۔

ملحوظہ:احادیث میں جوتنین چار ہاتوں کومنافق کی علاقتیں کہاہے:وہ بطور مثال ہے،ان احادیث میں کلمہ محصر نہیں ہے ( بخاری حدیث ۳۳ و۳۲) پس ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر سے اس کا تعارض نہیں۔

ایک نکته بسورة المنافقون کانمبر اس ۱۳ ب، اور نبی سیال ای ای وفات ۱۳ سال کی عمیس بوئی ہے، اور اس سورت کی آخری آ آیت ہے کہ حب موت کا وفت آتا ہے تو لمحہ بحر کی مہلت نہیں ملتی، یہ بات محبوب رب العالمین کے لئے بھی ہے، اور آ گے سورة التفائن (خسارے کی سورت) آ رہی ہے، اس سے بعض علماء نے عمر مبارک اور وفات کا عظیم خسارہ ہونا مستعبط کیا ہے (جمل)

﴿ ١٩رشعبان ١٣٨٥ ١٥= ١١ ﴿ ثُمَّ ١٩٠٧ ع

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة التغابن

التخابن: بابِ تفاعل کامصدرہ، ال باب میں مشارکت (حصد داری) ہوتی ہے، تغابین الْقوم کے معنی ہیں: ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ،نقصان پہنچانا ،اور یوم التغابن کے معنی ہیں: ہار حیت کا دن ،سودوزیاں کا دن ،لعنی قیامت کا دن ،ال دن دوزخی ہاریں گے اور جنتی جینتیں گے، جنت میں دوزخیوں کا جوٹھکا نہہے وہ جنتیوں کے ہاتھ آئے گا ،اور دوزخ میں جنتیوں کا جوٹھکا نہہے وہ دوزخیوں کے لیٹے پڑے گا۔

دوسری وجہ: قیامت کے دن کو یوم التغابن ال لئے کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جوعہد و پیان کیا ہے، پھر
اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ اپنی دانست میں دھوکہ دیتے رہے ہیں: اُس دن ان کا بیغل کھل کرسامنے آجائے گا،
القامون الوحید میں بیعنی لکھے ہیں، اور امام راغب رحمہ اللہ نے بھی مفردات میں اس کو پھیلا کر لکھا ہے، میں نے بیعنی
افقار کے ہیں، اس صورت میں سورت التغابن کا سورة المنافقون سے ربط زیادہ واضح ہوتا ہے، اس صورت میں العفابن
میں جازیا لحدف ہوگا یعنی مضاف محدوف ہوگا، ای ظہور العفابن: فریب کھلنے کا دن، قیامت کے دن اعتقادی منافقین کا
فریب کھلنے کا دن، قیامت کے دن اعتقادی منافقین کا
فریب کھلنے کا دن، قیامت کے دن اعتقادی منافقین کا

ربط: سورة المنافقين كے پہلے ركوع ميں اعتقادى منافقين كا تذكرہ ہے، ينفاق كفر كواح (واضح) ہے بدتر ہے، ان منافقين كا ٹھكانہ أنفل السافلين (جہنم كاسب سے نچلاحسہ) ہے، اور دوسر بے ركوع ميں عملى منافقين يعن عمل ميں كوتاه مؤسنين كا ذكر ہے، يدنفاق: ايمان كے ساتھ جمع ہوتا ہے، اور يكوتاه مل مسلمان ان شاء الله مغفور ہوں گے۔اس سورت ميں بھى نفاق كى ان دونول قسمول كا تذكرہ ہے، پس يہورت ما قبل سے مربوط ہے۔

سورت کے مضامین: سورت ایک تمہید سے شروع ہوئی ہے، پہلے سیج وتمید ہے، پھر بیبیان ہے کہ انسانوں کے خالق اللہ تعالی ہیں، پس سب کوان کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہئے ، مگر صورتِ حال بیہ کہ بعض اللہ کو مانے ہیں، اور بعض الکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی نے کا کنات انسان کے لئے پیدا کی ہے اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے بیدا کیا ہے، مگر کفار ومن فقین مقصر تخلیق کو پور آئیس کرتے ، جبکہ انسان اشرف مخلوق ہے، اس لئے اس کی ذمہ داری سواہے، اس کے بعد گذشتہ محکرین کا دینوی انجام موجودین کی عبرت کے لئے بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ ان کا بیاخ موجودین کی عبرت کے لئے بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ ان کا بیاخ موجودین کی عبرت کے لئے بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ ان کا بیاخ موجود سے ہوا: ایک: انھوں نے موت کے بعد کی

زندگی کوشلینہیں کیا،جبکہ وہرحق زندگی ہے۔

پھراعتقادی منافقین سے خطاب ہے کہ رسول جیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ پر ،اس کے رسول پراور قر آنِ کریم پر ایمان لائیں ،اور آخرت کے لئے تیاری کریں ،ورنہ قیامت کا دن آر ہاہے ،اس دن منافقین کا فریب کھل جائے گا ،اس کے بعد قیامت میں مؤمنین و کفار کا انجام بیان کیا ہے۔

اس کے بعد ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ مصائب تو مؤمنین پر بھی آتے ہیں، تو کیا وہ بھی عذاب ہیں؟ جواب: نہیں، جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ باذنِ الٰہی آتی ہے، اور مؤمن پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کوشلیم ورضا کی راہ تُجھاتے ہیں، پس اس کواس حال ہیں بھی اطاعت شعار رہنا جا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا جا ہے۔

پیرعملی منافقین تیعنی اعمال میں کوتا ہی کرنے والے مسلمانوں سے خطاب ہے، اور کوتا ہی کاسب از واج واولا وک پاس داری کوقر اردیا ہے، اور بتایا ہے کہ وہ دوست نمازشن ہیں، ان سے مختاط رہنا چاہئے، ساتھ ہی بتایا ہے کہ دولت اور اولا وا زمائش ہیں، اس کئے انسان کو اس امتحان میں کامیاب اتر نا چاہئے، پھرعام انفاق اور خاص انفاق (جہاد کے لئے خرج کرنے) کا تھم ہے، اس پر سورت تمام ہوئی ہے۔





# 

| تهپاری صورتیں         | صُورڪم<br>صورڪم     | ا تكاركرنے والاہے       | <i>گافِر</i> ْ    | با کی بیان کرتے ہیں | يُسَوِّمُ             |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| اوراس کی طرف          | وَإِلَيْنِهِ        | اور کوئی تم میں سے      |                   | الله تعالى كي       |                       |
| اوٹناہے               | البَصِيْرُ          | ایماندارہے              | مُّ وْمِنُ        | جوآ سانوں میں ہیں   | ما في السَّمَا فِين   |
| جانتے ہیں وہ          | يعكر                | أورالله تعالى           | <b>و</b> َاللّٰهُ | اورجوز مین میں ہیں  | وَمَا فِيهِ الْأَرْضِ |
| جوآ سانوں میں ہے      | مَا فِي السَّمْوٰتِ | ان کامول کوجو           | پہکا              | ای کے لئے حکومت     | لَهُ الْمُلْكُ        |
| اورز مین میں ہے       | والازض              | تم كرتے ہو              | تَعْمَلُونَ       | ادرای کیلئے ہرتعریف | وَلَهُ الْحَمْدُنُ    |
| اور جائے ہیں وہ       | ويعكم               | خوب بي كھنے والے بيں    | بَصِيْرُ          | أوروه               | وَهُوَ                |
| جوچھپاتے ہوتم         | مَا تُسِرُّونَ      | بيداكيا                 | خُلَقَ            | 421                 | عَلْمُ كُلِّ شَيْءٍ   |
| اور جو طاہر کرتے ہوتم | وَمُمَا تُعُلِنُونَ | آسانوں کو               |                   |                     |                       |
| اورالله تعالى         | وَاللَّهُ           | اورزيين كو              | وَ الْأَرْضَ      | والملين             |                       |
| خوب جائے والے ہیں     | عَـٰلِيۡثُوۡ        | بالمقصد                 | بِٱلحَقِّ         | وہی ہیں جضوں نے     | هُوَالَّذِنِي         |
| עונ                   |                     | اورناك نقشه بناياتمهارا |                   |                     |                       |
| سینوں کے              | الصُّدُورِ          | پس اچمی بنائیں          | فَأَخْسَنَ        | چرکونی تم ہیں ہے    | فَيَئْكُمُ            |

## الله کے نام سے شروع کرتا ہول جونہایت مہربان بردے دم والے ہیں تقریس شجید

تفریس: پاکی بیان کرنا جید: بزرگی بیان کرنا — الله کی پاک کرتی بین وه چیزیں جوآسانوں میں بین، اوروه چیزیں جوز مین بین کرنا جی بیان کرنا جی بین اور میں بین، اور وه چیزیں جوز مین میں بین — بین معلویات اور سفلیات سب بدلالت حال طاہر کرتے بین کہ خالی کا کنات ہر جیز کوخوب بنایا ہے — انہی کے لئے رائ ہے سے وہی کا کنات کے تاجدار بین سے اور انہی کے لئے تمام تعریفیں بین — بینی رائ ہی بین ہرخو بی اور کمال انہی کے لئے ہے، اور سب سے برئی خوبی معبود ہونا ہے جوان کے لئے خاص ہے، اور دوسروں کو جو بھی خوبی طی ہے وہ انہی کی دین ہے، اس لئے اگر کسی کی تعریف کی جائے تو وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہے — اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے بیں سے پس ان کے لئے کا کنات کاسنجالنا کے مشکل نہیں ۔

## خالق سے برگشتہ لوگوں کے احوال سے اللہ تعالی واقف ہیں

وی جی جنموں نے تم کو پیدا کیا، پس تم میں سے بعض منکر اور تم میں سے بعض مؤمن بیں ۔۔۔ یعنی چاہئے تو بیقا کرسب انسان اپنے پیدا کرنے والے کی وحدانیت والوہیت کے قائل ہوتے بسب اس کی اطاعت وعبادت کرتے ، مگر ہوا پیر کہ بچھ لوگ برگشتہ ہوگئے اور کچھا بما ندار رہے ۔۔۔۔ اور اللہ تعالی تہمارے اعمال کوخوب و کھورہے جیں ۔۔۔ وہ ہر ایک کوقر ارواقعی بدلہ دیں گے۔

كائنات اشرف الخلوقات انسان كے لئے بيداكى ہے، اوراس كواطاعت وبندگى كے لئے

آسانوں اور زمین کا بینظام اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے انسان کی خدمت اور چارہ سازی اور انسان کو تخلوقات ہیں سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے انسانوں کی خلقت آجی ہے، ویکھنے ہیں بھی خوبصور سے اور المکات وقوی ہیں بھی ممتاز، اور اس کو اپنی اطاعت و بندگی کے لئے پیدا کیا ہے، اور اس کو جزوی (ایک حد تک) اختیار ویا ہے، کئی اختیار بیس ویا، ورنہ وہ قادر مطلق ہوکر خود خدا بن جاتا، پس انسان اللہ کے بخشے ہوئے اختیار سے خیروشر کا کسب کرتا ہے بینی ابتدائی اسباب اختیار کرتا ہے، پس اللہ تعالی اس فعل کا خلق کرتے ہیں ۔غرض انسان اللہ کے اختیار سے باہز ہیں، اور اس کولوث کر اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں وہ جزاؤ سرنا پائے گا، مکافات عمل کے لئے کی اختیار ضروری ہیں، جزوی اختیار کافی ہے، اور دیگر مخلوقات کوانسان سے بہت کم اختیار دیا ہے،

ال لئے ان کے لئے جزا دسمز أنيس۔

﴿ خَلَقَ السَّهٰوٰتِ وَ الْكَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَالَّيْهِ الْسَعِنْدُ ﴿ ﴾ ترجمہ:ال نے آ سانوں اورزین کوخاص مقصد سے پیدا کیا ہے ۔۔۔ حق کے معنی ہیں: الامو الثابت: بکی بات لیمن خاص غرض ۔۔۔ اورال نے تمہاراناک نقشہ بنایا ہے، لیس اس نے تمہاری بہترین صورت بنائی، اورای کی طرف لوثا ہے۔

## الله تعالی انسانوں کے سربستہ رازوں سے واقف ہیں، اس لئے جزاؤسرا آسان ہے

وہ جانتے ہیں ان چیزوں کوجوآ سانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ جانتے ہیں ان باتوں کوجوتم چھپاتے ہواور جوتم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو بھی خوب جانتے ہیں ۔ لینی سب کواللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں لوگ مکافات مل سے دوجار ہوگئے ، اور یہ بات اللہ کے لئے آسان ہے، کیونکہ وہ کا نئات کے اسرار سے واقف ہیں، اور انسان جو پچھچھپ کرکرتا ہے یاعلاند کرتا ہے اس سے بھی واقف ہیں، بلکہ وہ دل کے بھیدوں سے بھی واقف ہیں، اس کئے اللہ کے لئے انسان کوان کے اعمال کا بدلہ دینا شکل نہیں۔

اَلَهُ رِيَاٰتِكُمْ نَبَوُّا الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ نَفَدَا قُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَا ال اَلِيُحُرِهِ ذَٰلِكَ بِانَّهُ كَانَتْ ثَنَا تِيهِمْ رُسُلُهُ مِنْ بِالْبَيْنِةِ فَقَالُوْا اَبَشَرُ يَهُدُونَنا فَكَفَرُوْا وَ تَوَلُّوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيْ حَمِيْدُ ۞ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ اَنْ لَنْ يُبْعَثُوا وَ قُلْ بِلِهِ وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنْبَوُنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهُ يَبِيدُونَ اللهُ عَيْدُونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَهِيْرُ۞

| ىي بات              | ذٰلِكَ               | یں چکھاانھوں نے | فَثُا ثُوا         | كيانبين پنجي تهبين   | ٱلَمۡ يَاٰتِكُمُ |
|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|
| ال كے كەشان يىپى كە | بِٱنَّهُ             | وبإل            | وَبَالَ            | خبر                  | نَبَوُّا         |
| آتے تھان کے پاس     | كَانَتْ تَأْتِيْهِمْ | اپنے کام کا     | اَمْرِهِمْ         | ان لوگوں کی جنھوں نے | الَّذِينَ        |
| ان کےرسول           | رُسُلُهُ وَ          | اوران کے لئے    | وَلَهُمْ           | اثكاركيا             | كَفُرُهُ ا       |
| واضح نشانيول كحماته | بِالْهَيِّنْتِ       | وروناك عذاب ہے  | عَنَّابُ اَلِيْحُر | سلے ہے<br>چ          | مِنْ قَبْلُ      |

| فائن   | سورة التع             |                    | > — 4 F92          | 5           |                       | لسنير مغليت القرا ا |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| !^     | مير الاث              | ۅؙڒؾۣٚ             | <u>بڑے ب</u> نیاز  | غَنِيْ      | پس انھوں نے کہا       | فَقَالُوْا          |
| 25     | ضرورا ٹھائے جا ؤ      | لتبعثن<br>لتبعثن   | تعريفون والي بين   |             |                       | ٱبَشَرُ             |
| ة جا و | <i>پھرضرورج</i> تلائے | ثُمَّ لِتُنْبَوُنَ | گمان کیا           | زُعُمُ      | ہمیں راہ تجھائے گا؟   | ئَهْدُوْنَئَا       |
|        | 25 آ                  |                    | ان لوگوںنے         | الَّذِينَ   | پین ہیں مانا انھوں نے | فَكَفَّهُ وَا       |
| خ تھے  | وه کام جوتم کیا کرم   | پِمَا عَبِلْتُمْ   | جنھوں نے گفر کمیا  | كُفُرُ فَأَ | اورمنه پھیراانھوںنے   | وَ تُولُّوا         |
|        | اور بيربات            | وَ ذٰلِكَ          | كه برگرنيس         | اَنْ لَئَ   | اوربے نیاز ہوگئے      | وَّاسْتَغْنَى       |
|        | الله يتعالى بر        | عَكَ اللهِ         | المائے جائیں محدوہ | يُبْعَثُوا  | الله تعالى            | عُلَّا              |
|        | آسان ہے               | ؽؠڹۣۯ              | کہو: کیوں نہیں!    | قُلْ يَكِلْ | اوراللد تغالي         | والله               |

## يهلي بهت قومين بلاك كي كنيس، اورآ خرت كاعذاب الك ربا

اب اہل مکہ سے خطاب ہے کئم سے پہلے بہت ی تویس عاد وثمود وغیرہ تکذیب رسل اور کفروا تکار کی پاوائی میں ہلاک کی گئی ہیں، پستم کس شاریس ہو! اور آخرت ہیں وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوگئی، پس ان سے بہتی لو! ارشاد و فرماتے ہیں:

فرماتے ہیں: — کیا تہمیں ان لوگوں کی فیر ہیں پہنی جضوں نے (تم سے) پہلے انکار کیا، پس انصوں نے لیخ اعمال کا وبال چکھا — یعنی دنیا ہی عذاب سے ہلاک ہوئے — اور (آخرت ہیں) ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

وبال چکھا — یعنی دنیا ہی عذاب سے ہلاک ہوں کئے گئے؟ جواب: رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے، ان کی بجھ ہیں انسان کا وبوائیوں آیا، اس لئے انصوں نے رسول ہونائیوں آیا، اس لئے انصوں نے رسول ہونائیوں آیا، اس لئے انصوں نے رسولوں کی بات مانے ہیں: — یہ ( دنیوی سزا) ہائی سبب ہے کہ انہیں کی روثن چل درج ہیں، پس وہ بھی اپنا انجام سوچ لیس، ارشا وفر ماتے ہیں: — یہ ( دنیوی سزا) ہائی سبب ہے کہ ان کی کہا بات ان کے پیاس ان کے پیاس ان کے پیاس ان کے پیاس انصوں نے کہا: کیا انسان تمیں راہ دکھائے گا! پس انصوں نے انکار کیا، اور انصوں نے کہا: کیا انسان تمیں راہ دکھائے گا! پس انصوں نے انکار کیا، اور انصوں نے منہ موڑ ا، اور اللہ تو ان کی بسب کو ہلاک کردیا — اور اللہ تو ان کی بحد پر داہ شری بسب کو ہلاک کردیا — اور اللہ تو ان کی بی پر داہ شری بی بی دیا تھوں نے دیو بیونی کوئی رہے یا خدر ہالگہ کا کیا نصان ہیں جو اور فاسر عضوکو کا کیا خوامی کا کمال ہے مظام ہیں !

اور منکرین: آخرت کے عذاب سے بے فکراس لئے تھے کہ وہ موت کے بعد زندگی کے قائل نہیں تھے، جبکہ وہ برحق زندگی ہے، ارشا وفر ماتے ہیں: — منکرین نے گمان کیا کہ وہ ہر گر دوبارہ زندہ نہیں کئے جائیں گے، آپ کہیں: کیوں نہیں! میرے پروردگار کی شم!تم ضرور زندہ کئے جاؤگے، پھرتم ضرور جندائے جاؤگے وہ کام جوتم نے کئے ہیں، اور یہ بات

#### الله يربهت آسان ہے۔

فَامِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنَّوْرِ الَّــَنِ مِنَ اَنْزَلْنَا وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَهِ بُرُقَ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِرِ الْجَمْعُ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّعْنَا بُنِ وَمَنْ يُّنَّوُ مِنْ بِاللهِ وَ يَعْمَلُ صَالِحًا يُّكَفِّرُ عَنْهُ سَبِيّا بِنَهِ وَ يُلُوخِلُهُ جَنْتِ تَجُورِتُ مِنْ تَعْتِهَا الْالْنَهُورُ خُلِويْنَ وَيْهَا اَبِكَا وَذَٰلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِالْبِينَا الْوَلِيكَ الْوَلِيكَ اَبِكَا وَيَهِمَا وَيَهُمَا وَيَهُمَا وَيَهُمَا الْمَصِيدُونَ الْعَظِيمُ وَوَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِالْبِيكَا الْوَلِيكَ

| ان میں                 | فيها               | فریب طاہر ہونے کا     | التغناين       | كيس اليمان لاؤ                | فَاصِنُوا         |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| بميشه                  | ٱپُكُا             | اور جومخض             | وَمُنْ         | اللدير                        | چئاپ              |
| <u>ح</u>               | ذٰلِكَ             | يقين ركھتاہے          | يُّـوُّ مِنَ   | اوراس کے رسول پر              | وَرُسُولِهِ       |
| کامیابی ہے             | الْفُورُ           | اللدير                | بِاللّٰهِ      | اوراس روشنی پر                | وَالنَّوْدِ       |
| بردی                   | العظيم             | اور کرتاہے            | وَ يَعْمَلُ    | 9.                            | الَّذِكَ          |
| اور جنھوں نے           |                    | نیک کام               | صَالِحًا       | ا تاری ہم نے                  | ٱنْزُلُنَا        |
| انكاركيا               | ڪُفُرُوا           | مٹائیں گےوہ           |                | اورالله تعالى                 |                   |
| اور جعثلا با           |                    | اسے                   | عُنْـٰهُ       | ان کامول کی جو کرتے ہو        | بِمَا تَعْمَلُونَ |
| <i>جار</i> ى با توں كو | ڔٵؽؾؚڲٵ            | اس کی برائیاں         | سَيِّانِه      | پوری <i>خرر کھنے والے</i> ہیں | حَيارٌ            |
| وه لوگ                 | اُولِيْكَ          | اورداغل كريث وه اس كو | وَ يُذَخِلُهُ  | (یادکرو)جس دن                 |                   |
| آگ دالے ہیں            | أضعب النَّادِ      | باغات بيس             | جنتي           | اکٹھا کریں گے دہتم کو         | يَجْنَعُكُمُ      |
| ہمیشہ رہنے والے        | خٰلِدِیْنَ         | بہتی ہیں              | تُجْرِٺ        | ون ميں                        | رليؤمر            |
| اس بيس                 |                    |                       | مِنْ تَخْتِهَا | جمع ہونے کے                   | الُجَسْع          |
| اور بری ہے             | <b>وَبِيْئُس</b> َ | نهریں                 | الأنهادُ       | 8.9                           |                   |
| لوٹنے کی جگہ           | الْعَصِابُوُ       | ريتے والے وہ          | الخ لِمِينَ    | ون ہے                         | يُومُ             |

و ځيږ۔

## اعتقادى منافقين سے خطاب اور مؤمنين ومنكرين كاانجام

اور جو محض ایمان لایا الله پراوراس نے نیک عمل کیا: الله تعالی اس سے اس کی برائیاں مٹائیس کے، اور وہ اس کو ایسے
باغات میں واخل کریں گے جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں ۔۔۔ اس لئے وہ سدا بہار ہونگے ۔۔۔ جن میں وہ بمیشہ رہیں
گے، یہ بڑی کامیانی ہے ۔۔۔ اور جن لوگوں نے بیس مانا اور ہماری باتوں کو جھٹلا یا وہ دوز نے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ
رہیں گے، اور وہ براٹھ کا نہ ہے!

مَّنَا اصَّمَابَ مِنْ شُصِيْبَةٍ لِلْا يِلِذُنِ اللهِ ، وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَّنِ ءٍ عَلِيْمٌ ۞ وَ ٱطِنْعُوا اللهَ وَ ٱطِنْعُوا الرَّسُولَ ، فَإِنْ تَوَلَّنِ تَوَلَّنِهُ فَإِنَّهُ عَلَّا رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمِبِيْنُ۞ ٱللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوْ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَ إِلَا الْهُؤْمِنُونَ۞

| بمارے رسول کے ذمہ     | عَلْ رُسُولِنَا       | اور الله تعالى     | وَاللَّهُ          | ښېر <sup>س</sup> ېنچق | مَنَا اصَابَ     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| کھول کر پہنچا تاہے    | الْبَلْعُ الْبِينِينُ | 577.               | بِكُلِّ شَىءً      | كوئي مصيبت            | مِنْ مُّصِيْبَةٍ |
| الله تعالى            | áu1                   | خوب جاننے والے ہیں |                    | گراجازت سے            | والآ يبارذني     |
|                       | ঝাষ্ট                 |                    | و أطِيعُواالله     |                       |                  |
| مگرونی                | إِلَّا هُوَ           | اور کہا مانو       | وَ اَطِلْيَعُوا    | اورجو يقتن ركهتاب     |                  |
| اورالله تعالی پر      | وَعَلَىٰ اللَّهِ      | الله کے رسول کا    | الرَّسُوْلُ        | اللدي                 | چألي             |
| پس چاہئے کہ بھروسکریں | ľ                     | پس اگرتم مندموڑوگے |                    | راه د کھاتے ہیں وہ    | يَهٰدِ           |
| مومنين                | الْبُوْمِنُونَ        | تواس كے سوأنيس كه  | <b>الْمُنْ</b> الْ | اس كەل كو             | قُلْیک           |

## كوئى مصيبت الله كى مرضى كے بغير بيت پنجى ، پس مرضى مولى از ہمہاولى!

يرآيات ياك اليك وال كاجواب بين كرمصائب تومومن ريمي آتے بين تو كيا وه يمي عذاب بوتے بين؟ جواب وه عذاب بيں ہوتے، پہلے ایک قاعدہ مجھ لیں: کوئی بھی مصیبت اذنِ الہی کے بغیر بیں آتی ، ایک پہتے بھی بدوں تکم خداوندی كنيس پير كما بمرجب مؤمن بركوئي صيبت آتى بوتو توفيق خداوندى اس كة الرحال بوتى ب، الله تعالى اس كوشليم ورضا کی راہ تجھاتے ہیں، پس وہ رضابہ قضار ہتاہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیروہ بندہ ہے کہ جب کوئی مصيبت چنجى بوقت رہتاہے،اور جان ليزائے كەصيبت الله كى طرف سے ہے ( بخارى سورة التغاين كي نفسير ) . یس مومن کو ہر حال میں انٹد درسول کا حکم ماننا جاہتے، اگر وہ ایسانہیں کرے گا تو اللہ درسول کا کیا بگڑے گا، ای کا دل یرا گنده ہوگا،رسول توسب نیک وبد کھول کرسمجھاچکا۔ارشا دفر ماتے ہیں: ۔۔۔۔ کوئی مصیبت بغیراذ نِ خداوندی <u>کنہیں</u> پہنچتی،اور جو خص اللہ پریفین رکھتا ہے:اللہ تعالیٰ اس کے دل کوراہ سجھاتے ہیں،اوراللہ تعالیٰ ہرچیز کوخوب جاننے والے \_\_\_ ہیں \_\_\_ وہ جانتے ہیں کہکون صبر واستیقامت اور تسلیم ورضا کی راہ پر چلا ،اس کوسکون قبلی کی دولت عطافر ماتے ہیں ،اور کون ہائے ہائے کرتار ہا، اس کواس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں ۔۔۔ اور دل کی خصیص اس لئے کی کہ دل ہی جھتا ہے، كان توسى ان فى كرديتا ب جيس في نَزَلَ بِهِ الدُّوحُ الاَمِينَ ﴿ عَلَى قَلْيِكَ ﴾: ال قرآن) كوامانت دارفرشة نے آپ کے دل پرا تارا ۔۔۔۔ اور تھم مانواللہ کا ،اور تھم مانورسول کا ، پس اگر روگر دانی کی تم نے تو ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنجا دینا ہی ہے ۔۔۔ یعنی ہر حال میں احکام النی کو پیش نظر رکھو، اگر ایسانہیں کروگے تو تمہار ای نقصان ہوگا، اللہ درسول کا کچھنبیں بگڑے گا ۔۔۔ اللہ کے سوا کوئی معبوز نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر پس جاہئے کہ بھروسہ کر میں مؤمنین! \_\_\_\_ بینی معبوداور مستعان تنهاای کی ذات ہے، نہسی اور کی بندگی، نہکوئی دوسر ابھروسہ کے لائق (فوائد)

لَكَ يُنْهَا النَّذِيْنَ الْمُنْوَآ إِنَّ مِنْ اَزْوَاحِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوَّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ عَرَانً لَكُمْ عَدُوَّا لَكُمْ وَاوْلَادُكُمْ وَاوْلَادُكُمْ وَاوْلَادُكُمْ وَاوْلَادُكُمْ وَاوْلَادُكُمْ وَاوْلَادُكُمْ وَاوْلَادُكُمْ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ لِيَحِيْدُ ﴿ النَّهَ عَفُولًا لَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## حَلِيْمٌ ﴿ غُلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَاكَةِ الْعَزِنِيرُ الْحَكِيْبُهُ ﴿

| بى كامياب بين      | هُمُ الْمُقْلِحُونَ | أورالله تعالى      | <b>وَاللَّهُ</b>       | ا_ياد گوجو           | يَ يُهُمَّ الَّذِينَ    |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| اگرقرض دوتم        | إنْ تُقْرِضُوا      | ان کے پاس          | عِنْدُهُ               | ايمان لائے           | المُنْوَآ               |
| الندكو             | طبا                 | بزا تواب ہے        | أَجْدُ عَظِيْمُ        | بيثك تمهاري وحصيويان | إنَّ مِنْ أَنْوَاجِكُمْ |
| احجعاقرضه          | قَرْضًا حُسَنًا     | پس ڈرو             | فَا <i>تَ</i> قَفُوا   | اورتمباري يجحاولاد   | وَ اَوْلَادِ كُمْ       |
| (تو)دوچند کریں کے  |                     |                    |                        | تمہاری وشمن ہے       |                         |
| وهاسكو             |                     | جہال تکتم سے ہوسکے | ما اسْتَطَعْتُمُ       | بس مختاط رہواُن سے   | قَاحُلُ رُوْهُمُ        |
| تمہارے لئے         | الكئم               | (امكان نجر)        |                        | أورا كرمعاف كرو      | وَ إِنْ تُعْفَوُا       |
| افرشيل وهمهاك أناه | وَيَغْفِرُ لَكُمُ   |                    |                        | اور درگذر کرو        |                         |
| اورالله يتعالى     | وَ اللَّهُ          | أوركها ماثو        | وَ أَطِيْعُوْا         | أور بخشو             | وَ تَغْفِرُوا           |
| بڑے تندر دان       | شَكُوْرُ            | اورخرج كرو         | وَ ٱنْفِقُو <u>ْ</u> ا | •                    |                         |
| بوے بردباریں       | حَلِيْمُ            | بختل کو            | خَنيُّا                | بروے بخشنے والے      | ڠ <b>ؙڡؙؙۅؙ</b> ۯ       |
| جانے والے بیں      | غلِمُ               | ا پی دانوں کے      | لِلأَنْفُرِكُمْ        | بزيد والملين         | ڒٞڿؽؙؠٞ۫ڔ               |
| چپی                | الغيب               | اورجوبيجاما كميا   | وَمَنْ يُوقَ           | اس کے سوانبیں کہ     | الثَّا                  |
| اور کھلی چیزوں کو  | وَ الشُّهَاكَةِ     |                    |                        | تمهارے اموال         | · '                     |
| <i>נ</i> א נישי    | الْعَزِنْزُ         | این جی کے          | نُفْسِه                | اورتمهاري اولاو      | وَ اَوْكَادُكُمْ        |
| بدے حکمت والے بیں  | المحكيم             | ر<br>پس ده         | فَأُولِيِّكَ           | آزمائش ہے            | رفتنة                   |

المال ميس كوتابي كاايك خاص سبب: نانهجار بيوى/شوهراور نالائق اولادى موافقت

ان آیات ش اعمال میں کوتا ہی کرنے والے سلمانوں (عملی منافقوں) کا تذکرہ ہے، ایمان کے باوجود اعمال میں کوتا ہی کہ جبت سے اسباب ہیں، مثلاً: (۱) دین سے ناواقفیت (جہالت) (۲) برے ماحول کے اثرات (۳) اچھی تربیت کا فقدان (۳) غیرضروری علوم (ایجوکیشن) وغیرہ اور ایک خاص سبب جس کا یہاں تذکرہ ہے: وہ بیہ کہ بدچلن بیوی اور بداطوار شوہر کے جذبات کی ناجائز پاسداری، اور اولا دکی حدسے برجھی ہوئی ناز برداری دینی اعمال میں کوتا ہی کا

سبب بنتی ہے۔ مثلاً: فیشن پیند ہیوی اصر ارکرتی ہے کہ گھر میں ٹی وی الا وَ، اور شوہراس کی خاطر سانیوں کی بید پٹاری گھر میں الے آتا ہے، اور کھر تباہ ہوجاتا ہے، یا چذبات سے مغلوب شوہر اصر ارکرتا ہے، اور ہیوی جس زمانہ میں نماز نہیں پڑھتی، شب باشی میں اس کی موافقت کرتی ہے، اور دونوں گناہ کیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اس طرح اولاد کے لئے آدمی حلال وحرام کا خیال کئے بغیر مال حاصل کرتا ہے، اور جس گھر میں حرام یا مشتبہ مال آجاتا ہے وہ گھر دینی اعتبار سے بربا دہوجاتا ہے، الی ہی ہیوی اشوہر اور اولاد آدمی کے دشمن ہیں، ان سے مختلط رہنے کا حکم ہے، تا کہ وہ دین کی بربادی کا سبب نہ بنیں۔ ہے، الی ہی ہیوی اگر خوالی آرائی مِن اَذُوا چِکم وَ اَوْلاَ دِکم عَدُوّا لَکُمُ فَا حَذَدُوهُم ہُ ہُ اِن سے میں الی ہی ہو اور اولاد تربیان لائے! بیش میں از والی ہی ہی ہیویاں اور تمہاری کچھ ہو یاں اور تمہاری کچھ اولاد تمہاری تجھ ان سے سرجے۔ اے لوگو جو ایمان لائے! بیش تم ہاری کچھ ہو یاں اور تمہاری کچھ اولاد تمہاری تجھ ان سے سرجے۔

ميناطر بوب محتاط ربوب

دین کی دشمن بیوی/شوہراوراولاد کی نرمی سے اصلاح

کی (ٹیڑھاپن) پہلے زمی سے دورکرنی چاہئے ، بداطوار بیوی /شوہراور نالائق اولادی اصلاح کا پہلامر حلہ بیہے کہ ان کے ساتھ نری کی جائے:(۱) ان کو معاف کیا جائے یعنی ان کی فلطی نظر انداز کی جائے(۲) ان سے درگذر کیا جائے یعنی ایکشن ندلیا جائے یعنی ان سے درائند رہا جائے یعنی ان سے درائند رہا جائے بعنی ان سے درائند رہا جائے ، اللہ تعالیٰ بھی جب اندے کا گناہ بخش دیے جی تاوی ہوجائے ، اللہ تعالیٰ بھی جب بندے کا گناہ بخش دیے جی تو اس سے درائنی ہوجائے جیں ، پس پیتر قی من الادنی الی الاملی ہے۔ جب انسان اپنی بری زندگی کا ورق بیٹ دیتا ہے، اوراچھی زندگی اختیار کرلیتا ہے تو وہ اس کی فعلی تو بہوجاتی ہے، اوراچھی زندگی اختیار کرلیتا ہے تو وہ اس کی فعلی تو بہوجاتی ہے، اوراگناہ سے تو برکرنے والے مانند گناہ نہ کرنے والے اند

﴿ وَمَانُ تَغَفُوا وَنَصْفَهُوا وَ تَغْفِرُ أَوَا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿

ترجمه: اورا گرتم معاف کرو، اور درگذر کرو، اور بخش دوتو بشک الله تعالی بزے بخشنے والے بڑے رحم والے ہیں۔

## مال اوراولا دآ زمائش ہیں،اس امتحان میں پورااتر ناجاہئے

اموال: یعنی دولت اوراولا دفتنه بین، فتنه دودهاری آلوارکوکہتے بین، ایسی آلوارا گراحتیاط سے چلائی جائے تو تشن کاسر پھوٹے گا، اور بےاحتیاطی کی جائے تو پہلے اپناہی سر پھوڑے گا، اب بیوی کوئیس لیا کہ اس سے گلوخلاصی کا راستہ ہے، مگر اموال واولا د کا کیا کیا جائے ؟ وہ فتنہ بین، اللہ ان کے ذریعہ بندے کا امتحان کرتے بین، البندا مال جائز طریقه پر کمایا جائے، اس میں بھی تو اب ہے، اور اچھی جگہوں پرخرچ کیا جائے اس کا بھی اجرعظیم ملے گا، اس طرح اولا دکی شروع ہی سے اچھی تربیت کی جائے، دینی تعلیم کے زبور سے آراستہ کیا جائے، ان کے مل سے بھی موت کے بعد اجر آتارہے گا، ورنہ بری اولا ددنیایس بھی وبال ہے اور آخرت بیل بھی ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔

﴿ إِنَّهَا ٓ أَمُوالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتَنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَةٌ اَجُدُّ عَظِيْمٌ ﴿ ﴾

ترجمہ: تمہاری دولت اورتمہاری اولا دآ زمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجرعظیم ہے ۔ جائز طریقوں سے اموال کمانے میں اوراچھی راہوں میں خرج کرنے میں اورا ولا دکی دین تربیت کرنے میں بردا تو اب ہے۔

مامورات میں امکان بحر ممل مطلوب ہوتا ہے، اور منہیات میں کلی اجتناب ضروری ہے يهل ايك ضابطة بجهلين: مامورات (كرنے كامول) مين حسب استطاعت (امكان بجر) عمل مطلوب بوتا ہے، اورمنہیات (ناجائز کاموں) میں کلی اجتناب (بچنا) ضروری ہے، اور اس کی وجہ بیہے کہ مامورات کے مختلف درجات ہیں، فرض، واجب،سنت مؤکدہ، عام سنت، اور ستحبات ومندوبات، اول دوپر توعمل ضروری ہے، مگروہ بہت تھوڑے احكام ہيں،اورسنت مِوَكده كوم مستقل چيوڙنے والا كنه گار موتاہے، باقى احكام برخمل ضرورى نبيس، وه سخبات ہيں،امكان بحران می مطلوب ہے اور ایسے احکام بہت ہیں، ای لئے مامورات کی جانب میں "امکان بحر" کی قیدلگاتے ہیں۔ اورمنہیات (ناجائز کاموں) میں کلی اجتناب (پوری طرح بچنا) ضروری ہے، کیونکہ ان کے دوہی درجات ہیں جرام اور مکروہ تحریمی ،اور دونوں سے بچناضروری ہے ،مکر وہ تحریم بھی حرام ہی ہوتا ہے ،مگراس کا ثبوت ظنّی ہوتا ہے ، زنا کے علق سے فرمایا ہے:﴿ وَلَا تَغَرَّبُواالدِّنَّ ﴾: زناکے یا س بھی مت پھٹکو (بی اسرائیل ۳۲) یعنی زناکے مقدمات سے بھی بچو، اور حائصہ بیوی کے تعلق سے فرمایا ہے: ﴿ وَ لَا تَقْدَ بُوْهُ نَ حَتّٰى يَطْهُرُنَ ﴾: ان کے نزدیک مت جایا کرو، جب تک وه پاک نه هوجائیں (البقرة ۲۲۲) بعنی ایک ساتھ مت لیٹو، ورنه گناه پس مبتلا ہو کے، اور ابن ماجہ کے شروع ہی پس حديث ب:إذا أمرتُكم بشيئ فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيئ فانتهوا: جب شُلَّمْهِيلُ كَلَّامُ کے کرنے کا تھکم دوں تو امرکان بحراس بڑل کرو، اور جب میں تہمیں کسی بات سے روکوں تو اس سے (کلی طور پر ) رک جاؤ (مديث )اورجب ني مَالِنَيْلَةُ خواتين سي بعت ليت تهاورجائز كامول مين نافرماني ندكر في كاعبد ليت تقاوفيما المنتطفينَّ وَأَطَفْتُنَّ بِرُهُواتِ شَصِّحَهُ بِمُ حَيِّ الامكان جائز كامول بِمُل كريس كَي، نافر ماني نبيس كريس كَي (ورمنثورسورة محمّد) ان دلاک سے ثابت ہوا کہ مامورات میں امکان بحر مل مطلوب ہوتا ہے، اور منہیات میں کلی اجتناب ضروری ہے۔

تقوی کے مفہوم میں مامورات و منہیات دونوں شامل ہیں، اور حسب موقع معنی مراد لئے جاتے ہیں اس کے بعد جاننا چاہئے کہ ﴿ انتَّقُوا اللّٰہ ﴾: اللّٰہ ہے ڈرو! کے مفہوم میں مامورات ومنہیات دونوں شامل ہیں، مامورات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہے ، اور منہیات کا ارتکاب نہیں کرنا چاہئے ، دونوں سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں ۔۔۔ اور اللہ سے ڈرنا بربنائے خوف ہوتا ہے ، اللہ سے ڈرنا بربنائے خوف ہوتا ہے ، اللہ سے ڈرنا بربنائے خوف ہوتا ہے ، اللہ سے ڈرنا بربنائے محبت ہے ، جیسے سعادت مند بیٹا ، علم کا خواہش مندش اگر دا در اللہ کے وصل کا طالب مرید: باپ ، استاذ اور پیرسے ڈرنا بربنائے محبت ہے ، وہ چھو تک کرفندم رکھتے ہیں کہ کوئی ایک حرکت نہ وجائے جس سے باپ ، استاذ اور پیر ناراض ہوجا کیس ، درنہ وہ نیک بختی ، علم کی دولت اور وصل خدا وندی سے مردم رہیں گے۔

اور مؤمنین کو الله تعالی سے بے صدیحبت ہوتی ہے: اس کی دلیل بیار شادِ پاک ہے: ﴿ وَ الَّذِینَ اُمنُوْاَ اَشَالُ حُبَّا يَتَلِي ﴾: اور جولوگ مؤمن ہیں ان کو اللہ کے ساتھ بے صدیحبت ہوتی ہے، اس لئے وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی نارائمنگی سے بچے ہیں، یہی اللہ سے ڈرنا ہے۔

اور آیت پاک ﴿ یَایَّهُ اللَّنِیْنَ اَمْتُواا تَقُوّا الله حَقَّ تَقْتِهُ وَلَا تَبُوْتُنَ إِلَا وَافْتُمْ مُسْلِئُوْنَ ﴿ فَالْتَهُ مَصْلِئُوْنَ ﴿ فَالْتَهُ مُسْلِئُوْنَ ﴿ فَالْتَهُ مَعْلَا الله عَقَى سَعْمَ الله عَمْدَ الله عَلَى المِتنابِ صَرورى بِ،ال لَيْفِر المالال الله سية روجيها ورفي الله عنه اورفريد آيت كا آخر ب كيمهارى موت كمل اطاعت كى حالت عن آنى چائه اورفريقي اورفريقي آيت على ﴿ انْقُوا الله ﴾ كما تحد في الله عنه منه كي قيدال لئه كالى كريهال مامورات مرادين ،ان عن امكان يحم ل مطلوب موتا ب والمنه عنه الله كان يُحمُل مطلوب موتا ب ﴿ فَانْتَقُوا الله مِنْ الله كَانَ يَعْمُلُ مَا الله كَانَ مُعْمُلُ مَا الله عَلَا الله عَلَى ال

ترجمہ: پس ڈروانٹدسے جہال تک تم ہے ہوسکے، اور بات سنواور تھم مانو ۔۔۔ یعنی تمام مورات بڑل کی کوشش کرو۔

## عام خرج کرنے میں بھی مؤمن کی بہتری ہے

اموال اوراولاد آزمائش ہیں، مال غریبوں پر اور وجوہ خیر میں خرج کیا جائے تو وہ بہتر ہے، اور اولا دکا معاملہ مؤخر کیا ہے، اس کا ذکر سورۃ التحریم ہیں آئے گا: ﴿ یَا اَیْفِیْنَ الدَفِیْنَ الدَفِیْنَ الدَفِیْنَ الدَفِیْنَ الدَفِیْنَ الدَفِیْنَ الدَفِیْنَ الدَفِیْنَ الدَفِیْنَ الدَفِی شامل ہے، اور جائز ذرائع سے مال کمانے کا والو! ایٹ آپ کواور اپنے گھر والوں کو دوز ٹ سے بچاؤ، گھر والوں میں اور عام انفاق کی بہتری کی دلیل بیصدیث ہے: حکم قرآن میں دوسری جگہ (سورۃ النساء آیت ۲۹) اور حدیثوں میں ہے۔ اور عام انفاق کی بہتری کی دلیل بیصدیث ہے: بندہ کہتا ہے: یہ مال میر اہے، وہ مال میر اہے؛ حالانکہ اس کے اموال تین ہیں: (۱) کھائی لیا اور ختم کر دیا (۲) کی بہتری کی دیا اور پرانا کردیا (۳) خیر ات کر دیا اور آخر ت کی بینک ہیں جمع کر دیا ۔۔۔ ان کے سواجو کھے ہوہ دوسروں کے لئے چھوڑ جانا ہے۔ کردیا (۱۳) خیر ات کر دیا اور آخر ت کی بینک ہیں جمع کر دیا ۔۔۔ ان کے سواجو کھے ہوہ دوسروں کے لئے چھوڑ جانا ہے۔

﴿ وَ اَنْفِقُوا خَيْرًا لِلاَنْفُوكُمْ ﴿ ﴾ تَرْجَمِهِ: اورْثر فِي كُروبْتِهار عليَّه بُهُمْ هِ اللَّهِ

## بخل فطری مفت ہے، مگراس میں افراط وتفریط بری چیز ہے

بخل کی حقیقت ہے دوکنا، گراس کا استعال بنوی کے لئے عام ہوگیا ہے، بخل کی وجہ سے انسان اندوختہ کرتا ہے، اور انسان میں بیصفہ مٹی سے آئی ہے، دومر بے جانور جمع نہیں کرتے ، شج چلتے ہیں اور شام پیٹ بحر کرلو شتے ہیں، اور انسان عاجب کے وقت کے لئے جمع رکھتا ہے، گراچی صفت میں بھی افراط وتفر پط بری چیز ہے، سور وہنی اسرائیل (آیت ۲۹) میں ہے ﴿ لَا تَجْعَلْ مَا لَا اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰعَ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعَلّٰ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ ا

﴿ وَمَنْ يُوْقِ شُكَّ نَفْسِهِ فَأُولَلِّكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴾

ترجمه: اور چخص اس کے جی کی لا کچ سے محفوظ رکھا گیا ہتو وہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔

## جہاد کے کازے کئے خرج کرنے کاصلہ دنیا میں ماتاہے

دومراتهم:خاص انفاق کاہے، لینی جہاد کے مقصد کے لئے خرج کرنا، دورِاول میں حکومت کے پاس فنڈ نہیں تھا، صحابہ جان و مال سے جہاد کرتے تھے، یہ مال کس کو دیا؟ امیر کو یا حکومت کو؟ نہیں، اللہ کوقرض دیا، اور قرض بہر حال واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس قرض کوئیمت کی صورت میں دوچند کر کے واپس کرتے ہیں، اور آخرت میں بخشش نفع میں رہی! مگر شرط بیہے کہ قرض: حسنہ (خوبی والاقرض) ہو، یعنی امیر یا حکومت پراحسان نہ رکھے کہ وہ دل آزاری کاسبب ہوگی۔

﴿ إِنْ ثُقْرِطُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغَفِى لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيْمٌ ﴿ عَلِمُ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِنِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞ ﴾

ترجمہ: اوراگرتم اللہ بڑے قدر دان ہیں ۔۔ اس کئے قرضہ بڑھا کر لوٹاتے ہیں ۔۔ اور وہ بڑے ہودہ ہر ہیں۔
گناہ بخشیں گے، اور اللہ بڑے قدر دان ہیں ۔۔ اس کئے قرضہ بڑھا کر لوٹاتے ہیں ۔۔ اور وہ بڑے بر دہار ہیں ۔۔
اس کئے آخرت میں بخشش فرماتے ہیں ۔۔ وہ پوشیدہ اور طاہر کوجانے والے ہیں ۔۔ پس جس کا انفاق جس درجہ کا ہوگا اس کے بقد رصلہ دیں گے ۔۔ زیر دست بڑی حکمت والے ہیں ۔۔ بیٹی وہ خود جہاد کے لئے سامان فراہم کر سکتے ہیں، وہ زیر دست ہیں بگر مسلمانوں سے خرچ کراتے ہیں اس میں حکمت ہے، اور وہ مؤمنین کا نفع ہے۔
فراہم کر سکتے ہیں، وہ زیر دست ہیں بگر مسلمانوں سے خرچ کراتے ہیں اس میں حکمت ہے، اور وہ مؤمنین کا نفع ہے۔

(۵) رشوال ۱۳۲۷ھ = ۲۰ رجولائی ۲۰۱۷ء ، سورۃ المنافقون کے بحد سفر امر بکہ کی وجہ سے وقفہ رہا، دوبارہ کام ارشوال سے شروع کیا پ

## بىم الله الرحن الرحيم س**ورة الطلاق**

ربط: گذشته سورت کے آخریش عمل میں کوتائی کرنے والے مسلمانوں (عملی منافقین) کا ذکر تھا، اور کوتائی کاسب از واج واولا دکوقر اردیا تھا، وہ اعمال میں کوتائی کا باعث بنتے ہیں، پھر یہ بیان تھا کہ نری سے ان کی اصلاح کی جائے، ان کو معاف کیا جائے، درگذر کیا جائے اور بخش دیا جائے ، سورۃ النساء (آیات ۲۳۱ و۲۵) میں بھی بیوی کی اصلاح کے چارطریقے بیان کئے ہیں: (۱) اس کو سمجھایا جائے، فہماش کی جائے (۲) اس کا بستر میں بائیکاٹ کیا جائے، ساتھ نہ لٹایا جائے ، بیان کئے ہیں: (۱) اس کو سمجھایا جائے ، فہماش کی جائے ، ایک آدمی شوہر کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے دونوں اصلاح حال کی کوشش کریں ، گر بھی صورت حال تھیں ہوجاتی ہے، معاملہ کی طرح تا بومین ہیں آتا تو آخری علاج جدائی ہے، اب اس سورت میں طلاق اور اس کے متعلقات عدت ورضاعت وغیر و کا بیان ہے ، اور یہی سورت کا موضوع ہے۔

سورت کے مضابین: پہلے رکوع بیں طلاق، عدرت اور رضاعت کا بیان ہے، اور دوسرے رکوع بیں ان معاشرتی ادکام پھل کی تاکیدہے، اگر مسلمان ان ادکام کی خلاف ورزی کریں گے قو دنیا بیں سخت سرایا تیں گے، اور آخرت بیں گھاٹے بیس رہیں گے، اور اگر اطاعت کریں گے قو دنیا بیس بھی سرخ رُوہو نگے، اور آخرت بیں جنت کے سدابہار باغات کے وارث ہوں گے ۔ اور اگر اطاعت کریں گے تو دنیا بیس بھی سرخ رُوہو نگے، اور آخرت بیس جنت کے سدابہار باغات کے وارث ہوں گے ۔ پھر آخری آیت بیس مضمون ہے کہ کا تئات بہت وسیح ہے، آسان سات ہیں، اور دنیاں بیس کی اللہ تعالی کرتی ہے، اس زمین بیس بھی اللہ رہیں ہوتے ہیں، اور سب بیس احکام نازل ہوتے ہیں، اور سب بیس احکام نازل ہوتے ہیں، اور سب بیس احکام نازل ہوتے ہیں، اور سب بیس کے اور کی تو اللہ بیس کے اور کی جائے والے ہیں، اور وہ ہر چیز کو اینے اصلاء علی بیس کے ہوئے ہیں۔

 اورامام اعظم اورامام احمد رحمهما الله کے نزدیک قووء سے مراد یض ہیں، اورامام شافعی اورامام مالک رحمهما الله کے نزدیک قووء سے مراد بیں، اورامام شافعی اورامام مالک رحمهما الله کے نزدیک طہر مراد ہیں، اور تمام احمد شاق ہیں کہ طلاق طہر میں دی جائے ، پیض میں طلاق دیتا گناہ ہے، پھر قائلین طہر کے بالکل نزدیک عورت عدت میں شاد ہوگا، چاہے طہر کے بالکل آخر میں طلاق دی ہو، اور قائلین بیض کے نزدیک عدت بیض سے گزارے گی، اور شمر و احتمال اس طرح فلام ہوگا کہ قائلین طہر کے نزدیک داخل ہوگا۔

قائلین طہر کے نزدیک تیسر اجیض عدت میں داخل نہیں ہوگا، اور قائلین جیض کے نزدیک داخل ہوگا۔

## قرآن كريم مسلكي احسن اورحسن صورتيل بيان كرتاب، اورائبي كويش نظر ركهتاب

قرآنِ کریم کابیخاص اسلوب ہے کہ وہ مسئلہ کی احسن اور حسن صورتوں ہی کو بیان کرتا ہے، اور انہی کو پیش نظر رکھتا ہے، ہیچ (بدعی) صورتوں کو بیان نہیں کرتا ، ندان کو پیش نظر رکھتا ہے، تا کہ ان کو اعتباریت حاصل نہ ہو، مثلاً : طلاق دینے کے تین طریقے ہیں: احسن جسن اور بدعی :

احسن طریقہ: بیہے کہایسے طہریس جس میں صحبت نہ کی ہوا کیے صرتے طلاق دے، پھر مزید طلاق نہ دے، عدت گذرنے دے، اس صورت میں عدت میں رجوع کاحق حاصل رہے گا ، اور عدت کے بعد بھی تدارکے مکن ہوگا ،اس لئے پیافضل طریقہ ہے۔

اور طلاقی حسن: بیہ کہ جس طہر میں صحبت نہ کی ہوائ میں ایک صریح طلاق دے، پھر دوسرے طہر میں دوسری صریح طلاق دے، پھر دوسرے طہر میں دوسری صریح طلاق دے، پھر عدت کے تم تک غور و اگر اور جوع صریح طلاق دے، پھر عدت کے تم تک غور و اگر اور جوع کا موقع رہے گا، اور عدت کے بعد بھی تدارک ممکن ہوگا، اس لئے بیا چھا طریقہ ہے، اور چونکہ دوسری طلاق بے ضرورت دی ہائی لئے اس کا تمبر دوسرا ہے۔ دی ہے اس کئے اس کا تمبر دوسرا ہے۔

 اوردوسری وجہ بیہ کہ اگر چیض میں طلاق دی جائے گی توعورت کی عدت کمی ہوجائے گی کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک عدت میں شار کیا جا تا ہے، پس یے فن وغیرہ کے نزدیک عدت طہر سے گذرتی ہے اور جس طہر میں طلاق دی گئی ہے دہ طہر عدت میں شار کیا جا تا ہے، پس یے فن جس میں طلاق دی گئی ہے خواہ نواہ گذار نا پڑے گا۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیکے چیف سے عدت گذرتی ہے گریے چیف جس میں طلاق دی گئی ہے شمار نہیں کیا جا تا اس لئے عدت کمی ہوجائے گی۔

اورایک طبر میں تین طلاقیں دینا، یا ایک مجلس میں یا ایک لفظ میں تین طلاقیں دینا بھی طلاق بدگ ہے، چونکہ اس صورت میں معاملہ تنگ ہوجا تا ہے اور عدت کے اندر اور عدت کے بعد تدارک کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی اور بھی کف افسوس ملنے کی نوبت آتی ہے اس کئے اس طرح سے طلاق دینا نالپندیدہ ہے، اور امام شافتی رحمہ اللہ کے نزدیک من حیث الوقت طلاق بدی ہوتی ہوتی ، ان کے نزدیک ایک سے ذیادہ طلاقیں ایک ساتھ دینا جا مزہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔

سورة البقرة (آیت ۲۲۹) ش ارشاد پاک ہے:﴿ الطّلَاقُ مَرَّسُن ﴾ نظلاق دوبار ہے، مو قان کے ایک معن ہیں: مَوةً بعد موقِّ بعثی دوطهروں میں دوطلاقیں دے اور بس کرے، بہی طلاق کا حسن طریقہ ہے، اور ای سے احسن طریقہ کی افضلیت بھی جمھیں آجاتی ہے۔

سوال: ارشادِ پاک: ﴿ فَإِنْ طَلْقَهَا فَلَا تِعَلْ لَهُ ﴾: (آیت ۲۳۰) میں تیسری طلاق کا بھی ذکرہے، جبکہ تیسری طلاق دینا اچھانیں، پھریہ کہنا کیسے درست ہوگا کے قرآن نامناسب صورت ذکرنیس کرتا!

جواب:اں آیت میں تیسری طلاق کی قباحت کا بیان ہے کہ اگر تیسری طلاق دے گا تو حلالہ کی ضرورت پیش آئے گی، جوشو ہر کی غیرت کے خلاف ہوگا۔

#### طلاق اوراس کے متعلقات کے بیان میں تقوی کا بار بار تذکرہ

احکام کی پابندی قانون اور دباؤسنیس کرائی جاسکتی، حکوشی قانون بناتی بین اورلوگ چور دوازے کھول لیتے بین، احکام پڑمل آی وقت ممکن ہے جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور آخرت میں مواخذہ کا یقین ہو، اس لئے احکام کی آیات میں تقوی کا ذکر ضرور آتا ہے، پھر جن احکام کی قبیل نفس پرشاق ہوتی ہے، جیسے طلاق اور اس کے متعلقات ان میں باربار تقوی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، چنانچہ پہلے رکوع میں پانچ بارتقوی کا ذکر کیا ہے، اور ہر بارتقوی کا نیافا کدہ بھی بیان کیا ہے۔

| (GC) | <u> </u>                           | (40) |
|------|------------------------------------|------|
|      | حِواللهِ الرِّحْمِٰنِ الرَّحِيثِوِ | j VE |

| اور جو مخض برسطے گا   | وَمِنَ يُتَعَلَّا                                                                                             |                       | لَا تُنفُرِجُوْهُنَّ |                     | يَايُّهُا النَّبِيُّ                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| حدول سے               | حُلُوْدَ                                                                                                      | ان کے گھروں سے        | مِنْ بُيُوْرِتِهِنَّ | جبتم طلاق دو        | إذًا طَلَقْتُمُ                           |
| الله کی               | بشر                                                                                                           | اور نه کیس وه         | وَلَا يَخْدُونِهِ    | عورتوں کو           | النِّيسَاءَ                               |
| تویقیناظلم کیااسنے    | فَقَ لُاظَكُمَ                                                                                                | گرىيك                 | إِلَّا اَنْ          | تو ان کوطلاق دو     | فَطَلِيْقُوْهُ فَيَ                       |
|                       | كَفْسُهُ ﴿                                                                                                    | ارتکاب کریں وہ        | يَاٰتِينَ            | ان کی عدت شروع میں  | را)<br>لِعِلَّ تِهِنَّ<br>لِعِلَّ تِهِنَّ |
| نېي <u>ن</u> جانتي وه | (۲)<br>لَا تَنْدِي                                                                                            | بيحيائى كا            | بِفَاحِشَةٍ          | اورشار کرو          | وَأَخْصُوا                                |
| شايدالله تعالى        | لَعَمَلُ اللهُ                                                                                                | مرت                   | مُكِيِّكُةٍ          | عدت                 | الْحِتَّةَ                                |
| نی پیدا کریں          | شْ لِمُ اللَّهُ اللَّ | ا <i>ور</i> ىي        | ۇ رىتاپىك            | أورؤرو              | وَاتَّقُوا                                |
| اس کے بعد             | بَعُـ لَا ذٰٰ إِكَ                                                                                            | مقرر کی ہوئی صدیں ہیں | خُلُاؤِدُ            | التدسي              | aut                                       |
| كونى صورت             | أَمْرًا                                                                                                       | الله کی               | الله                 | جوتبهائے پروردگاریں | رُبِّكُمْ                                 |

## الله کنام سے شروع کرتا ہول جونہایت میربان بڑے رحم والے ہیں طلاق طہر میں دی جائے اور عدت یا در کھی جائے

ارشادیا کے: -- اے پیم اجب آپ لوگ اپنی ہو یول کوطلاق دیں تو ان کوان کی عدت کے شروع میں طلاق (۱) لِعِدَّتهن: میں لام وقتیہ ہے، أی فی فُبُلِ عِدَّتِهِنَّ: عدت کے شروع میں لینی طهر میں تا کہ عدت چیف سے شروع ہو (۲) لاتدری: واحد مؤنث غائب کاصیغہ ہے اور ھی کامر جع مطلقہ ہے۔ \_\_\_\_ دیں \_\_\_ بیتھم امت کودیاہے،اور خطاب پیم برعلیہ السلام سے کیاہے،ایسادووجہ سے کیاہے:

پہلی وجہ: فدیم دستوریقاکہ بادشاہ قوموں کو تکم دیا کرتے تھے سرداروں کو نخاطب کر کے، بہی طریقہ یہاں اپنایا ہے۔ دوسری وجہ: طلاق جائز کاموں میں بھی اللہ کونہایت نالبندہے، مگر بوقت ضرورت نالبندنہیں جتی کہ پنج سر شاہ اللہ کے

بھی بوقت ِضرورت طلاق دے سکتے ہیں، پس آپ کا تذکرہ امت کے قلوب کی تطبیب کے لئے ہے، جیسے نیمت وفی کے مصارف میں اللہ یاک کا تذکرہ ہاتی مصارف کے قلوب کی تطبیب کے لئے ہے۔

مے مطارف یں الندیا ہے مد سرہ ہاں مطارف ہے سوب کا تعلیب ہے ہے۔ طلاق دینے کا حکم: جیسے نکاح کرنا بھی واجب ہوتا ہے بھی سنت مو کدہ اور بھی مکروہ تحریمی: بے تالی کی حالت میں

عند التَّوَقَان) نکاح کرنا واجب ہے، اعتدال کی حالت میں سنت ِمؤ کدہ، اور یوی پرظلم کے اندیشہ کے وقت مکروہ تحریمی دست میں سامند سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں سنت میں کھی سے اندیشہ کے وقت مکروہ تحریمی

(در مخار) ای طرح طلاق دینا مجھی واجب ہوتا ہے بھی مستحب بھی مباح، اور مجھی مکر وہ تی بی جب شقاق (کشاکش) اس حد تک بردھ جائے کہ مکمین (ٹالٹوں) سے بھی مسئلہ طی نہ ہوتو طلاق دینا واجب ہے، اور عورت بدکار ہوتو طلاق دینا

مستحب ہے،اور بوقت حاجت مباح ہے،اور بلاوجہ (محض چکھنے کے لئے)طلاق دینا مکروہ تحریمی ہے۔

آگے ارشادِ پاک ہے: — اور عدت کو یا در کھو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہوجو تمہار اپروردگارہے — عدت تو سجی مطلقات اور متوفی عنہا زوجہا پر واجب ہے، اور وہ وقت کے ساتھ خود ، مخود گذرجاتی ہے، گراس کی خاص اہمیت ان

عورتوں کے لئے ہے جن کوعدت کے بعد نکاح کرناہے، ان عورتوں کی چونکہ نکاح کے ساتھ دلچیں ہوتی ہے، اس کئے

عدت کے شاریس کیلا کرسکتی ہیں،اس لئے مردول کو تھم دیا کہتم عدت کو یادر کھو، تا کہ کوئی بے عنوانی ندہونے پائے۔ اور طلاق رجعی میں شوہر رجوع کرسکتا ہے، پس وہ بھی ڈعل فصل (فریب) کرسکتا ہے اس لئے تھم دیا کہ اللہ سے

اور طلال رہنی یں سوہر رہوں تر طعما ہے، پس وہ ہی دس سن فر تربیب) تر شعما ہے! ل سے ہم دیا کہ المدسے ڈرتے رہو، ورنہ پکڑے جاؤگے۔

## عورت عدت میں ای گھر میں رہے جس میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی

آگارشادفرماتے ہیں: — ان (مطلقہ) عورتوں کوان کے (رہنے کے) گھروں سے مت نکالو، اوروہ خود بھی نگلیں، ہاں گروہ کھی جدیل ہیں، اور جو تھی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو تھی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو تھی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدول سے تجاوز کرے گا اس نے بالیقین اپناہی نقصان کیا، اسے (مطلقہ) کو کیا خبر شاید اللہ تعالیٰ اُس طلاق) کے بعد کوئی نئی بات پیدا کردیں۔

تفسیر: ان آیات میں پیش نظریہ ہے کہ شوہر نے ایک یا دورجعی طلاقیں دی ہیں، پس عورت عدت میں شوہر کے ساتھ اس گھر میں رہے جس میں طلاق سے پہلے رہتی تھی کسی پردہ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ رجعی طلاق میں عورت

نکاح میں رہتی ہے، ہاں اگر بائد یا مخلظہ طلاق دی ہے تو پردہ یا علاحدہ کمرہ ضروری ہے، اور اس کا انتظام نہ ہوتو شوہر نکلے، عورت بہر حال ای گھر میں عدت گذارے، شوہر اس کو وہاں سے نکال نہیں سکنا، ناجائز ہے۔ اور وہ خود بھی نکل کر میکے وغیرہ نہ چلی جائے، ابیا کرناصر تے بے حیائی کا کام ہے، اور بیا دکام اللہ کی مقرر کی ہوئی ہا وَتڈری ہیں، ان سے نگلنے کی اجازت نہیں، اگر عورت الی حرکت کرے گی تو وہ اپنا نقصان کرے گی اسے کیا معلوم! شاید اللہ تعالی کوئی نئی بات بیدا کردیں بینی مصالحت ہوجائے اور شوہر رجوع کرلے، اور کہیں اور جاگی ٹی تو ہیراہ سید دد ہوجائے گی۔

فا ئدہ(۱): حدیں (دائزے) دوجیں: چھوٹا اور بڑا: پہلا دینداری کا دائرہ ہے اور دوسرادین کا، جو پہلے دائرے سے نکل جاتا ہے وہ فائق کہلاتا ہے، وہ دیندار نہیں رہتا، اور جو دوسرے دائرے سے نکل جاتا ہے وہ سلمان ہی نہیں رہتا، بہاں پہلا دائرہ مراد ہے، پس مطلقہ کا شوہر کے گھر سے نکل کرمیکہ وغیرہ جا کرعدت گذارنا کبیرہ گناہ ہے، ایسی عورت فائد اور ناشرہ (نافرمان) ہے، اور وہ عدت کے فقہ کی بھی ستی نہیں۔

فا کدہ(۲):عورت کی خونی گھریس رہنے ہیں ہے،اس کا بے ضرورت گھریے نکلنا پر اہے،اور مطلقہ کا نکلنا تو کھلی بے حیائی ہے،اللہ کے حکم کی صرت کے خلاف ورزی ہے، فاحشہ میں نقسے یکی خروج مراد ہے۔

فائدہ(٣): آیت کے آخر میں شوہر کے گھر میں عدت گذارنے کی حکمت کابیان ہے کہ رجوع کی صورت نکل سکتی ہے، وہ شوہر کورانسی کرلے، اور شوہراس کور کھلے، اور جل گئی تواصلاح کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی۔

فَإِذَا بَكُفُنَ آ جَلَهُ فَ فَأَمْسِكُوْهُ فَنَ بِمَعْرُوْفِ أَوْ فَارِقُوْهُ فَ بِمَعْرُوْفِ وَ آشْهِكُوْا فَا فَارَقُوْهُ فَ بِمَعْرُوْفِ وَآشْهِكُوْا فَاللَّهَا وَقَا لِللَّهِ وَلَا فَا فَالْمُوْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْمُوا الشَّهَا وَقَا لِللَّهِ وَالْمُومِ الْلَاخِرِةُ وَمَنْ يَنْتِقَ اللّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا فَ وَمَنْ يَنْتِقَ الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا فَ وَمَنْ يَنْتُوكُلُ عَلَى الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا فَ وَمَنْ يَنْتُوكُلُ عَلَى الله وَهُو حَسَبُهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَمَنْ يَنْتُوكُلُ عَلَى الله وَهُو حَسَبُهُ وَاللّهُ وَلَا الله وَهُو حَسَبُهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ لِكُلّ شَيْءً وَمَنْ مَنْ الله وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَكُلْ شَيْءً وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَال

| ياجدا كروان كو | اَوْ فَارِقُوْهُنَّ | توردكوان كو | فَأَمُسِكُونِهُنَّ  | يس جب پنچيس وه    | فَإِذَا بُلَغْنَ |
|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|
| الجھے انداز ہے | بِمُعُرُونِ         | الجقحاندازے | ر بيعروپ<br>ريمعروپ | ا چی مقرره مدت کو | آجَكُهُنَّ       |

(۱)معروف: ہروہ تول یافعل جس کی خوبی عقلاً یاشرفا ثابت ہو، یعنی انچیما کام، انچیمی بات، اس کی ضد منگر ہے۔

| سورة الطلاق       | $- \diamondsuit$ | >                        | <u></u>                 | <u> </u>          | تفسر ملت القرآ ا |
|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| اللدير            | عَلَى اللَّهِ    | اللدىر                   | بِاللهِ                 |                   | وَّ اَشْهِلُوْا  |
| توده اس کے لئے    | فهو              | اور بچھلےدن پر           | وَالْيَوْمِرِ الْآخِيرِ | دومعتبرآ دميول كو |                  |
| کانی ہیں          | خشبُهٔ           | اور جوكونى ڈرتاہے        | وَمُنْ يَتَّبِق         | تم بیں ہے         | مِنْكُمْ         |
| بيثك الله تعالى   | إِنَّ اللَّهُ    | الله                     | عَنَّهُ ا               | ادر تھیک تھیک دو  | وَ أَقِ يَهُوا   |
| وينجني واليلي بين | بُالِمُ          | گروانتے ہیں اس کیلئے     | يُجْعَلُ لُهُ           | گوائی             | الثُّهَادَةُ     |
| اييغ معامله كو    | اَصَوِنِ         | کوئی <u>نکلنے</u> کی راہ | مَخْرَجُنا              | اللہ کے لئے       | يثنو             |

## جبعدت يورى بونے كوآئے توشو بركودوا ختياري

يُوعَظُ السَّحَ لَى جَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اس كوجوايمان لايا وَمَنْ يَتَوَكَّلُ اورجوهروسر كرتاب قَدُمًّا

وَّ يَرْدُقُهُ اوردوزى في يَيْ بِين اللهِ قَدْ جَعَلَ التَّحْيِن مُرايا بِ

الكائدازه

ایک یا دوطلاق رجعی میں جب عدت ختم ہونے کوآئے توشوم کو دواختیار ہیں: (۱) یا عدت ختم ہونے سے پہلے مورت کو دستور کے موافق رجعت کر کے اپنے نکاح میں رکھ لے (۲) یا عدت پوری ہونے پر معقول طریقہ سے اس کوجدا کردے بعنی رکھنا ہوتب اور الگ کرنا ہوتب آ دمیت اور شرافت کا برتا و کرے قبطویل عدت کے لئے رجعت نہ کرے ارشا دفر ماتے ہیں:

سے پس جب وہ مورتیں اپنی مقرر مدت کو پنجیس او تم ان کو بھلے طریقہ پر نکاح میں رکھویا ان کو بھلے طریقہ پر جدا کرو۔

مراجعت یامفارفت پرگواہ بنانا مستحب ہے، اور گواہ گواہی بغیر رورعایت کے دیں ثکاح میں تو گواہ بنانا ضروری ہے، مگر مراجعت یامفارفت میں گواہ بنانا ضروری نہیں ، ستحب ہے، بنالے تو بہتر ہے تا کہلوگوں میں تہم نہ ہو، ارشاد فرماتے ہیں: — اور اینوں میں سے (مسلمانوں میں سے) دومعتر آدمیوں (یا لیک آدمی اور دو ورتوں) کو گواہ بنالو، اور وہ اللہ کے لئے (بغیر رورعایت کے) ٹھیکٹھیک گوائی دیں۔

## فدكوره احكام بندول كي خيرخوابي كي لئے بيں

شروع سورت سے اب تک جواحکام بیان ہوئے ہیں وہ بندول کے لئے فیصحت (خیرخواہی) ہیں ،گران پڑمل وہی میں ۔ (۱) ذَوَیٰ: اصل میں ذَوَیْن تھا ،اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے (۲) ذلکم کامشار الیہ ندکورہ تمام احکام ہیں۔ مخص كرتا م جوالله اورآخرت كدن بريفين ركمتا م، دومر في آن في كردية بي، اورا بناى نقصال كرتے بي جيسے قرآنِ كريم: ﴿ هُولَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُل

یکی معاملہ فدکور واحکام کا ہے، جاہل مسلمان جب خصر چڑھتا ہے تو فور آفیر کردیتے ہیں، چاہے جین کی حالت ہو، اور دھڑتین فیر کرتے ہیں، چاہے جین کی حالت ہو، اور دھڑتین فیر کرتے ہیں، پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں یا عورت یا شوہر مطاقہ کو گھرسے چانا کرتا ہے یا عورت خود مرت بے حیائی کا ان لکاب کرتی ہے اور میکہ چلی جاتی ہے، اس طرح نا وان مسلمان اللہ کی صدود کو یا دکر جاتے ہیں اور اپناہی فقصال کر ہیٹھتے ہیں۔

﴿ ذَٰ لِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِدِ ﴾ ترجمہ:ان احكام سے الشخص كفيحت كى جاتى ہے جواللہ پراورآ خرت كے دن پریفین ركھتاہے۔

مشکلات میں بھی اللہ کے احکام پڑل کرے، اللہ تعالی گلوخلاصی کی راہ تکالیس کے

عام بات: احکام الی کی تعمیل بهرهال کرنی چاہئے،خواہ کننی ہی مشکلات اور شدائد کا سامنا کرتا پڑے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا در سومرد استہناتے ہیں، مثلاً بمعیشت کی تھی ہوتو گھبرائے نہیں، ہمت بمردال مدوخدا!

خاص مراد: مطلقہ کوشو ہر کے گھر میں عدت گذار نے میں کھی پر بیٹانی پیش آتی ہے، گھر کے افراد کی نظریں پھری ہوئی ہوتی ہیں یاشو ہر سے جھڑ ابواہے اور وہ شوہر کوایک آنکے نہیں بھاتی ، ایک صورت میں مطلقہ نین ماہ اس گھر میں کیسے دہے؟ فرماتے ہیں ، گھبر اسے نہیں ، اللہ کے تھم پڑمل کرے ، اس میں اس کی مسلحت ہے ، اور عدت کے دن کتنے ہیں؟ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس گھرسے نکلنے کی راہ بنا کیں گے ، عدت پوری ہوتے ہی چلی جانا ، ابھی صبر و سکون سے پہیں رہا!

﴿ وَمَن يَنْتَى اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَغْرَجًا ﴿ ﴾ ترجمه: اورجُوض الله تعالى ساذرتا إلله السك الله الكاني الماس ك لئه تكنى راه مناتى بير -

عدت کے بعد عورت کا کیا ہوگا؟ مطلقہ اس انجھن ہیں نہ پڑے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کریں گے عام بات: تقوی کامیانی کی کلیدہ، اس مشکلیں آسانی ہوتی ہیں، بے قیاس دگر کان روزی کی ہے، اورکون والممینان کی دولت لگ فعیب ہوتی ہے، البند اللہ پر بھروسہ دکھی، اسباب پر تکمید نہ کرے، اللہ کی قدرت اسباب کی پابند ہیں، ان کو دوکام کرنا ہے وہ پورا ہوکر رہنا ہے، سب اسباب ای کی شیت کے تالح ہیں، البت ہر چیز کا اس کے بہاں ایک انداز و

ہے، ای کے موافق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے، اس لئے اگری چیز کے ماسل ہونے میں دیر گئے متوکل کو گھیرانا نہیں چاہئے۔

ھاص مراد : معتدہ اس المجھن میں جہتا رہتی ہے کہ عدت کے بعد اس کا کیا ہوگا ؟ میکہ میں عدت گذارتی تو رشتہ دار

اس کی فکر کرتے ، یہاں شوہر کے گھر میں کس کواس کی پڑی ہے؟ فرماتے ہیں : معتدہ اس المجھن میں جہتا لانہ ہو، عدت کے

بعد اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کردیں گے، اسی جگہ سے اس کی روزی روٹی ( نکاح ) کا انتظام ہوجائے گا کہ اس کواس کا

سمان گمان بھی نہیں ہوگا ، میکہ والے اپنی جگہ اس کے بارے میں سوچیں گے، اور نکاح کے خواہش مند بھی نظریں دوڑ اکمیں

سمان گمان بھی نہیں ہوگا ، میکہ والے اپنی جگہ اس کے بارے میں سوچیں گے، اور نکاح کے خواہش مند بھی نظریں دوڑ اکمیں

سمان گمان بھی نہیں ہوگا ، میکہ والے اپنی جگہ اس کے بارے کھرسے نکل کر میکہ میں عدت گذار نے پر میہ بات موقوف

شہیں ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہوجاتے ہیں ، اور اللہ کا فیصلہ بہر صال پورا ہوکر رہتا ہے ،

خواہ بچھ دیر گئے ، کیونکہ اللہ نے ہر کام کا ایک اندازہ گھر ارکھا ہے ، ہر کام اس کے وقت پر ہوتا ہے ، کل آمو موجون ہوقت ،

ہر کام اس کے وقت پر ہوتا ہے۔

﴿ وَ يَنِزُونُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمُرِهِ ۗ قَلْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَىٰ ﴿ قَدُارًا ۞﴾

ترجمہ: اوراس کوروزی پہنچاتے ہیں ایسی جگہ ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور جو خص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہوجاتے ہیں، بیشک اللہ تعالی اپنا کام پورا کر کے دہتے ہیں، البت اللہ نے ہر کام کا ایک انداز و مقرر کر رکھا ہے۔

وَالْكِيْ يَهِنْ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَكَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِلَّا ثُهُنَّ ثَلْثَةُ اَشْهُرٍ وَالْكُ الْكُمْ الِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِلَّا ثُهُنَّ اللهُ وَالْكُ الْكُمْ اللهِ اجْلُهُنَّ اللهُ عَنَا لَهُ مَعْنَ حَمْلُهُنَّ وَالْكُ لَكُمْ اللهِ الْمُلْكِلُكُ وَمَنْ يَتَتَقِى اللهِ الْمُلْكِلُكُ وَمَنْ يَتَتَقِى اللهِ النَّذِلَةُ وَمَنْ يَتَتَقِى اللهِ النَّذِلَةُ اللهِ النَّوْلُكُ اللهِ النَّذِلَةُ اللهِ اللهِ النَّذِلَةُ اللهِ اللهِ النَّذِلَةُ اللهِ اللهِ النَّذِلَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

| حيض بين آيا     | لَمُ يَحِضْنَ             | اگرتهبیں شک ہو   | إنِ ارْتَكِثُمُ                  | اور جو تورش       | وَالِّئِي          |
|-----------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| اور حمل والبيان | وَ أُولًا تُ الْأَحْمَالِ | توان کی عدت      | ئىي ئىرۇر<br>ف <b>ىج</b> ىدانىھن | نااميد ہوگئيں     | يَيِشَنَ           |
| ان کامقرره وقت  | ٱجَّـلُهُنَّ              | تین ماہ ہے       | ثُلْثَةٌ اَشْهُرٍ                |                   | مِنَ الْمَحِيْضِ   |
| ىيى كەركەدىن دە | ٱنۡ يُضِعُنَ              | اور جن عورتوں کو | ذًا إِنَّ                        | تمہاری عورتوں میں | مِنْ نِسْكَايِكُمُ |

| ر عوره العرال   |                  | S. Carrier St. | 9-dV            | <u> </u>      | <u>سير بلايت العرا ا</u> |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| الله            |                  | آسانی          | یُندگا          | اہے جمل کو    | كنكهن                    |
| مٹائیں گےاس سے  | يْگَفِّرْ عَنْهُ | <b>~</b>       | ذٰلِكَ          | اور چوڈرے     | وَمَنْ يَنْتَنِي         |
| اس کی برائیاں   | سَيِّنَاتِهِ     | الله كأتكم ب   | آخرُ اللهِ      | الله          | की।                      |
| اور بڑا کریں گے | وَ يُعْظِمُ      | أثارابياسكو    | <b>انزلة</b>    | بنائمیں کے وہ | يغبسك                    |
| اس کے لئے       | র্ম              | تمهاری طرف     | الَيْكُمُ       | اسكك          | భ                        |
| نوا <u>ب</u>    | ٱخِمُّا          | اور چوڈرے      | وَمَنْ تَكَنِّق | اس كمعالمين   | مِنَ اَخْدِةٍ            |

\_ 4 MA ...

## آيسهاورنابالغه طلقه كى عدت تين مادب

سورة البقرة (آیت ۲۲۹) میں مطلقه کی عدت بین حیض آئی ہے، سوال ہوا کہ اگر کبرسیٰ کی وجہ سے حیض بند ہوگیا ہویا لڑکی نابالغ ہو، ابھی جیض نبیس آیا، ان کوا گرطلاق ہوجائے تو عدت کیا ہوگی؟ اس آیت میں بتایا کہ ان کی عدت تین ماہ ہے۔ ترجمہ: اور تبہاری جو کورتیں جیض سے نامید ہو چکی ہیں، اگر تہمیں ان کا تھم معلوم نہ ہو، تو ان کی عدت تین ماہ ہے، اور جن کو ابھی جیض نہیں آیا ۔۔ ان کی تھی بہی عدت ہے۔

## حامله کی عدت وضع حمل ہے، اور حمل کی مدت کمبی ہوجائے تو گھبرائے ہیں

حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، خواہ ایک منٹ کے بعد ولا دت ہوجائے خواہ لمباز مانہ گذرجائے، اوراس میں مطلقہ اور متن فی عنہاز وجہا کا حکم یکساں ہے، اور حمل خواہ کا اللہ پیدا ہو یا ناقص، بشر طبکہ کوئی عضوبن گیا ہو، گوایک آنگی ہی سہی، اور حمل کی مدت کبی ہوجائے تو حاملہ گھبرائے ہیں، اگر وہ اللہ سے ڈرے گی اور حمل ضائع نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی کریں گے۔

﴿ وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَمَّاهُنَّ اَنَ يُتَطَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وَمَنْ يَتَنِّقَ اللهَ يَجْعَلُ لَىٰ مِنْ اَمْدِهِ يُسْدًا ۞﴾

ترجمہ: اور حاملہ عورتوں کی عدت بیہ کہوہ اپنا حمل بن دیں، اور جو خص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لئے اس کے کام کے کام میں آسانی کریں گے۔

#### تقوی (اللہ سے ڈرنے) کے دواخروی فائدے

تقوى كأمضمون بار بارختلف بيرايول مين دوبرايا كياب تأكرنگ چراها وراحكام برلمل كرنا آسان بو،اب انقاك

دواخروی فائدے بیان کرتے ہیں: ایک: اسے گناہ معاف ہوتے ہیں دوم: آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔اس لئے احکام اللی کا تغییل میں پیش نہیں کرنی جائے۔

﴿ ذَٰلِكَ آخُرُ اللهِ النَّوَلَةَ النَّكَمُ ، وَمَن يَتَنِّقِ اللهَ يَكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَا يَهِ وَ يُعْظِمُ لَهَ آجُدًا ۞﴾

ترجمہ: یہ (غذکورہ احکام) الله کا حکم ہے جس کواس نے تہماری طرف اتاراہے، اور جو محفی اللہ سے ڈرے گا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ۔۔۔ اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹائیں گے، اور اس کو برا اجرعطا فرمائیں گے۔

| ان کی اجرت          | وو و ر و بر<br>احجو رهن<br>(در) | حمل والبان           | أوكاتٍ حَمْيِل      |                      | ٱشكِئُوْهُ تَنَ                      |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| اور مشوره کرو       | وَأَنْدِمُ فَأَ                 | £ 5.5 %.             | فَأَنْفِقُوا        | جہال                 | مِنْ حَينثُ                          |
| بإيم                | بَيْنَكُمْ                      | ان پر                | عَكَيْهِنَّ         | تم رجتے ہو           | سَكَتُهُمْ                           |
| الجفياندازي         | بِيَعْرُونِ                     | تا آنگه بحن دیں وہ   | حَدِّ يَضَعُنَ      | این آسودگی ہے        | مِنْ وَجُدِيكُمْ<br>مِنْ وَجُدِيكُمُ |
| اورا گرافتلاف کروتم | وَ لَانْ تَعَالُسُونَهُمُ       | اپناهل               | كَخْلَهُنَّ         | أورضررمت پبنجاؤان كو | وَلَا نُصْلَانُوهُ مُنَّ             |
| تورودھ پلائے گی     | فَسَأَرُضِعُ                    | بمرأكردوده بلائين وه | فَإِنْ أَرْضَعُنَ   | تا كەنتىگى كرو       | لِتُضَيِّقُوا                        |
| اس کو               | ৰ্য                             | تمهاد _ لئے          | لكنم                | ان پ                 | عَكَيْهِنَّ                          |
| کوئی دوسری عورت     | اُحْرِبُ ا                      | تو دوان کو           | ئَاتُو <b>ھ</b> ْنَ | اورا گرہوں وہ        | وَإِنْ كُنَّ                         |

(۱)وُ جُدد: آسودگی، مالی دسعت (۲) صَبارَّه مُصَارَّة: نقصان پَنچانا (۳) اثْتَمَر بمعنی تَمَامو ہے، باہم مثورہ کرنا (۲) تعامَو الرجلان: اختلاف کرنا۔

| 00 1025           |                 | Contract             | 9 <sup>4</sup>     | <u> </u>             |                  |
|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| کسی کو            | نَفْسًا         | توچائے کہ ترچ کمے وہ | <i>ڰ</i> ؙڵؽؙڶڣؚؿؙ | جائے کہ فرج کرے      | راين فوق         |
| مگراس کاجو        | الديما          | ال ميں سے جو         | مِقًا              | مخنجائش والا         | دُو سَعَةٍ       |
| ديا ہے!س کو       | الثها           | دياباس كو            | الثلة              | ا پی گنجائش سے       | قِينُ سَعَيْنِهِ |
| عنقريب بنائي سحوه | سَيَجِعُلُ الله | اللهائي              | عثا                | اور جو خص منگ کی گئی | وَمَنْ قُلِادَ   |
| تنگی کے بعد       | بَعْلُ عُسْرِر  | نہیں تھم دیتے        | لَا يُكَلِفُ       | اں پر                | عَكَيْثِهِ       |
| آسانی             | ؿؙؙٮؙڒؙۘ        | التد                 | ايو<br>الله        | اس کی روزی           | رِيْرُقُهُ       |

- 4 M/ -

(تفسيله والقاتان)

س الطارق

#### معتده رجعيه كاسكني اورحامله كانفقه

تمام ایم متنفق بین که مطلقه رجعیه کوفقه بحی ملے گا اور سکنی بھی، کیونکہ وہ ابھی نکاح میں ہے، اسی طرح حاملہ کو بھی دونوں چیزیں ملیس گی، خواہ اس کورجعی طلاق دی ہویا بائند یا مغلظہ ، اور میتوند حائلہ کے بار ب میں اختلاف ہے، حنفیہ کے نزدیک اسے بھی دونوں چیزیں ملیس گی ، اور امام حافق اور امام مافتی اور امام مالک رحم اللہ کے نزدیک اس کو دونوں چیزیں نہیں ملیس گی ، اور امام حافق اور امام مالک رحم اللہ کے نزدیک حافی اور امام حافی افتی نوائل ہوئی بعنی وہ عورت جس کو ایک یا دو بائند طلاقیں دی ہوئی ، بعنی وہ عورت بوس کو ایک مالہ کے معنی بین : عمل حاملہ کے معنی بین : غیر حاملہ دو بائند طلاقیں دی ہوئی ، اور حس عورت کو تین طلاقیں دی گئی ہیں دو تو میتونہ ہوئی ، اور حاکلہ کے معنی ہیں : غیر حاملہ۔

اجرت رضاعت بمنکوحه پراپنے بچه کو دوده پلانا واجب ہے، البت اگر بچه کا باپ مالدار ہواوروہ کوئی اوراقا تلاش کرسکے تومال کا دودھ نہ بلانے بیں بھی کوئی گناہ نہیں (بہتی زیور) اور مطلقہ پر شوہر کے پچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہخواہ بچہ طلاق سے پہلے کا ہویاای کو جننے سے عدت یوری ہوئی ہو۔

پھراگروضع عمل کے بعد مال بچہ کومفت دودھ نہ بلائے تو جواجرت کس اوراقا کودیتے ہیں اس کودی جائے ،اور معقول طریقہ سے باہم مشورہ کرکے اجرت طے کی جائے ،فریقین خواہ مخواہ کج روی اختیار نہ کریں ، نہ عورت دودھ بلانے سے انکار کرے نہ ذیا دہ اجرت مائے ، ورنہ کوئی اور عورت دودھ بلانے والی مل جائے گی ، نہ شوہر مال کوچھوڑ کر دوسری کا دودھ بلوائے، کیونکہاں کو بھی تواجرت دینی پڑے گی ، پھر مال ہی کو کیوں نہ دے۔

بچه کاخرچ: وضع حمل کے بعد بچه کی پرورش کاخرچ باپ کے ذمہ ہے، وسعت والے کوائی وسعت کے موافق اور کم حیثیت والے کوائی وسعت نے موافق اور کم حیثیت والے کوائی حیثیت کے مناسب خرج کرنا جائے ، اگر کسی مخص کوزیادہ فراخی نصیب نہ ہو چھن نہی روزی اللہ نے دی ہو، وہ اس میں سے اپنی گنجائش کے موافق خرج کرے، اللہ تعالی سی کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ویتے، جب تنگی کی صالت میں اس کے تکم کے موافق خرج کروگے: وہ تنگی اور تختی کوفراخی اور آسانی سے بدل دے گا (فوائد)

﴿ فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَا تُوْهُنَ اجُوْرَهُنَ ، وَأَنْتَمُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ \* وَ إِنْ نَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ

ترجمہ: پھراگروہ تبہاری خاطر دودھ بلائیں تو ان کوان کی اجرت دو،اوراجرت کےمعاملہ میں ہاہم مناسب طور پر مشورہ کرلو،اورا گرتم ہاہم کشکش کروگے تو اس کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔

﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَتْهِ مِنْ سَعَتِهِ ۥ وَمَنْ قُلِارَ عَلَيْهِ رِنْ قُلهُ ۖ فَالْمُنْفِقُ مِمَّا اللهُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَنَا الثَّهَا، سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَاعُسُرِ يُّسُوًا ۞ ﴾

ترجمہ: چاہئے کہ وسعت والدانی وسعت کے موافق خرج کرے، اورجس پراس کا رزق تک کیا گیا چاہئے کہ وہ اس میں سے خرج کرے جواس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالی کسی کو تکم نہیں دیتے مگر اس کا جواس کو دیا ہے، جلد ہی اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی کردیں گے۔

 رِرُقًا ۞ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ قَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ وَيُرَقًا ۞ اللهُ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ وَيَتَنَا اللهُ عَلَى اللهُ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿
اللهُ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿

9

(۱)الذین آمنوا:منصوب ، اورمنادی آولی الألباب کی صفت یا عطف بیان ہے یا اُغنی مقدر ہے (۲)رسولات پہلے اُرسلنا محذوف ہے اور قرید اُنز لنا ہے ، اور عایت اِتحاد کی وجہ سے قرف عطف نہیں لایا گیا اور ذکر آسے بدل بھی ہوسکتا ہے۔

| (00 1022)        |              | Company      | 5 <sup>21</sup>   | <u> </u>    |                    |
|------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|
| بوری قدرت رکھنے  | قَدِيْرٌ     | ارتاب        | يَتَنَرُّكُ       | جنھوں نے    | الَّذِئ            |
| والے بیں         |              | تخلم         | الأمرُ            | پيدائ       | خَكَنَّ            |
| اورىيە كەاللەت   |              | ان کے درمیان | ڔؽؙؽؘۿؙؾٞ         | سات         | سَبْعَ             |
| تحقیق گیرر کھاہے | قَلْ اَحَاطَ | تا كەجانوتم  | لِتُعْلَمُوْلَ    | _           | سَنون              |
| 57.7.            | ؠٟػڷؚۺٙ؞ؚ    | كدالله       | اَنَّ اللهُ       | اورز مین ہے | قَيْمِنَ الْأَرْضِ |
| علم کے اعتبارے   | عِلْبًا      | 1,72,5       | عَلِكُ لِي شَيْءُ | ان کے مانند | مِثْلَهُنَّ        |

( تفرید ملق آن

#### احكام البى كى نافرمانى كاوبال اوراطاعت كاصله

احکام الٰہی کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے کتنی ہی بستیاں تباہ کی جاچکی ہیں، دنیا میں ان کی سخت پڑتال کی گئی، اور آخرت میں ان کو سخت سزا ملے گی، وہ گھائے میں رہیں گے اور ان کے لئے سخت عذاب تیار ہے، ان عبر تناک واقعات سے عقل مندالل ایمان سبق لیں کہیں تھم عدولی کی سزامیں بکڑے نہ جائیں اور ان کی آخرت بربادنہ ہو۔

الله فصحت نامه (قرآن کریم) اتارائے ماتھ بی عظیم رسول بھیجائے، جوقر آن کی صاف صاف آبیتیں پڑھ کر ساتا تاہے، تا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں میں ایمان کی صلاحیت ہے: کفر وجہل کی اندھیروں سے نکال کرایمان و مل صالح کی شاہ راہ پر ڈالیس، پھر جوایمان لے آئیں اور نیک کام کریں ان کو جنت کے سدا بہار باغات میں داخل کریں، جہاں وہ جمیشہ رہیں، اور جنت سے بہتر مقام کیا ہوسکت ہے؟

پھرآخری آیت ہے، کا نئات بہت وسی ہے، آسان سات بین اورزمینیں کھی اتنی ہی بیں ،اورسب میں احکامات بھیج جاتے ہیں، ان انسانوں کی زمین میں تھی پیشریتی احکام بھیج جارہے ہیں، ان کھیں کرو، ورنہ یا در کھواللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، اور ہر چیز کواپنے احاطر علمی میں لئے ہوئے ہیں، ان سے کیسے نے سکو گے؟ ہر نافر مانی کی سرا یاؤگے!

آیات پاک: — اورکتنی ہی بستیاں ہیں جنھوں نے اپنے پر وردگار کے اور اس کے رسولوں کے تھم سے سرتانی کی ، پس ہم نے ان کی تخت پڑتال کی اور ہم نے ان کو تخت سرز ادی ، پس انھوں نے اپنے معاملہ (نافر مانی) کا وبال چکھا، اور ان کا آخری انجام گھاٹا ہے ، اللہ نے ان کے لئے شخت سرز اتیار کی ہے ، پس اللہ سے ڈروا نے تقل مندوجو ایمان لائے ہو، بیقینا اللہ نے تہاری طرف نصیحت اتاری ہے ، تظلیم رسول (بھیجا ہے ) جو تمہار سے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتا ہے ، تاریکیوں سے روشی کی طرف ، اور جو تو کا کہ اللہ تعالیٰ نکالیس ان کوجو (بالقوق) ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے: تاریکیوں سے روشی کی طرف ، اور جو تو کھوں

(بالفعل) الله برائيان لايا، اوراس نے نيك كام كے: الله تعالى اس كوايے باغات ميں وافل كريں كے جن كے يہنے نہريں بہتى ہيں، ووان ميں ہميشد ہيں ہے، يقيناً الله نے ان كے لئے بہترين روزى كا انتظام كياہے۔

الله تعالی وہ ہیں جنھوں نے سات آسان پیدا کے، اور زمین سے ان کے مانند، ان کے درمیان احکامات اتر تے ہیں، تاکہ تم جان لوکہ الله تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں اور یہ بات کہ الله نے ہر چیز کو اپنے اصلاء علی میں کے اس کے اللہ علی میں اور یہ بات کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے اصلاء علی میں اور یہ بات کہ اللہ نے اس کوئی چیز ان کے علم سے باہر ہیں۔

تفسیر جعفرت این عباس رضی الله عنها کا ایک اثر (قول) ہے ، صدیت نیس کی سب زمینوں میں مکلف مخلوقات ہیں ،
اور اس زمین کے آدم کی طرح آدم ، نوح ، ایراہیم اور محد (شکار الله ایک ایر اسروایت معلوم نہیں کہ ہے ، اور حضرت نا لوتو ی موضوع (گھڑی ہوئی) کہا ہے (بیان القرآن ، روح المعانی) اور اکثر حضرات نے اس کا اعتبار کیا ہے ، اور دھنرت نا ٹوتو ی قدر مروف نا فوقوی تحذیر الناس من الکاراثر این عہاس میں اس کی شرح کی ہے ، یہاں بچھنے کی بات ہے کہ ویک نگر تک نے نا کہ اس میں موسول کی ہے ، اور زمینوں کی انکا میٹ کینے نا کہ کی دلالت : تشریق احکامات پرصری نہیں ، تکوینی احکامات کو بھی بدارشاد شامل ہے ، اور زمینوں کی ایک مرتب کہ نا اس میں مرکبین اس میں سرکھیا نا بے فائد ہے ، مقصود آیت صرف بیہ کہ الله کی وقت کی ایک مائے کہ این اس میں اس میں سرکھیا نا بے فائد ہے ، مقصود آیت صرف بیہ کہ الله کی وسیع کا نتات میں احکامات بھیج جاتے ہیں ، اور تمام مخلوقات ان کی تابعداری کرتی ہیں ، حسب دستور اس زمین میں میں موسور شارتی احکامات کرو، ورند منہ کی کھاؤ گے !



## بىم الله الرحمٰن الرحيم سورة التحريم

تخریم: کے معنی ہیں جرام کرنا، ناجائز بنانا، چونکہ پہلی آیت میں حضرت ماریۃ بطیدرضی اللہ عنہا کو حرام کرنے پڑھگی کا اظہار ہے، اس لئے سورت کا نام المتحریم رکھا ہے، اور سورت کا موضوع اصلاح و تربیت ہے، گذشتہ سورت میں طلاق، اور اس کے متعلقات کا بیان تھا، طلاق کی نوبت اس وقت آتی ہے جب پانی سرسے اوپر ہوجائے، اگر شروع ہی سے اور اس کے متعلقات کا بیان تھا، طلاق کی نوبت اس وقت آتی ہے جب پانی سرسے اوپر ہوجائے، اگر شروع ہی سے اصلاح کی جائے تو طلاق کی نوبت آئے گی، میسورت کا ماسبق سے ربط ہے۔

سورت کے مضامین:سورت کی پہلی آیت میں یہ بات بیان کی ہے کہ بیوی کی دلداری ایک صدتک ہی مناسب ہے ہرمعاملہ میں بیوی کی دورری ایک صدتک ہی مناسب ہے ہرمعاملہ میں بیوی کی خوشنودی کی خواہش: کر دنی ناکر دنی کراتی ہے، آ دمی حلال کوحرام کر بیٹے تناہے، پھر دوسری آیت میں یہ بیان ہے کہ ایسا ہوجائے توقعم کا کفارہ دے،اس کے حرام کرنے سے دہ چیز حرام نہیں ہوگی۔

اس کے بعد کی دوآ یوں میں بیبیان ہے کہ عورت کو شوہر کاراز فاش نہیں کرناچاہئے ، یہ بات غضب ڈھاسکتی ہے، چر پانچویں آیت میں یہ ضمون ہے کہ بیویوں میں کیاصفات مطلوب ہیں۔ پھر خودکواور فیملی کودوز رخے ہے، پیانے کا تھم ہے، یہ بات اصلاح اور دینی تربیت کے ذریع جمکن ہے، ورنہ قیامت کے دن کوئی معذرت نہیں چلے گی، مگریہ بات راست نہیں کہی، بلکہ گفتہ آید در حدیث دیگر ال کے طور پر کہی ہے کہ قیامت کے دن کفار سے کہا جائے گا: ﴿ لَا تَعْتَدُنُ لِهِ اللّهُ اللّه

پھرآیت ویں نی سال ایک مراہے کہ وہ کفارومن فقین سے کرلیں،ان کے ساتھ خی برتیں، یہاں منافقین عام ہے،اعتقادی اور علی دونوں کوشال ہے، کمل میں کوتائی کرنے والانفس، یوی اور بچسب اس میں داخل ہیں، فس براہ ہوجائے تو اس کولگام دے، فیملی پر اٹھی کا ہوا النکائے رکھے،حضرت معاذر منی اللہ عنہ کو نی سِلان اللہ عنہ کو نی سِلان کے تاکید فر مائی ہے:
لاَ مَوْ فَعْ عصاف عنهم أَدباً وَأَخِفْهُم فِی الله: تربیت کے لئے لاُٹی ان سے اٹھامت دو، لینی وہ بے نوف نہ ہوجائیں،
اور اللہ کے دین کے معاملہ میں ان کو ڈرائے رہون فہ اکثر کرتے رہون تاکہ وہ دین دار بنیں۔

پھر آخر میں چار عورتوں کی مثالیں ہیں، دو کی کا فروں کے لئے اور دو کی مؤمنین کے لئے بہلی دونے اپنی اصلاح نہیں کی تو وہ نتاہ ہوئیں، اور دوسری دونے اپنی اصلاح کی تو وہ کامیاب ہوئیں۔

## الناتاب (۱۹۷) يُبُورَة النَّعْرِيمُ مَانِيَّة (۱۰۱) (رَمَاهَابَ لِسُهِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيدِ فِي

يَايُهُا النَّيْقُ لِمُ تُحَرِّمُ مِنَا آحَلَ اللهُ لَكَ ، تَبْتَغِي مُرْضَاتَ أَزُواجِكَ ، وَاللهُ عَفُونُ تَرَحِيهُمْ وَاللهُ مُؤلَّكُمْ اللهُ لَكُمْ تَحِلَةَ آيْمَا يَكُمُ ، وَاللهُ مُؤلَّكُمْ ، وَاللهُ مُؤلِّكُمْ ، وَاللهُ مُؤلِّكُمْ ، وَالْحَكُمْ ، وَاللهُ مُؤلِّكُمْ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضِ ، وَوَاعْهُ وَاعْرَضَ عَنَى بعضِ ، فَكَمَّا نَبَاتُ بِهِ وَ اللهُ مَلُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنَى بعضِ ، فَكَمَّا نَبَاهُ إِنهُ قَالَتُ مَنْ اكْبَاكُ هُ مُلْ اللهُ عَرَفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بعضِ ، فَلَمَا نَبَاهُ إِنهُ قَالَتُ مَنْ اكْبَاكُ هُ هُ اللهُ وَمَالِكُ اللهُ عَلَيْهِ فَالَ نَبَاأَ فِي اللهُ وَمَالِكُمْ اللهُ وَمِؤْلِكُ اللهُ وَمَالِكُ اللهُ وَمَالِحُ اللهُ وَمِؤْلِكُمْ اللهُ وَمِؤْلِكُمْ اللهُ اللهُ وَمِؤْلِكُمْ اللهُ اللهُ وَمِؤْلِكُمْ اللهُ وَمَؤلِكُمْ اللهُ وَمَؤلِكُمْ اللهُ اللهُ وَمِؤلِكُمْ اللهُ وَمِؤلِكُمْ اللهُ اللهُ وَمِؤْلِكُمْ اللهُ اللهُ وَمِؤْلِكُمْ اللهُ اللهُ وَمَؤلِكُمْ اللهُ اللهُ وَمِؤْلُولُهُ اللهُ اللهُ وَمِؤْلِكُمْ اللهُ اللهُ

| اورالله تعالى        | وَ اللَّهُ           | اورالله تعالى        | وَ اللهُ            | اے پیامبر          | يَايُهَا النَّرِئُ |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| تههار سے کارساز میں  | مَوْلِكُمْ           | بڑے بخشنے والے       | عَفُوْسُ            | كيول زام كتين آپ   | لِمُ تُحَيِّمُ     |
| اوروہ خوب جاننے والے | وَهُوَ الْعَـٰلِيْمُ | يزيدهم واليي         | ڗ <u>ٞڝ</u> ڵؽؖ۫ڒ   | اس كوجس كوحلال كيا | مَنَا آحَـلَ       |
| بردى حكمت والي بين   | الحكييم              | تتحقیق مقرر کیاہے    | قَلْ فَرَضَ         | اللهـنّـ           | वंग्री।            |
| اور(یادکرو)جب        | وَإِذْ               | اللدنے               | طُنًّا              | آپ کے لئے          | نڪ                 |
| جيگے ہے کہی          | ٱسَرَّ               | آپ کے لئے            | الكم                | ڇاڄة بين آپ        | تُبْتَغِي          |
| پیامبرنے             | النَّبِيُّ           | كفاده في كرددست كمنا | تَعِلَةً            | خوشنودي            | مَرْضَاتَ          |
| اپنگسی               | إلے بَعْضِ           | الخي قسمول كا        | <u>ائ</u> يٽائِگُمُ | ا پی بیو یوں کی    | اَزُوا جِڪَ        |

(١) تَعِلَّةَ: مصدر باب حَلَلَ، تَحْلِيْلاً اور تَعِلاً يَصَى معادر إن ، حَلَلَ اليمينَ بَتْم كُوكفاره و عكرورست كراا

| سورة التخريم          | $- \Diamond$       | >                    |                   | <u>ي — (د</u>                 | لنفسير بدليت القرآا |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| اس کے بعد             | بَعْنَ ذٰلِكَ      | بتلائی مجھے          | نَبَّآنِي         | بيول سے                       | <u>اَزُواچ</u> ه    |
| يد د گارې             | ظهار               | خوب جائے والے        | العَلِيْمُ        | كوئى بات                      | حَوِيْثًا           |
| مؤسكتا ہان كارب       |                    | بڑے باخبرنے          | الْخَبِيْرُ       | پس جب خبر کردی ا <del>ل</del> | فَلَتِنَا نَبَّاتُ  |
| ا گرطلاق دیدیں وہم کو |                    | أكرنو بدكروتم دونوں  | إِنْ تَتُوْبِاً   | اسک                           | پ                   |
| توبدله مي ديديده      | أَنْ يُبُدِ لَكَ   | اللدكيساھنے          |                   | اورطا هر كرديا ال كو          | وَ أَظْهَرُهُ       |
| النكو                 |                    | پس بالیفنین          | فَقَدُ نَ         | اللهناسير                     | الله عَلَيْهِ       |
| بيويال                | <b>اُزُواجً</b> نا | جھک گئے ہیں          | (!)<br>صُغُت      | جلاياسنے                      | عُرُف               |
| بہترتم ہے             |                    | تم دونوں کے دل       |                   |                               | بغضة                |
| سراقكنده              | مسامي              | اورا گرجوش دجذبات كا | وَإِنْ تَظْهُرًا  | أورثلابا                      | وَ اَغْرَضَ         |
| ايمان دار             | مُؤمِنْتِ          | اظهار كروگئم دونول   |                   | # B                           |                     |
| اطاعت شعار            | فنثي               | اس کے خلاف           | عَلَيْهِ          | پس جب خبر دی نبی              | نه نبخ نباها        |
| تؤبه كرنے والياں      | تيبلت              | يس بيتك الله تعالى   |                   |                               |                     |
| عباوت گذار            |                    | اس کے دینی ہیں       |                   | יט                            | بئ                  |
| (الله کی راه میں) سفر |                    | اور جرئيل            | ۇچ <u>ە</u> زىيال | پوچھااس نے                    | قالك                |
| كرفي والبال           |                    | اور نیک<br>مسلمان    | وَصَالِحُ         | سن بتلائی آپ کو               | مَنْ اَئْبَأَكَ     |
| بيوائص                | ثتبك               | مسلمان               | البؤمنان          | ب بات                         | الملكا              |

الله كنام يشروع كرتابول جونهايت مبريان بردرهم واليبي

## بیوی کی دلداری ایک حدتک ہونی جائے

گھرکے بگاڑ کا ایک سبب بیوی کی حدے زیادہ خاطر داری ہے، اس کی ہر ردانار دابات نہیں ماننی چاہئے، درنہ گھر تباہ (۱) صَفَا یَضْغُو ْ صَغُوّا (ن) جَعَلنا (۲) تظاہر و ا: اظہار نار آنسکی کے لئے لوگوں کا اکٹھا ہوتا، مظاہرہ کرنا (۳) سائحات: سائحة کی جمع ، سَاحَ المعاءُ کے معنی ہیں: پانی کا سطح ذین پر بہنا اور صاح فی الأرض کے معنی ہیں: زیمن میں پانی کی طرح بہد پڑنا ، چل کھڑ اہونا ، عور توں کے لئے بھی جے کے لئے سفر کرنا فرض ہے۔

ہوگا، بیوی بے شک محبت کرنے کی چیز ہے، اس سے محبت نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا، مگر اس کی محبت میں پاگل نہیں ہوجانا جا ہے، جو شخص بیوی کی حد سے زیاد ورضامندی جا ہتا ہے وہ بھی اس کی محبت میں نامناسب کام کر بیٹھ تا ہے، اس کی ایک مثال بہلی آیت کے شال نزول کے واقعہ میں ہے۔

مُلُوظُه : بِيرُوابِتُوابِطْتَى مِمْنِ ہِـاور بَهِى آیت کی ایچی آفسیر ہے، قرطبی رحمہ اللہ بیرحدیث لکھ کرفرماتے ہیں: و آما من رَوی اُنه حَرَّم ماریةَ القبطیةَ فہو آمثلُ فی السند و اقربُ إلی المعنی، و لکنه لم یُدَوَّنُ فی الصحیح، وروی مرسلاً:[الجامع لأحکام القرآن]

﴿ يَاكِنُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللهُ لَكَ ، تَلْبَتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَا حِكَ ، وَ اللهُ غَفُو مُ رَحِيْهُ ٥﴾

ترجمہ: اے نی! آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کواللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی ہیو یوں کی خوشنو دی جاہتے ہیں!اوراللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہر بان ہیں۔

# متحلیل وتحریم سے شم ہوجاتی ہے

حلال چیز کوحرام کرنے سے وہ حرام نہیں ہوتی ، وہ حلال ہی رہتی ہے، ای طرح حرام چیز کوحلال کرنے سے وہ حلال نہیں ہوجاتی ، بدستور حرام رہتی ہے، مگراس نامناسب اقدام کی سزاہے، جیسے ظہار میں بیوی کو ماں کی پیٹے کی طرح حرام کیا جاتا ہے، گروہ حرام نہیں ہوتی ، بیوی ہی رہتی ہے، گراس اوپری بات کی سزاہے، اور وہ کفارہ اوا کرناہے، کفارہ اوا کرنے کے بعد ہی مقاربت کرسکتا ہے، ای طرح اگر کوئی شخص اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام کرلے یا حرام کو حلال کرلے توقتم ہوجائے گی ، جیسے ٹماٹر کو حرام کیا یا شراب کو حلال کیا ، پھر پہلی صورت میں اس حلال چیز کو استعال کرے گانو کفارہ وینا ہوگا، نبی سال مقاربت فرمائی اور تم کا کفارہ اوافر مایا ، اور دوسری صورت میں فوراً کفارہ وینا ہوگا ، کیونکہ اس چیز کو استعال کرئی نہیں سکتے۔

﴿ قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلّةَ أَيْمَانِكُمْ وَ اللهُ مُولْكُمْ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ ﴿ وَهُ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ ﴿ ﴾ ترجمه: بالتحقيق الله فَتْمَهار كياب، اورالله ترجمه: بالتحقيق الله فَتْمَهار كياب، اورالله تعالى تمهار كياب، اورالله تعالى تمهار كالرسازي بعلى الله في الله ف

## شوہر کاراز فاش کرناغضب ڈھاسکتاہے

شوہرکو ہیوی کی خلقی اور خلقی حالت اجنبی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہئے ، ورندرقابت بیدا ہو تکتی ہے۔ اور ہیوی بھی شوہر کی خلقی اور خلقی حالت کسی عورت سے بیان نہ کرے ، ورندوہ اس کو دھادے گی یا شریک کار ہوجائے گی — اور بیوی شوہر کی راز دار ہوتی ہے، اس کو چاہئے کہ شوہر کاراز فاش نہ کرے ، خاص طور پر جب کسی کی متعدد ہیویاں ہوں ، اور راز از دارج سے متعلق ہوتو اس کا فاش کر ناغضب ڈھاسکتا ہے، اس کی ایک مثال آئندہ دوآ بیوں کے شانِ نزول کا واقع میں ہے، اس میں اگر بات حضرت زینب رضی اللہ عنہا تک پڑنے جاتی تو محاذ آرائی شروع ہوجاتی ، پھر بات کہاں تک بردھتی اس کا اندازہ کون کرسکتا ہے!

شانِ نزول کا واقعہ: نبی مِظَافِیَا کے کامعمول تھا کہ آپ عصر کے بعد سب از واج کے پاس مزان پری اور ضروریات معلوم کرنے کے لئے تشریف لے جاتے تھے، اس موقعہ بر ہر ہوی کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ رکیس، اور نبی مِنْ اللہ عنہا نے جوآپ کی بھو پی زاد بہن بھی تھیں: شہد منگوالیا، جب آپ ان کے پاس بینچے تو وہ پوچسیں: کیا آپ شہد نوش فرما کیں گے؟ آپ خواہش کا اظہار فرمات تو وہ شریت بناتیں اور باتیں کرتیں، حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کا ان سے حسن میں مقابلہ تھا، جب انھوں نے و کہ ماکھا کہ آپ زینٹ کے بہاں زیادہ تھم برتے ہیں تو وہ ٹو ہیں لگ گئیں، جب پید چلاکہ انھوں نے شہر منگوار کھا ہے اور وہ شریت کے بہان زیادہ تھم بنائی کہ جب وہ شریت کے بہانے روکتی ہیں تو انھوں نے حضرات حصہ وسودہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ مل کرایک آسکیم بنائی کہ جب وہ شریت کے بہانے روکتی ہیں تو انھوں نے حضرات حصہ وسودہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ مل کرایک آسکیم بنائی کہ جب

نی سال ایک بر دوارگوند ہے) آپ کہیں گے۔ نہیں! میں نے شہد پیا ہے تو وہ کہے: یارسول اللہ! آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ (بیا کی بد بودارگوند ہے) آپ کہیں گے۔ نہیں! میں نے شہد پیا ہے تو وہ کہے: شاید شہد کی کھی نے مغافیر کے پھول کارس چوسا ہوگا، اور نہی سال کھی تھا کہ جانچ ہو جب نہی شائے کے اور اور آپ کے منہ ہے بد ہو جسوں کریں، ای لئے گھر میں آتے، ی مسواک کرنے کا معمول تھا، چنانچ ہو جب نہی شائے کے اور پہنچ تو انھوں نے بھی بہی بات کہی، آپ نے ان کو تھی بہی جواب دیا تو انھوں نے وہی وجہ بتائی، پھر آپ خصرت عائش کے پاس پنچ تو انھوں نے بھی بہی بات کہی، آپ نے ان کو تھی بہی جواب دیا، پھر جب آپ خصرت عائش کے پاس پنچ تو انھوں نے شہد کی بیش کی ، آپ نے ان کا دل ٹو نے گا، دوسرے دن آپ خصرت بیونگا، مگرتم کسی سے ذکر نہ کرنا، خیال تھا کہ آگر یہ بات زیر مایا: جھے شہذ نہیں پینا، اور آپ تھوڑی در پر کہ کر آگ بڑھ گئے ، حضرت عائش میں شہد کو ترام کر خیان کا میاب ہوگیا، اور انھوں نے یہ بات دھھ کے کو بتادی، کیونکہ وہ بھی شریک کار سمیں (اس واقعہ میں شہد کو ترام کرنے کا ذکر کسی روایت میں نہیں آیا)

اُدهرزین بی بھی اُوہ میں لگ گئیں کہ اب آپ شہد کیول نوش نہیں فرماتے ، اور ازواج میں ان کی بھی ہم نواتھیں ، پس اندیشہ لائق ہوا کہ بات بردھ جائے ، چنانچہ وئی نازل ہوئی ، اور آپ کوصورت حال سے واقف کیا گیا ، آپ نے عائش سے فرمایا: تم نے راز فاش کردیا ، مگر نہیں بتایا کہ س کو بتایا؟ مگر ان کا ماتھا تھنکا ، انھوں نے خیال کیا کہ مفصہ نے بتایا ہوگا ، کیونکہ اُٹھوں نے صرف مفصہ کو بتایا تھا ، انھوں نے بوچھا: آپ کو یہ بات کس نے بتلائی ؟ اگر مفصہ نے بتلائی ہے تو وہ ان کے سر ہوجا کیں گی ، آپ نے جواب دیا: مجھے لیم ذہیر اللہ نے یہ بات بتلائی ہے۔

﴿ وَإِذْ آسَرُ النَّبِيُّ إِلَّى يَغْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا ۚ فَلَنَا نَبَاكُ بِهِ وَ الْفَهَرُ اللهُ عَلَيْهِ عَنَى الْعَلِيْمُ 
بَعْضَهُ وَاغْرَضَ عَنُ بِعْضٍ ۚ فَلَتَا نَبَاكُمَا بِهُ قَالَتُ مَنْ اَنْبَاكَ هَٰذَا ۚ قَالَ نَبَا إِنَى الْعَلِيْمُ 
الْخَدِيْدُ ۞ ﴾

ترجمہ: اور (یادکرو) جب نی نے چیکے سے پی ایک بیوی سے سے عائش سے سے کوئی بات کہی: پھر جب بتادی اس بیوی نے وہ بات کی نے پھر جب بتادی اس بیوی نے وہ بات سے بھر جسے بتادی اس بیوی نے وہ بات بلائی سے بھر جسے بتالائی سے بھر بات بلائی سے بھر بات بلائی سے بیات بتالائی سے بیات بتالائی تو اس نے بوٹی ہو بیات کی نے بیوی کو وہ بات بتالائی تو اس نے بوچھا: آپ کو بید بات کس نے بتالائی ؟ سے آپ نے فرمایا: جھے لیم فرجیر اللہ نے بتال ئی سے بین هده شے بھے نہیں بتالیا۔

﴿ إِنْ تَتُوْبَاۚ إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبَكُمَا ۚ وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فِإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلِمُهُ

وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُلَيِّكَةُ بَعْدَ ذُلِكَ ظَهِيْرً ﴿ ﴾

ترجمه: اگرتم دونون الله كسامنة وبروتوتمهاريدل - نبي كي مخافت كي طرف - مآل بوئ بين اور

اگرتم دونوں نبی کے خلاف مظاہرہ کرونو بے شک اللہ تعالیٰ ہی ان کے کارساز ہیں، اور جبر ٹیل اور نیک مؤمنین اور فرشتے بعدازاں — اللہ کی کارسازی کے بعد — مدگار ہیں۔

سوال:الله کی کارسازی کے بعدات بڑے لا ولشکر کی کیاضرورت تھی؟

سات خوبیاں ہوں۔

جواب: کارساز تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، مگر مظاہرہ کے جواب میں مظاہرہ چاہئے ، دونوں از واج اپنی پارٹی کی از واج کے ساتھ اللہ روش وخروش کے ساتھ ساتھ اللہ میں مظاہرہ کے جواب میں مظاہرہ چاہئے ، مثلاً: بدر میں کفار نے مظاہرہ کیا، وہ ایک ہزار کا اشکر لے کرچڑھ آئے ، اور مسلمان تین سوتیرہ تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کمک اتاری، جس سے مسلمانوں کی نفری بڑھ گئی فرشتے لڑنے میں تھے اڑنا مسلمانوں کا کام تھا، مگران کود کھے کرکافروں کے چھے جھوٹ گئے۔

# ازواج مين مطلوبهاوصاف

﴿ عَلَى رَبُّهَ إِنْ طَلَقَائُنَ اَنْ يُبْدِ لَهَ اَزُواجًا خَنَيًّا مِنْكُنَّ مُسْلِلْتٍ ثُنُومِنْتٍ قُنِتْتٍ سَبِبْتٍ غُـبِلَاتٍ لَسْبِخْتٍ ثَيِّلْتٍ وَابْكَارًا ۞ ﴾

شرچمہ: ہوسکتا ہےان کے بروردگار — اگروہ مہیں طلاق دیدیں — ان کوبدل کردیں تم ہے بہتر بیویاں: فرمان بردار، ایمان دار، اطاعت شعار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گذار، روز ور کھنے والیاں، غیر کنواریاں اور کنواریاں۔ آذیب سے مصرف

کفسیر: آسکیم بنانے والی از واج کوسنایا کہتم ہیدوسوسہ دل میں نہ لانا کہ آخر مردول کوبھی تو بیو بول کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور ہم سے بہتر عورتیں کہاں ہیں؟ پس لامحالہ ہماری سب با تیں ہی جا کیں گی! بیسوچ کرتم مظاہرہ شروع کر دوابیا ہرگزنہ کرنا، یا درکھو! نبی شِلاَئِیَاﷺ اگرتم کو چھوڑ دیں اور اللہ چاہیں تو تم ہے بہتر ہیویاں اپنے نبی کے لئے مہیا کردیں ہن میں

اسلام: انگالِ ظاہری پڑل کا نام ہے اور ایمان بھیجے عقا ندکا ، اہل السنہ والجماعہ کے عقا ندہیں بھیجے عقا ندہیں ، اور اسلام کا درجہ ایمان کے بعد ہے، مرغمل کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے مسلمات کومقدم لائے ہیں ، جیسے میراث میں وصیت کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے تین مرتبہ اس کو دَین (قرض) پرمقدم کیا ہے۔

اور قانتات سے مراد: شوہر کی اطاعت کرنے والیاں ہیں، سورۃ النساء (آیت ۳۳) میں بھی بیخو بی آئی ہے، اور اللہ کی اطاعت کا ذکر مسلمات میں آگیا۔ اور مسانحات کے اصل معنی تو اللہ کی راہ میں سفر کرنے والیاں ہیں، عور تول پر بھی سفر

کرنامردوں کی طرح لازم ہے، وہ جے کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے سفر کرسکتی ہیں، اورروز ہاس کا متبادل ہے تفصیل کے لئے سورۃ التوبہ( آیت۱۱۲) کی تفسیر دیکھیں۔اور کنواری اور بیوہ نکاح کے تعلق سے یکسال ہیں، ہرا یک میں نوا کد ہیں جود وسری میں نہیں، پس فیسات و اُبکاراً ایک صفت ہیں،خواہ بیوہ ہوخواہ کنواری اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

يَايُهُا الَّذِينَ امَنُوا قُوْا اَنْهُ كُمْ وَ اهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِإِكَةً عِلَاظُ شِمَادُ لاَ يَعْصُونَ اللهُ مَّا اَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا كُنْتُمُ عَلَيْهَا مَلِإِكَةً عِلَاظُ شِمَادُ لاَ يَعْصُونَ اللهُ مَّا اَمْرَهُمْ وَيَعْعَلُونَ مَا كُنْتُمُ يُوْمَرُونَ وَ يَايُّهُا الّذِينَ الْمَنُوا تُوبُوا الْيَوْمَرُ إِنَّنَا تُجْزُونَ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ وَ يَايَّهُا الّذِينَ الْمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَظِيمَ رَبُّكُمْ اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَظِيمَ رَبُّكُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَعْمَلُونَ مَنْ يَكُومُ لا يُخْرِكُ اللهُ النّبِي وَاللّهِ بَنُورَهُمُ مَنْ الْمَنُوا مَعَهُ وَلُومُ لا يُخْرِكُ اللهُ النّبِي وَاللّهِ الْمَنُوا مَعَهُ وَلُومُ لا يُخْرِكُ اللهُ النّبِي وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ وَالْمُومُ لَا يُخْرِكُ اللّهُ النّبِي وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ وَالْمُومُ وَلُولُونَ وَبَكُنَا النّبِي الْمُكُولُونَ وَلِكُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلُولُونَ وَلِكُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

| مضبوط               | شِدُادُ           | جس کی چھپٹیاں    | (۲)<br>وَقُوْدُهُا | أليوكوجو           | يَا يُهُا الَّذِينَ |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| مبیں نافر مانی کرتے | لاً يُعْصُونَ     | لوگ              | النَّاسُ           | ايمان لائے         | أَمُنُوا            |
| الله کی             | الله              | اور پھر ہیں      | وَ الْحِجَارَةُ    | بچاۋ               | (۱)<br>قُوُا        |
| ان کاموں میں جن کا  | 压                 | ان پر (مقرر ہیں) | عَلَيْهَا          |                    |                     |
| ان کو تھم دیاہے     | أمَرَهُمْ         |                  | مُلِيِّكُ          | اورايخ كعروالون كو | وَ اَهْلِيْنَكُمْ   |
| اور کرتے ہیں        | وُ يُفْعَـُكُوْنَ | تنارخو           | غِكاثُطُ           | اییآ گے۔           | ئاڙا                |

(۱) قُوا: امر، جمع حاضر، وقلى يقيى وَفْيًا و وِقَايَة: بَهَانَا، تَفَاظَت كُرنا (٢) وَقُوْد: ايندهن، تَهِيثُن كُرُى كَي حِيلِن (٣) غلاظ: غليظ كى جمع بخت دل، برحم (٣) شداد: شديد كى جمع: زبر دست ، مضبوط

| سورة التخريم        | $- \Diamond$          | >                 |                     | <u>ن</u>                     | ( تغییر ہاہت القرآ ل |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| اےمادےدب            | رَبُكَا               | تههاری برائیاں    | سَتِاتِكُمْ         | جو تھم دیئے جاتے ہیں وہ      | مَا يُؤْمَرُونَ      |
| بورا کیجے ہمارے لئے | ٱثِيمْ لَنَا          |                   |                     | اليالوكوجو                   |                      |
| جارى روشى كو        | ئۇرىئا                | باغات بس          | جُنْتٍ              | متكر ہوئے                    | كُفُرُوا             |
| اور بخش دیجیے جمیں  | وَاغْفِيْ لِنَا       | بہتی ہیں          | تُجْرِث             | مت بہانہ بناؤ                | لا تَعْتَذِينُهُ ا   |
| بِثْكَآبِ           | اِنْكَ                | ان کے نیچے سے     | المِينَ تَحْرِتُهَا | آج کے دن                     | الْيَوْمَر           |
| 1,73,10             | عَلَاكُلِلَ شَيْءِ    | شهریں             | الْأَنْهُرُ         | اس کے سوانیس کہ              | المَثَّا             |
| بورى قدرت ركھنے     |                       | جس دن             | يُؤمَّر             | بدله دیئے جاتے ہوتم          | تُجْزَوْنَ           |
| والے بیں            |                       | نبیں رسوا کریں ھے | لا يُخْزِك          | ان کاموں کا ج <u>و تھ</u> تم | مَا كُنْتُمُ         |
| ائے پیامبر          | يَآيَتُهَا النَّبِيُّ | الله تعالى        | الله                | کرتے                         | تَعْنَهُ لُوْنَ      |
|                     | جَاهِدِ               | نبی کو            | النَّبِيَّ          | أبيلوكوجو                    | يَايُهُا الَّذِينَ   |
|                     | الْكُفَّارُ           |                   | رَ الَّـٰذِينَ      | ايمان لائے                   | امُنُوا              |
| اور منافقین سے      | وَالْمُنْفِقِينَ      | ایمانلائے         | امكنوا              |                              | 1 1                  |
| اورخی کیجیے         | وَاعْلُظُ             |                   | معكة                |                              | الے اللہ             |
| ان پ                | عَلَيْهِمْ            |                   | نورهم<br>نورهم      |                              | اتَّوْبَةً ﴿         |
| اوران كالمحكانه     | وَمَأُوْدِهُمْ        |                   | يشغ                 |                              | (۱)<br>نَّصُوُحًا    |
| دوز خ ہے            | جَهُنُو               | ان کے سیامنے      | بَيْنَ ٱيْدِيْهِمُ  | ہوسکتا ہے تمہارارتِ          |                      |
| اور برگ ہےوہ        | وَبِئْنَ              |                   |                     |                              | أَنْ يُكُفِّرُ       |
| لوشنے کی جگہ        | الْمَصِيْرُ           | دعاکرتے ہونگے وہ  | يَقُولُونَ          | تمے                          | عَنْكُوْ             |

## خودکواورگھر والول کودوزخ کی آگ سے بچاؤ

سورت كاموضوع اصلاح وتربيت ب، تمام سلمانول كوهم دياجا تا ب كدابية آپ كوادرابي گر والول كودين كى راه پر دُ الو، اور چېنم كى آگ سے بچاؤ سمجها كر، دُ راكر، پيار سے، مار سے، جس طرح بھى ہو سكمان كوسچامسلمان بنانے كى فكر كرو، انسان اچى ذات كے علاوہ زير كيرانى افراد كا بھى ذمه دار ہے، صديث ش ہے: كلكم داع و كلكم مستولٌ عن دَعِيَّة ، (۱) النّصُوح: بالكل خالص، بِغل وَش ۔ ترجمہ: اےلوگوجوایمان لائے! خودکواوراپے گھر دالول کودوز ٹے سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ اور پھر ہیں، اس پر تندخوم خبوط فرشتے مقرر ہیں، وہ اللہ کی اس بات میں جس کا ان کو تکم دیا جاتا ہے نافر مانی نہیں کرتے، اور جو بھی ان کو تکم دیا جاتا ہے بجالاتے ہیں۔

قیامت کے دن وی بہانہ بازی بیس چلے گی ،اس میں گنہ گار مسلمانوں کے لئے اشارہ ہے قیامت کے دن جب جہنم کاعذاب سامنے ہوگا:اس وقت محکروں سے کہا جائے گا کہ حیلے بہانے مت بناؤ ،آن کوئی بہانہ چلنے والانہیں، بلکہ تم جو کچھ کرتے تھاس کی پوری پوری سزا بھگننے کا دن ہے، ہماری طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں، تمہارے ہی اعمال جیں جوعذاب کی صورت میں نظر آ رہے جیں (فوائد) یہی جواب نافر مان مسلمانوں کو بھی ال سکتا ہے، تمہارے ہیں اور کے موقع ہے، مسلمان سنجل جائیں۔

﴿ يَكَانُهُمَا اللَّذِينَ كَفَهُوا لَا تَعْتَذِنُهُ اللَّهُوَرِهِ إِنَّهَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ تَرْجِمهِ: اللهِ وَهُ لَا تَعْتَذِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن بِنَاوَبُهُم مِن اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابھی زندگی سنوارنے کا موقعہہ،اس سے فائدہ اٹھالو ابھی توبہ کا درواز دینڈنیس ہوا، گنہ گاریندہ اگرصاف دل سے توبہ کرلے تواللہ تعالی ہر گناہ بخش دیں گے،اور آخرت میں سدابهارباغات من داخل كري كى اورنى ى كۈنيى، الى كى ماقىيول كۈكى دايلى ئىلىنى كريى گى، اور پل صراط پرلى دو تى ال طى جوهنت تك ماتھ رہے كى — اور كى كى توب يہ كہ كھرال تاه كا خيال دل ميں ندائے، ورند نبانى جمع فرج ہوگا۔ ﴿ يَا يَنْهَا الّذِيْنَ الْمُنْوَا تُونُبُواۤ اللهِ تَوْبَةً نَصُوْعًا هَ عَلْي دَبُّكُمْ اَنْ يَكُوْمَ كَا عَلْمَا اللّهُ عَلَى كُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے! تم اللہ کے سامنے تیجی کی تو بہ کرو، ہوسکتا ہے تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں
مٹاوے ۔۔۔ ہوسکتا ہے: شاہی محاورہ ہے یعنی پکاوعدہ ہے ۔۔۔ اور تمہیں ایسے باغات میں وافل کرے جن کے بنچ
نہریں بہتی ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان کے ساتھ والوں کورسوانہیں کریں گے ۔۔۔ یعنی محروم نہیں رکھیں گے،
بلکہ اپ فضل وکرم سے مالا مال کردیں گے ۔۔۔ ان کی روشنی ان کے ساتھ ان کے سامنے اور ان کے وائیں دوڑ رہی
ہوگی ۔۔۔ بیایمان کی روشنی ہوگی، اور چونکہ مؤسنین پل صراط پر تیزی سے گذر رہے ہوئکے، اس لئے روشنی بھی ان کے
ساتھ دوڑ رہی ہوگی ۔۔۔ اور سورۃ حدید (آیت ۱۱) میں ہے کہ منافقین کی روشنی پل صراط پر بچھ جائے گی، وہ کُپ
اندھیرے میں رہ جائیں گے، اس وقت ۔۔۔ وہ دعا کرتے ہوئکے: اے ہمارے پروردگار! ہمارے لئے ہماری روشنی
آئی رکھنے، اور ہمارے گناہ بخش دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔۔۔
آخرتک باقی رکھنے، اور ہمارے گناہ بخش دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔۔۔

#### اصلاح وتربيت مختى حامتى ہے

تربیت واصلات بختی چاہتی ہے، بہت نرمی ہے معاملہ بگڑتا ہے، اس لئے جب بچہ کی عمر دل سال کی ہوجائے، اور وہ غماز میں کوتا ہی کر بے نو تا دیب کا تھم بھی سورۃ النساء میں آیا ہے، جہاد بھی اسی مقصد سے ہے، نبی شالانی آیا ہے کا کہ مورات کی تادیب کا تھم بھی سورۃ النساء میں آیا ہے، جہاد بھی اسی مقصد سے ہے، نبی شالانی آیا ہم دیتے ہیں کہ وہ کفار اور اعتقادی منافقوں سے کمرلیں، ان سے سیف وسناں سے جہاد کریں حکومت کی گرفت بھی عمل میں کوتا ہی کرنے والے مسلمانوں پرمضبوط ہونی چاہئے، نبی شالیفی آیا نے جماعت میں شریک نہ ہونے والوں کوجلا دینے کا ارادہ فر مایا تھا، پھر کسی مصلحت سے اس پڑکل نہیں کیا، یہ تھم اس جگہ اسی مناسبت سے آیا ہے، ساتھ ہی کفار ومنافقین کا اخروی انجام بھی بیان کیا ہے، بی قر آنِ کریم کا اسلوب ہے، وہ مؤسین کے اچھے انجام کے بعد کفار کا نہ انجام بھی بیان کرتا ہے۔

﴿ يَاكَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا وْلَهُمْ جَهَـنَّمُ ۗ وَبِئْسَ

المُصِينُ٥

ترجمه: اب بیامبر! آپ کفارومنافقین سے کر لیجے ،اوران پرخی سیجے ،اوران کا ٹھکانددوز نے ،اوروہ یُری لوٹنے

| داخل ہونے والوں                     | مَعَالله خِلِينَ    | يس بياني كي           | لنفثأثثفنا                 | ماری اللہ نے                  | ضَرَبُ اللهُ           |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| كے ماتھ                             |                     | انھول نے دونول سے     |                            | أيك مثال                      | مَثَلًا                |
| اور ماری الندنے                     | وَصَّرَبُ اللهُ     | يسنبير كأكَّ وه دونول | فَكُمْرُ يُغْــٰ بِٰنِيًّا | منكرين كے لئے                 | تِلَّذِينِيُّ كَفَرُوا |
| أيكمثال                             | مَثَلًا             | ان دونوں کے لئے       | عُنْهُبَا                  | نوح کی بیوی کی                | امْرَأْتُ نُوْجٍ       |
| مومنین کے لئے                       | لِلَّذِينَ أَمَنُوا | الله کے (عذاب) سے     | مِنَ اللهِ                 | اورلوط کی بیو کی کی           | وَّ امْرَاتَ لُوطٍ     |
|                                     |                     | پچ <u>ن</u> چي        | الْدُيْنَ اللهُ            | دونول تقيس نيج                | كَانَتَا تَمْتَ        |
| جب دعا كى اس نے<br>اسد بنامير ك لئے | إذْ قَالَتْ إِنَّ   | اورکہا گیا            | قَ <b>قِ</b> يْل           | دو بندول کے                   | عَيْدَيْنِ             |
| اسدب پنامیرے کئے                    | رَبِّ ابْنِي لِكُ   | جاگھسو                | اذخُكا                     | مارے بندوں می <del>ں سے</del> | مِنْ عِيَادِنَا        |
| ایٹیاں                              | عند                 | دوز خیس               | النَّادَ                   | نیک صالح                      | صَالِحَيْنِ            |

(۱) تركيب: ضوب الله بعل فاعل، ضوب: جعل كم عنى كوضمن ب، اس كنه وه متعدى بدومفعول بم، مثلاً: مفعول ثانى مقدم، للذين كفروا: ظرف متعقر مثلاً كي صفت، امرأة نوح اورامرأة نوط: معطوف معطوف عليه ل كرمفعول اول مؤخر (۲) ابن: امرحاضر معروف، بَني يَبْني بنَاءً: بنانا ـ

| 1 | <u> </u>           | $\underline{\hspace{1cm}}$ | April San | Z4 - C8                  | <u> </u>        |                      |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
|   | جارى روح <u>ت</u>  | مِنْ رُّوْجِنا             | 66 <sup>7</sup>                               | الظلِمِين                | أيكاگر          | بَيْتًا              |
|   | اور تضدیق کی اسنے  | وَصَدَّقَتُ                | اور مریم بیٹی                                 | وَمَنْزِيمُ إِبْنَتَ     | جنت میں         | في الجَسْنَةِ        |
|   | باتوں کی           | بِڪلِيتِ                   |                                               | ومنزك                    | - F             | <b>وَنَجِّ</b> بْنِي |
|   | اینے دب کی         | ڒؠؚٞۿٵ                     | جسنے پاک رکھا                                 | الَّتِيُّ ٱخْصَلَتُ      |                 | مِنْ فِرْعَوْنَ      |
| l | اوراس کی کتابوں کی | وَكُتْبِه                  | اینے گریبان کو                                | فَرْجَهَا <sup>(٣)</sup> | اوراس کے کام سے | ر (۱)<br>وعمله       |
| l | اور همی وه         | وَكَانْتُ                  | یں پھونکا ہمنے                                | فننفذنا                  | اور بچاجھے      | وَ بِجُدِنِي         |
|   | تابعدارون بيسے     | مِنَ الْقُنْدِينِ          | اسيس                                          | رنيو                     | لوگون ہے        | صِنَ الْقُوْمِر      |

#### اصلاح اورعدم اصلاح كيعواقب

دو مورتوں نے اپنی اصلاح کرو، اور دوز ت سے بچوء سے مردول کی طرح مورتوں کے لئے بھی ہے، وہ بھی مکلف ہیں،
ان پر بھی اپنی اصلاح واجب ہے، اب چار مورتوں کی مثالیس بیان فرماتے ہیں، دونے اپنی اصلاح نہیں کی، وہ نفاتی اعتقادی میں بہتائیس، ایپ بہترین شوہروں سے اپنا کفر چھپائے رکھا، ان کی بیایمانی کا پیداس وقت چلاجب سی بھی میں اعتقادی میں بہتائیس، ایپ بہترین شوہروں سے اپنا کفر چھپائے رکھا، ان کی بیایمانی کا پیداس وقت چلاجب سی میں مواد ہونے کا اور ساتھ چلاج بین وہ آپ کے ایک بیٹے کی طرح سواد ہونے کا اور ساتھ چلاخ کا وقت آیا، فوح علیہ السلام کی بیوی کا نام و آبلہ تھے ہیں، وہ آپ کے ایک بیٹے کی طرح کی بیوی کا نام و اہلہ تھے ہیں، وہ ساتھ نہیں چلی، عذاب سے ہلاک ہوئی اور چہنم میں بیٹی گئی، دونوں کے شوہر نامدار:
کی بیوی کا نام و اہلہ تکھتے ہیں، وہ ساتھ نہیں چلی، عذاب سے ہلاک ہوئی اور چہنم میں بیٹی گئی، دونوں کے شوہر نامدار:
تیسری خاتوں نے وہوں کی بیوی آسیارضی اللہ عنہا ہیں، وہ موئی علیہ السلام کی سحابیتیس، وہ آپ ٹر پیا کر شہید کردیا، اور وہ موئی علیہ السلام پر ایمان کے آپ تھیں، وہ آپ ٹر بیا کر شہید کردیا، اور وہ کی کا میاب ہوئی، کا فری کی بیوی ہونے کی سے کہ بی تھیں، ان ہوں کی کا میاب ہوئی، کا فری کی بیوی ہونے سے ان کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ انھوں نے اپنی اصلاح کر کی تھی۔
کامیاب ہوئی خاتون بر حضرت مربیخ ہیں، آپ حضرت میں بینچا، کیونکہ انھوں نے اپنی اصلاح کر کی تھی۔
چوتھی خاتون بر حضرت مربیخ ہیں، آپ حضرت میں بینچا، کیونکہ انھوں نے اپنی اصلاح کر کی تھی۔
جوتھی خاتون بر حضرت مربیخ ہیں، آپ حضرت میں بینچا، کیونکہ انھوں نے نوار ساکھ کو دور وہی وہ کے دور میان کشادگی،

الذيل:صاف كريبال، ماك وامن يعنى عفيف أنفس بيد بليغ كنابيريس



کھی اپنی اصلاح کی تو وہ بھی اعلی درجہ میں کامیاب ہوئیں ، نبی سالنے آئے ان کے با کمال ہونے کی شہادت دی ہے۔
خلاصہ: دوعورتوں کو اصلاح کے مواقع حاصل تھے، ان کے شوہر پیغیبر تھے، وہ ایمان لائیں اور نیک عمل کرئیں تو
کامیاب ہوئیں ،گر ہائے رے شوی قسمت! — اور حضرت آسیہ فرعون کے تکنجہ میں تھیں ،افھوں نے مصائب سے ،
گرایمان کی باگ ہاتھ سے نہیں چھوڑی تو وہ کامیاب ہوئیں ، جنت کا کمل ان کو دنیا میں دکھایا گیا — اور حضرت مریح ا آزاد تھیں ،ان کی باگ ہاتھ کے بین ہوئی تھی ، وہ ہر طرح سے پاک دامن رہیں ، وہ حضرت عیب کی علیہ السلام کے وجود کا سبب بنیں ،
وہ اللہ کی چھوٹی بڑی کتابوں پر ایمان لائیں ،اوران کے احکام پڑل کیا تو کامیاب ہوئیں ، پہلی دوعورتوں کی مثال کا فروں کی عبرت کے لئے !

ایت یاک کاتر جمہ: اللہ تعالیٰ کافرول (کی عبرت) کے لئے نوح ولوط (علیہاالسلام) کی بیویول کی مثالیس بیان فرماتے ہیں، دونول ہمارے بندوں میں سے دونیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پس انھوں نے دونوں سے بیا بیانی کی دونوں ہمارے بندوں میں میں دونوں ان کوائلہ (کے عذاب) سے ذرا بچانمیں سکے، اور تھم ہوا کہ دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں کے ساتھ!

اورالله تعالی نے مؤمنوں (کے فائدے) کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ، (یادکرو) جباس نے دعا کی اے میرے دت امیرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک گھر (ٹھکانہ) بنا، اور جھے فرعون سے اور اس کے کام (سزاسے) نجات عطافر ما، اور جھے ظالم لوگوں سے نجات عطافر ما! — بیدعا انھوں نے اس وفت کی تھی جب فرعون نے چومیخا کر کے ان کو قل کیا تھا۔

اور عران کی بیٹے مریم کی (مثال بیان کی ) جس نے اپناگر بیان پاک رکھا، پس ہم نے اس (چاک گربیان) میں اپنی روح میں سے پھوڈکا سے اضافت تشریف کے لئے ہے، انسانوں کی بھی ارواح معزز ہیں، ان میں سے ایک بیٹی علیہ السلام کی روح بھی ہے، سورة المجر (آیت ۲۹) میں آ دم علیہ السلام کے علق سے آیا ہے: ﴿ وَنَفَخْتُ وَیْنَہِ مِنُ رُوحِیْ ﴾: اور میں اس بھی وَلُول یعنی محر مروح ڈالوں سے اور ﴿ فَنَفَخْنَ ﴾ میں اسناد مجازی ہے، بظاہر حضرت جرئیل اس میں اپنی روح میں اسناد مجازی ہے، بظاہر حضرت جرئیل علیہ السلام نے پھوٹک ماری تھی، محر حقیقت میں اللہ نے روح پھوٹی تھی، جیسے: ﴿ وَمَنَا رَمَیْتَ وَلَاکِنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

اوراس نے اپنے رب کی باتوں کی اوران کی کتابوں کی تصدیق کے ۔۔۔ یعنی ایمان لائیں، کلمات اور محکث ایک ہیں، عطف تفسیری ہے ۔۔۔ اور وہ عبادت کرنے والوں میں سے تھیں ۔۔۔ یعنی اللہ کے احکام پڑمل پیراتھیں، اس کئے باکمال ہوئیں اور اون پیامر تبدیایا۔۔

# بسم الثدالرحمن الرحيم

# سورة الملك

ر لبط: گذشته سورت کاموضوع اصلاح و تربیت تھا، اصلاح: عقائد حقد اور اعمال صالحہ ہے ہوتی ہے، اور ان میں بھی اہم عقائد میں ، اور بنیادی عقید ہے تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، سورة الملک میں توحید اور اس کے متعلقات کا بیان ہے، پھر سورة نون والقلم میں رسالت اور اس کے متعلقات کا بیان آئے گا، پھر کئی سورتوں میں آخرت کا بیان ہے، بیدور تک سورتوں میں ارتباط کا بیان ہے۔

فضیلت: جنسورتوں اور آیتوں میں توحید اور صفاتِ باری کا بیان ہوتا ہے ان کی ایمیت بر صحباتی ہے، چنانچہاں سورت کے بھی فضائل وار دہوئے ہیں، تر فدی شریف کی صدیث (۱۸۹۹) میں اس سورت کو وَ اقیة ( قبر کے عذاب سے بچانے والی ) قر ار دیا ہے، اور حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے مروی بچانے والی ) قر ار دیا ہے، اور حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: کتاب اللہ میں ایک ایک سورت ہے جس کی تمیں آیتیں ہیں، لینی زیادہ بردی نہیں، وہ قیامت کے دن ایک شخص کی سفارش کر ہے گی، یہاں تک کہ اس کوجہنم سے نکال کرجنت میں واضل کر ہے گی، اور وہ سورہ نبارک ہے۔

سورت کے مضافین: بہلی آیت میں مضمون ہے کہ کا نئات (آسان وزمین) پرران اللہ کا ہے، اور وہ عالی شان بیں اس کے وہی برحق معبود ہیں، دوسر اکوئی ان کاشریک نہیں، اور تنہا کا نئات کا سنجالنا ان کے لئے کچھشکل نہیں، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، وہ اسباب اور فرشتوں سے کام ضرور لیتے ہیں، گران کی حیثیت نوکروں کی ہے، وہ کوس (مالک) کی اجازت کے بغیر کچھیں کرسکتے۔

پھردوسری آبت بیس میضمون ہے کہ اللہ نے مرنا اور جینا لین اس دنیا کی زندگی انسان کی آ زمائش کے لئے بنائی ہے کہ کون ان بیس سے سب سے اچھا کمل کرتا ہے، اور اس کی راحت کے لئے مضبوط اور خوشما آسان بنایا ہے، پھر پہلے رکوع میں آسان کے تعلق سے مضابین ہیں، اور دوسرے رکوع میں زمین کا ذکر ہے، زمین میں اللہ نے انسان کی تمام ضرور یات کا انتظام کیا ہے، زمین کو اللہ نے انسان کے لئے رام کیا ہے، وہ جس طرح چاہاں میں تصرف کرسکتا ہے، پھر دلا لی قدرت کا بیان ہے، اور دلا کی استعمال سے توحید پراستعمال کر کے ایمان کی دعوت دی ہے۔





تَابُرُكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُو عَلَى كُلِّلْ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۖ أَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْمَاكِ وَهُو عَلَى كُلِّلْ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۖ فَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَدُونَ لِيَهُ الْمُكُونَ الْعَرْدُيْزُ الْعَقُولُ ۚ وَالْحَدُونَ لِيَالُمُ اللَّهُ وَالْعَرْدُيْزُ الْعَقُولُ ۗ

| تاكداً زمائے دوتم كو  | اِيَـنِهُوَكُمْ    | بوری قدرت رکھنے | ڠٙ <b>ڔ</b> ڔ۫ڔٷ | بڑی عالی شان ہے | (۱)<br>غاربان          |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|
| كرتم ميس سے كون       | آيُگُهُ<br>آيُگُهُ | والے ہیں        |                  | وهذات           | الَّذِئ                |
| احجماہے               | أخسنن              | جسنے            | الَّذِي          | جس کے قبضہ میں  | بِيَدِةِ               |
| عمل کے اعتبار سے      | عَنَادُ            | پيداکيا         | خَلَقَ           | سلطنت ہے        | المُلْكُ               |
| أوروه زيردست          | وَهُوَ الْعَزِيْزُ | مرنا            | (۲)<br>الموت     | أوروه           | ۇھۇ<br>ۋىھۇ            |
| برُ ا بَحْشْنِ والاہے | الْغَفُورُ         | أورجينا         | وَ الْحَلِولَةُ  | 475.            | عَلَىٰ كُلِّلَ شَّىٰ ۗ |

#### توحيدكابيان

توحید: کے معنی ہیں: وحداثیت، یک آئی یعنی معبود صرف اللہ تعالیٰ ہیں، دومرا کوئی معبود نہیں، اور اس کی دلیل ہے کہ
دوعالی شان ہیں، دومرا کوئی ان کے برابر نہیں، پھر کوئی دومرا معبود کیے ہوسکتا ہے؟ اور اللہ کے عالی شان ہونے کی دلیل میہ
ہے کہ کا کنات (آسان وزمین) کی حکومت انہی کی ہے، سب پھھان کے قبضہ تقدرت میں ہے، اور اگر کوئی خیال کرے
کہ اتنی بردی کا کنات وہ تنہا کیے سنجال سکتے ہیں؟ تو آخر آیت میں اس کا جواب ہے کہ وہ غیر معمولی قدرت دکھتے ہیں، تنہا
ان کے لئے کا کنات کا سنھال تا بچھ شکل نہیں۔

قا کدہ:ید (ہاتھ) اللہ کے صفت ہے، اور صفات بنشا بہات میں سے ہہ جس کے قل ہونے پرایمان لا ناواجب ہے، اور اس کی کیفیت و حقیقت کو اللہ کے حوالے کرنا ضروری ہے، صفات بنشا بہات کے بارے میں سلف کا غیرب اس کی کیفیت و حقیقت کو اللہ کے حوالے کرنا ضروری ہے، صفات بنشا بہات کے بارے میں سلف کا غیرب (ا) تباد ک پر سورۃ الفرقان کی پہلی آیت کا حاشیہ دیکھیں (ہدا ہے القرآن ۲:۱۱۱۱) (۲) موت کی حیات پر تقدیم اس کا یقین بنشا کرنے کا بنام بیس بلکہ دوح کا بدن سے تعلق مقطع کر کے اس کو عالم برز خ میں شقل کرنے کا بنام ہے، جوایک وجودی چیز ہے۔ (۳) ایک مقال کہ جملہ اسمیہ لیبلو کم کا مفعول ثانی ہے۔

تنزیر مع النویض بے بعنی بیاعتقا در کھنا ضروری ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، گر مخلوق کے ہاتھ کے ماننڈنیس، پھرکیسا ہے؟ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرنا ضروری ہے۔

﴿ تَنْبُرُكَ الَّذِي بِيَدِةِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّل شَيْءٍ قَدِيْرُهِ ﴿ ﴾

ترجمہ: برای عالی شان ہے وہ ذات جس کے تبضیر سی کا گنات کی ) سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنےوالے ہیں۔

# الله تعالى نے انسان كى د نيوى زندگى الى بندگى كے لئے بنائى ہے

سورة الذاریات ش ہے:﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْا نَسَ رَا گَا لِیَغُیْدُهُ فَكِ ﴾: ش نے جنات اور انسانوں کوائی بندگی ہی سے بھرف نمازروزہ ہی کا بندگی ہی سے بندگی ہی ہے۔ بندگی ہی کے بیدا کیا ہے، بندگی کا مفہوم عام ہے، اللہ کے تمام احتکام کی اطاعت کا نام بندگی ہے، صرف نمازروزہ ہی کا نام بندگی کا فائدہ بندوں کی طرف لوثا ہے، جواطاعت کریں گے وہ بڑارت ہو یا ئیں گے، اور جو نافر مانی کریں گے وہ تخت عذاب ش وہنال ہوئے ۔ ونیا کی میختصر زندگی ای مقصد سے بنائی ہے، چھر جزا اوسرا اکے انفر مانی کریں گے وہ تخت عذاب ش وہنا کی ورجہ کے لوگوں کو چھا نشنے کے لئے بیعائم پیدا کیا ہے، مرنے جینے سے مراد نیوی لائف ہے۔

اس کی تفصیل میہ کے انسان اس دنیامیں نیا ہیں پیدا ہوتا، اس دنیامیں صرف انسان کاجسم نیا بندا ہے کیونکہ سیعالم اجساد ہے اور اس کی روح اس سے بہت پہلے پیدا کی جا پھی ہے اور تمام رومیں عالم ارواح میں موجود ہیں، وہاں سے وہ روح شکم مادر میں بننے والے جسد خاکی میں منتقل کی جاتی ہے۔ سورة الاعراف کی آیت ۲ کا ہے۔

﴿ وَ إِذْ اَخَذَ كَبُكَ مِنْ بَغِنَى الْمَمْرِمِنَ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاشْهَالَهُمْ عَلَىٓ اَنْفُسِهِمْ • اَلَسْتُ بِرَنِكُمُ • كَالُوَا كِلَّهُ شَهِدُنَاءُ اَنْ تَقُولُوا يُوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّاكُنَا عَنْ لهٰذَا غَفِلِمِنَ ﴿ ﴾

ترجمہ:اورجب آپ کے رب نے اولا دآ دم کی پشت سے ان کی اولا دکونکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقر ارلیا کہ کیا میں تہارار بنہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا: کیول نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں، تا کتم لوگ قیامت کے روز ہوں نہ کہوکہ ہم تو اس مے محض بے خبر متھے۔

ریجهٔدالست اورعالم ذُرِّ کا واقعہہے۔حضرت آ دم علیہ السلام کی بخلیق کے بعد ان کی پشت سے ان کی صلبی اولا دید اک گئی جیسا کہ حدیث میں نصیل ہے ، پھر اولا دکی پشت در پشت سے ان کی اولا د نکائی گئی اور اللہ نعالی نے تمام انسانوں کو اپنے سامنے بھیلا دیا بعنی ان پر اپنی بخلی فرمائی ، اپناجلوہ و کھایا ، اس طرح دیدار کراکر اکرا پی معرفت اور پہچان کرائی ، پھر ان سے پوچھا:'' کیا میں تمہارا رہنہیں؟''سب نے کہا! کیوں نہیں!ہم سب گوائی دیتے ہیں بعنی اقر ارکرتے ہیں۔ بید مضمون منداحمہ جامی ایمااورمتدرک حاکم جہوں ۱۲۸ کی روایت میں ہے جس کی سندھجے ہے۔

پھروہ روحیں اصلاب میں واپس نہیں کی گئیں بلکہ عالم ارواح میں ان کوخاص ترتیب سے رکھ دیا گیا، بخاری شریف میں روایت ہے الأروائے جنوڈ مُجَنَّدَۃ: عالم ارواح میں روحیں خاص ترتیب سے جیسے کہ فوج کی میکٹنیں ہوتی ہیں رکھی ہوئی ہیں پھرشکم مادر میں تیار ہونے والے جسم میں وہیں سے روح لا کرفرشتہ پھونکتا ہے۔

یجسم کی خیات ہے، پھر ایک مدت کے بعد روح جسم میں سے پرواز کرجاتی ہے، اور عاکم برزخ میں پنج جاتی ہے، یہ میں میں ہے بہ اور حیات مقدم ہے اور موت بعد میں ، گر ہے، یہ میں موت کو اس کا یقین بھانے کے لئے مقدم کیا ہے، کیونکہ انسان کو اپنے وجود کا توحق الیقین ماصل ہے، اور موت کا بھی یقین ہے، اس لئے کہ وہ رات دن لوگوں کو مرتا ویکھا ہے، تاہم وہ موت سے خفلت میں ہے، اس لئے کہ وہ رات دن لوگوں کو مرتا ویکھا ہے، تاہم وہ موت سے خفلت میں ہے، اس لئے کہ وہ رات دن لوگوں کو مرتا ویکھا ہے، تاہم وہ موت سے خفلت میں ہے، اس لئے اس کو پہلے لائے ہیں۔

﴿ الَّذِي حَكَقَ الْهُوْتَ وَ الْحَلِوةَ لِيَسْبُلُوكُمُ الشِّكُمُ اَحْسُنُ عَسَلًا وَهُوَ الْعَزِنْيُو الْعَفُولَ ﴾ مرجمہ: (عالی شان اللہ وہ ہے:) جس نے مرنا اور جینا پیدا کیا ۔ یعنی دنیا کی پیزندگی بنائی ۔ تاکہ وہمہیں آزمائے ۔ بندگی کا تھم دے کر ۔ کہوئ تم میں سے سب سے زیادہ اچھا تمل کرنے والا ہے، اور وہ زبر دست ہے ۔ جوچا ہے کرے، اس کا ہاتھ کون پکڑسکتا ہے؟ ۔ برا بخشنے والا ہے ۔ بیندگی میں کونائی کرنے والوں کی ڈھاری بندھائی ہے۔

ملحوظه :اليينى آيت سورة الكهف مين بين آئي ب، وبال كي تفيير بهي د كيديس (بدايت القرآن ١٥١٥)

فا کدہ ونیا کی بیزندگی بید کیفنے کے لئے نہیں ہے کہ کون برے کام کرتا ہے، یا کون کر ہے ہے کہ کون اعلیٰ نمبرات اگرچہ بیہ بات بھی ضمنا سامنے آئی جائے گی، مثلاً بعلیم گاہ اس لئے قائم کی جاتی ہے کہ دیکھا جائے کہ کون اعلیٰ نمبرات حاسل کرتا ہے، اور کس کو طلائی یا تقرئی تغیر ماتا ہے۔ اگر چہامتحان کے نتیجہ میں بعض بدشوق طلبہ فیل بھی ہوجاتے ہیں اور وہ سرزنش کے ستحق بھی ہوتے ہیں، مگر تعلیم گاہ کے قیام کی غرض وہ طلبہ بیں ہوتے۔ ای طرح بیمالم رنگ و بو بہتر سے بہتر کام کرنے والوں کو چھانٹے کے لئے ہے تا کہ ان کو جنت کے بلند سے بلند در جے عطافر مائے جائیں سے بیر حضرات مائیس اور نہ ہیں اور نہ ہیں اور نہ جھی کم نمبر حاصل کرنے والے اصحاب الیمین ہیں، جو جنت کے فروز درجات حاصل کریں گے اور نہ ہے کہ کہ نہر سے مائیس گریں گے ہوجہ نم رسید ہوں گے، بلکہ بدسے بدتر اعمال کرنے والے بھی ہوئے،

جن کوجہنم میں بخت سے بخت سرزادی جائے گی ،گرمقصد حیات صرف قتم اول کو چھانٹنا ہے، تا کہان کا پوری طرح اعزاز کیا جاسکے۔اللّٰد تعالٰی ہم سب کو بہتر سے بہتر اعمال کی توفیق عطافر مائیں اور جنت کے بلند سے بلند درجات سے سرفراز فرمائیں (آمین)

خلاصہ:عالم ارداح میں روح کی صرف حیات تھی ہموت بیں تھی، اور اصل انسان روح کا نام ہے، اور ہاڈی روح کی چلت پھرت اور ممل کے لئے ایک کارہے، اور آخرت میں بھی حیات ہی ہوگی ہمرنائیں ہوگا، اور بدن کا جینا اور مرتا ای دنیا میں ہے، اور بیذندگی خضر برائے مل ہے۔

الَّذِي ۡ خَلَقَ سَبْعَ سَمُوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرْكِ فِي خَلْقِ الرَّحْطِنِ مِنْ تَفْوُتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۗ هَلْ تَاى مِنْ فُطُورٍ ﴿ ثُمُّ الْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَابُنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِمًا وَّهُوَحَسِنْيُرُ ﴾ وَلَقَالُ زَيَّيْنَا السَّمَا ءَ اللَّهُ نُييًا عِمَصَالِيْحُ وَجَعَلُنْهَا رُجُوْمًا لِلشَّلِطِيْنِ وَاغْتُدُنَّا لَهُمْ عَلَىٰ السَّعِيْرِ وَلِلَّذِينَ كَفُرُوا بِرَبِّهِمْ عَدَّابِ جَهَنَّمَ . وَينس الْمَصِيْدُ ۞ إِذًا ٱلْقُوَا فِيْهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَهِي تَفُونُ ۚ تَكَادُ تَمَايَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَّا ٱلْقِيَ فِيْهَا فَوْمُ سَأَلَهُمْ خَنَزَنْتُهَا ٱلَّهْ يَأْ تِكُمْ نَذِيْرٌ ۞ قَالُوَّا كِلَّ قَلْ جَآءً كَأ نَذِيْرُ لَهُ قُلَلًا بُنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ " إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلْلِ كَبِيْرٍ ۞ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا لَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصَلْحِ السَّعِيْرِ ۞ فَاعْتَرَفُوْا بِنَا نَبِهِمْ ﴿ فَسُحُقًّا لِلْاَصَاحِ السَّعِلْدِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِٱلْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةً ۚ وَٱجْرُكَ بِنَدُّ ۞ وَ ٱسِرُّهُ ۚ قَوْلَكُمْ ٱواجْهُهُ ۚ ابِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيْتُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۗ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِنْدُ ۞

| كيأنيس أياتهك پاس     |                     | اوران کے لئے جنھوں                |                   | كياد يكشائية          | هَل تَارِي                   |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| كو كَيْ دُّ رائے والا | نَذِيرُ             | نے انکار کیا                      | كَفَرُوْا         | كوئى شكاف؟            |                              |
| جواب دیں گےوہ         | قَالُوٰا            | ایتے رب کا                        | پَرَتِهِمْ        | پ <i>ير</i> لوڻا      | ثثم البيع                    |
| کیول نہیں             | يَلا                | اپنے رب کا<br>دوزخ کی سزاہے       | عَنَّاكِ جَهَثُمَ | نگاه                  | الْبَصَرَ                    |
| بالقين آياهان ياس     |                     | اور نرى ہےوہ                      |                   | بإدباد                | ڪَرَتَيْنِ<br>ڪَرَتَيْنِ     |
| ڈرائے والا            | ٮڬۮۣؽڒ              | لوٹنے کی جگہ                      | الكصيار           | بليث آئے گی           | كِنْقَلِبُ                   |
| يس جمثلاما بم نے      | فَكُلُّهُ بُنَا     | جب <u>ڈالے</u> جائی <u>ں گ</u> وہ | إِذًا ٱلْقُوْا    |                       | الَيْكَ الْبَصَرُ            |
| اور کہا ہم نے         | وَ قُلْنَا          | וישיי                             | رفنيها            | ذليل ہوكر             | خاسِگا<br>خاسِگا             |
| نېيس ا تاري           | مَا نَزَّلَ         | سنیں گےوہ اس کیلئے                | سرمعوالها         | درا نحالیکه وه        | <b>گَ</b> هُو                |
|                       |                     | دهاژنا(زورکی آواز)                |                   | در ما نده بوگی!       | (۳) <sub>۶۰</sub><br>حَسِبْر |
| كوئي چيز              | مِنْ شَىٰ يَ        | درانحالیدوه<br>جوش مارر بی ہوگی   | وَّهِي            | اورالبنة واقعدبيب     | وَلَقَتُنْ                   |
| نېيں ہوتم             | إِنْ أَنْتُمْ       | جوش مارر ہی ہوگی                  | ر۲),<br>تَفُوْرُ  | مزین کیا ہم نے        | زئينا                        |
| گرگمرابی میں          |                     | قریب ہوگی                         |                   |                       |                              |
| بدی                   | گپنیرِ              | (کہ)پیٹ پڑے                       | ؿؙڒ<br>ؿؙڲڒ       | چراغول سے             | عَصَالِيمَ                   |
| اور کہا انھوں نے      | كَقَالُوْا          | غمہ سے                            | مِنَ الْغَيْظِ    | اور بنایا ہم نے ان کو | وَجَعَلْتُهَا                |
| ا گرستا ہوتا ہم نے    | لَوْكُنَّا لَنْهَمُ | جب جب ذالا جلئے گا                | كُلَّمَا ٱلْقِي   | ىچىنىك مارنا (مىزائل) | ور.<br>رُجُومًا<br>رُجُومًا  |
| ياسمجها بوتا          | آوُ نَعْقِلُ        | اس میں<br>کوئی گروہ               | فيها              | شیاطین کے لئے         |                              |
| نه ہوتے ہم            | مَا كُنَّا          | کوئی گروہ                         | فوج               | اور تیار کیاہے ہمنے   | وَاعْتُدُ نَا                |
| دوزخ والول ميں        |                     | بوچیس گےان سے                     | سَأَلَهُمْ        | ان کے لئے             | لَهُمْ                       |
|                       | السَّعِيْدِ أ       | جہنم کے ذمہ دار فرشتے             | خَزَنْتُهَا       | دوزخ كاعذاب           | عَلَىٰ السَّعِيْدِ           |
|                       |                     |                                   |                   |                       |                              |

(۱) کو تین: شنیہ تکرار کے لئے ہے (۲) خَسَا الکلبَ: کے کودھ کارنا، دورکرنا، ذکیل کرنا (۳) حسیر بعفت معبہ، حَسَو البعیرُ: تھکنا، تھکانا (۲) دجو ما: مصدر ما پُوجم بھے معنی میں ہے، اس لئے اسم جامد ہوگیا ہے اور رَجْمًا کی جمع ہے (۵) شھیقا: گدھے کر یکنے کی آخری آ واز (۲) فارَ القِلم: بانڈی کا جوش مارنا۔

| سورة الملك     |              | - TIN             | god To The State of the State o |                                      | <u> رستیر مالیت اعرا ا</u> |
|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| بجيدونكو       | بِذَاتِ      | ويكعي يغير        | يالغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | پس اقر ار کرلیا انھو <del>ں نے</del> | فَاعْتَرُفُوْا             |
| سینول کے       | الصُّدُودِ   | ان كے لئے خشش ب   | لَهُمْ مُعْفِرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ایخ گناه کا                          |                            |
| کیائیں جانے کا | الايغلغ      | اور براصلب        | ٷٵۼۯ <i>ۘ</i> ػۑڹڗؙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بس دوري جو                           | (۱)<br>فَتُخَقَّا          |
| جس نے پیدا کیا | مَنْ خَكَقَ  | اور چیکے سے کہوتم | وَ اَسِهُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دوزخ والول كے لئے                    | آلِکمنٹ کے                 |
| درانحاليهوه    | ر (/<br>وهو  | اپنی بات          | <b>تُولِكُمُ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | التّعِيْرِ أ               |
| باريك بين      | الكَطِيْعِثُ | یاز درہے کھو      | أواجهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ب شک جولوگ                           | اِنَّ الَّذِيْنَ           |
| باخرب          | الخياير      | اس کو             | په<br>۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ڈرتے ہیں                             | يَخْشُونَ                  |
| <b>*</b>       | <b>(</b>     | بيثك وه جانت بي   | إنَّهُ عَلِيْتُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لیزب                                 | كَيْهُمْ                   |

## بندول كى جاره سازى كے لئے اللہ فے مضبوط بارونق آسان بنایا

اللہ تعالیٰ بی معبود برت ہیں، اضوں نے مطّف مخلوقات (جن واٹس) کو اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے، پس ضروری ہے کہ وہ الن کی یاری کریں، ان کی ضرور بات کا انظام کریں، چنانچے اللہ نے ذشن پر تہ بہ تہ مضبوط سات آسمان بنائے ، اور اس چھت کو جگر گائے ستاروں سے مزین کیا ، اور آسمان کی جست اتنی او چی بنائی کہ اس کی او نچائی کا کوئی اثدازہ نہیں کرسکتا ، تاہم وہ زمین کے کناروں سے ملتا نظر آتا ہے، ایسامسوں ہوتا ہے کہ ایک قبہ (فیمہ) ہے جو زمین پرتان دیا ہے، انسان اس قدرتی گریں آرام سے زندگی بسر کررہا ہے، اور یہ فیمہ اتنام ضبوط بنایا ہے کہ مدت مدید گذر نے کے بدیمی نداس میں کوئی شکاف پڑانداس کا ریگر کی میں بعد بھی نداس میں کوئی شکاف پڑانداس کا ریگری میں بعد بھی نداس میں کوئی شکاف پڑانداس کا ریگری میں کوئی فلل نظر نہیں آ نے گا ، پھر چھت میں فانوس لؤکا دیئے ، رات کے ستائے میں ان کو دیکھ کر بی خوش ہوتا ہے، یہ بندوں کی جارہ سازی ہے۔

﴿ الَّذِبُ خَلَقَ سَنِمَ مَهُ وَبِي طِبَاقًا مَا تَرْكِ فِي خَلْقِ الرَّحْلِيٰ مِنْ تَغُونِ ۚ فَالْرِجِ الْبَصَرَ عَلَ تَرَى مِنْ فَخُونِ ۚ فَالْرِجِ الْبَصَرَ عَلَى تَرْى مِنْ فَخُورِ وَثُمَّ الْجِهِ الْبَصَرَ كَالِيكَ الْبَصَدُ خَلِيمًا وَهُوَحَسِنَيْرُ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) سُعْفًا إلا محذوف كامفول مطلق ب، تقذر عبارت :أسْحَقَهُمُ اللهب، سُعْفًا: دوركرنا

فائدہ:طباقا: مصدر: سبع کی صفت ہے، اور ذَاتُ طِباقِ کے معنی میں ہے، اور اللہ نے سات آسان تہ بہتہ کیسے بنائے ہیں؟ اس کی حقیقت وکیفیت نہیں جانی جاسکتی، البتہ مقصد واضح ہے، جیسے مکان پر بالائی منزل بناتے ہیں تاکہ بن کے تین ماکہ کے ذیادہ اثر است زمین پر ندآ کیں، اور اگر سات آسان پیاز کے بیٹوند آئے، اس طرح سات آسان بنائے تاکہ عالم بالا کے ذیادہ اثر است زمین پر ندآ کیں، اور اگر سات آسان پیاز کے جیکوں کی طرح ہیں تو ان کا مقصد آسان کی صفیوطی ہے۔ واللہ اعلم

## ستاروں کے دومقصد: آسان کی زینت اور شیاطین کی مار

الله ككاموں كى حكمتوں كاكوئى احاطنہيں كرسكتا، ہركام ميں متعدد حكمتيں ہوتی ہيں، ناك: ہون كقريب كيوں كوئ ہے؟ سوچو!اس ميں حكمتيں ہيں، اى طرح تارے بھی مختلف مقاصد سے ہنائے ہيں، يہاں دومقصد ذكر فر مائے ہيں: اول: ستارے آسان دنیا كے لئے زينت ہيں، ان چراغوں ہے آسان كتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اوراى مقصد سے لوگ جھیت ہيں جھاڑ فانوس لئکاتے ہيں۔

دوم: شیاطین: فرشتوں کی باتیں سننے کے لئے آسان کے قریب جاتے ہیں، پس ستارے میزاک بن کران پر گرتے ہیں، وہ مرجاتے ہیں یا خبطی ہوجاتے ہیں،اور بھی کوئی بات یعجے ڈال دیتے ہیں۔

اس کی تفصیل بیہ کہ پہلے انسان، جنات اور فرشتے سب جنت تک جاسکتے تھے، داداوادی کوز مین میں پیدا کر کے جنت میں بیدا کر کے جنت میں بیدا کر ان کوورغلایا تھا، چردونوں کو آسان سے بیچے اتارا، اب انسان آسان کے قریب نہیں جاسکتے ہیں، اور وہاں کے قریب نہیں جاسکتے ہیں، اور وہاں کے قریب نہیں جاسکتے ہیں، اور وہاں فرشتوں میں زمنی معاملات کے سلسلہ میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کوتاروں سے ماراجاتا ہے، سورة الصافات (آیات کو ۸) میں بھی اس کا تذکرہ ہے (ہایت القرآن کے ۵۵) اور یہ شیاطین کے لئے دنیوی عذاب ہے، اور آخرت میں ان کے لئے دوز خ کاعذاب تیار ہے۔

﴿ وَلَقَ لَ زَيَنَا السَّمَا ءَ اللَّهُ نَيْنَا مِعَصَالِيخَ وَجَعَلَنْهَا لَجُوْمًا لِلشَّيْطِينِ وَاعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّونِيرِ ﴾ ترجمه: اورواقعه بيب كه بم فقرين آسان كوچ اغول سومزين كيا، اور بم في الن (ستارول) كوشيطانول (كافرسرش جنات) كومار في كافراييه (ميزال) بنايا، اور بم في الن كه لئه دوزخ كاعذاب تياركيا به (كافرسرش جنات) كومار في كافراييه (ميزال) بنايا، اور بم في الن كه لئه دوزخ كاعذاب تياركيا به الله المؤمن المناهور بم المناهور بم الله المؤمن المناهور بم المناهور

## کافرانسانوں کے لئے بھی دوزخ تیارہے

شیاطین ہی کے لیے بیس کافرانسانوں کے لیے بھی آخرت میں دوزخ کی سزا تیارہے، اور دنیا میں بھی ہلاکت سے

تر جمہ: اوران لوگوں کے لئے جھول نے اپنے پروردگار کا اٹکار کیا دوزخ کاعذاب ہے، اور وہ بری لوٹنے کی بلکہ ہے! بلہ ہے!

# جب كفاردوزخ مين دالے جائيس كودوزخ دانت يسيكا!

جب کفارکا کوئی گروہ دوز خ میں ڈالا جائے گا تو وہ ان پر سخت غضبنا کہ ہوگی، کفاراس کی ڈانٹ ڈیٹ اور چ تکھاڑ تیں کے، اور وہ ایسا جوش مارے کی جیسے غصہ سے بھٹ پڑے گی، اور جہنم کے ذمہ دار فرشتے بھی ان کی خبرلیں گے، وہ پوچیس گے: کم بختو اتمہارے پاس چنج بزمیں آئے جوتم یہاں آ دھ کے؟ وہ جواب دیں گے: آئے، گرہم نے ان کی اور ان کی وی کی عتلا نے بھی بارا ایک اس کے اس کی بات سنتے اور بھتے تو آج ہم کو میڈرادن ندو کھنا پڑتا!

﴿ إِذَا ٱلْقُوْا فِنْهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَهِي تَفُولُ ثَكَادُ ثَمَيَّذُ مِنَ الْفَيْظِ ﴿ كُلَّمَا ٱلْقِيَ فِيْهَا فَفَحُ سَأَلَهُمْ خَرَنَتُهَا ٱلْمُرِيَا تِكُونُ نَوْيُرُ ۞ قَالُوا خِلْ قَلْ جَاءَ كَا كَوْيُرُ لَا قُلْلًا بِنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللهُ مِنْ شَقَى وِ \*

إِنْ أَنْثُمْ إِلَّا فِي ْصَالِلَ كِينْدِ ۞ وَكَالُوا لَوْ كُنَّا لَسْمَعُ أَوْ نَفْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصَهُ فِ السَّعِيْدِ ۞ ﴾

ترجمہ:جب دہ لوگ دوز خ بیں ڈالے جائیں گے تو دہ اس کی زور کی آ داز سنیں گے ،اور دہ جوش مار بنی ہوگی بقریب ہوگی کہ غصہ سے چھٹ پڑے، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے حافظ فرشتے ان سے پوچیس گے: کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آبیس آبا؟ وہ جو اب دیں گے: کیول نہیں! واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا آبا، گرہم نے اس کوجھٹلا یا اور ہم نے کہا: کاش ہم سنتے یا جھتے تو دوز خ والوں میں سے نہوں اور انھوں نے کہا: کاش ہم سنتے یا جھتے تو دوز خ والوں میں سے نہوں !

# دل کی بات زبان پراتگی

دیکھوامنگرین نے اپنے جرم کا اعتراف کرلیا، میدانِ قیامت بیس تو اُنھوں نے شرک وکفر کا انکار کیا تھا، کہا تھا: ﴿ وَ اللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِيْنَ ﴾: ہمارے پروردگار اللّٰہ کی قتم! ہم مشرک نہیں تھے [الانعام ۲۳] مگر فرشتوں کے سامنے دل کی بات ذبان پرآگئ!

﴿ فَاعْتَرَفُوا بِنَ نُمِيهِمْ ، فَسُحَقًّا لِاَصْحُبِ السَّعِلْدِ ۞ ﴾

ترجمه بيس أهول نے اپنے جرم كااعتر اف كرايا ساعنت بودوزخ والول ير!

مو منین کانیک انجام: قرآنِ کریم کا اسلوب ہے کہ وہ کفار کے انجام کے بعد مؤمنین کا انجام بیان کرتاہے، قاعدہ ہے: تُعوَف الأشیاء باضداد بھا: میٹھے سے کڑوااور کڑوے سے میٹھا پہچانا جاتا ہے، ارشاوفر ماتے ہیں: جولوگ پروردگار کو دیکھے بغیر، رسولوں کے بتلانے سے ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور احکام الی کی پیروی کرتے ہیں ان کے کئے مغفرت اوراج عظیم ہے۔
کے مغفرت اوراج عظیم ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَخِرُكَمِيْدُ ۞ ﴾

ترجمه: بشك جولوگ اين پروردگارے بن ديكھ ڈرتے ہيں ان كے لئے خشش اور بردابدلہ ہے۔

#### الله تعالى دلول كربعيدول ي بحى واقف بي

آخریں ایک خلجان کا جواب ہے، کفار خیال کر سکتے ہیں کہ ہم دوز نے کے ذمہ دار فرشتوں کو جو جواب دیں گے اس کی اللہ کو کیا خبر؟ لپس وہ جان لیس کہ اللہ تعالی آ ہت کہی ہوئی باتوں کو بھی جانے ہیں اور زور سے بھی ہوئی باتوں کو بھی جانے ہیں اور زور سے بھی ہوئی باتوں کو بھی جانے ہیں ، انھوں نے فرشتوں سے چیکے سے جو کہا ہے وہ بھی اللہ کے خلم میں ہے اور قیامت کے میدان میں جو ہر ملا کہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے ، اللہ تعالی دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہیں ، بھلاجس نے ان کو بیدا کیا وہ مخلوق کے احوال سے بے جربوگا ، جبکہ وہ باریک بیں باخر بھی ہیں؟

ایک واقعہ: جرت سے پہلے چند کفار ایک جگہ جمع ہوئے، لیک نے نبی ﷺ کی بدگوئی کی، دوسر ابولا: آہتہ بول محمد کا خدا من لے گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خدا تو دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، کیا خالق اپنی مخلوق کے احوال سے ب خبر ہوگا؟

﴿ وَ أَمِ مُنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِينَ مُ بِذَاتِ الصَّلُونِ ﴿ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَدِيْرُ ﴾ 
مرجمه: اورتم خواه چپکے سے بات کہویا اس کوزور سے کہوں وہ یقینا دلول کے بھیدول سے واقف ہیں ، کیا وہ بھی جائے گا 
جس نے پیدا کیا ہے، اوروہ باریک ہیں باخبر ہیں؟

هُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوّا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّنْ وَمِهُ وَالَيْلُحُ النَّشُوْرُ ﴿ ءَامِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَنْهُنَ فَلَوْا هِى تَمُورُ ﴿ اَمْرَامِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿ وَكَفَدُ كَنَّرَبُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ۞اَ وَلَفْرِ يَرُوْا إِلَى الطَّلِيْرِ فَوْتَهُمْ طَنْفَتٍ ذَيَقْبِصِنْنَ تَرَ مَا يُعْسِكُهُنَّ الْآ الرَّحْهُنُ ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، بَصِيْرٌ ۞

| پسکیهاتفا           | قَلَيْفَ كَانَ   | تمباري ماتحدز بين كو        | بِحُمُ الْأَنْهُ    | وہی ہے جس نے     | هُوَ الَّذِي        |
|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                     |                  | پسام <u>ا</u> نگ وه         |                     |                  |                     |
|                     |                  | لرز نے لگے                  |                     |                  |                     |
|                     |                  | كيانذر موكئة                |                     |                  |                     |
| اینے اوپر           | فَوْتُهُمْ       | اسے جوآسان میں ہے           | مَّن فِي السَّمَاءِ | پس چلوتم         | فَامْشُوَا          |
| يُ كھولے ہوئے       | طَفْتٍ           | كدچيور دےوہ                 | أَنْ يُوسِلَ        | اس کے کندھوں میں |                     |
| اور پُرجيڪية بين وه | <b>ٷۘ</b> ڲڣٙۻؙڹ | تم پ                        | عَلَيْكُمْ          | اوركما وغم       | وَكُلُوْا           |
| نہیں تھام ہوئے ہے   | مَايُئْكِلُهُنَّ | پقر برسانے دالی ہوا         | حَاصِبًا            | اس کی روزی ہے    | مِنْ زِيْنَ قِبْ    |
| ان کو               |                  | پس عنقریب جان <u>لوگ</u> تم | فَسَتَعْلَمُونَ     | اورای کی طرف     | والنياء             |
| محرمبريان اللد      |                  | كيما بيميرا ذرانا           |                     |                  |                     |
| بيشك وه             | انگهٔ            | اور محقيق حجظاما            | وَلَقَالُ كُذَّبَ   | كيانڈر ہوگئے تم  | ءَاَحِنْتُمْ        |
| برجزكو              | بِكُلِّ شَىٰ إِر | ان لوگول نے جو              | الَّذِيْنَ          | اس بير آسان مين  | مَنْ فِي التَّمَاءِ |
| خوب د بکھنے والاہے  | بَصِيْرً         | ان سے بہلے ہوئے             | مِنْ قَبْلِهِمْ     | كدرهنسادےوہ      | آن يَّخْسِفَ        |

الله تعالی نے بندوں کی چارہ سازی کے لئے زمین کورام کیا ،اوراس میں ان کی معیشت کا انتظام کیا اللہ تعالی نے بندوں کی مسلحت کے لئے اوپر سات مضبوط اورخوبصورت آسمان بنائے ، اور دوسرا انتظام بیکیا کہ بید چوڑی چکی زمین بنائی ، اوراس کوانسان کے لئے سخر کیا ، تا کہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے ، کودے بھا تھے ، وی خوٹ نیان ، اور اس میں روزی کے اسباب بھیلا بوئے جوتے ، اس کی را ہوں میں چلے بھرے ، اور بیروں سے اس کو پامال کرے ، اور اس میں روزی کے اسباب بھیلا ویے ، تا کہ اللہ کارزق تلاش کرے ، گریا در کھے کہ بہیں بھی نکل جائے سرے گاضرور ، پھر قیامت کے دن زندہ ہوکر بارگا و خداوندی میں صاضر ہونا ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُؤُلًّا فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ رِنْ قِهِ • وَالنَّهُ والنُّشُورُ ۞ ﴾

تغير ماليت القرآن كسب حريقة الملك كسبة

ترجمہ: وہی اللہ بیں جھول نے تمہارے لئے زمین کورام کیا ایس تم اس کے کندھوں (راہوں) میں چلو پھرو ہاوراللہ کی روزی میں سے کھاؤ ، اوراس کے پاس دوبارہ زندہ ہوکر جانا ہے!

## انسان زمین میں کہیں بھی جائے اللہ کی پکڑسے باہرہیں

انسان زبین بین آزادہ، جہاں چاہے جائے اور رہ، گریادر کھے کہ وہ اللہ کی پکڑسے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو فریسن بیس دھنساسکتے ہیں، زبین تھر تحرکا ہے گے اور وہ زبین بیس اثر تا چلاجائے: ایسامکن ہے، یااس پر نگر بزے اڑا نے والی آندھی چھوڑ دے، جواس کا تھر تا بنادے، کیااس نے گذشتہ تو موں کے واقعات نہیں سے! قارون زبین بیس دھنسایا کیا، اور عاد پرسنگ بار ہوا چھوڑ کی تی جس سے وہ مرکھپ گئے، اور اگر نصفائیں پرواز کر بے تو وہاں سے بھی گرسکتا ہے، کیا لوگ دیکھتے نہیں! پرند نے فضائعل کوئیس روک سکتی، اور زبین کوگ تھے نہیں! پرند نے فضائیں اڑتے ہیں، ان کوکون روکتے ہیں، فضائعل کوئیس روک سکتی، اور زبین کی شش بھی ٹھیل چیز کوا پی طرف تھینے لیت ہے، گر پرند نہیں گرتے، اور کوئی خیال کر ہے کہ پرند ہے کہ چیسا کر اڑتے ہیں، ان کے کہ ان کورو کے ہیں، تو پرند ہے کہ جی ہیں اس وقت ان کوکون روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی روکتے ہیں، ای طرح ہوائی جہاز ول کوئی اللہ تعالیٰ ہی روکتے ہیں، کی کھر جب ان میں کوئی کینیکل خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ زبین پر گرجاتے ہیں، معلوم ہواکہ فضائیں تھی انسان اللہ کی گرفت سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سب احوال سے واقف ہیں۔

﴿ مَامِنْهُمْ مِّنْ فِي التَمَامُ ان يَغْسِفَ يِكُمُ الْاَنْهِنَ فَلَا فِي تَمُنُونُ آمْرَامِنْهُمْ مَّنْ فِي التَّكَاءِ اَنْ يُوسِلَ عَلَيْكُمْ مَّنْ فِي التَّكَاءِ اَنْ يُوسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا مَ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۞ وَلَقَالُ كُنَّ بَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَلَيْفَ كَانَ يُوسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا مَ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۞ وَلَقَالُ كُنْ بَ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَلَيْفَ كَانَ نَصِيْرُ ۞ اللَّذِيْنَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَلَيْ اللَّهِ فَوْتُهُمْ طَلَقْتٍ قَيَعْضِنَ أَرَ مَا يُسْكُمُنَ اللَّالَالِحَمْلُ وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَوْتُهُمْ طَلَقْتٍ قَيَعْضِنَ أَرَ مَا يُسْكُمُنَ اللَّا الرَّحْمُ فَنْ وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَوْتُهُمْ طَلْفَتِ قَيَعْضِنَ أَرَ مَا يُسْكُمُنَ اللَّا الرَّحْمُ فَنْ وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّلِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ

مرجمہ: کیاتم لوگ اس بستی سے نڈر ہوگئے ہوجو آسان میں ہے کہ وہ تم کوز مین میں دھنسادے، لیس اچانک وہ تحرفر کا بچنے گئے؟ ۔۔۔ یاتم لوگ اس ذات سے بنوف ہوگئے ہوجو آسان میں ہے کہ وہ تم پرسنگ بار ہوا جھوڑ دے،
پس عنقریب تم جان لوگ کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟ ۔۔۔ اور البت واقعہ بیہ کہ ان ( مکہ والوں ) سے پہلے والوں نے جھٹا یا، پس کیسار ہامیر اا نکار! ۔۔۔ کیا انھوں نے بیس دیکھا اپنے اوپر پرندوں کو، پَر پھیلائے ہوئے اور دوپر سمیٹتے بھی بیں، ان کوم ہریان اللہ بی تھامتے ہیں، بیشک وہ ہرچیز کوخوب دیکھ دہے ہیں!

فائدہ:﴿ مَنْ فِي السّمَاءِ ﴾:جوآسان میں ہے، بیصفت بنشابہہ، اورصفات بنشابہات کے بارے میں سلف کا منہ بہتر بیرح النویض ہے، جبیرا کہ ایک گذرا، پس اللّٰد کا آسان سے حلق تو ماننا ہوگا، مگروہ اللّٰد کی جہت اور مکان نہیں،

كيونكه آسان مخلوق ہے، اور مخلوق: خالق كامكان اور جہت نہيں ہوسكتى ، ليس بيار شاد: ﴿ اَلْوَحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴾: كے قبيل سے ہوگا۔

اوراگرتاویل کی راہ اختیار کی جائے توصفت بھلو (بلندی) مراد ہوگی ،اللہ تعالیٰ کی صفت عَلیہ ہے، ہندوستان کے لوگ بھی دعا میں ہاتھ آسان کی طرف اٹھاتے ہیں اور امریکہ کے مسلمان بھی ، بہی تعلو ہے، وہ کسی جہت میں ہیں ، ورنہ کوئی ایک زمین کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ، بیراہ بھی جائز ہے، اور بیتنز بیش الناویل ہے۔

اَمِّنَ لَهٰذَا الَّذِي هُوجُنْلُ لَكُمُ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّخْلِينُ اِنِ الْكُوْرُونَ اِلَّا فِيْ غُرُودٍ ﴿ اَمَّنَ لَهٰذَا الَّذِبُ يَرْزُقُكُمُ إِنَ اَمْسَكَ رِنْ قَلْهُ ، بَلَ لَجُوا فِي عُتُودٍ وَ نُفُودٍ ﴿ اَفَهُنْ يَنْشِى مُكِبَّا عَلَا وَجُمِهَ ۖ اَهُ لَآكِ اَمْنَ يَمُشِى سَوِيًّا عَلَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيْبُو ﴿

|                  |                 | کیا کون ہے       |                           |                       | اَمِّنَ هٰذَا       |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| أوتدها           | مُكِبَّا        | جوروزى دے گاتہيں | الَّذِ نَے يَنْزُزُقُكُمُ | 09.57.                | الَّذِي مُّوَ       |
| ایخ چېرے کے بل   | عَلَا وَجِهِمْ  | · ·              | إن أمْسَكَ                |                       | ' '                 |
| زیاده راه یاب ہے | آهٰڏَے          | اپنی روزی        | رِيْنَ قَلْهُ             | (کیا) دو کر نگاتمهاری | يَثُمُّ كُمْ        |
| ياجو مخض جلي كا  | أَمِّنُ يَمْشِي | بلكه كلي إن وه   | بُلُ لَكِمُوا             | سوائے                 | مِنْ دُونِ          |
| سيدها            | سَوِيًّا        | سرشی میں         | فِي عُتْوِ                | مهربان اللدك          | الرَّحْصُون         |
| دائة پ           | عَلَا صِرَاطٍ   | أورنفرت ميس      | ڗ<br>ٷۜٮٛڡؙۅڔۣ            |                       | اِنِ الْكُفِرُ وْنَ |
| سيدھے            | مُنْتَقِيْمِ    | كياپس جو مخض     | أفكن                      | مگر دھو کے ش          | إِلاَّ فِي غُرُورٍ  |

#### شرك كابطلان

اب دوآینول میں شرک کی خافت ( کمزوری) کابیان ہے، عبادت کسی تفع کی امید پرکی جاتی ہے، مشرکیین بتا کمیں:
(۱) دونوں جگہ اُمَّن دولفظ بیں، اُم: استفہامیہ اور من بھی استفہامیہ، میم کامیم میں ادعام ہے، اور دونوں ساتھ بیں، مگر ایک دوسرے پرداغل نہیں، حرف داخل نہیں ہوتا، اُم کا مدخول ھذا ہے اور من کا مدخول ینصر کے اور یوز قکم بیں، اس لئے اس کا ترجمہ دہاں کیا ہے۔

ا - کیاان کے معبود وں کی بھیٹر (لفکر) — اللہ کوچھوڑ کر —ان کی کچھ مدد کرتی ہے؟ نہیں کرتی ، گرمشر کین فریب خوردہ ہیں، وہ اپیے معبود وں سے آس لگائے بیٹھے ہیں!

۲-بتا ؟! اگراللہ تعالیٰ تمہاری روزی روئی روک دیں تو کیا تمہارے معبودوں کا لیشکر تمہیں روزی پہنچاسکتا ہے؟ ہرگر نہیں! وہ ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں، تاہم مشرکین اللہ سے سرکشی اور نفرت میں پیریسارے ہوئے ہیں!غرض:جب معبودانِ باطل سے سی نفع کی امیر نہیں، تو وہ ان کی سادھی پر آسن جمائے کیوں بیٹھے ہیں؟

﴿ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِي هُوجُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُوْتِ الرَّحْمُنِ وَ إِن الْكَفِرُونَ الَّا فِي عُرُوْدٍ أَ

ترجمہ: کیا یہ جو کہ وہ تہمارالشکر (بھیڑ) ہے: کون تہماری مدد کرتا ہے اللہ کے سواج نہیں ہیں کا فرگر دھوکہ میں! \_\_\_\_ کیا یہ جو (بھیڑہ) کون روزی پہنچائے گاتہ ہیں اگر اللہ اپنی روزی روک دیں؟ بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں گھسے ہوئے ہیں!

## مشرك اورموحدى حيال ميس فرق

دنیایس بھی اور محشر میں بھی شرک اور موحد کی چال مختلف ہے، شرک ناہموار راستہ پر اوندھا چاتا ہے، اس کے منزل مقصودتک پہنچنے کی کیا توقع ہو تکتی ہے؟ اور موحد سید ھے داستہ پرآ دمیوں کی طرح سیدھا چاتا ہے، وہ ضرور منزل مقصودتک پہنچنے کی کیا توقع ہو تکتی ہے؟ اور موحد سید ھے جلیں گے، نبی سیالی کی اور موحد بن سید ھے جلیں گے، نبی سیالی کی کیا گائی کے اور موحد بن سید ھے جلیں گے، نبی سیالی کی کیا گائی آپ نے فرایا: جواللہ پیروں سے چلانے پر قادر ہے وہ چرے کے بل کیے چلے گا؟ آپ نے فرایا: جواللہ پیروں سے چلانے پر قادر ہے وہ چرے کے بل کیے جائے گا۔

﴿ اَفَهُنْ يَنْشِى مُكِبًّا عَلَا وَجْهِمَ آهُلَاك اَمَّنَ يَمُثِينَ سُويًّا عَلَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴿ اَفُهُنْ يَمُثِينَ سُويًّا عَلَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴾ ترجمه: كيالس جُوْف اپن چرے كال اوندها عِلَى الله عِلَا الله على ا

قُلْ هُوَ الَّذِنِ الْمُعَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَالْاَفْدِهَ وَلَيْلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴿ وَالْاَفْدِهُ وَكَيْلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴿ وَالْاَفْدِهُ وَكَيْلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴿ وَالْمَارُونَ ﴾ وَيَقُولُونَ صَحْدُ هٰذَا الْوَعُدُ إِنْ عَلَى اللهِ مَ وَاتَّمَا اللهِ مَ وَاتَمَا اللهِ مَ وَاتَّمَا اللهِ مَ وَاللَّهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَ وَالنَّمَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُو

اَنَانَذِيْرٌ مُّبِينِنُ۞ فَلَتَا رَاوَهُ زُلُفَةً سِيَنَتُ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا وَقِيْلَ هٰنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَاكُمُ اللهُ وَمَنَ مَّعِي اَوْ اللهِ عَنْتُمُ بِهِ تَلْمُعُونَ ۞ قُلْ ارْءَيْتُمُ إِنْ اهْلَكُنِي اللهُ وَمَنَ مَّعِي اَوْ اللّذِي كُنْتُمُ بِهِ تَلْمُعُونَ ۞ قُلْ ارْءَيْتُمُ إِنْ اهْلَكُنِي اللهُ وَمَنَ مَّعِي اَوْ رَحِمَنَا اللهُ وَمَنَ يَجِيْدُ الْكُفِرِيْنَ مِنْ عَذَارِبِ اللّهِ هِ قُلْ هُوَ الرَّحْمُنُ الْمَنّا بِهِ رَحِمَنَا اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ، فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَفِيْ ضَلْلٍ ثُمِينِيْ ﴿ قُلْ اَرَءَ يُـتُمْ إِنَ اَضْبَحَ مَا وُكُهُ عَوْرًا فَهَنْ يَا تِيْكُمْ بِمَا ۚ مِعَنِيْ ۚ

| مجڑ جائیں کے                                         | سِيَّكُتُ        | اور کہتے ہیں وہ    | ۅؘۘؽڠؙۅڵۅؙ <sup>ڹ</sup> | کہو:وہی ہے          | قُلْ هُو              |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| <u></u>                                              | ر ر. ر<br>وجوة   | کب ہوگاہیہ         | اللَّهُ عُلَّا          | چس نے               | الَّذِ                |
| ان کے جنھوں نے                                       | الَّذِينَ        | 9,369              | الْوَعْلُ               | تم کو پیدا کیا      | ٱنْشَاكُمْ            |
| انكاركيا                                             | ڪُهُ وَا         |                    |                         | اور تهار بلئے بنائی | وَجَعَلَ لَكُمْ       |
| اوركباجائكا                                          | وَ قِيٰلُ        | چ                  | ۻؠۊؚؽؘڹ                 | ساعت                | الشيئة                |
| ي. ع. ج. وق<br>م. م. م. ي. وقو                       | هٰنَّهُ الَّذِي  | كبو                | تُل                     | اورآ تکھیں          | وَ الْأَيْصَارَ       |
| تقيم ال كو                                           | كُنْتُمْ بِهِ    | اس کے سوانیس کہ    | الِثَهُمَا              | أوردل               | ٷٱلاَفْ <b>ي</b> َاةً |
|                                                      |                  | (قیامت کا)علم      |                         | بہت ہی کم           | تَلِيْلًا مَّا        |
| كهو                                                  | قُلُ             | الله کے پاس ہے     | عِنْدُ اللهِ            | شكر بجالاتے ہوتم    | تَشَكُّرُونَ          |
| <u>ټلاؤ</u>                                          | ارُونِيمَمُ      | اوراس کے سوائیس کہ | وَإِنَّهُا              | کہو:وہی ہے          | قُلْ هُوَ             |
| اگر ہلاک کریں جھے                                    | إِنْ أَهْلُكُنِي | میں ڈرائے والا ہوں | آئا نَذِيرٌ             | جسنے                |                       |
| الله تعالى                                           | الم              | صافساف             | مُبِينَ                 | يصيلاماتم كو        | ذَراًكُمْ             |
| اوران کوجومیرے                                       | وَمَنْ مَعِي     | <i>پ</i> ن جب      | فَكَمَّا                | ز مین میں           | فِي الْلَائْضِ        |
| ساتھ ہیں                                             |                  | دیکھیں گے وہ اس کو | رَاؤَةُ<br>(۲)          | اوراس کی طرف        | وَ إِلَيْهِ           |
| ساتھ ہیں<br>یامبریانی فرمائیں ہم پر<br>کند میں میں م | أؤ رُحِمُنَا     | قريب               | زُلْفَةً ``             | جمع کئے جاؤگےتم     | تُحْشُرُونَ           |

(۱)العلم: الف المعبدى برح) ذلفة: مصدر: اسم فاعل كمعنى مين برس)أد أيتم: مماشات مع الخصم بيعني تعور ي دورينا كر فالف كوساته سل چانا، چرجب موقع آئے جوت بجانا۔

| سورة الملك        | $- \Diamond$ |                               | -                | <u> </u>            | <u> تقسير مدايت الفرآا</u> |
|-------------------|--------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| يتلاؤ             | أزء ينتو     | اورا نبی پر                   | وَعَلَيْهِ       | پس کون پناہ دےگا    | فَكُنْ يُجِيْرُ            |
| أكرمنج كوموجائ    | إنْ أَضَبَحُ | تجروسه کیا جمنے               |                  | منكرول كو           |                            |
|                   |              | پرع نقریب جان <i>او گری</i> م | فَسَتَعُكُمُوْنَ | مزاہے               | مِنْ عَلَىٰابٍ             |
| زمين ميس اتر ابوا |              |                               | مَنْ هُو         | دردناک              | النيم                      |
| نو كون لائے گا    | فكن يئارتيكم | گرانی <del>ب</del> س          | نے ضَالٰبِ       | كېو                 | قُلُ                       |
| تمہارے پاس        | بِلَابِ      | کھلی                          | مُرِبانِي        | وهمربان الثدين      | هُوَ الرَّحْمُنُ           |
| چشمه دار پانی     | مّونين       | كهو                           | قُلْ             | ایمان لائے ہم ان پر | أمَنَّا يِهِ               |

# تين احسانات سے قوحيد براستدلال اور ايمان كى ترغيب

# اور در میان میں قیامت کے بارے میں جلدی مجانے کا جواب

شرک کے بطلان کے بعداب آخر میں تین احسانات سے توحید پر استدلال کر کے مشرکین کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں:

ا – الله نے انسان کو پیدا کیا، اس کوساعت، بصارت اور بیجھے والا دل عطافر مایا علم کے ذرائع حوال خمسہ ہیں (سننا، دیکھنا، سوگھنا، چکھنااور شولنا) گراہم آنکھاور کال ہیں، ذیا دہ ترعلوم انہی دوسے حاصل ہوتے ہیں، اس لئے انہی کا تذکرہ کیا ہے، اور دل ادراک کرتا ہے، ان تو ی سے کام لے کرانسان آسان زمین کے گلا بے (کڑیاں) ملاتا ہے، اور ستاروں پر کمندیں چینکا ہے۔ ای سے انسان کوائٹرف المخلوقات کا اعزاز حاصل ہوا ہے، گرکھار دشرکیین اس احسان کی ذراقد زئیس کرتے، بیمن کا انکار ہے۔

۲-الله تعالی نے زمین میں انسانوں کو پھیلایا، زمین کا چیپ چیپانسانوں کے وجود سے جرگیا، آباد غیر آباد ہر جگہ انسان ملیں گے، بلکہ اب تو انسان سمندر کی تدمین ہیں آباد میاں بسانے کی سوچ رہاہے، بلکہ زمین سے اٹھ کرستاروں اور سیاروں پر جھنڈے گاڑنے جارہاہے، یہ کتنا ہو ااحسان ہے! مگر انسان نے اس کی کیافتد رکی؟ یہ قدر کی کہ اس نے اپنے خالق و مالک کا انکار کر دیا یا اس کو چھوڑ کر اینٹ پھرکو پوجنے لگا ، گر یا در کھے! وہ جہال تک بھی چھلے گا: مرے گاضرور! پھر قیامت کو دوبارہ زندہ ہو کر خدا کے حضور میں بینچے گا، اور وہاں اس کا نامہ کا انکال کھلے گا، البندا اس کی فکر ضرور کرے!

صمنی مضمون:جب بات يهال تک بيني كه: ﴿ وَ اللَّهِ تُحْشُدُونَ ﴾ تومنكرين قيامت بتاب موكر بول

پڑے:﴿ مَنْ طَنَ الْوَعْدُ ﴾: لوگ ب اکشے کے جائیں گے؟ قیامت کب آئے گی؟ اگرتم ہے ہوتو جلدی لے آؤ! ان کورسول الله طِلائِیَاتِیَا کی زبان ہے جواب دیا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کاعلم اللہ بی کوہے، اور میرا کام تو بس کھول کر بتا دینا ہے، تا کہ کوئی دھوکہ میں نہ رہے، البعثة م جان لوکہ جب قیامت بریا ہوگی تو تمہاری شامت آئے گی، تمہارے چیرے بگڑ جائیں گے، اور تم سے کہا جائے گا: یہے وہ حس کوتم ما ڈگا کرتے تھے!

پھراس دن میر ااور میرے ساتھیوں کا کیا ہوگا؟ اس کو چیوڑ و، اگراس دن اللہ جمیں سزادیں یا ہم پر مہر مانی فر مائیں تو جمیں سب منظور ہے (بیم سلم النصم ہے) تم اپنی سوچو! تمہیں اس دن اللہ کے در دناک عذاب سے کون بچائے گا؟ تمہارے لئے عذاب طے ہے! اور ہمیں تو رحمان (مہر بان اللہ) بچائے گا، کیونکہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہمارا کھر وسرمانہی پرہے، اس لئے وہی ہمارے کارساز ہوئے گا گراس دن تمہارا کیا ہے گا؟ اس دن تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ آج دنیا ہیں گراہی ہون تھا، ہم یاتم ؟ مگراس دن معلوم ہونے سے کیافا کدہ ہوگا؟ فائدہ تو جب ہے کہ آج جان لو، اور اللہ پر اور اللہ کے سول پر ایمان لاؤ (خمنی مضمون پور اہوا)

۳- یانی حیوانات کی بنیادی ضرورت ہے، ہر جاندار کی نشو ونمایانی سے ہوتی ہے: ﴿ وَجَعَدُنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءَ عَتِی ﴾ چیانی حیوانات کی بنیادی ضرورت ہے، ہر جاندار کی نشو ونمایانی سے ہوتی ہے: ﴿ وَجَعَدُنَا مِنَ الْمُاءِ کُلُ شَیْءَ عَتِی ﴾ شکیء عَتِی ﴾ چینانچہ الله تعالی نے زمین کی تین چوتھائی پرسمندر بیدا کے ، وہاں سے پائی اٹھا کر ہر چگہ برساتے ہیں چالی اللہ ورجگہ میں بائی میں اور چشم وں کی شکل میں پائی شمودار ہوتا ہے اور لوگ اور جاندار اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی تالاب، آبشاریں اور چشمے ہیں، سوچو! اگر میسوت نیچے چلے جائیں تو چشمے کون بہاسکتا ہے۔ گرانسان اس احسان کی کیا قدر کرتا ہے جس کا انکار کرتا ہے یا غیر سے کو لگا تاہے۔

فائدہ: پہلے آبٹارین پہلی تھیں اور چشمے پھوٹے تھے، اور بہشقت پانی ملتاتھا، پھرلوگوں نے کنویں بنانے شروع کئے تو سوت نیچے چلا گیا، پھر بجلی دریافت ہوئی اور ٹیوب ویل بننے گئے تو سوت اور نیچے چلا گیا اور کئویں خشک ہوگئے، مگر ٹیوب ویل بھی گرمیوں میں خشک ہوجاتے ہیں یا بجلی بھاگ جاتی ہے تو انسانوں اور جانوروں کے پینے کے پانی کے لالے پڑجاتے ہیں، پس لوگو! اس فیمت کی قدر کرو!

﴿ قُلْ هُوَ الَّذِنِ الشَّاكُمُ وَجَعَلَ تَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَالْاَفْيِرَةَ ﴿ تَلِيْلًا مَّنَا تَشْكُرُونَ ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْاَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴾

ترجمه: (بربها احسان: ) کهو: اس نے تم کو پیدا کیا ، اور تمهارے لئے ساعت، بصارت اور دل بنائے ، بہت ہی کم شکر

المعلاق المورا المعلى المورد المعلى المورد المعلى المورد المعلى المورا المحال المورا المحال المورد المعلى المورد المورد

﴿ قُلُ اَرَءَ نِيْتُمْ إِنْ اَضَبَحَ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَنَنَ يَأْتِينَكُمْ بِمَا ۗ مِ مَعِيْنِ ۞ ﴾

میں ہے ۔۔۔ مگراس دن جانے سے پچھوفا کدہ نہ ہوگا۔

ترجمه: (تيسرااحسان:) پوچھو: بتلائ: اگرتمهارا يانی صبح کوزمين ميں اتر جائے تو کون پانی کاچشمه بہائے گا؟ کوئی نہیں بہاسکتا!

(جمعه ۸رذی قعدة ۱۳۳۷ ارو=۱۲ راگست ۲۰۱۷ ه



# (يَاتَاسَ ( ١٩٨) سُوْرَةُ الْقَلِّ مُكِنَّتُ بِي ١٩٨) الْوَالْوَالْوَكُونِ الْقَلِّ مُكِنَّتُ بِي ١٩٨) الْوَالْوَكُونِ الرَّحِينُ الرَّعِينُ الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّعِينُ الرَّحِينُ الرَّعِينُ الْعَلِينُ الرَّعِينُ الرَّعِينُ الرَّعِينُ الرَّعِينُ الرَّعِينُ ا

نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ فَ مَا ٓ اَنْتَ بِينِعُهُو رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ وَاِنَّ لَكَ كَاجُرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۚ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۚ وَإِنَّكُمُ الْمَفْتُونُ وَقَ رَبِّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ وَالْمُهْتَدِيْنَ ۚ وَ

| کہ کون تم میں سے  |                   | اور مينك آپ كے لئے | وَإِنَّ لِكَ       | ٽو <i>ن</i>   | G(                  |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| فتنديس جتلاب      | ر(r)<br>المُفتون  | البنة بدله         | گانجُرًا           | قلم کی تشم    | وَالْقَلَيْمِ       |
| بينك آپكارب       | إِنَّ رَبِّكَ     | بانتها             | غَيْرَ مَهٰنُوْنٍ  | اورجس کو      | وَمَا               |
| وہ خوب جانتا ہے   | هُوَاعْكُمُ       | اورب فنك آپ        | وَإِنَّكَ          | لوگ لکھتے ہیں | يبرور (۱)<br>يسطرون |
| ال كوجو بهكا      | بِئنْ ضَالًا      | البته اخلاق بربي   | كعلىخُلُق          | خېين آپ       | مناك                |
| ال کے داستہ       |                   |                    | عظير               | فضلسے         | ينغتر               |
| اوروه خوب جانتاہے | وَهُوَ أَغْلَمُ   | پرع قريب ويوسيل آپ | فَتَتُبْصِرُ       | ایٹ دب کے     | رَيِكَ              |
| راه پائے والول کو | بِالْمُهْتَدِيْنَ | اورد يکھيں کے وہ   | وَ يُبِيْطِهِ وَنَ | وبوائے        | بِمُجْنُونِ         |

الله كنام سيشروع كرتابول جونهايت مهربان بديرهم واليبي سورة القلم

ال سورت کا موضوع رسالت ہے، سورۃ الملک کا موضوع تو حبیرتھا، یہ سورت ابتدائی دورک ہے، ال وقت خالفت زوروں برخی ، جب نی مظافی آئے نے دعوت کا آغاز کیا تو مشرکین نے آپ پر دیوان کی بھیتی کی ، کیونکہ آپ نے قوم کے عقا کد کے خلاف دعوی کیا تھا کہ مور تیال معبود بیس ہو کتیں ، عبادت کے قابل اللہ کے سواکوئی نہیں ، بت بے علم وشعور بیں اور کسی نفع و ضرر کے مالک نہیں ، بیہ با نیس شرکین کے گئے نہیں اتریں ، وہ اس دعوت کو پاگل پن اور آپ کو دیوان کہنے گئے ، اور کسی نفع و ضرر کے مالک نہیں ، بیہ با نیس شرکین کے گئے نہیں اتریں ، وہ اس دعوت کو پاگل پن اور آپ کو دیوان کہنے گئے ، اللہ فالون کا موصولہ کی طرف عائد محدون کی بیسطرونہ (۲) المفعون: اسم مفعول: فتنہ میں جنال کیا ہوا اور فین اللہ فی فلائا کے معنی جن دیوان بیان ، کہل مقتون کا ترجم مجنول بھی کرتے ہیں۔

سورت کے شروع میں جار طرح سے اس کی تردید کی ہے۔

مسئلہ بتتم صرف اللہ کی اور اللہ کی صفات کی جائز ہے، غیر اللہ کا تتم جائز نہیں، حدیث میں اس کو شرک کہا ہے، یعنی
کیبرہ گناہ قر اردیا ہے، اب سوال بیہ کے قر آنِ کریم میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ کا کناتی چیز وں کی قسمیں کیوں کھائی ہیں؟
اس کا جواب بیہ کہ یہ میں کا روپ (صورت) ہے، هیقت نہیں، ہتم: بات کی تاکید کے لئے کھائی جاتی ہے، اور یہ تمیں شہادت ہیں، ان کے بعد دعوی یا تو صراحة فہ کور ہوتا ہے یا محذوف ہوتا ہے، اور آگے کی عبارت اس کا قریبہ ہوتی ہے،
معارف القرآن شفیم میں ہے: ''علاء نے فرمایا ہے کہ قرآنِ کریم میں جن تعالی جس چیز کی سم کھاتے ہیں وہ ضمون قسم پر ایک شمیں بہت ہیں۔
ایک شہادت ہوتی ہے' (۵۳۱۸) یہ بات یا در کھیں، آخری یا رول میں انے قسمیں بہت ہیں۔

یت قلم سے کونساقلم مراد ہے؟ اس سورت کے شروع میں جوقلم کی تنم کھائی ہے: اس سے کونساقلم مراد ہے؟ تین رائیں ہیں:

۲-فرشتوں کے قلم مراد ہیں جوانسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، یا ملااعلی کے قلم مراد ہیں، جومعا ملات الہی لکھتے ہیں۔ ۳-انسانوں کے عام قلم مراد ہیں جوعلوم و تاریخ انسانی کے واقعات لکھتے ہیں، اور جس کا ذکر ﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ میں آیا ہے، یا انسانوں کے خاص قلم مراد ہیں جو''سیرت ِنبوی'' رقم کرتے ہیں ۔۔ یہ آخری احتمال سب سے احسن ہے، آیتوں کے ساتھ ذیاد وانٹ یہی احتمال ہے۔

## جارطرے نی مِثالیٰ اِیم کے دیوانہ ہونے کی تر دید

اسب سے پہلے سرت بنوی لکھنے والے قلم کی شہادت پیش کی ہے، اینوں نے اور پر ایوں نے بنظم ونٹر میں اتنا کچھ کھا ہے ا کھا ہے اور کھیں گے کہ ایک کتب خانہ تیار ہوگیا ہے، کیا کسی دیوانے کے استے سوائے (حالات) ککھے گئے ہیں؟ ابھی ماضی قریب میں ایک عیسائی نے تاریخ انسانیت کے:''سوبڑے آدئ' (100 The)نامی کتاب کھی، اس میں اول نمبر نی سال نے بواب دیا کہ میں نے نی سال نے جواب دیا کہ میں نے نی سال نے جواب دیا کہ میں نے سال تھے تاریخ کے میں توعیسائی و نیا میں کھلبلی کھی گئی، دوسرے ایڈیشن میں اس نے جواب دیا کہ میں نے معیار میربنایا ہے کہ سنے لوگوں کو کتنامتائز کیا ہے؟ اور واقعہ بیہ کے مجمد نے جتنالوگوں کو متاثر کیا ہے اتناکی اور نے نہیں کیا، اس لئے میں نے ان کوان کا سیحے مقام دیا ہے ۔۔۔ دیوانہ تو بر برا اتا ہے بقش وقہم کا پتلا ہی لوگوں پر اثر ڈالیا ہے: آفاقہا گردیدہ ام، رمبر تباں ورزیدہ ام ہے بسیار خوباں دیدہ ام، کیکن تو چیزے دیگری! (دنیا گھوم چکا ہوں مجبوبوں کی عبت دیکھ چکا ہوں ہے بہت خوبیوں والے دیکھے ہیں، مگرآپ کوئی اور ہی چیز ہیں!)

۲- دوسری آیت میں: ﴿ يِسِنْعَنْهُ رَبِّكَ ﴾ بردها كرايك اور دليل دى ہے، جس مخض برالله كي نعت ورحت مووه مجنون كيے موسكتا ہے؟ اس كومجنون كہنے والاخودمجنون موتاہے۔

٣-آپ ﷺ كالایا بوادین دنیا كے آخردن تك باقی رہے گا، ارشادیا کے نظر و رَضِنیتُ لَكُمُ الْاِسْكُامُ دِینًا ﴾:
اور ش نے اسلام کوتم بارادین بننے کے لئے پند كرلیا یعنی قیامت تک تمبارا بھی دین رہے گا، اس کومنسوٹ كر كے دوسرا
دین تجویز نہیں كیا جائے گا (تعانوئ) اور ارشادیا کے نظر کرنے گئرات ﴾: اور جم نے آپ كے فائدے كے لئے
آپ كا آوازہ بلند كيا، پس جب تك آپ كالایا ہوا دین باقی رہے گا آپ كا ثواب جارى رہے گا: الدال على النحيو كفاعله، اور واقعد بيہ :

اِک نامِ مصطفل ہے جو برھ کر گھٹا نہیں ، ورنہ بنہاں ہر عروج میں زوال ہے ، اور نبی بیان ہر عروج میں زوال ہے ، اس اور نبی بیان اور اعلی خوبیوں کے مالک تھے، الی بلندی پر تھے کہ کوئی کوہ بیاس چوٹی کومرنہیں کر سکا: حسن بیسف دم عیسیٰ، بد بیضا داری ہے آنچہ خوباں ہمہ دار تد تو تنہا داری (بیسف کی خوبصورتی بیسیٹی کی چھونک بمویل کے ہاتھ کی روشنی آپ کھتے ہیں

جوخوبيال متفرق طور پرلوگ رکھتے ہیں وہ آپ تنہار کھتے ہیں)

بتا وَا تاریخ انسانیت میں کوئی الیی خوبیوں والا پاگل گذراہے؟ سوعنقریب دنیا دیکھ لے گی کدد بیانہ کون ہے: آپ یا آپ کود بوان کہنے والے؟ اور بے راہ کون ہے اور سیدھی راہ پر کون ہے؟ میٹھی سامنے آ جائے گا۔

اخلاق کے اگل رہتہ یں جیں ۔۔۔ اور کیا پاگل میں اخلاق ہوتے ہیں؟ ۔۔۔ پیس عنظریب آپ بھی دیکھ کیں گے اوروہ ہیں ہے کہتم میں سے دیوانہ کو ان ہے؟ ۔۔۔ بہترک آپ کا پروردگاراں شخص کو خوب جانتا ہے اس کو جواس کی راہ پر سے بھٹکا ہوا ہے ۔۔۔۔ اوروہ خوب جانتا ہے اس کو جواس کی راہ پر سے بھٹک والا ہے ۔۔۔ بعنی آپ میں ان ہوئے گا کہ شیطان نے چلئے والا ہے ۔۔۔ بعنی آپ مین ان کی منزل پر پہنچا۔

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَدُّوْا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِ يُنِي ﴿ هَنَا إِن مِنْكَامٍ لِهُمْ مَنَاءٍ لِلْخَارِ مُغْتَدٍ الْبُنْوِ ﴿ عُتُلِ بَعْكَ دُلِكَ نَزِيْمٍ ﴿ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَرِينَى ﴿ إِذَا تُتُلَا عَلَيْهِ اللَّهُنَا قَالَ اسَاطِيْرُ الْا قَلِينَ ﴿ سَنُومُهُ الْخُذُطُوْمِ ﴿

| اس کے بعد         | بَعْدَ ذَٰلِكَ       | بهت طعنے نریخ والے کا | هَتَازِ     | يس نه کهاما نيس آپ           | فَلَا تُطِعِ                    |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| بدنام کا          | رب<br>رسم            | بہت چلنے والے کا      | مَثَارِ     | حيمثلانے والون كا            | المُكَدِّبِينَ                  |
| ال وجه که وه      | اَنْ كَانَ           | چغلی کے ساتھ          | ؠؚؽؘؽؚ      | چاہتے ہیں وہ                 | وَدُّوْا                        |
| مال والا          | ذَا مَالٍ            | بہت رو کنے والے کا    | مُّنَّاءٍ   | أكرة صلح يزس آب              | لَقْ تُلْرِهِنُ ( <sup>()</sup> |
| اور بيون والاہے   | وبنراب               | بھلے کامون سے         | لِلْخُابِرِ | تو ذھیلے پڑیں وہ             | فَيُهٰ هِنُوْنَ                 |
| جب پڙهي جاتي ٻي   | اذَا <u>تُثْل</u> َّ | صدية بشف والحكا       | مُعْتَدلٍ   | اورنه کهاما نیس آپ           | وَلَا تُطِغُ                    |
| ال كرمائ          | عَلَيْهِ             | بڑے گنہگار کا         | ٱڗ۪ؽؠؚ      | به فيتمين <u>كما زوال</u> كا | كُلَّ حَلَّا فِلْ               |
| ج <b>اری آیتی</b> | الثنا                | اجدٌ كا               | عُتُٰرِّل   | بالقدركا                     | مَّهِ أَيْنٍ                    |

(۱) أذهنَ في الأمر: وصلا برناء ترى برتا (۲) حَلَّف: صيفة مبالغه ..... مهين: صفت مشهد، مَهُنَ (ک) تقير بونا ..... هماز: صيغة مبالغه عَمَاد في الأمر: وصلا برناء ترى برتا (۲) حَلَّف: صيغة مبالغه : بهت چلخ والا ...... مَشْى بالنميمة : چنل صيغة مبالغه : بهت چلخ والا ...... مَشْى بالنميمة : چنل لگانا ..... مَثْاع: اسم مبالغه : بهت روكنه والا ..... معتد : اسم فاعل ، اعتدى عن المحق : حق سے بنتا ..... أثيم الفه الله على الله الله عنه برائم الله الله الله الله عنه برمزاج ، اجد ، عَتَلَهُ (من ) حق سي همينا .... و نسم صفت منه برمزاج ، اجد ، عَتَلَهُ (من ) حق سي همينا .... و نسم مفت مشهد : بدنام ، جرائى ، وَنَمَ الشاة : بكرى كان كاليك حسد كاك كرائكا بواجه ورد ينا ...



## مشركين ني سِلاللهُ اللهُ كُور بوانه كيول كمتية تهي؟

﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: پس آپ ان تکذیب کرنے والوں کی نہیں ۔۔۔ ان کی بکواس دل گیرند ہوں ۔۔۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان تکذیب کرنے والوں کی نہیں ۔۔۔ ان کی بکواس دل گیرند ہوں ۔۔۔ یعنی پھر آپ ان کہ آپ ڈھیلے پڑیں ۔۔۔ یعنی پھر آپ ان کو بھانے گئیں گے، آپ نظمند ہوجا ئیں گے، اور وہ آپ کے قریب آئیں گے، گرایسا کیسے ہوسکتا ہے؟

# نى صَالنَّيْ اللَّهِ مِنْ كود بواندكون كهتاب؟

# چھانی کہتی ہے جس میں ستر سوراخ ہوتے ہیں!

مکریس ایک شخص نفا، مالداراور جنفے والا، ولید بن مغیرہ اس کانام کصح بیں، وہ بدنام زمانہ اور عیوب کی پوٹ تھا، لوگول میں اس کی چار پیسے کی وقعت نہیں تھی، مال اور اولا د کے ذریعہ رعباتا تھا، سورۃ المدثر آیت گیارہ اور اس کے بعد کی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ نبی میں لیانگی آئی ہے، اس سے بچو! جبکہ وہ خود برائیوں کا پلندہ تھا، قر آن نے اس کے نوعیوب ذکر کئے بیں: او وہ بات بات میں قسم کھاتا تھا، ایسا شخص جھوٹا ہوتا ہے کا سول میں اس کی بچھ وقعت نہیں تھی سام عزت داروں کو طعنے دیتا تھا ۲ – لگائی بجھائی اس کا مشغلہ تھا ۵ – بھلے کا موں کا انسطورۃ کی جمع: نہیں جھوٹی واستان (۲) نسبہ: ہم نشان لگائیں گے، مضارع، جمع مشکلم وَ سَمَه (ض) وَ سُمّا و سِمَة: داغ لگانا (۳) خو طوم: جمع خو اطبع: درندہ کی ناک، اور زیادہ تر اس کا اطلاق ہاتھی اور فزریر کی ناک پر ہوتا ہے۔

ے لوگوں کوروکتا تھا ۲ - شرارتوں میں حدید بردھا ہوا تھا کے گنا ہوں کا ارتکاب کرتا تھا ۸ - اجد اور تخت مزاج تھا ۹ - اور بدنام (حرامی ) بھی تھا، وہی آیے گوبدنام کرتا تھا۔

وه بیر کمت کیول کرتا تھا؟ اس وجہ ہے کہ وہ مال داراوراولا دوالا تھا، کہتے ہیں: اس کے دل لڑکے تھے، اور سب مجلس مشاورت کے مبر تھے، ان کے ذریجہ لوگوں پردھونس بٹھا تا تھا، جب بی شائی آئی اس کو آن سناتے تو دہ اس کواگلوں ہے منقول فرجی جھوٹی داستانیں قرار دیتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ''جمعنقریب اس کی سونڈ (ناک) پرداغ لگائیں گے'' جس سے دہ اور بدنام ہوگا، جَزَاءُ مَینَّمَةٍ مَینَّمَةً مِنْلُهَا!

﴿ وَلا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِ يُمِيْ هَمَنَا إِن مَشَّاءٍ بِهَمِيْمٍ فَ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ فَ عُتُلِ بَعْلَ ذَلِكَ زَنِيْمٍ فَ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَيْنِينَ أَوْ إِذَا تُنْظِ عَلَيْهِ الْيُتُنَا قَالَ اسْلَطِيْرُ الْا قَلِيْنِي وَ سَفَسِمُ هُ عَلَا الْخُرُطُوْمِ وَ ﴾

ترجمہ: اورآپ الشخص کی بات نہ مائیں جو: (۱) بہت زیادہ شمیں کھانے والا (۲) بوقعت (۳) طعند دینے والا (۳) چفلیاں کھانے والا (۵) نیک کاموں سے روکنے والا (۲) سرشی میں صدیے گذرنے والا (۷) گناہوں کا ارتکاب کرنے والا (۸) اجد (سخت مزاج) ہے (۹) اور ان (عیوب) کے علاوہ وہ بدنام (حرامی) بھی ہے، بایں سبب (وہ بیہ حرکت کرتاہے) کہ وہ مال والا اور اولا دوالا ہے، جب ہماری آئیتی اس کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے: اگلوں سے منقول بے سند باتیں ہیں! ہم عنقریب (دنیامیں یا آخرت میں) اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے!

اِنَّا بَكُونَا مُمُ كَمَا بَكُونَا اَصُحْبَ الْجَنَّةُ إِذْ اَفْتَمُوا لَيْضِهُ فَهَا مُصْعِينَ فَ وَلا يَسْتَثَنُونَ وَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَايِفٌ مِن تَرْبِكَ وَهُمْ نَا يِمُونَ وَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ فَ فَتَنَا دَوْا مُصْبِحِينَ فَ اَنِ اغْدُوا عَلْمُ حَرْثِكُمْ اِن كُنْتُمُ طَيرِمِينَ وَ فَانْطَكَقُوا وَهُمْ مُصْبِحِينَ فَ اَن اغْدُوا عَلْمُ حَرْثِكُمْ اِن كُنْتُمُ طَيرِمِينَ وَ فَانْطَكَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ فَ اَن لاَ يَن خُلَقَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينً فَوَّعُدُوا عَلْمُ حَرْدٍ فَلِيرِينَ وَ يَتَخَافَتُونَ فَ اَنْ لاَ يَن لاَ يَن حُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينً فَوَّعُدُوا عَلْمُ حَرْدٍ فَلِيرِينَ وَيَكَا فَاعُلُوا اللَّهُ وَمُعْدَوا عَلْمُ حَرْدٍ فَلِيرِينَ وَ فَلَتَارَاوُهَا قَالُوا الْعَلَالَةُ اللَّهُ مُن يَبِنَا النَّاكُنَا طَعِيْنَ وَقَالَ الْوَسُطُهُمْ اللَهِ الْقُلْ الْعَنْ الْعَلْمُ فَي وَقَالَ الْوَسُطُهُمْ اللَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّالِيلِينَ وَ قَالُوا اللَّهُ اللِهُ ا

## اكْ بُرُ مِ لَوْ كَا نُوَا يَعْلَمُونَ أَ

م م

| بیشک مراسته بعول کئے | إِنَّا لَمُنَّا لَوْنَ | من کے وقت                   | مُصْبِحِين           | بيشك بم فان كوآ زمايا                                             | إِنَّا بَكُونَهُمُ   |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| يلكهم                | ئىڭ ئۇخىڭ              | كهروري علوتم                | اَنِ اغْدُوْا        | جس طرح ہم <u>ن</u> ے تو مایا                                      | كَبُا بَكُوْنَا      |
| محروم ہیں            | مَحْرُومُونَ           | اپنے کھیٹ پر                | عَلَّ حُرْثِكُمْ     | باغ والول كو                                                      | أعُطِّبُ الْجَنَّةِ  |
| کہا                  | قال 💮                  | أكر موتم                    | إِنْ كُنْتُمُ        | جشبين كعائين أعولت                                                | إِذْ أَقْكُمُوا      |
| ان کے بہترنے         | اوسطهم                 | کھل توڑنے والے              | طيرماين              | كەخىردرىچىل تۇزىي                                                 | لَيْضِرِهُ ثَهَا الْ |
| کیائیں کہاتھایںنے    | الغراقل                | پ <u>س چلے</u> وہ           | فَانْطَلَقُوا        | کے دہ اس کا                                                       | (4)                  |
| تم                   | آگم                    | درانحاليكه وه               | وكشم                 | جب یں ملایاں، حق<br>کہ ضرور کھل قوڑیں<br>گےوہ اس کا<br>صبح کے وقت | مُضِيعِينَ           |
| كيون بيس يا كى بيان  | كؤكا تُسَيِّحُونَ      | چ <u>کے چکے اتبر اسم کے</u> | يتكفأفتون            | اوران شاءالنديس كيا                                               | وَلَا يُسْتَنْفُوْنَ |
| كريخ                 |                        | كهند                        | اَنْ لَا             | انھول نے                                                          |                      |
| کہا انھوں نے         | كَالُوَّا              | واغل موباغ مين              | لَهُ لَمُ لَمُنَّهَا | انھوںنے<br>پس اس پر بھما                                          | فَطَافَ عَلَيْهَا    |
| پاکيس                | ود ۱ ٪<br>سيحن         | <b>ট</b> ি                  | الْيَوْمَر           | ایک گھوشے والا<br>تیرے دب کی طرف<br>درانحالیکہ وہ                 | طَايِفُ              |
| امارے پروردگار!      | ڒؾۣ۬ێٵ                 | تہارے پاس                   | عَلَيْكُمْ           | تیرے دب کی طرف                                                    | قِمِنْ زَيْبِكَ      |
| بنكنة                | ٳػ۠ٲڪؙێٵ               | كونى غريب                   | قِسْكِيْنُ           | درا نحالیکه وه                                                    | وَ <b>حُ</b> مُّمُ   |
| تصوروار              | طلبيان                 | اورسوريب يطياوه             | وَّغُدُ وَا          | سوئے ہوئے تقے                                                     | نَا يِبُونَ          |
| پس متوجهوا           |                        | 7                           | -                    | يس مين بين بوكرره كياده                                           |                      |
| ان کابعض             |                        |                             |                      | كھل توڑے ہوئے                                                     |                      |
| بعض کی الرف          | عَظُ بَعْضٍ            | يس جب ديكها أنحون           | فلتنازآؤها           | ورخت كى طررح                                                      |                      |
| ملامت كردب بين وه    | يَّتَلَا وَمُؤْنَ      | ئےاس کو                     |                      | پس ایک دوسرے کو<br>پکار اانھوں نے                                 | فَتَنَادُؤا          |
| أيك دوسر بيكو        |                        | کہاانھوں نے                 | قالوًا               | ئيارا المحول نے                                                   |                      |

(۱) لیصومن: مضارع، لام ناکید با نون تاکید تقیله بصیعه جمع ند کرعائب، صَومَ النخلَ: پیل تو رُنا (۲) مصبحین: فاعل سے حال ہے (۳) صویم: فعیل بحتی اسم فعول: کا ناہوا (۳) علی حود: قادرین سے تعلق ہے، اور حود کے هنی ہیں: روکنا، خدینا (تقانویؓ) (۵) او صط: درمیانی لینی افضل ۔

| سورة اسم       | $- \checkmark$  |                    | S. r. S. |                        | <u> سنبر مالیت القرا ا</u> |
|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| اورالبنة سزا   | وَلَعَلَ ابُ    | الباغسيبتر         | خَيْرًا مِنْهَا                              | كباانھوں نے            | قالوا                      |
| آخرت کی        | الاختقر         | بنكبم              | હિંા                                         | بائے کم بختی ہماری!    | يُونِيكناً                 |
| (ال سے) بڑی ہے | آڪنڊُ           | ایندب کی طرف       | الے رینا                                     | ب ثنك تنع بم           | EŚEĻ                       |
| كاش بوتے دہ    | <u>لۇ گائۋا</u> | رغبت كرنے والے بيں | الماغ فبؤن                                   | صد <u>ے بڑھنے</u> والے | طغين                       |
| جائة           | يغكرن           | ايوں               | كألك                                         | بوسكنا بعادا بروردگار  | عَنْ رَبُّنَا              |
| <b>♦</b>       |                 | آفت آتی ہے         | الْعَلَىٰٓابُ                                | كەبدل دىنى             | آنُ يُبْدِلنَا             |

### الله تعالى في مشركين مكه وخوش حالى سا زمايا

سنت ِ اللّٰہی بیہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی مبعوث کیا جاتا ہے، اور قوم مخالفت پر کمر بستہ ہوجاتی ہے تو پہلے ان کو تنگ حالی سے آزمایا جاتا ہے، پھر اگر وہ سید ھے نبیں ہوتے تو تنگ حالی کوخوش حالی سے بدل دیا جاتا ہے، اس پر بھی شکر گذار نبیس ہوتے تو عذا ہے الٰہی آتا ہے، سورة الاعراف کی (آیات، ۹۵ و۹۵) ہیں:

﴿ وَمَآ اَرْسَلُنَا فِي قَرْبَةٍ مِنْ نَبِيِّ الْآ اَخَذُنَآ اَهُلَهَا بِالْبَاْسَاءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۞ثَمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتِّ عَفُوا وَقَالُوا قَدُ مَسَّ ابَاءَ نَا الضَّرَآءُ وَ السَّرَآءُ فَاخَدُنْهُمْ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞﴾

ترجمہ:اورہم نے کی بتی میں کوئی نی نہیں بھیجا گروہاں کے رہنے والول کوہم نے مختابی اور بیاری میں نہ پکڑا ہو، تا کہ وہ ڈھیلے پڑجا کیں پھرہم نے اس بدھالی کی جگہ خوش ھالی بدل دی، بہاں تک کہ ان کوخوب ترقی ہوئی، اوروہ (خوش فہی ہے) کہنے لگے کہ ہمارے آبا کا جدا د کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی، پس ہم نے ان کودفعۂ پکڑلیا، اور ان کوئیر بھی نہ تھی! ( تھا ٹو گ )

مر کرکہ کے شرکین کے ماتھ ۔ جب انھوں نے نہی ﷺ کی دعوت کی خالفت کی ۔ برکس معاملہ فرمایا، پہلے ان کوخوش حالی ہے۔ انھوں نے نہی ﷺ کی دعوت کی خالفت کی ۔ برکس معاملہ فرمایا، پہلے ان کوخوش حالی ۔ اللّٰهِما ان کوخوش حالی ۔ اللّٰهِما است مال فرمایے نائے ہجرت کے بعد تخت سینی نُن کیسِنِیْن مُوسُلط فرما! چنانچ ہجرت کے بعد تخت فیلی کیسِنِیْن کیسِنِیْن کیسِنِیْن مُوسُلط فرما! چنانچ ہجرت کے بعد تخت فیلی کیس میں میں ان کی اور ان کے کا واسطہ فیلی دوخواست کی ، آپ نے دعافر مائی اور لوگ نہال ہوگئے ، اس سورت میں جو ابتدائی دور کی ہے میصنمون ایک مثال کے ذریعہ مجایا ہے ۔ گفتہ آید درحد یہ دیگرال! اور آخر میں اشارہ کیا ہے کہ اگر مشرکین سنجل جا کیں اور ایمان کے مثال کے ذریعہ مجایا ہے ۔ گفتہ آید درحد یہ دیگرال! اور آخر میں اشارہ کیا ہے کہ اگر مشرکین سنجل جا کیں اور ایمان کے مثال کے ذریعہ مجایا ہے ۔ گفتہ آید درحد یہ دیگرال! اور آخر میں اشارہ کیا ہے کہ اگر مشرکین سنجل جا کیں اور ایمان کے

آئیں توان کی خوش حالی باقی رہے گی جیسے باغ والے اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو اللہ نے ان کو بہتر باغ اور کھیت عنایت فرمائے ، ورندان پراچا تک آفت آئے گی۔

باغ والول كا واقعہ: يمن ش ايك نيك آ دى تھا، الله نے اس كو برا باغ اوراس ميں تھيتى كى زمين دى تھى، اس كا معمول تھا كہ جب باغ اثر تا اور كھيت كثانو وہ غريبول اور مسكينوں كونواز تا، اس كے انقال كے بعد اس كے بيٹے وارث ہوئے، ان كى نيت مجرى اُنھول نے سوچا بغريب غرباء كيوں لے جائيں ہميں سب كيوں ندركھ ليں! چنانچ جب باغ اور كھيت كے كفتے كا وقت آيا اور مساكين اميد بائد ھے بيٹھے تھے كہ اُنھوں نے رات بيس مشاورت كى كرت جلدى چلو، اور غريبول كو بھنك نہ بڑے اس طرح باغ اور كھيت كا في اور ايسان كا بان شاء الله كہنے كى تھى ضرورت محسول نہ بيل كو بھنك نہ بڑے اس طرح باغ اور كھيت كا في اور ايسان كا بان شاء الله كہنے كى تھى ضرورت محسول نہ بيل كہ بيل كہ ان شاء الله كہنے كى تھى ضرورت محسول نہ بيل كہ بيل كہ ان شاء الله كين كے تھى بيل كہ بيل كہ آج كى موريدے ايك دومرے كو اٹھايا، اور سب چيكے چيكے با تيں كرتے ہوئے چلے تا كہ مساكين جاگ نہ جائيں كرتے ہوئے جلے تا كہ مساكين جاگ نہ جائيں كرتے ہوئے جلے تا كہ مساكين جاگ نہ جائيں كرتے كسى غريب كوموقع ہى نہ دوكر آ دھى كے!

اُدهردات میں باغ اور کھیت پرکوئی آفت آئی، بگولا آیا اس نے سب بچھ خاکستر کردیا، جب وہ لوگ موقع پر پہنچ تو وہاں سنسان میدان پایا، پہلے تو اُنھوں نے بچھا: ہم راستہ بھول کر غلط جگہ آگئے، پھر کر دونواح میں غور کیا تو کہنے گئے: ہماری قسمت پھوٹی اسب پچھ پر بادہ ہو گیا! اس موقع پر جونسۂ اچھا بھائی تھا: اس نے کہا: میں نے رات میں مشورے کے وقت کہا نہیں میں منسورے کے وقت کہا نہیں میں منسورے کے میریا گئے ہوں کا حق مارنا اچھا نہیں! اور اب اللہ کی پاکی کیوں بیان نہیں کرتے کہ بیاللہ نے طلم نہیں کیا، مارے بچھان (کرتوت) کی سزا ہے۔ پھر سب بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے گئے، اور سب نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، تو اللہ نے ان کواس سے بہتر باغ اور کھیت دیا۔

اوراس میں شرکین کے لئے اشارہ ہے کہ تم بھی اگرائی خوش حالی پرشکر بجالا ؤکے تو تمہاری خوب جاندی ہوگی ، ورند اجا نک آفت آئے گی اور تم کف انسوں ملتے رہ جاؤگے ، اور آخرت کا عذاب جو تمہارے سروں پر منڈ لار ہاہے وہ تواس سے کہیں زیادہ بڑاہے ، کاش تم سمجھو!

آیات بیاک: — ہم نے ان (کم والوں) کی آزمائش کی — اوران کوخوش حال اور نہال کیا — جیسے باغ والوں کی آزمائش کی ، جب ان لوگوں نے باہم شمیس کھائیں — لیعنی پکا پلان بنایا — کہ وہ ضرور باغ کا پھل صبح چل کرتوڑ لیس کے! اور اُتھوں نے ان شاء اللہ نہیں کہا — کیونکہ ان کو ایٹ پلان کی کامیا نی کا لیقین تھا، اس لئے اُتھوں نے ان شاء اللہ کہنے کی ضرورت نہیں تجھی!

ایک واقعہ: ایک خص جیب میں در ہزاررو بے ڈال کر پینٹے میں گوڑ اخریدنے چلا، راستہ میں ایک دوست ملا، او چھا: کہاں جارہے ہو؟ کہا: پینٹے میں گھوڑ اخریدنے جارہا ہوں، دوست نے کہا: ان شاءاللہ کہدلو، کہنے لگا: جیب میں پیسے ہیں،

بازاريس گورزا بان شاءالله كى كياضرورت ب!

خیر ایپنیٹے میں پہنچا، بھیٹر میں جیب کٹ گئی، گھوڑے کا سودا کیا ، جیب میں ہاتھ ڈالاتو آرپار! مجبوراً سوداختم کرکے گھر لوٹا، راستہ میں اور دوست ملا، بوچھا: کہال سے آرہے ہو؟ کہنے لگا: ان شاءاللّٰد گھرسے چلاتھا، ان شاءاللّٰد کی برارروپے جیب میں ڈالے تھے، ان شاءاللّٰد پینٹے میں پہنچ کر گھوڑے کا سودا کیا، ان شاءاللّٰد پیسیوں کے لئے جیب میں ہاتھ ڈالا

ان شاءالله جيب كشي على تقى ،اس لئ ان شاءالله اب گھر جار ہاہوں!اب ان شاءالله كي قدر معلوم ہوئى۔

پس اس باغ پر ایک پھرنے والا پھر گیا آپ کے پروردگاری طرف سے ۔ رات کو بگولا اٹھاء آگ تکی یا اورکوئی آفت آئی، اورسب کھیت اور باغ صاف ہوگیا ۔ اور وہ سور ہے تھے، پس سے کو وہ باغ ابیا ہوگیا جیسے کٹا ہوا کھیت، پس وہ ہوئے کے وقت ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پرسویرے چلو: اگر تمہیں پھل تو ڑنا ہے ۔ پس وہ لوگ آپس میں چیکے دیئے باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج تم تک کوئی مختاج نہ آنے یائے! اور خود کو نہ دیئے پر قادر بجھ کر چلے! پھر جب

اں باغ کو یکھا تو کہنے گئے: واقعی ہم راستہ بھول گئے، بلکہ ہماری قسمت پھوٹی! ان میں جواچھا آ دمی تھااس نے کہا: کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا! ۔۔۔ کہالی بات مت سوچہ؟ اب ۔۔۔ تم اللّٰہ کی

باک کیوں بیان نہیں کرتے! \_\_\_ کہ بیاللہ خاری حرکت کی سزاہے \_\_\_ سب نے کہا: جارا

پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصور وار ہیں ۔۔۔ بیسب نے توب کی ۔۔۔۔ پھرایک دوسرے کوالزام دیے لگے ۔۔۔۔ ناکامی کے وقت ایک دوسرے کوالزام دینے کامعمول ہے ۔۔۔۔ انھوں نے کہا: بےشک ہم حدے نکلنے والے تھے ۔۔۔۔

المان من المنظم المنظم

بے شک ہم اپنے پروردگاری طرف رجوع ہوتے ہیں — بیان بھائیوں نے اللہ تعالیٰ سے امید باند عی ،اور بھی ان کی دعائقی ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی امید پوری کی ،اور ان کو بہتر باغ دیا۔

مشرکین سے خطاب: — (وٹیامیں)عذاب ای طرح آتا ہے،اور آخرت کاعذاب (اس سے) بڑا ہے، کیا خوب ہوتا جودہ لوگ سمجھتے! — اور شقیوں کا انجام آگے آرہاہے۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ كَتِيهِمُ جَنَّتِ النَّعِيْدِ ﴿ أَفَنَجُعَلُ الْسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۗ

مَا لَكُوْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ كِتُكُ فِيهِ تَلْاُسُوْنَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ وَيُهُ لَمَا تَخَدَّدُونَ ﴿ اَمُرَاكُمْ اَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَّا يَوْمِ الْقِيمَةِ ﴿ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَخَكُمُونَ ﴿

## سَلَّهُمْ اَيُّهُمْ بِنْ الِكَ زَعِيْمُ ﴿ اَمْ لَهُمْ شُكَا اَءُ فَلَيَا تُوَا بِشُرَكَ إِبْرَمُ إِنْ اللَّهُمُ اللَّ

| البيته وه ہے جو     | <b>U</b>             | جسميں             | فيه               | بِنک                | હોં                  |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| تم فيعله كرتي ہو    | تَحْلُمُونَ          | تم پڑھتے ہو       | تُڬڕؙڛؙۅ۫ڮ        | پر بیز گاروں کے لئے | لِلْمُتَّقِبِينَ     |
| پوچھوان ہے          | سُلُهُمْ             | (كە)بىتك تىھاكے   | ٳؽؘػػؙؠ۫          | ان کے رب کے پاس     | عِنْكَ كَيْهِمُ      |
| ان میں ہے کون       | رع و و<br>اليه هر    | اس (کتاب)میں      | فينو              | باغات ہیں           | جٽت                  |
| اسکا                | كِالْهِ              | البيته وهب جو     | (L)               | لغمتول کے           | النَّعِلِيرِ         |
| وْمدوارے            | <i>ڏع</i> ِيھُر      | يبندكرت بوتم      | تَحَيِّرُونَ      | كيابس كردانيس محبم  | اَفْنَجْعَل <u>ُ</u> |
| ياان كے لئے         | امزلهند              | ياتمهار ك لئے     | آمُ لِکُمُ        | فرمان بردارول كو    | السليين              |
| ساجمي ہيں           | ٤٤٤                  | کوئی عبدو بیان ہے | كيمكان            | گنهگارول کی طرح     | كالمُغِرمِيْنَ       |
| يس چاہئے كەلائيس وه | فَلِياً تَوُّا       | ہارے ذے           | عَكَيْنَنَا       | تمهيس كيابوا        | مَالَكُذِ            |
| اہیخ ساجھیوں کو     | بشُرَكًا إِنَّ إِنَّ | ينجني والا        | بُالِغَةً         | كيے نھلے كرتے ہو    | كَيْفَ تَخَكُنُونَ   |
| اگر ہوں وہ          | إنْ گَانُوا          | قیامت کے دن تک    | إلح يؤمر الويناقر | یا تمہارے لئے       | أمُرتَكُمُ           |
| <u>چ</u>            | صدِقِينَ             | (کر)بینگ تهاک     | إنَّ لَكُمْ       | کوئی کتاب ہے        | كيثث                 |

## متقيول كاانجام اورمشركول كي خام خيالي

قرآنِ كريم كفاروشركين كاانجام بيان كرف كي بعد بتقيون كاانجام بيان كرتا ب اور ياد موگاكه يه مورت ابتدائى دوركى ب ال وقت كفار كد كوفوش حالى س آزمايا جار با تقا ، فرمات بين ، تم دنيا كه باغ و بهار بركيار بحد رب مو: آثرت بين كفر وشرك سے بچنے والوں كے لئے باعات ، مو نگے جوتم بارى موجودہ حالت ہے ہيں بہتر ہو نگے ، جن بين برتم كي فعتيں ہونگی۔ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَقِينٌ عِنْدُ كَرَبِهِ هُ جَنَّتِ النَّعِلِيونِ ﴾

ترجمہ:بشک پر ہیز گاروں کے لئے ان کے دب کے پاس ۔ لینی آخرت میں ۔ نعتوں کے باعات ہیں! مشرکیوں کی خام خیالی مشرکوں کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوا تھا کہ اگر قیامت کے دن مسلمانوں پرعنایت ہوگی تو ہم پران سے بہتر اور بڑھ کر ہوگی ، اور جس طرح دنیا میں ہم کواللہ نے بیش ورفا ہیت میں رکھا ہے: وہاں بھی بہی معاملہ رہےگا، ال کوفر ماتے ہیں کہ بیکیے ہوسکتا ہے؟ وفا دار غلام اور مجرم باغی بھی برابر ہوسکتے ہیں؟ ایسا ہوتو خالی مونگ بھٹی اور کری والی مونگ بھٹی برابر ہوگئیں! اس کوعش بیلیم اور فطرت سیجے در کرتی ہے ۔ پھر کیا کوئی فقی دلیل تہ ہارے خیال کی تائید میں ہے؟ کیا کسی آسانی کتاب میں تم ہیہ بات پڑھتے ہو کہ جو تم اینے لئے پسند کرو گے وہی تہ ہیں سلے گا؟ اور تمہاری خواہشات پوری کی جا کمیں گی ۔ اور اللہ نے اس دنیا میں توسب کوروزی پہنچانے کا وعدہ کیا ہے: پس کیا آخرت میں محلی اس کا وعدہ کیا ہے: پس کیا آخرت میں بھی اس کا وعدہ ہے؟ جوالیا دعوی کرتا ہے وہ اس کو ثابت کرے ۔ اور اگر مشرکین اس خیال میں ہیں کہ ان کے دیوتا ان کا کلیان (صاحب ِ اقبال) کریں گے تو بلالا کمیں ان کو اور اپنی من مانی کا روائی کرادیں، لیکن یا در گیس! وہ عابدوں سے بھی نیادہ ہوں ہے۔ کا کلیان (صاحب ِ اقبال) کریں گے تو بلالا کمیں ان کو اور اپنی می ذیوس کر سکتے۔

آیات پاک: — پس کیایم فرمان بردارول کو (آخرت ش) نافرمانوں کے برابر کردیں گے جہیں کیا ہوائم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہوکہ بالیقین تمہارے لئے اس (کتاب) میں وہ چیز (لکھی) ہے جس کوتم پیند کرتے ہو؟ یا تمہارے لئے ہمارے ذمہ پھیشمیں چڑھی ہوئی ہیں، جو قیامت کے دن تک چنینے والی ہیں کہ تہمیں (آخرت میں) وہ چیز ملے گی جس کاتم فیصلہ کررہے ہو،ان سے پوچھو:ان میں سے کون اس کاذمہ دارہے؟ کیاان کے بچھرا جھی ہیں؟ پس پیش کریں وہ اپنے ساتھیوں کواگر وہ سے ہیں۔ تفسیر جشمیں چڑھی ہوئی ہیں: لینی تم نے اللہ پر واجب کررکھا ہے، اس دنیا میں تو اللہ نے خود اپنے ذمہ در ق رسانی واجب کی ہے: ﴿ وَمَا مِنْ دَا تِنَاتِ فِی الْاَرْضِ لِلْاَعِی اللهِ دِدْ قُلُهَا ﴾ رہا آخرت کامعاملہ تو وہاں کفارسے اللہ نے

يُوْمُرُيكُشَفُ عَنْ سَالِق وَيُدُعُونَ إِلَى الشُجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿ خَاشِعَةً الشَّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿ خَاشِعَةً الْمُوارُهُمُ تَرْهَعَتُهُمْ ذِلَّةً ﴿ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَلِمُوْنَ ﴿ وَاللَّهُوْنَ ﴿

کوئی وعد ہنیں کیا کہان کوآخرت میں بھی فعمتیں دیں گے، قیامت کے دن تک پہنچنے والی: کا بہم مطلب ہے۔

| اور محقیق تھےوہ | وَقُلُ كَاثُوا   | ر<br>پس وهطافت دس وس         | فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ | جسون                   | ر<br>پوم                      |
|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| بلائ جاتے تھے   | يە<br>يەغۇن      | جھی ہوئی ہونگی               | خَاشِعَةً             | ڪھولی جائے گ           | ؠؙڲؙۺٛڡؙ                      |
| سجدول كي طرف    | إِلَى السُّجُودِ | ان کی نگامیں                 | أبْصارُهُمُ           | پنڈلی                  | عَنْ سَاقِي                   |
| درانحاليكهوه    | وَهُمْ           | جِيمانَي مِونَى مِوكَى ان بر | ترهنهم                | اوروه بلائے جا کمیں سے | وَّ يُكْءَ <del>عُ</del> وْنَ |
| صحيح سلامت تقھ  | سُلِمُونَ        | رسوائی                       | ِثْكَاغَ              | سجدہ کرنے کی طرف       | إِلَى الشُّجُوْدِ             |

## میدانِ قیامت میں حق تعالی ساق کی مجلی ظاہر فرما کیں گے

حق تعالی میدانِ قیامت میں اپنی ساق (پنڈلی) کھولیں گے یعنی معمولی بخلی فرمائیں گے اور اہل محشر کو بحدہ کرنے کی دعوت دیں گے اس وقت تمام مؤمنین ومؤمنات بجدہ میں گر پڑیں گے، مگر اعتقادی منافقین اور کفار کی کمرنہیں مڑے گی، ان کی کمر تختہ ہی موکر رہ جائے گی محشر میں ایسا اس کئے کیا جائے گا کہ مؤمن وکا فر اور مخلص ومنافق صاف طور پر کھل جائیں، اور ہرایک کی اندرونی حالت میں طور پر مشاہد ہوجائے۔

ال دن منافقین و کفار کی ندامت و شرمندگی دیھی نہیں جائے گی ،ان کے چہروں پر بولیٹ (سیابی) برس رہی ہوگی ، کیونکہ دنیا میں ان کو تجدہ کا تھکم دیا گیا تھا جبکہ وہ تیجے سالم تھے، اپنے اختیار سے تجدہ کرسکتے تھے، مگر بھی اخلاص سے تجدہ نہیں کیا،اس کا اثر یہوا کہ استعداد ،ی ختم ہوگئ،اب وہ چاہتے ہوئے بھی تجدہ نہیں کرسکے۔

آبات پاک: — جس دن بنڈلی کھولی جائے گی ،اوروہ (کفار) سجدہ کرنے کے لئے بلائے جائیں گے: پس وہ مجدہ نہ کرسکیں گے،ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوئی ،وئی چھائی ہوئی ہوگی ،وہ لوگ مجدے کرنے کے لئے (دنیا میں )بلائے جاتے تصدرانحالیکہ وہ کچھے سالم تھے۔

فائدہ:ساق (پنڈلی) یک (ہاتھ) اوروجہ (چہرہ) کی طرح صفت بنشابہ ہے، اور صفات بنشابہات کے بارے میں سلف کا ندہ بست ریم النویض ہے، اور اس کی تاویل سلف کا ندج ب تنزید مع النویض ہے، ایس اس کو مانٹا اور اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرنا ضروری ہے، اور اس کی تاری شریف کی حدیث میں ہے:

صدیت: نی سِلْ اَلْمَالِیَّا اِنْ مایا: "ہمارے پروردگارا نی پنڈلی کھولیں گے، پس مجدہ کرےگا اس کو ہرموس مردوزن، اور باقی رہ جائے گا وہ مخص جو دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لئے سجدہ کرتا تھا، یعنی منافق، وہ سجدہ کرنا جا ہے گا، پس ہوجائے گی اس کی پیٹھ ایک تختہ!

تشرتے: پنڈلی اللہ کی صفت ہے ہاتھ اور چیرے کی طرح ،اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں ، اور سمجھانا ہیہے کہ اس خاص جملی کے ظہور کے وقت سب بحیدہ میں گر پڑیں گے ، مگر کا فروں اور منافقوں کی کمراکڑ کررہ جائے گی ، وہ ون چیں تختہ کے مائند ہوجائے گی ،اس وقت مومن و کا فر ، اور مومن ومنافق کا فرق کھل جائے گا۔

فَلَارُنِهُ وَمَنْ يُكَنِّهُ بِهِذَا الْحَدِيثِ مستَسْتَلْ رَجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ فَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ فَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ فَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَ كَيْدِي مَ مَتِيْنٌ ﴿

| اورد الدين الدرامول ش | ۇ <b>ئ</b> ەئىلى | بتدريج پكڙر ہے ہيں | سَنْسَتَكُن ﴿ فَهُمُ | پس چھوڑ یے جھیے  | فَانْكِ             |
|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| ان کو                 | كهتم             | ہم ان کو           |                      | اوراس کوجو       | وَكُنْ              |
| ب شک میری تدبیر       | إِنَّ كَيْدِي    | الی جگہتے          | فِن حَيث             | جبلاتا ہے        | ؿؙۣڪۜڒٙؠؙ           |
| بڑی مضبوط ہے          | مَٰڗِیۡنَ        | (كە)ئىس جانىڭ دو   | كا يُعْلَمُونَ       | ال بات (قرآن) كو | بِهٰذَا الْحَدِيْثِ |

## الله كى لأشمى مين آواز قبيس

مکہ کے مشرکین کوعذاب ہونا تو بیتنی ہے، گر جوتھوڑی دیر ہورای ہے وہ آپ کے لئے باعث تشویش نہ ہو، اللہ تعالی گناہ کی سرزاس طرح دیتے ہیں کہ مجرم کوگمان بھی نہیں ہوتا، آپ ان کا معاملہ میرے دوالے کریں، بیس خودان سے نمٹ لونگا، بیس ان کواس طرح آہت آہت دوزخ کی طرح لے جادل گا کہ ان کو پید بھی نہیں چلے گا، رسی ڈھیلی چھوڑ تار ہونگا، وہ اپنی حالت پر گمن ہوئے کہ میراعذاب ان کوآ کیڑے گا، میری تذہیر ایس کی ہے کہ کوئی اس کا تو زنہیں کرسکا، یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ کوئی اس کا تو زنہیں کرسکا، یہ ایک پیشین گوئی ہے جواسلام کی ابتدایس کی گئی، اس کا ظہور ہجرت کے بعد بدروغیرہ میں ہوا۔

آبات باک: بس چھوڑ ہے مجھے اور ان لوگول کو جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو آہت آہت ہے جارہے ہیں اس طرح کدان کو نیم مجھی اور میں ان کو دھیل دے دہا ہول، بے شک میری تدبیر بردی مضبوط ہے۔

| (اس)و) لكسة بين  | يَكْتُبُون | د ہے ہوئے ہیں  | مُثْقَافُكَ | كياما تكتة بين آپ آن | آمُرُ تَسْعَلُهُمْ |
|------------------|------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------|
| پس انظار کریں آپ | قاصبير     | يالان كے پاس   | أمرعتناهم   | كونى معاوضه          | ٱڿؙۯ۠ٳ             |
| تحكم كا          | العكيم     | غیب( کی خبر)ہے | الْغُلِيْبُ | يس<br>چس وه          | فَهُمْ             |
| این دب کے        | رَبِكَ     | يس<br>چس وه    | فَهُمْ      | تاوان سے             | مِّنْ مُفْرَمِ     |

¥0.€

| سورة اسم            | $\overline{}$ | > — * L1V                       | 500                 |                             | <u> سير منايت القرا ا</u> |
|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ا پی نظروں کے ذریعہ | بِٱبْصَارِهِم | درانحاليكهوه                    | ۇ ھُوَ              | اورىنە بول آپ               | وَلا تَكُنُ               |
| <i>جب</i>           | تنا           | الزام خورده بوتا                | و و و<br>مُلَّا ومر | مچهلی والے کی طرح           | كصاحب الموري              |
| سى انھوں نے         | سيعوا         | يس چن ليان کو                   | فاجتبله             | جب بِكَارااس نے             | إذً نادك                  |
| نفيحت               | الذِّيكُرَ    | اس کارب نے                      | ري<br>رياه          | درانحاليكه وه وككفثا مواتها | وَهُوَ مَنْكُظُومُ        |
| اور کہتے ہیں وہ     | وَ يَقُولُونَ | پ <i>ي گر</i> داناا <i>س کو</i> | برررر)<br>فجعله     | اگرند ہوتی ہے بات کہ        | كَوْلَا أَنْ              |
| ب شک وه             | 45)           | نیک لوگوں میں سے                | مِنَ الضَّالِحِيْنَ | سنجال ليااس كو              | تَدْرُكُهُ                |
| یقینا پاگل ہے       | لكنجننون      | اورب شك قريب بين                | وَ إِنْ يُكَادُ     | مبربانی نے                  | يغمثه                     |
| حالاتكرنبين ہےوہ    | وَمَا هُوَ    | جنھوں نے                        | الَّذِيْنَ          | اس کے دب کی                 | قِنْ زَيِّهٖ              |
| مرهیحت              | اِلَّا ذِكُرُ | انكاركيا                        | كُفَّرُوا           | (تو)البة ذالاجاتا           | كثيث                      |
| سارے جہانوں کیلئے   | تِلْطُهُيْنَ  | كەپھىلادىي آپ كو                | كُانِّ لِقُونَكَ    | چشل میدان میں               | بِالعَزَّءِ               |

#### رسول کی بات نه ماننے کی وجه

ترجمہ: کیا آپ ان سے بچھ معاوضہ ما نگتے ہیں کہ وہ اس تاوان (بوجھ) سے دبے جارہے ہیں؟ یا ان کے پاس

غیب ( کاعلم ) ہے بیس وہ اس کو کھ لیتے ہیں۔

ابھی وطن چھوڑنے کا وقت نہیں آیا، آپ یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کریں مشرکین نے نبی سَلِیْنَیْنِیْم کے لئے مکہ میں جینا حرام کر دیا تھا، ہر طرف سے پاگل! پاگل! کی آوازیں آتی تھیں، اسی صورت میں آدی سوچتا ہے کہیں اور نکل جاؤں، ملک خدا تنگ نیست پائے گدالنگ نیست!اس لئے ارشاد فرماتے ہیں: ابھی وطن چھوڑنے کا وقت نہیں آیا، آپ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کریں، جب وقت آئے گا تھم الٰہی آئے گا، اس وقت قدم نکالیں۔

ترجمہ: پُس آپ اپ دب کے عم کا انظار کریں اور چھلی والے (پیغیبر) کی طرح نہ ہوں، جب اس نے دعاکی در انحالیہ اس کا دَم گھٹا ہوا تھا ۔ یعنی چھلی کے پیٹ میں دعاکی — اگر احسانِ البی اس کی دشکیری نہ کرتا تو وہ بدحالی کی حالت میں کھلے میدان میں ڈالا جاتا، پس اس کواس کے رب نے برگزیدہ کیا، اور اس کونیک لوگوں میں شامل کیا ۔ اور حدیث میں ہے کہم میں سے کونی خص بین ہے کہ نی سے اللہ عالیہ اور اس کونیک اور میں میں ا

مشركين آپ كوهبراكرمقام صبريد للمكانا جائية بين ،آپ اپن جگد جدين

آزُلَقَ فلانا ببصرہ (باب افعال) کے معنی ہیں: کسی کو انتہائی غضبناک نگاہ سے دیکھنا کہ وہ لڑکھڑا جائے یالڑکھڑانے کے قریب ہوجائے، مجردز کئی ببصرہ کے بھی بہی معنی ہیں، کفار مکہ آپ گوغضبناک اور ترجی نگاہوں سے دیکھتے تھے، تاکہ آپ گواپٹے مقام سے لغزش دیدیں اور جب وہ اللّٰد کا کلام سنتے تھے تو کہتے تھے: یہ بولنے کی بڑے! سے مت سنوافرہ ات ہیں: یہ کلام تو تمام جہاں والوں کے لئے بیحت اور ان کی صلاح وفلاح کا ضامن ہے، ایسا کلام کہیں کوئی پاگل کہ سکتا ہے؟ شروع سورت میں کفار کے ای طعن کا مدل جواب دیا ہے جتم سورت پرای کا ایک دوسرے انداز سے جواب دیا ہے۔

﴿ وَإِنْ يَكُادُ النَّذِيْنَ كَفَدُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِٱبْصَارِهِمْ لَيْنَا سَبِعُوا الذِّكْوَ وَيَقُولُونَ وانَّهُ لَيَجْنُونُ ﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلِمِيْنَ ﴾ ﴾

ترجمہ نبے شک (شان یہ ہے کہ) ایسامعلوم ہونا ہے کہ نکرین جب قر آن سنتے ہیں تو آپ کو نفسناک نظروں سے و مکھ کراپنے مقام سے بھسلادیں گے ،اور کہتے ہیں: بالیقین وہ پاگل ہے! حالانکہ بیقر آن جہانوں کے لیے قیبیعت ہے!

(سمی انسان کو نظر لگ جائے تو وَ إِنْ یکا دے آخر تک پڑھ کروم کریں اثر زائل ہوجائے گا (حس بھری )

هجمعه۵ارذی تعده ۱۳۳۵=۱۹راگست۲۰۱۹

## بسم الثدالرطن الرحيم سورة الحاقية

ال سورت كا اوراً تنده سورت كا موضوع آخرت (قیامت) ب، بالترتیب مضامین چل رہے ہیں ، سورة الملک میں توحید کا اور القلم میں رسالت كا بیان تھا، یہ تینوں مضامین مالوف سے بعید ہیں، اس لئے کی دور کی بچای سورتوں میں يہی مضامین بار بار ختلف پیرایوں میں بیان كئے گئے ہیں، اور كلام الہی كا اعجازیہ ہے كہ تر اركہیں محسول نہیں ہوتی، ال سورت میں قیامت كر تحقق وقوع كا بیان ہے، لین قیامت كا آنا ایک کچی بات ہے، اس میں ذراشك كی تنج باش نہیں، اور آئنده سورت میں میار مضامین ہیں:

ا - قیامت کی خرایک کی بات ہے،اورال کوال طرح مرل کیا ہے کہ جن قوموں نے اس کا انکار کیا دہ ہلاک گئیں، اقوام خسسہ (قوم نوح، عاد بیٹمود، فرعون اور قوم لوط) کا ذکر کیا ہے، انھوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، توحید کونیس مانا اور انھوں نے آخرت کی جوخبر دی اس کو جھٹلایا، اس کے صفحہ بستی سے مٹادی گئیں، یہ دلیل ہے کہ قیامت کی خبر کی ہے، جواس کا انکار کرے گاوہ تباہ ہوگا ( بیضمون آیت بارہ تک ہے )

۲- قیامت کا حادثہ کس طرح رونماہوگا؟اس دن آسانوں کا کیا حال ہوگا؟ (میضمون آیت ۱۸ تک ہے) ۳- قیامت کے دن لوگ دوقسموں میں منتقسم ہوئے : دائیں والے اور بائیں دالے، پھر ہرایک کی جزاؤسزا کا بیان ہے (میضمون پہلے رکوع کے ختم تک ہے)

۳- قیامت کے وقوع کونز دل قرآن کی مثال سے سمجھایا ہے، بیاہم مضمون ہے، پچھ تھاکُق مرئی اور پچھ غیر مرئی ہوتے ہیں، دونوں کے مجموعہ سے قرآن کا نز دل ہوا ہے، تفصیل آگے آئے گی، ای طرح آخرت جوغیر مرئی ہے دنیا سے قریب آئے گی جومرئی ہے، اور دونوں کے امتزاح سے قیامت قائم ہوگی، پھر دنیا کا آخرت کی طرف عروح ہوگا، پھر آخرت تاابد چلتی رہےگی۔

# المنافع ( ٩٩٠) يُنُورَة الْعَاقَةِ مِكْتِبَةُ ( ٩٩٠) الْمُولِقَاقَةَ مِكْتِبَةُ ( ٩٩٠) الْمُولِقَاقَةَ مِكْتِبَةً ( ٩٩٠) المُعَلِّنَ الدَّحِيةِ وَ اللهِ المُحَلِّنِ الدَّحِيةِ وَاللهِ المُحَالِقِ المُعَالِي المُحَلِّقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُحَلِّقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُحَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَالِقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلِّقِ المُعِلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعِلِقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِ

الْحَاقَةُ فَ مَا الْحَاقَةُ فَ وَمَا ادُرلكَ مَا الْحَاقَةُ فَ كَذَبَتُ ثَنُودُ وَعَادُرِالْقَارِعَةِ ﴿
فَامَنَا شَهُو دُ فَاهْلِكُوا بِالطَّاغِيةِ ﴿ وَامّا عَادُ فَاهْلِكُوا بِرِيْحٍ صَوْصٍ عَانِيَةٍ ﴿
فَامَنَا شَهُو دُ فَاهْلِكُوا بِالطَّاغِيةِ ﴿ وَامّا عَادُ فَاهْلِكُوا بِرِيْحٍ صَوْصٍ عَانِيَةٍ ﴿
فَعَنَّوَمًا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمْلِينَةَ اَيَامِ لِحُسُومًا فَتَرَكَ الْقَوْمَ فِيهَا صَوْعُ لِ
فَانَهُمْ اعْجَادُ نَخْلِ حَاوِيةٍ ﴿ فَهَلْ تَوْكَ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ كَانَهُمْ اعْجَادُ نَخْلِ حَاوِيةٍ ﴿ فَهَلْ تَوْكَ لَهُمْ مِنْ بَاقِيهٍ ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ فَلَكُمْ الْحَلِيقِ فَا فَنَهُمْ الْحَلَقُ فَا وَيَهِمْ فَاخَذَهُمْ الْحَلَمُ الْحَلَقُ وَمَعْمَا لَكُمْ الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلْمُ الْمَاءُ وَالْمُؤْتِ الْمُعَلِّ الْمَاءُ عَلَى الْمَاءُ حَلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُ الْمُعُلِقُ الْمُلْمُ فَي الْمَاءُ عَلَى الْمَاءُ وَالْمُؤْلِكُمْ الْحَلْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمَاءُ وَلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمُ ال

| أورآ تمدن         | وَ ثُمْرِيكُ أَيَّاهِمِ | نہایت بخت آوازے    | بِالطَّاغِيَةِ ' | وهبالكل بكي بات!         | الْحَاقة            |
|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Jtb               | (۵)<br>خُسُومًا         | ا <i>ورر</i> ہےعاد | وَاَمَّا عَادً   | كيا ومبالكل كي بات؟      | مَا الْعَاقَةُ      |
| پس دیکھاہے تو     | فُتَرَّے                |                    |                  | اور کیا توجانتاہے        | وَهَمَّا أَدْرَبِكَ |
| لوگول کو          | الْقُومَر               | نہایت شنڈی ہواکے   | پرنچ صَوْصَرِ    | وہبالکل کی بات کیا '؟    | عًا الْحَاقَة       |
| ان(دنول)مِس       | فيها                    | ذربعه              |                  | حيفظا بإ                 | كَثْبَتْ            |
| کچیز ابوا<br>ابوا | صرغ                     | بة قابو مونے والی  | ,                |                          |                     |
| گو <u>يا</u> ده   | كأنفخ                   | مسلط کیااس کو      | سُحَقُّرُهُا     | کھڑ کھڑانے والی چیز کو   | رr)<br>پالقارعة     |
| يخ بين            | ٱغجَارُ                 | الناير             | عَلَيْهِمْ       | پس رہے شمود              | فَأَمَّا شُمُوْدُ   |
| کھجور کے          | نَخْيِل                 | سات راتیں          | سَنِعَ لَيَالٍ   | توہلاک <u>گئے گئے</u> وہ | فَأُهۡلِكُوا        |

(۱)الحاق اورالحق ایک بین، ای الأمو الثابت: یکی اور قطعی بات (۲) قَرَعَ البابَ : کھنگھٹانا، یکھی قیامت کا ایک نام ہے (۳) طاغیة: سرکش، یہاں زلزله کی سخت آ واز مراد ہے (۴) صور: تخر .....عاتیة: فرشتوں کے قابوسے باہر (۵) حسو ما: حاسم کی بتع، حَسَمَتِ الله ابدَ: جانور کوسلسل داخن، یہال تنالع (لگاتار) مراد ہے۔

| سورة الحاقه | -0- | <br>$-\diamondsuit$ | تفسير مبلت القرآن |
|-------------|-----|---------------------|-------------------|
|             |     |                     |                   |

| سوار کیاتم کو       | حَمَّلْنَكُمْ                               | گناہوں کے ساتھ                    | بِالْخَاطِئَةِ             | كھوكھلے                          | خاوية              |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| چلى شتى مىس         | فح الْجَارِبيّة                             | پس نافر مانی کی انھو <del>ل</del> | بربر <sub>ب</sub><br>فعصوا | پس کیاد ب <mark>کھاہےت</mark> و  | فَهُلْ تُؤْك       |
| تا كەينائىي جماس كو |                                             | اینے رہے رسول کی                  |                            | ان میں ہے                        | لَعْمْر            |
| تمهارے لئے          | لَكُمُ                                      | يس پکڙ اان کو                     | <u>قَاخَانَهُمْ</u>        | کوئی بچاہوا؟                     | مِنْ بَاقِيَةٍ     |
| يادگار              |                                             | يكزنا                             |                            | أورآيا                           | وَجَاءَ            |
| اور یادر تھیں اس کو | دَ يَوْرِينِينَ<br>وَرُ <del>جِ</del> ينِهِ | تباه کرنے والا (سخت)              | لَّابِيَةً                 | فرعون                            | فِرْعَوْنُ         |
| كان                 | اُذُنُّ                                     | بثكبمنجب                          | র্ভোট্                     | اورجوان مسيم بمليے ہوئے          | وَصَنْ قَبْلَهُ    |
| یا در کھنے والے     | وَاعِيَةً                                   | يانى ابلا                         | طِعَنَا الْهُمَاءُ         | اورالتي ہوئی بستیو <u>ں والے</u> | وَ الْمُؤْتَفِكُتُ |

## الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جونہایت مہر بان بڑے رحم والے ہیں قیامت کا واقعہ ایساقطعی ہے کہ جس نے اس کا انکار کیا ہلاک ہوا

سوال بھی استخصار (ذہن حاضر کرنے) کے لئے ہوتا ہے، اور یہاں استغنہام (سوال) کا جواب محذوف ہے، یعنی وہ پکا واقعہ: قیامت کا واقعہ: قیامت کا واقعہ ہے، اور قرینہ پانچ قو موں کا ذکر ہے جو قیامت کا انکار کرنے کی وجہ ہے ہلاک ہوئیں، ارشاد فرماتے ہیں: وہ پکی بات کیا ہے؟ وہ قیامت کا انکار کرنے کی وجہ ہے ہلاک ہوئیں، ارشاد شرماتے ہیں: وہ پکی بات کیا ہے؟ وہ قیامت کیا ہے؟ وہ قیامت کیا ہے؟ وہ وہ قیامت کیا ہے؟ وہ وہ قیامت کیا ہے؟ وہ تھونچال آیا، اس محمود اور عاد نے اس کے کھیا کے استہ محمود اور عاد نے اس کھیت رہے! ۔ اور رہے عاد تو وہ بے قابو ہونے والی نہایت محمد ٹری ہوا ہے ہلاک کے گئے۔ کہ محمد نے اس کو ان پھر اسلام سامت را تیں اور آٹھ دن مسلط کیا، پس دیجسا ہے تو ان لوگول کوان دنوں میں پچھڑا ہوا، کو یادہ مجمود کے تو ان سوال کو گول کوان دنوں میں پچھڑا ہوا، اس لئے کھوکھلے ہے۔ اور ہوگئی ہے ہوان کو گور کے تول سے تشبیدی اور بے جان ہوگئے ہے۔ اور ان کی ہلاک ہوگئے ۔ اور ان کی ہلاک کا ذکر ہے ۔ اور ان کی ہلاک کا ذکر ہے ہوئی بیامر کی نافر مانی کی ہوئی بیامر کی نافر مانی کی اور بیامر کی نافر مانی کی اور بیام ہوئی بیامر کی نافر مانی کی اور بیام ہوئی بیامر کی نافر مانی کی اور ان کی ہلاکت کا ذکر تھی ، اب ان کے ادر کا رک پیامر کی نافر مانی کی اور بیان بیامر کی نافر مانی کی اور ان کی ہلاکت کا ذکر تھی ، بیام ہوئی بیامر کی نافر مانی کی اور ان کی ہلاکت کا ذکر تھی ، بیامر کی نافر مانی کی اور دکھا۔ ۔ اور ان کی ہلاکت کا ذکر تھی ، بیامر کی نافر مانی کی اور کی نافر مانی کی دور کھیا ۔ اور دکھا ۔ ۔ دور کھی نامر کور کھی نے کور کھی نے کی وہوئی نیاد دور کھی نامر کی نافر مانی کی دور کھی نامر کور کی نافر مانی کی دور کھی نامر کور کھی نامر کور کھی نے کور کھی نامر کی نافر مانی کی نافر میں کور کھی نامر کی نافر میں کی نافر مانی کی نافر میا کی کھی نے کور کھی نامر کی نافر کی نافر میانی کی کھی نامر کی کھی نے کور کھی نامر کور کے کھی نامر کور کے کی نامر کی نافر کی نامر کور کے کور کی نامر کی نافر کی نا

الماس واقعد كتي الماسك التي الكارينائي، اوراس كويادر كلف والسكان يادر كليس

سوال: كان كتخصيص كيول كى ؟ بوجفتاتو ول با

جواب: بعد کے لوگ کتابوں میں میدواقعہ پڑھیں کے باسنیں سے جمعی دل یادر کھے گا، اس لئے ابتدائی مرحلہ کا

ذكر كبياب

قَاذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَهُ ۚ وَاحِدَةً ۞ وَ حُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلُكَّنَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۞ فَيَوْمَبِنْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانشَقَتِ السَّمَا اِ فَهِى يَوْمَبِنْ وَاهِيَةٌ ۞ وَالْمَلُكُ عَلَىٰ اَرْجَارِبِهَا ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يُومَبِنْ ثَلْمُنيَةٌ ۞ يَوْمَهِنْ ثَعْمَهُوْنَ لَا تَغْفُهُ مِنْكُمُ خَافِيكٌ ۞

| اورا اللهائي بوخ بول | وَ يَحْمِلُ      | أيك باركوثنا                               | (٢)<br>دَكَّةً زَّاحِلَاقً | يس جنب            | فَإِذَا       |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| آپ کرب کے تخت کو     | عَرْشَ رَبِكَ    | پسائس دن                                   | فَيْوْمَيِنِ               | يجونكا جائے گا    | نُوْنَحُ      |
| اینداوپر             | ﴾ کار ہ<br>فؤقھم | ہو پڑے گا                                  | <u>ڒ</u> ۊٚ <b>ڠ</b> ؾؚ    | نرشکے پس          |               |
| أس دك                | ؽؘڋڡؙؠۣٳ۫ؠ       | ہو پڑنے والا واقعہ                         | الواقعة                    | يعونكنا           | (ا)<br>الفحفة |
| المر (فرشة)          | ثلنية            | اور پھٹ جائے گا                            | وانشقت                     | ایک بار           | وَّاحِلُاثُةً |
| اُس دن               | ؽۏؙڡؘؠؠۣڹؚ       | آسان                                       | الشكآء                     | اورا تھائی جائے گ | ۇ خىمىكىت     |
| تم پیش کئے جادگ      | نغرصون<br>نغرصون | ر<br>پس وهاس دك                            | فَهِيَ يَوْمَيِنِ          | <i>לא</i> ֵיט     | الْاَيْضُ     |
| نهیں پوشیدہ ہوگی     | <u>کانن</u>      | بوداہوگا                                   | ٷٳۿؚ <u>ؘ</u> ؽڎؖ          | اور پياڙ          | وَالْجِبَالُ  |
| تههاری               | مِنْكُمُ         |                                            | وَّالْمُلَكُ               | يس كوث ديئے جائيں | فَلُكُتَا     |
| ادنی میات            | خَافِيَةً        | آس <del>ان</del> کنارول پر مو <del>ل</del> | عَلَّ أَرْجَا إِنْهَا      | مے دونوں          |               |

(۱)نفخة: هو محدُّوف كي څرېء نائب فاعل نيس، يجيے: ضُوب في ظهره صوبة واحدة أي هو صوبة واحدة (۲) د كة واحدة بمغول مطلق ہے(٣) رَجَاكي جُنّ: جائب، كناره ـ

### جب قيامت كاحادثدرونما موكاتو آسان ، زمين اور بهار ول وغيره كاكياحال موكا؟

جب بہل مرتبصور پھونکا جائے گاتوسارا کارخانہ درہم برہم ہوجائے گاءارشادفرماتے ہیں: -- پس جب صورمیں چونکا جائے گا: (وہ) ایک چھونکنا (ہے) ۔۔۔ لینی یک بارگی چھونکنا ہے یاتھوڑی دریے لئے پھونکنا ہے ۔۔۔ اور زمین ۔ اور پہاڑا ٹھائے جا کیں گے ۔۔۔ وہاینے حتیز کوجھوڑ ویں گے ۔۔۔ چھردونوں ایک ہی مرتبہ میں باہم محکرادیئے جا کمیں گے ۔۔۔۔ اور کوٹ پییٹ کرریزہ ریزہ کرویئے جائیں گے ۔۔۔۔ تو اس دن ہونے والا واقعہ ہو پڑے گا ۔۔۔ بعنی وہی وقت قیامت کے ہرپاہونے کا ہوگا ۔۔۔ اورآ سمان پھٹ جائے گا ۔۔۔ وہ آسمان جس میں لاکھوں سمال گذرنے برجھی کہیں شگاف نہیں بڑا بھٹنا شروع ہوگا --- اوروہ اس دن بالکل بودا ہوگا -- جیسے پُر انا بوسیدہ کپٹر ا پھٹتا ہے آسان سی کے گا ۔۔۔ اور فرشتے اس کے کناروں برآجا کیں گے ۔۔۔ آسان درمیان سے پھٹنا شروع ہوگا اور فرشتے اس کے ۔ کناروں پر چلے جائیں گے ۔۔۔۔ اور آپ کے پروردگار کے شاہی تخت کواس دن آٹھوفر شتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہو نگے ۔۔ اب عرش عظیم کوچار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اُس دن چار اور ساتھ لگیس کے، اور ایسااظہار جلال واکرام کے کئے ہوگا — اس دن تمہاری پیشی ہوگی — سب اللہ کی عدالت میں حاضر کئے جائیں گے — تمہاری ادنی پات پیشیدهٔبین ہوگی — سی کی کوئی نیکی بدی چھپی نہیں رہے گی ہسب کھواللہ کے علم میں ہوگا،اور انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ فائدہ:جس طرح ماورائے مبیعی دنیا(عاکم آخرت) کے معاملات کوابھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے ،جنت کے پنیچے نہریں کیسے بہدرہی ہیں؟اس کے میوے کس طرح جھکے ہوئے ہیں؟حور وغلمان کی حقیقت کیاہے؟ای طرح جہنم کے احوال کو بھی تقریبی ہی تمجھ سکتے ہیں، بیمعاملات اچھی طرح اس وقت تمجھ میں آئیں گے جب ہم آخرت میں پنچیس گے۔ ای طرح مستقبل (آئندہ) کے معاملات بھی ابھی ہم بوری طرح نہیں مجھ سکتے ، دھندلاساتصور کرسکتے ہیں، جیسے یا جوج و ماجوج آسان کی طرف جو تیر چلائیں گے:ان کی نوعیت کیا ہوگی؟ وہ وقت بتائے گا، ابھی ہم اس کو انچھی طرح نہیں سمجھ سکتے ۔ قیامت میں پیش آنے والے معاملات بھی متعقبل کی باتیں ہیں ، زمین اور بہاڑ کیسے مگرا کیں گے؟ آسان كسيے يصنے كا؟ يه باتيں وقت يرسمجھ ميں آئيں گى، ابھى ان كو پورى طرح نہيں سمجھ سكتے، البذااس سلسله ميں و ماغ سوزى كى ضرورت نبیس، میں بھی قیامت سے متعلق آیات کا صرف ترجمہ کرر ہاہوں، میں ابھی اس کی کوئی تشریح نبیس کرسکتا۔

فَاَمَا مَنُ أُوْتِى كِتْبَهُ بِبَمِيْنِهِ ۚ فَيَقُولُ هَا قُمُر اقْرَءُوا كِتْبِيهُ ۚ إِنِّى ظَنَنْتُ انْيُمُ لِإِن حِسَابِيهُ ۚ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۚ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةً ۞ مكذران ميس بوكا الخالكة في عِيشَةٍ ايس رماجو اليس رماجو فَأَمَّا مَنْ وَامْنَا مَنْ زَاضِيةٍ دياكيا أفيق من مانے اس کی کتاب ويأكيا باغيس في جُنْتُج أوتي كتيخ اس كوائي باتھيں اس کی کتاب ڪثيه عالية بكينيه ال سح ما ئيں ہاتھ ميں اس کے میوے قُطُوفُها يضاله يس كي كاوه فَيَقُولُ هي وو(ا) هيا ؤمر يس وه كيركا: جھکنے والے ہیں پر ۾ ورو فيقول دَارِنيَة *ۗ* يٰليُـتَنِيُ كاؤا كماؤ كيااجهابوتا ا قررودا ا قريوا (۲) ڪڻپيَهُ وَالْشَرَيُوْا كُثِرِ أُوْتَ ميري كتاب الندياجا تأش اوريينو بينك من ن كمان كيا هنيفًا إِنِّيْ ظَلَنْتُ ميري كتاب كِتْبِيَهُ 860 بِمَّا ٱسْلَفْتُمْ كر مجم ملنے والا ب ان اعمال كيدل جو ولكف أذر آئي مُناثِق اورنه جانتامين کیا حباب ہے میرا ماحسابية آ مح بھیجتم نے حِمَالِيكُهُ ميراصاب يليتها فحا لأيتأمر ونون مين برر فهو كيااحيما بوتاوي موت ر چس وه

(۱)هَاوُّم: آمُعل: بمعنى حَلُوا (۲) كتابيه:ى: مضاف اليه، اورآ ترش هاسكته كي به (۳)هنيئا أى أكلاً وشربا هنيئا، مفول طلق به-

-08

| فسير مهليت القرآن المستحالة المحتال المستحالة المحتال المحتا |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                     | -26-                 |                   |                      |                       |
|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| كھلانے پر          | عَلَّا طَعَامِر     | p.                   | تنم               | ختم كرديين والى بوتى | كانتِ القَاضِية       |
| فقیر کے            | البنكين             | ایک زنجیرہے          | يِّخُ ْسِلْسِلَةٍ | م مناسبين آيا        |                       |
| يں نہيں ہے         | فَلَيْنَ            | جس کی بیائش          | :<br>ذَرْعُهَا    | میرے                 | عَنِيُ                |
| اں کے لئے          | <b>ప</b>            | · ·                  |                   | ميرامال              | مالية                 |
| آج                 | الْيُوْمَر          | گزہ                  | ذِرَاعًا          | برباد ہوئی           | هَلكَ                 |
| يہال               | لفهُنَا             | يس اس كوجكز و        | فَاسْلُكُوْهُ     | <u>~</u>             | عَقِیٰ                |
| کوئی تم گسار دوست  | حمييم               | ب شک ده تھا          | اِنَّهُ كَانَ     | ميرى سلطنت           | سُلْطَنِيكُ           |
| اور نبیں ہے کھا نا |                     | تنبيس ايمان لايا قفا | لَا يُؤْمِنُ      | پکژواس کو            | خُلُوْلَةُ            |
| مگردهوون           | الْآءِنْ غِسُلِيْنٍ | التُّديرِ            | بِأَسَّٰهِ        | يس طوق بيهناؤاس كو   | قَ <b>غُ</b> ٱلْوَٰهُ |
| نېيں کھاتے اس کو   |                     | سب ہے بڑے            | العظيير           | چ <i>ردوزخین</i>     | ثُمَّ الْجَحِيْمَ     |
| گرگنهگار           | إلاّ الْغَاطِئُونَ  | اورنبيس ابھارتا تھا  | وَلَا يَحْضُ      | تفونسواس كو          | صُلُّوٰة              |

قیامت کے دن لوگول کی دوسیں ہونگی: اصحاب آلیمین اور اصحاب الشمال ، اور دونوں کے احوال اصحاب الیمین: — پھرجس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا — سابقین کو بھی دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا — وہ کے گا: لو، پڑھو میر انامہ اعمال! مجھے بقین تھا کہ میر سے سامنے میر احساب آنے والا ہے ، پس وہ خض پسندیدہ پیش میں ، بہشت بریں میں ہوگا ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ ان سے فرشتے کہیں گے ہیں اور جس کے میں کئے ہیں!

اصحاب الشمال: \_\_\_\_ اورجس كانامه اعمال اس كے بائيس باتھ ميں دياجائے گا، وه كے گا: كياا جھا ہوتاجو مجھ كوميرا

نله ٔ اعمال نددیاجا تا ،اور مجھ کومیرے حساب کی خبر ہی نہ ہوتی ،کیااچھا ہوتا کہ پہلی موت ہی پر خاتمہ ہوجا تا ،میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا،میراجاہ بھی گیا گذرا ہوا ۔ فرشتوں کو تھم ہوگا: ۔ اس کو پکڑو ، اوراس کو طوق پہناؤ ، پھراس کو دوزخ

مس جھوتکو، پھرایک ایسی زنجیر میں اس کو ہاندھوجس کی پیائش ستر گزہے ۔۔۔ زنجیر کالمبااور بھاری ہونا ایک ستعقل عذاب ہے ۔۔۔ وہ مخص خدائے بزرگ برایمان نہیں رکھتا تھا، ننغریب کو کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، پس یہاں آج اس مخص کا نہ

ہے۔ اور میں ہے، اور شال کوکوئی کھانے کی چیز نصیب ہوگی ہوائے (جہنمیوں کے) زخموں کے دھووں کے،جس

كوبرك كنهكارول كسواكوني تبين كعائے گا!

<del>(۱)</del> گاگ وَلا بِقُوٰلِ يستبيس اور نہیں ہے بات ضردر پکڑتے ہم كأخكأنا ا گاهِين اقتم كها تا هون مين كسي غيب كي خبرين رِبالْيَمِيْنِ پالْيَمِيْنِ دائيں ہاتھے بِمَا تُبْصِرُونَ الن ي حن وتم و يكفت مو ديين واليكي بہت ہی کم اوران کی جن کوتم نہیں گلینگ مّا بجرضروركاث نسيةجم ثُمَّ لَقَطَعُنا ومناكا تَذَكَرُونَ اسکی مِنْهُ دھیان دیے ہوتم ر. تبصرون دل کی رگ کو الوَيْتِانِيَ ا بي شك وه (قرآن) استنويال اوه) اتارنا ب انَّهُ لَقُولُ رُسُولٍ كَنَّرِيْم إبات معزز فرستاك كي فِن رَّب یروردگاری طرف ہے یں نہوتاتم میں سے فبامنكم وُمَا هُو کوئی بھی اور نبیس ہے دہ مِنْ أَحُكِ جہانوں کے الغكيين (٣) وَلَوْ تَقَوَّلُ ادرا كركم تاده ( يَغْبر) عَنْهُ بقول ایات مسى شاعر كى شاعير عَلَيْنَا بجانے والا خجزنن بمارےنام پر بہت ہی کم وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةً اور بيتك وهما واشت 2 قَلِيْلًا مَّا لعص لِلْنَتُقِينَ باتيس الكاقئاويل لفین کرتے ہوتم ير بيز كارول كے لئے ؿؙۯ۬ڡڹؙۯ ؾؙٷؘڝؚڹؙۅڽؘ

(۱) بیجو کہا جاتا ہے کہ فعل تنم پر لا زائد ہوتا ہے: وہ خود ساختہ قاعدہ ہے (۲)دسول: سے جبر تیل علیہ السلام مرادین (۳) باپ تفَعُل میں تکلف بعنی بناوٹ ہوتی ہے (۴) بیمین سے اللّٰد کا ہاتھ مرادہ جوتشا بہات میں سے ہے (مظہری) اور منه أي بعضاً منف

4

| ر خوره ای ادب     |                     | San | 348              | <u> </u>         | ( معير ملايت القرا ا |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| یقین کے قابل ہے   | لَحَقُّ الْيَقِينِ  | اور بیشک وه (قرآن)                      | وَإِنَّهُ        | اورب شك بم يقينا | وَ إِنَّا            |
| پس پا کی بول      |                     | , ,                                     |                  | جانتين           |                      |
| تیرے دب کے نام کی | بِالْمُسِمِ رَبِّكِ | منکرین پر                               | عَدَالْكِفِرِينَ | کبعض تم میں ہے   | أنَّ مِنْكُمْ        |
| سب سے بڑا         | العظيم              | اورب شک وه                              | وَلِنَّهُ        | حيمثلان والي بين | مُكَدِّبِينَ         |

(تفریب افزین)

### نزول قرآن سے وقوع قیامت پراستدلال

عاکم (ماسوی الله) میں کچھ چیزیں محسول (مرنی) ہیں اور کچھ چیزیں غیرمحسوس (غیرمرنی) اور دونوں عاکم الگ الگ ہیں، مرنی عالم کا نام دنیاہے، اور غیرمرنی کا آخرت، پھر بھی مرنی اور غیرمرنی مل کراس دنیا میں کوئی چیز وجو دمیں آتی ہے، قرآنِ کریم کااس دنیا میں وجو د (نزول) ای طرح ہواہے۔

قرآن کلام البی ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب الغیب اور وراء الوراء ہیں، پھران کا کلام لوں محفوظ ہیں ریکارڈ ہوا، لوح محفوظ ہیں دیکارڈ ہوا، لوح محفوظ : عرش کی قوت خیالیہ کا نام ہے، جو سدرۃ انتہ کی (باڈر کی ہیری) ہے کہ ہے، دہاں تک جرئیل علیہ السلام کی رسائی نہیں، اور انبیاء پرشر یعنوں کا نزول ہوا سطہ جرئیل علیہ السلام طے ہے، اس لئے پوراقر آن یکبارگی ساتویں آسان پر اللہ کے گھر بیت معمور میں اتا راگیا، تاکہ وہاں سے جرئیل علیہ السلام حسب بھم نبی سِلائی اِنہ ہوا تھوڑ اتا ریں، یہاں تک سب وسائط غیر مرئی ہیں، پھر نبی سِلائی اِنہ کی کا تبین وی اور صحابہ جن کوآپ قرآن سنا کریا دکرایا کرتے تھے سب مرئی (محسوس) ہیں، اس طرح قرآنِ کریم کا اس دنیا میں وجود (نزول) ہوا، یعنی مرئی اور غیر مرئی کے امترائی سے ایک چیز دنیا میں موجود ہوئی۔

ای طرح مرئی اورغیر مرئی حقاق کے امتزاج سے زمین پر قیامت قائم ہوگی ،صور پھوڈکا جائے گا ، آسان پھٹے گا ، فرشتے زمین پراتریں گے ،عرش کوآٹھ فرشتے اٹھا کرزمین پرلائیں گے بعنی اللہ تعالی خودزمین پرجلوہ افروز ہونگے ، یہب غیر مرئی حقیقتیں ہیں ، اور زمین اور اس کے شب وروز ، اور اس کی مخلوقات نظر آنے والی چیزیں (مرئی) ہیں ، اس طرح دونوں کے امتزاج (ملنے) سے قیامت بر پاہوگی ، بیزولِ قر آن سے وقوع قیامت پراستدلال ہے ، اور بہی مابعد آیات کا مامبق سے دبط ہے۔

> قرآنِ کریم بواسطہ جرئیل علیہ السلام نازل کیا ہوا اللہ کا کلام ہے اور فرضی تین احتمالات باطل ہیں

رسول كريم: (برگزيده پيامبر) سے حضرت جرئيل عليه السلام مرادين اور ما تبصرون اور مالا تبصرون ليعن مرئى

اورغیر مرئی کی شہادت سے ثابت ہے کہ قرآنِ کریم: رسولِ کریم کا نازل کیا ہوا کلام الی ہے، اور تین فرضی احتمالات قطعاً باطل بیں، وہ احتمالات بیر ہیں:

ا-قرآن: ني شالنيقيم كى شاعرى مو\_

٢- ني سال الما كابن مول ، اورقر آن جن برى سے لى موكى باتيں مول\_

٣ قرآن: بي سالتي يَقِيم فروبنايا بوء اور الله كام الكايا بو

بيتينون احتال باطل بين:

یہ بلا احتمال: اس لئے باطل ہے کہ شاعری کوعرب جانتے تھے، دہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس میں اوز ان، بحور اور قوافی ہوتے ہیں، اور قر آن میں ان کا پیتہ نہیں، اور شاعر دن کی باتیں اکثر بے اصل ہوتی ہیں، دہ جومضامین باندھتے ہیں ان کے اکثر وہمی اور خیالی ہوتے ہیں، اور قر آن کر یم حقائق ثابتہ اور تینی باتیں پیش کرتا ہے، اس لئے یہ آزاد شاعری بھی نہیں ہو کئی۔

اور دوسرا احتمال: ال لئے باطل ہے کہ کا بمن: عرب میں وہ لوگ تھے، جو بھوت پریت اور جنوں پر بول سے مناسبت رکھتے تھے، وہ ان کو پچھوٹ ملاکر مبتع کلام کے ذریعے پیشین گوئی مناسبت رکھتے تھے، وہ ان کو پچھوٹ ملاکر مبتع کلام کے ذریعے پیشین گوئی کرتے تھے، اور قرآن کی ہر بات کا نئے کے تول پوری ہے، کرتے تھے، اور قرآن کی ہر بات کا نئے کے تول پوری ہے، اس میں بھرتی کا ایک لفظ بھی نہیں، اور آج تک اس کی کوئی بات جھوٹی ٹابت نہیں ہوئی، پس قرآن کی کا ہنوں کے کلام سے کیا مناسبت!

اورتیسرااحتمال:اس لئے باطل ہے کہ اگر قرآن کو نبی سَلائِیَا آئے گھڑ لیاہے اور بیان کا خود ساختہ کلام ہے، اوراس کو اللہ کے نام لگایاہے، تو اول ان کے دیمن اللہ ہوئے، وہ ان کودائیں ہاتھ سے یعنی قوت سے پکڑتے، اور رگ دل کا ث دیتے، پنچنے نہ دیتے ، اور تم میں سے کوئی ان کو بچانہ سکتا، گرتم دیکھ رہے ہو کہ ان کا معاملہ دن بہ دن ترقی کر رہاہے، پس بیہ احتمال بھی باطل ہے۔

غوض: قرآنِ کریم ان کا گھڑ اہوا کلام نہیں ، اللہ کا کلام ہے ، جو تقیوں کی نفیجت کے لئے نازل کیا گیاہے ، اور اللہ جائے ہیں کہ سب اوگ اس کو قبول نہیں کریں گے ، وہ تقین کے اور اس سے فا کدہ نہیں اٹھا ئیں گے ، وہ قیامت کے دون کف افسوں ملیں گے ، کی کان کھول کرس اوا یہ کتاب ایس ہے جس پریقین سے ہڑھ کریقین کیا جاسکتا ہے ، اور لازم ہے کہ جس عظیم ، ستی نے اس کو نازل کیا ہے اس کی تعریف کے گن گائے جا ئیں ، وہ ہر عیب سے جاسکتا ہے ، اور لازم ہے کہ جس عظیم ، ستی نے اس کو نازل کیا ہے اس کی تعریف کے گن گائے جا ئیں ، وہ ہر عیب سے

ياك بين سبحان ربي العظيم! سبحان ربي العظيم! سبحان ربي العظيم!

آیات پاک: \_\_ بس بین آیات کا انکارمت کر میں گاری بین تیامت کا انکارمت کر \_ میں شم کھا تا ہوں ان چیز وں کی جن کوئم اور فیرمرئی چیز وں کے امتزان ہے بھی چیز ہیں وجود میں ویکھتے ہو، اور ان چیز وال کے امتزان ہے بھی چیز ہیں وجود میں آتی ہیں، جیسے قرآئن کریم، قیامت بھی ای طرح بر پاہوگی \_ بیقر آن ایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا ہے جو غیرمرئی ہے۔ واردہ کی کائن کریم، قیامت بھی ای طرح بر پاہوگی \_ بیقر آن ایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا ہے ۔ جو غیرمرئی ہے۔ اوردہ کی کائن کا کلام ہے، تم بہت ہی کم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہوہ کی کائن کا کلام ہے، تم بہت ہی کم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہوں ہے ہو ہو ہو ۔ چائوں کے پائنہ ارکا نازل کیا ہوا ہے، اورا گریے پنج ہم رہارے فرم ہی کھیا تھی کوئی ہاتھ کر ورثین \_ پھر ہم اس کی رگور اللہ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں گئی دونوں ہاتھوں میں بیساں قوت ہے، کوئی ہاتھ کمز ورثین \_ پھر ہم اس کی رگور دل کوکاٹ دیتے ، پھر تم میں ہے گؤی اس کوہا کت ہے بیانے والا نہوتا!

اور بقرآن بلاشبہ مقیوں کے لئے فیصحت ہے، اور ہمیں ہاکیٹین معلوم ہے کہتم میں سے بعضے تکذیب کرنے والے بیں، اور بقرآن کا فرول کے حق میں موجب حسرت ہے، اور بقرآن کی بیٹنی بات ہے، پس اپنے ظیم الشان پر دردگار کے نام کی پاکی بیان کر! — اس میں شیعے بڑھنے کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

قا مُده: آیات ۲۲ – ۲۷ میں فرمایا ہے کہ اگر خدانخواست رسول الله رَطِلْتِیَقِیمُ اپنی طرف ہے کوئی بات گھڑ کر الله کی طرف منسوب کردیتے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا، اس میں کوئی عام ضابطہ بیان نہیں کیا گیا کہ چوفض بھی نبوت کا جموثا دعوی کرے جمیشہ اس کو ہلاک ہی کردیا جائے ، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا جموثا دعوی کیا، ان پر کوئی ایساعذ اب نہیں آیا (معارف القرآن فقیعی ۸۰۸۸)

﴿ الوار ماردَى قعده ١٣٣٧ ١٥=١١ رأست ١٩٠٦ ء ﴾



## بسم الثدالرحمن الرحيم

## سورة المعارج

یہ سورت کی دور کے آخری ہے،اس کا نزول کا نمبر 29 ہے، کی سورتیں کل ۸۵ ہیں، پس یہ سورت ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے،اس کے آخر میں پیشین گوئی ہے کہ اگر قریش ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کوان کی جگہ کھڑا کریں گے، اللہ کے لئے ایسا کرنا کچھ شکل نہیں، چنانچے مدینہ کے انصار نے قریش کی جگہ لے لی اوران کی نصرت سے اسلام کا ستارہ چیکا!

اں سورت کا موضوع بھی آخرت ہے، گذشتہ سورت میں قیامت کے حقق (بینی وقوع) کے دلائل تھے، اور اس سورت میں آخرت میں کفار کی سزا کا بیان ہے، اور ابتدائی آیات کے شانِ نزول میں جؤسر بن الحارث کے مطالبہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مرحل نہیں، اس کامطالبہ سورۃ الانفال (آیت ۳۷) میں ہے:

﴿ وَ إِذْ قَالُوا اللّٰهُ مَر إِنْ كَانَ لَهٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَازَةٌ مِّنَ السَّمَا عِ اَوِ اثْتِنَا بِعَذَابِ اَلِيْمٍ ﴿ ﴾

ترجمه ناورجه بانهول نے کہا:اے اللہ!اگریقر آن آپ کی طرف سے واقعی ہے توہم پر آسان سے پھر برسایا ہم پر کوئی اور در دناک عذاب واقع کردے!

یہ مطالبہ صرف نصر کانہیں تھا بھی کفار کا تھا، پھروہ مطالبہ دنیا کے عذاب کا تھا، اوراس سورت میں عذاب آخرت کا ذکر ہے، پس سیقی شخص کا سوال نہیں، بلکہ تقذیری (مانے ہوئے شخص کا سوال ہے۔

قیامت کے دن کی درازی: اس سورت میں قیامت کے دن کی درازی بچیاں ہزارسال بیان کی گئے ہے، اگر چہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمائے تلمیذ عکر مدرحمہ اللہ نے اس کی ایک دوسری تفسیر کی ہے، ان کے نزدیک جب سے آسان وزمین کی بید دنیا وجود میں آئی ہے: جب اس کے بچیاں ہزارسال پورے ہوں گئو قیامت قائم ہوگی، مگراس تفسیر کو پیند نہیں کیا گیا، آلوی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے اس کی تر دید کی ہے، اس لئے جمہور کے نزدیک ہے، اس لئے جمہور کے نزدیک ہے، اس لئے جمہور کے نزدیک ہے تیامت کے دن کی درازی ہے۔

پھرسورة اسجدة (آیات ۱۹۵۹) سے تعارض پیدا کیا جاتا ہے، اس میں ایک دن کی درازی ایک ہزارسال بیان کی ہے۔

#### ارشادیاک ہے:

﴿ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْرَاضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ مِشَّةِ اليَّامِرِ ثُمُّ اسْتَوْكَ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنَ دُونِهِ مِنْ وَعِلِةٍ وَكَا شَفِيجٍ الْفَلا تَتَلَّكُرُونَ ۞ يُلَاثِرُ الْأَصْرَ مِنَ السَّمَا وِلِكَ الْاَرْضِ ثُمَّ بَعْرُمُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُةَ الْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ ﴾

ترجمہ:اللہ تعالیٰ بی نے بیدا کیا آسانوں اور ذمین کواور دونوں کی درمیانی چیز دل کو چھ دنوں میں، پھر دہ تخت بشاہی پر جلوہ افروز ہوئے تہمارے لئے اللہ سے دَرے نہ کوئی کا رسازے نہ کوئی سفارش کرنے والا، کیا پس سمجھتے نہیں!اللہ تعالی معاملہ کا انتظام کرتے ہیں آسان سے لے کر زمین تک، پھر وہ معاملہ ان کے حضور میں پہنی جاتا ہے، ایک ایسے دن میں جس کی مقداد ہزارسال ہے تہماری گنتی کے اعتبارے۔

ان آیات میں آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیز ول کو چھ دنوں میں بیدا کرنے کا ذکرہے، ان دنوں کی مقدار کیا مقدار کیاتھی؟ کیونکہ اس وقت نظام شمی پیدائییں ہواتھا، اس لیے معروف ایام مرازیس ہوسکتے۔

جواب: زمان ومكان بخلوق (موجود خارجی) بین بحض اعتباری بین بسرا قبال رحمه الله نے زمان ومكان بر بی ، این ، ولا دی کی ہے، اور الله تعالی نه زمانی بین نه مكانی و الله دی مكان، ولا دی كی ہے، اور الله تعالی نه زمانی بین نه مكانی فرار پکڑے ہوئے بین ، نه ان پر زمانه گذرتا ہے، پس الله كا يوم بطلق وقت محدی علیه زمان: نه تو الله تعالی مقدار كانام ، وگا۔

اور زمانہ ریود کی مثال ہے، اس کو دونوں سروں سے بکو کر کھینچیں تو لمباہوجائے گا، کتنا لمباہوگا؟ اس کا مدار کھینچنے کی مقدار پرہوگا، پس وہ چھودن کتنے لمبے تھے؟ اس کی وضاحت کی جگر نہیں آئی، البت اس دنیا کی تدبیر (نظم وانتظام) ایک ہزار سال میں چڑھتی ہے اور نیا انتظام نازل ہوتا ہے، یہ اللہ کے یہاں کا ایک دن ہے، اور قیامت کی درازی پچاس ہزار سال ہے: یہ بھی اللہ کے یہاں کا ایک دن ہے، اس کوزیادہ کھینچ دیا توزیادہ لمباہوگیا!

فائدہ: پھروفت گذرنے کے ساتھ زمانہ کا ربر منتاجا تاہے، ہماری گذری ہوئی زندگی کھے بھرکی معلوم ہوتی ہے، اور جو باقی ہے وہ کمی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ منتقبل میں ربز کھینچا ہوا ہے اور ماضی میں سمٹا ہوا۔

الروح سے کیامراد ہے؟ قرآنِ کریم میں الروح کا استعال بین میں ہوئے:(۱) دوجگہ دین وشریعت کے معنی بیں ہوئے:(۱) دوجگہ دین وشریعت کے معنی بیں ،سورۃ التحل آیت اور سورۃ الشوری آیت اسامیں ہے:﴿ دُوْجًا مِنْ اَمْدِدَنَا ﴾ (۲) متعدد جگہ انسان کی روح مراد ہے ﴿ دَنِئَا وَنَكُ وَنَا اللّٰهُ وَهِ ﴾ (۳) اور تین جگہ الروح سے جرئیل علیہ السلام مراد ہیں، اس سورت میں بھی جمہور مفسرین نے جرئیل علیہ السلام کومراد لیا ہے لیکن اگر ملق مخلوقات کی ارواح مراد لی جا تیں تواس میں بھی کچھاستوجاؤیس۔

## المنت (دم) يُسُورُقُ الْمُعَالِمِ مُكَيِّنَةً (٥٠) الْمُورَقُ الْمُعَالِمِ مُكَيِّنَةً (٥٠) الْمُورَقَ الْمُعَالِمِ مُكَيِّنَةً (٥٠) الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ مُكِيِّنَةً (٥٠) الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ

| سالہ                   | سَنَاقِ            | سٹر جیوں والے | (r)<br>نِثالَهُعَا لِرِج              | ម                   | سکل                  |
|------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| پس مبرکریں آپ          | فأضير              | پھين          | نکرو و<br>لغن <del>نج</del>           | أيك ما تكنّ والي ني | سَايِلُ              |
| خويصودت صبركرنا        | صَابُرًا جَمِيْلًا | فرشية         | النكليكة                              | عذاب                | يِعَنَايِ            |
| بشك ده                 | إنَّهُمْ           | أورروض        | ر و رو(م)<br>والزوم                   | پڑنے والا           | وَاقِعِ              |
| د يكھتے ہيں اس كو      | يرونه              |               | إلينع                                 | منكرول پر           | لِلْكُفِيرِيْنَ      |
| <i>נפנ</i>             | ؠؘڃێۣڐ             | أيك ون ميس    | فِهِ يَرِهِ (۵)<br>مِنْ يَوْمِ<br>(۲) | نہیں اس کو          | لينىك                |
| اورجم ديكھتے بيں اس كو | وَ نَرْبُهُ        | ال کی مقدار   | كان مِقْدُارُهُ                       | کوئی ہٹانے والا     | دَافِعُ              |
| نزد یک                 | قَرِنْيًا          | بچإ ک بزار    | خَمْسِينَ ٱلْفَ                       | الله کی طرف سے      | رم)<br>مِمَنَ اللّهِ |

الله كنام سيشروع كرتابول جونهايت مبريان بردر حرم واليبي

کافروں کودائمی عذاب قیامت کے دن ہوگا،اور قیامت کا دن بچاس ہزارسال کا ہے

دنیا میں کافروں کاعذاب مسلحت کے تالع ہے، آبھی سکتا ہے اورٹل بھی سکتا ہے، گر قیامت کے دن لامحالہ ان پر عذاب پڑے گا، جس کوکوئی ہٹائیس سکے گا، اور قیامت کا دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا، اس دن میں فیصلے ہوئی ، پھر آسان سے انزے ہوئے اور زمنی فرشتے اور مکلف مخلوقات (جن وائس) کی ارواح آخرت (برے کی دنیا) کی طرف چڑھیں گی، ان کے چڑھنے کے لئے اللہ نے سٹر ھیاں بنار تھی ہیں ، جن کی حقیقت ابھی نہیں جائی جاسمتی ، جیسے کی طرف چڑھیں گی، ان کے چڑھنے کے لئے اللہ نے سٹر ھیاں بنار تھی ہیں ، جن کی حقیقت ابھی نہیں جائی جاسمتی ، جیسے (۱) واقع : عذاب کی صفت ہے (۲) من اللہ: واقع ہے متعلق ہے (۳) معارج: مِعْواج کی جمع: سٹرھی، زیند، چڑھنے کا ذریعہ (۲) الروح: اسم شن ہے قبل وکٹیر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے (۵) کی یوم: تعرج شے تعلق ہے (۲) جملہ کان: یوم کی صفت ہے۔

آج کی لفٹ: پرانے زمانہ کی سیرهی ہے، پھر بیدونیا ختم کردی جائے گی، کفاراس دن کودور ہمجھ رہے ہیں، حالانکہ کل ماهو آتِ فهو قریب، وه دن آیا بی چاہتا ہے۔

آیات پاک: — ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے بارے میں سوال کیا جومنکرین پرواقع ہونے والا ہے، جس کوکوئی ہٹانے والانہیں، سٹر حیوں والے اللہ کی طرف سے (واقع ہوگا) فرشتے اور روحیں اللہ کی طرف چڑھیں گی ایک ایسے دن میں جس کی مقدار بچاس ہزار سال ہے، پس آپ صبر کریں خوبصورت صبر کرنا — جس میں دل گیری نہ ہو — وو (کافر) اس دن کو دور بچھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں!

| اس دن کے                                    | يَوْمِينِ              | A -                     |                         | _                         | يَوْمَرُ تَكُوْنُ |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| این بیوں سے                                 | بِبَنِيْهِ             | <i>جگر</i> ی دوست       | حَمِيْكُم               | آسان                      | التَمَا           |
| اورا پی بیوی سے                             | صَاحِبَتِهِ            |                         |                         | يُصلي الموئة تانبه (تيل   | كَالْمُهْلِ(١)    |
| اورائي بھائی ہے                             | وَ أَخِيْنِهِ          | د کھلائے جائیں وہ ان کو | (٣)<br>يُبَطَّرُونَهُمْ | کی تلجیت) کی طرح          |                   |
| اوراپیخ کنبے سے                             | وَفَصِيْلَتِهِ ۗ       | تمنا کرے گا             | يَوُدُّ                 | اور ہوجائیں گے            | وَثُكُونَ         |
| جواس کوٹھکانددیتاہے                         | الْزَىٰ تُؤِينِهِ      | گنهگار                  | النجرمر                 | پېاژ                      | الْجِيَالُ        |
| اورا <del>ن جوزي</del> ن مين <sup>پير</sup> | وَمَنْ فِيهِ الْأَرْضِ | كاش بدله ديتاوه         | <u>لَ</u> وۡ يَفۡتَٰدِؽ | ر<br>رئين دهنگي هو کی اون | كَالْعِهْنِ (٢)   |
| سرهجس                                       | جَبِيْعًا              | عذابسے                  | مِنْ عَذَابِ            | کی طرح                    |                   |

(۱) مُهٰل کے بین ترجے کئے ہیں: (۱) پیکھلی ہوئی دھات (جیسے سونا، چاندی، او ہا، تانبا) (۲) اوٹوں کو ملنے کا تارکول نما پتلا تیل (۳) تیل کی گاد (بینچے بیٹھا ہوامیل) (۲) عِهٰن: رنگی ہوئی اون (۳) یبصر و نهم: مستقل جملہ ہے، یُبَصَّرُ وْن: فعل مع نائب فاعل (فاعل اللہ ہیں جومحذوف ہے) ہم: مفعول ٹائی (۴) المتی تؤوید: موصول صلال کر فصیلة کی صفت، فصیلة: آدی کا کنبہ جوقر بی رشند داروں پڑھتمل ہوتا ہے۔

| ر سورة المعارج | $- \Diamond$            | · — 4 [7\0        | , 3>            | <u> </u>                 | القبير ملايت القرآل |
|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| پیرم کھیری     | اذبر                    | مھینچ لینےوال ہے  | نَزَّاعَةً (٣)  | چروه اس کوب <u>چا</u> لے | الله يُغِينُهُ الله |
| اورروگردانی کی | وَتُولِ                 | کلیج (سرک کھال)کو | الِلشَّوْكِ (٣) | <i>برگزشین</i>           | ڪَلَا               |
| اورا كشعاكيا   | د درد<br>وجمع           | بلائے گی وہ       | تَكُنْعُوا      | بے شک وہ                 | الم                 |
| پس بینت کردکھا | هُاوُعِيُّ<br>فَاوْعِیُ | اں کوجسنے         | مَنْ            | شعلہ زن ( پہتی آگ)       | (r)<br><u>碰</u>     |

#### قیامت کے دن کے احوال

جس دان آسان تیل کی گادی طرح ہوجائے گا ۔۔ لینی سیاہی مائل ہوجائے گا ۔۔ اور پہاڑ دھنگی ہوئی تمکین اوان کی طرح ہوجائے گا ۔۔ بہاڑ مختلف رنگنوں کے ہیں، اس لئے جب دہ ریزہ ریزہ ہوجائیں گے تو ان کی گرد دھنگی ہوئی تکلیل کے خوان کی گرد دھنگی ہوئی تکلیل اوان کے گالوں کی طرح ہوجائے گی ۔۔ اور کوئی جگری دوست دوسر ہے گری دوست کوئیس پوجھے گا ۔۔ سب کواپنی اپنی پڑی ہوگی ۔۔ وہ ایک دوسر کودکھائے جائیں گئے ۔۔ لینی ایسائیس ہوگا کہ ملاقات ندہوں ملاقات ہوگی گرکوئی کی کا حال ٹیس بی چھے گا۔

(ال دن) گنبگارتمنا کرے گا: کاش وہ بدلہ دیتا: ال دن کے عذاب سے: اپنے بیٹول، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے کنبے کے ذریعہ، پھروہ اس کو بچلے سے ہمرگز نہیں سے یعنی کے ذریعہ، پھروہ اس کو بچلے لیے ہمرگز نہیں سے یعنی کوئی نہیں بچاسکتا سے بیٹرک وہ آگ شعلہ زن ہے، کھال تھینچ لینے والی ہے! سے وہ اس محض کو بلائے گی جس نے پیٹر پھیری اور بے رخی برتی اور مال جمع کیا اور اس کو بینت کر رکھا سے اور اس میں جو اللہ کاش ہو ہیں دیا۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَا مَسَهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿ وَالْذِامَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ اللهُ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَالْذِينَ خَلَى صَلَاتِهِمْ دَايِّمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ فَيْ الْمُوالِهِمْ حَتَّ اللهُ الْمُصَلِّيْنِ ﴿ وَالْذِينَ مُ مَلَمَ اللهِ مُوالِهِمْ حَتَّ اللهُ اللهِ مُن وَاللهِ مُو وَالَّذِينَ مُ مُمْ مَعْمُ اللهِ مُن وَالْمَعْمُ وَاللهِ مُن وَاللهِ مَا مُن وَاللهِ مَن وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَن وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَن وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَا مُن وَاللهِ مَن وَاللهِ مَن وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَن وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مَا وَاللهُ مَا مَا مُنْ وَاللهُ مُن وَاللهُ مُن وَاللهُ مُن وَاللهُ مَاللهُ مَا مُن وَاللهُ مَا مُن وَاللهُ مَا مُن وَاللهُ مَا مُن وَاللهِ مَا مُن وَاللهُ مُن وَاللهِ مَا مُنْ وَاللهِ مَا مُن وَاللهُ مَا مُن وَاللهِ مَا مُنْ وَاللهِ مَا مُنْ وَاللهِ مِن وَاللهِ مَا مُنْ وَاللهِ مَا مُن وَاللهِ مَا مُن وَاللهِ مَا مُؤْمِلُون وَاللهِ مَا مُنْ وَاللهِ مِن وَاللهِ مَا مُنْ وَاللهِ مِن وَاللهُ مُن وَاللهِ مُن وَاللهُ مُن وَاللهُ مُن وَاللهُ مُن وَاللهُ مُنْ وَالمُن وَالمُن وَاللهِ مُن وَاللهِ مَا مُنْ وَاللهِ مِن وَاللهِ مُن وَاللهِ مُن وَاللهِ مُن وَاللهِ اللهُ مُن وَاللهُ مُن وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَالْمُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَالْمُن وَالْمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن والمُن وا

(۱) پنجید؛ ستقل جملہ ہے اور قاعل ہو ضمیر من کی طرف لوٹی ہے (۲) کطبی: مُلْتَظِیَة کے معنی میں ہیں: شعلہ زن، لَظِیَتِ الْمَادُ: آگ کا بحرُ کنا (۳) ہزاعة: صیغهُ مبالغہ: سخت کھینچنے والی (۴) شَویٰ: شَوَاۃ کی جُع: سراوراٹگلیوں کی کھال، کلیج بھی اس کے معنی ہیں (۵) او عی النشیعَ: کسی چیز کو برتن میں رکھنا، بیئت کر رکھنا۔ مَلُوْمِ يُنَ ۚ فَنَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُ الْعَدُوْنَ ﴿وَالَّذِيْنَ هُمُ لِاَمُنْتِهِمُ وَ عَهْدِهِمُ لِعُوْنَ ﴿وَالْذِيْنَ هُمُ بِشَهْدَتِهِمُ قَالِمُوْنَ ﴿ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَلِيكَ فِي جَنْتٍ مُكْرُمُوْنَ ﴾ وَلَلِكَ فِي جَنْتٍ مُكْرُمُوْنَ ﴾

| یاجن کے مالک ہیں     | آؤمًا مَلَكُتُ         | ما تكني والول كا | الْلَسَّ لِيْلِ     | بيشكانسان                              | اِتَ الْإِنْسَانَ            |
|----------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| ان کے دائیں ہاتھ     | أيتائهم                | اور بےنصیب کا    | والبخروم            | پيراكيا كياب                           | خُلِقَ                       |
| يس بيشك وه           | فَإِنْهُمْ             | اور جو           | وَ الَّذِيْنَ       | پیرین<br>بی کا کچا( کم ہمت)<br>سرمینین | هَ لُوْعًا<br>هَ لُوْعًا     |
| ملامت کئے ہوئے ہیں   |                        | القهدين كرتي بين | يصدوف               | جب اس لانوی ہے                         | إذامشة                       |
| یں جسنے جاہا         | فَمَنِ ابْتَغْی        | قیامت کے دن کی   | بيغير الدين         | برائی                                  | الظَّوُّ                     |
| اس کے سوا            | وَرَآءَ ذُلِكَ         | أور جو كدوه      | وَ الَّذِينِيَ هُمْ | بین<br>(تو)گبراجا تاہے<br>سند          | جَرُوْقَا (۲)<br>جَمَزُوْقَا |
| تو د بی              | فَأُولَيِكَ هُمُ       | عذابے            | قِمْنُ عَلْمَالِ    | اور جبال لا پنجی ہے                    | قَاذَا مَشَهُ                |
| مدسے بر هند والے بيں | العدون                 |                  |                     | بعلائى                                 |                              |
| اور چو که وه         | وَالَّذِينَ هُمْ       | ڈرنے والے ہیں    | مُشْفِقُونَ         | (تو)ېټ رو کنے والا                     | مَنُوعًا                     |
| ا پنی اما ننوں کی    | لِأَمْنْتِهِمْ         | بيثك عذاب        | إِنَّ عَذَابَ       | ہوتاہے<br>مگر نمازی سنٹنی ہیں          | (m)                          |
| اوراہے پیانوں کی     | وعهدهم                 | ان کے رب کا      | كيهم                | مگرنمازی مشفیٰ ہیں                     | الَّا الْمُصَلِّلِينَ        |
| دعايت كمنة والعبي    | رْعُوْنَ               | بإخوف فهيس       | غُيْرُ مَا مُوْتِ   | جوكدوه                                 | الَّذِيْنَ هُمْ غَرِ         |
| اور جو کہ وہ         | وَالْذَائِينَ هُمُ     | اور جو کہ وہ     | وَالَّذِيْنَ هُــمْ | اپنی نماز دل پر                        | عَلَىٰصَلَاۃِهِمْ            |
|                      | بقهارتهم               |                  |                     | جيشهر بنے والے بيں                     |                              |
| قائم بي              | قَايِمُوْنَ            | حفاظت كرز والربي | خْفِظُوْنَ          | أورجو                                  | وَ الَّذِينِيَ               |
| اور چو کدوه          | وَ الَّذِيْنِينَ هُمْ  | مگر              | رالا                | ان کے مالوں میں                        | في أَمْوَالِهِمْ             |
| ا پی نماز د ں کی     | <u>عَل</u> اصَلاتِهِمُ | ا پنی بیولیاں سے | عَلَىٰ أَزُواجِهِمُ | مقررہ حق ہے                            | حَتَّى مُعْلُومً             |

(۱) هلوعاً: خُلق کی خمیرے حال هَلِع (س) هَلَعًا: هُمِراجانا، بِصِرابوجانا (۲) جزوعًا اور منوعا: یکون محذوف کی خبر، پحر جمله إذا کی جزاء (۳) مصلین سے مؤمنین مراد ہیں، کیونکہ نماز مؤمن کی سب سے بدی علامت ہے۔



## الله في انسان كوبهترين سافيح مين دُهالاب

## پھراں کواختیارہے کہ خود کو نیچے گرائے یا او پراٹھائے

سورة آتین میں ہے اللہ نے انسان کوخوبصورت سانچ میں ڈھالا ، پھرائلد تعالیٰ اس کو بہت سے بہت تر کردیتے ہیں، گرجوا بیان لائے اور انھول نے تیک کام کے وہ بلندسے بلندتر ہوجاتے ہیں، بی ضمون سورة الشمس میں ہے، اللہ نے نیفس انسانی کو درست بنایا، اور اس کو اس کی بدکر داری اور نیکوکاری الہام کی ، اب وہ نفس کومڑی (ستھرا) بھی کرسکتا ہے اور گدلا بھی لیمنی بلند بھی کرسکتا ہے اور گدلا بھی لیمنی بلند بھی کرسکتا ہے اور بست بھی۔

یہاں بھی بہی مضمون ہے، انسان خودکواپے لیول سے گرائے گاتو کم ہمت ہوجائے گا، ذرا تکلیف پنچے گی گھبرا جائے گا، اورخوش حال ہو گاتو ہوجائے گا، اللہ کے دیئے ہوئے مال ہیں جوغر بہوں کا تن ہوہ بھی نہیں دے گا، یہ کافر اور نام نہاد سلمانوں کا حال ہے، اور جوخود کواپے لیول سے او نچا اٹھاتے ہیں، ان کی قیامت کے دن جنت میں پذیرائی ہوگی، اور یہ مؤمن بندے ہیں، جن کی خاص علامت نماز ہے، ان میں نوخو بیال ہوتی ہیں: او وہ پابندی میں پذیرائی ہوگی، اور یہ مؤمن بندے ہیں، جن کی خاص علامت نماز ہے، ان میں نوخو بیال ہوتی ہیں: او وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ ما تکنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہ ما تکنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہ ما تکنے والوں کو بھی کہنچاتے ہیں ۳ – وہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں ۳ – وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ۵ – وہ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں ۲ – وہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں ۲ – وہ عہد و پیان (وچن ) کا پاس رکھتے ہیں ۸ – وہ گواہیاں ٹھیکٹھیک اداکرتے ہیں ۹ – وہ نماز وں کی تھمہداشت رکھتے ہیں، اس میں کوئی غلل پیدائیں ہونے دیتے (ان خو پیوں کا ذکر اٹھار ہویں پارے کے شروع میں بھی آتیا ہے، تفصیل وہاں ہے ہدایت القرآن ۵۲۱۵)

آیات یاک: — بقیناانسان کم ہمت پیدا کیا گیاہے، جب اس تونکلیف پیچی ہے تو گھبراجا تاہے، اور جب اس کونوش مالی پیچی ہے تو گھبراجا تاہے، اور جب اس کونوش مالی پیچی ہے تو بوقیا ہوجا تاہے — لینی خرج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ، بیان بندوں کا ذکر ہے جوخود کو ینچی ہے تاہ ہے گفار تو ہیں، من مام کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، کوئی بڑانقصان ہوجا تاہے تو ہارٹ فیل ہوجاتے ہیں، یوجاتے ہیں، گویا ب اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر قادر نہیں۔ سوال: کم ہمت تو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان نے خود کو کہاں گرایا ہے؟



| CORNERS CONTRACTOR CON |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| جسکا                 | الَّذِي                          | فتم کھا تاہوں میں   | أقيم                  |                      | قِبَلَكَ          |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| وه وعده کئے جاتے ہیں | , ۱/۰, ر<br>پوعلون<br>پوعلون     | مشرقوں کے رب کی     | بِرَتِ الْمَشْرِقِ    | دوڑنے والے ہیں       | مُهْطِعِيْنَ (١)  |
|                      | يومر                             | اور مغربول کی       | والمغيرب              | دائیں ہے             | عَينِ الْيَمِينِي |
| لکلیں گےوہ           | <i>يَ</i> خُرجُونَ<br>يَخُرجُونَ | بشكهم               | હિં                   | اور ہائیں سے         | وعين الشِمالِ     |
| قبرول سے             | (٣)<br>مِنَ الأَجْدَاثِ          | يقيينا قادر بين     | لَقُٰٰ إِنَّ وَٰنَ    | ٹولیاں بنا کر        | عِزِينَ           |
| تیزی کے ساتھ         | سِرَاعًا (۵)                     | اس بات پر که        | عَلَىٰٓآن             | كيااميدر كهتاب       | أيظمع             |
| گو ياوه              | كَأَنَّهُمُ                      | بدل دیں             | تُبُتِيل              | ہرانسان              | كُلُّ امْرِئُ     |
| رستش گاہول کی طرف    |                                  | ان ہے بہتر کو       | خَيْرًا مِنْهُمْ      | ان میں سے            | غِنْهُمْ          |
| دوڑے جارہے ہیں       | يُورِضون<br>يُورِضون             | اور خييس ہيں ہم     | وَمَا نَحْنُ          | كهداخل كبياجائے گاوہ | اَنْ يُّدُخَلَ    |
| جَعَى بوئى بين       | خَاشِعَةً                        | ہارتے والے          | ڔؚؠۜۺؠؙۅ۫ۊؽؙؽؙ        | نعت کے باغ میں       | جُنَّةَ نَعِيْمٍ  |
| ان کی تگاہیں         | أبضارهم                          | پس چھوڑیںان کو      | فَنَّارُ <b>هُ</b> مُ | <i>هر گزشین</i>      | <b>%</b>          |
| حیمائی ہوئی ہےان پر  | كُرْهُقُهُمْ                     | بالون ميں گھسے دہیں | يكثوضوا               | بثكهمنے              | <u>ছ</u> 1        |
| رسوائی               | ڎؚڵؙڎؙ                           | اور کھلتے رہیں      | وَيُلْعَبُوا          | ان کو پیدا کیاہے     | خَلَقْنَهُمْ      |
| ىيەدەدان ب           | ذُلِكَ الْبَوْمُ                 | يہال تک کہ          | <u>چ</u> تی           | اُس ہے جس کو         | قِبًا             |
| جس كالتقےوہ          | الَّذِيٰ كَاثُوا                 | ملاقات كريں وہ      | الأفكار               | وه جانتے ہیں         | يَعْلَمُوْنَ      |
| وعده کئے جاتے        | دورو در<br>پوعلاون               | ان کے اس دن سے      | يَوْمَهُمُ            | يسنبيس               | Ĭi                |

## يستى كاكوئى حدسے كزرنادىكھ!

جب بي سلاني الله قرآن كى تلاوت فرمات تو كفار تحقي بوجات ،اور شعام ول كرت ،سورة حم المسجدة ميل بن الله يُن كَا الله يُن كَا الله والله في الله والله في الله والله في المسجدة ميل بن في الله والمسترين في المسترين في المسترين الله والله والله

عَنَى؟ الله كلام كا، الله كظيم رسول كافراق الراف كلي، كياان كوال حركت كى مز أنيس ملي ك؟

﴿ فَمَالِ اللَّذِينَ كَعَدُوْ الْفِبَلَكَ مُهُ طِعِينَ فَعَنِ الْيَوِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِنْهُ فَ ﴾

ترجمه: پس كافرول كوكيا مواكه آپ كی طرف دور سے آرہ ہیں، دائیں اور بائیں سے غول کے غول!

میرمنہ اور مسور کی دال!

مشرکین آخری درجہ کی پستی میں گرچے ہیں، گرامیدوار ہیں کہ وہ جنت کے باغوں میں داخل کئے جائیں ، سورة النحل (آیت ۲۲) میں ہے: ﴿ وَ تَصِفُ اَلْمِنَةُ مُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْلَى ﴾: ان کی زبانیں یہ جموٹے دعوے کر قی ہیں کہ (آئیت ۲۲) میں ہے: ﴿ وَ تَصِفُ اَلْمِنَةُ مُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْلَى ﴾: ان کی زبانیں یہ جموٹے دعوے کر قی ہیں کہ (آخرت کی) بھلائی انہی کے لئے ہے بعنی اگران کولوٹ کراللہ کی طرف جانا ہوا تو وہاں بھی ان کے لئے بہتری بہتری ہوگہ ہم نے تم کو مٹی سے سات مراحل سے گذار کرانسان بنایا ہے، بعنی ان کے مادہ تخلیق میں کوئی خوبی ہیں ، انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری! خوبی انسان بننے کے بعد ایمان عمل صالح سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ ان میں ہے ہیں! پھروہ کس منہ سے جنت کے دعو ایمان عمل میں انسان بننے کے بعد ایمان عمل صالح سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ ان میں ہے ہیں! پھروہ کس منہ سے جنت کے دعو یہ ایمان علی ان کے اندائی ان عمل صالح ہے بیدا ہوتی ہے، اور وہ ان میں ہے ہیں! پھروہ کس منہ سے جنت کے دعو یہ اربی ا

﴿ اَيَظُمَّهُ كُلُّ امْرِئَ قِمْهُمُ اَنْ يُنْغَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿ كَلْآمِلَ اَنَّا خَلَقَتْهُمْ مِّسَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾ 
ترجمه: كياان مِن عمرايك اميدوارب كدوة متول كياغ مِن واظل كياجائ گا؟ مِرَّرْ نِين ! ہم نے ان كو

اليي چيز سے پيدا کياہے جس کووہ جانتے ہيں!

## پیشین گونی کر قرایش آ گےنہ برھے تو کوئی بہتر قوم ان کی جگہ لےگی

یاد ہوگا بیسورت کی دور کے آخر کی ہے، اب پیشین گوئی فرماتے ہیں کے قریش پر پھیم وقوف نہیں، وہ آ گئیس ہوجے تو دوسری قوم ان سے بہتر اسلام کا جھنڈ ااٹھائے گی، اور بیتبدیلی اللہ کے لئے پھی شکل نہیں، وہ ہرروز سورج کے نکلنے کا اور ڈو بے کا نقطہ بدلتے ہیں، ان کے لئے قریش کی جگہ بہتر لوگوں کولانا کیا مشکل ہے!

یہ پیشین گوئی مدینہ کے انصار کے تق میں پوری ہوئی، وہ آئے اور عقبہ میں بیعت کی ، اور آپ کو اور سلمانوں کو مدینہ آنے کی دعوت دی ، اور ہر طرح مدد کا وعدہ کیا ، اس طرح اسلام کا بول بالا ہوا۔

﴿ فَكَا اَفْهِمُ بِرَبِ الْسَارِقِ وَالْمَعْرِبِ إِنَّالَقُلِهُ وَنَ فَ عَلَى آنَ نَبُرَيْلَ خَدِرًا قِنْهُمْ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوْقِينَ ﴿ ﴾ لَمَا أَفِيمَ بِرَبِ السَّارِقِ وَالْمَعْرِبِ التَّالَقُلِهُ وَنَ فَي عَلَى آنَ نَبُرَيْلَ خَدِرًا قِنْهُمْ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوْقِينَ ﴿ ﴾ ترجمه: بِهِنْهِ وَلَا مَعْرِبول كَ يروردگاركي!

## بِشك بهم اس پرقادر بین كهان كى جگهان سے بہتر لوگ لے آئیں ،اور بهم عاجز نہیں!

## قریش کوان کے مشغلہ میں چھوڑ ہے،ان کوسر اقیامت کے دن ملے گی

﴿ فَذَانِهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَّهُمْ أَلِكَ وَلَا تُمُومُ الْيَوْمُ الَّذِي مُ الْمَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ فِلَّا أَدْ وَلَا الْيَوْمُ الَّذِي مُ كَانْوَا يُوْعَدُونَ ﴾ كَانُوا يُوْعَدُونَ ﴾ كَانُوا يُوْعَدُونَ ﴾

ترجمہ: پس آپ ان کوائ شغل اور تفریح میں چھوڑیں، یہاں تک کہ ان کواپنے اس دن سے سابقہ بڑے جس کا ان سے دعدہ کیا جاتا ہے، جس دن وہ قبروں سے تیزی سے کلیں گے گویا وہ پرسش گاہوں کی طرف دوڑے جارہے ہیں، ان کی نگاہیں چھی ہوئی ہوئی ہوئی، ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، یہی ان کا دودن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔

﴿ ١٩ ارذى تعده ١٣٢٤ ١٥=٢٢ راكست ١٠١٦ ع



## بىم الله الرطن الرجيم سو**رة النوح**

یہ سورت بھی کی دور کے آخر کی ہے، اس کا نزول کا نمبر و ہے، اور اس سورت کا موضوع تو حید ہے، اس میں تو حید کی وجوت، فوائد اور دلاکل ہیں، اور آخر میں انکار وعناد پر عام تباہی کا ذکر ہے، فوح علیہ السلام نے دعا کی تھی: الٰہی ! زمین پر کافروں میں سے ایک باشندہ تھی نہ چھوڑ ہے، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فوح علیہ السلام نے الی بددعا کیوں کی ، اثبیاء تو رحمت ہوتے ہیں، سورۃ الانبیاء کے آخر میں ہے: ﴿ وَمَنَا ٱدْسَائُهُ اللَّهُ رَحْمَت مَا وَمَنَا اَدْسَائُهُ اللَّهُ رَحْمَت کا حصر کیا گیا ہے، ذات پاک میں ایک جوزوح علیہ السلام نے الی بددعا کیوں کی ؟

اس کا جواب: سورہ پنس اوروہ کے جی جو استادال (اللہ تعالی) کہلاتا جا ہتا ہے، عام لوگوں کو ایسے مواقع سے: منشا خداوندی کو پیچانتے ہیں، اوروہ کی گئیتے ہیں جو استادال (اللہ تعالی) کہلاتا جا ہتا ہے، عام لوگوں کو ایسے مواقع میں ابھون کا سامنا ہوتا ہے، ان کے خیال میں دعا یا بددعا: مناسب یا نامناسب ہوتی ہے، گرمقولان بارگاوالہی کے پہاں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا، حضرت موئی علیہ السلام کی فرعونیوں کے لئے بددعا، اور رحمت لعالمین بین الله المین بین اور ای لئے جو بددعا فرمائی تھی (بخاری شریف، کتاب النفیر، سورہ دخان) وہ سب ای شان کی دعا کیں ہیں، اور ای لئے در اجابت فوراً قا ہوتا ہے ۔ اور اس کی نظیر: قیامت کے دن شفاعتیں ہیں، مقبولان بارگاوالہی اللہ تعالی کی مرضی جان کربی شفاعتیں کریں ہے، آ ہت الکری میں ہے: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِیٰ یَشْفَعُ مِنْ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهُ بِاللّٰهِ بِعَامِ بِعَامِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِعَامِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهُ بِاللّٰهُ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بَاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِلللّٰهِ بِاللّٰهُ بِاللّٰهُ بِلّٰهُ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِلّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِلللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِلللّٰهِ بِاللّٰهِ بِلللّٰهِ بِللللّٰهِ بِلللّٰهِ بِلْمُ بِلْمِ بِلللّٰهِ بِلْمُ بِلْمُ بِلّٰهِ بِلْمُ بِلْمُ بِلْمُ بِلّٰهِ بِلْمُ بِلْمُ





## 

اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْمًا إِلَىٰ قَوْمِهُ اَنُ اَنْذِرْقَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ اَلِيْمُ قَالَ لِيْقَوْمِ إِنِّيُ لَكُوْ نَذِيْرُهُمِ بِنُّ ﴿ اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوٰهُ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمُ مِّنْ ذُنُوْرِكُمُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ اَجَلِ مُّسَمَّى ﴿ إِنَّ اَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ مَ لَوْكُنْ تَخُرْ تَعْلَمُوْنَ ﴾

| اورد میل دیں سے تم کو | ۅؙؽ <u>ٷٞڿ</u> ٚۯؙػؙؠ۫ | الصيرى قوم!        | يٰقُوٰمِ               | بيثك بم نے بيجا      | إِنَّا أَرْسَلْنَا |
|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| ایک مت تک             | إلى آجَيْل             | بيتك بين تهاك ك    | إنِّي لَكُوْر          | نوځ کو               | تُؤَمَّا           |
| مقرره                 | تُسَمِّى<br>تَسَمِّى   | كهول كذيك والاجول  | ٮٛۯؚؽڔ <i>ٷؠ</i> ؙڽؽڽؙ | اس کی قوم کی طرف     | إلى قۇمىڭ          |
| بينتك مقرره ودنت      | إِنَّ آجَلَ            | كه بندگى كروتم     | أياغبُدُوا             | (ہمنے محمدیا) کہ ڈرا | آنُ آنٰذِذ         |
| الثدكا                | الله                   | الثدكي             | طُنّا                  | اپنی قوم کو          | قَوْمَكَ           |
| جب آجاتا ہے           | إذَاجَاءَ              | اورڈ رواس سے       | وَا ثَقُوٰهُ           | اس سے پہلے           | مِنْ قَبْلِ        |
| اللايأنبين جاتا       | لا يُؤخَّرُ            | ادر کہنا ما تومیرا | وَالطِيْعُوٰنِ         | که مبنیجان کو        | آن يَالِيَهُمْ     |
| كاش ہوتےتم            | لُوَكُنْتُمْ           | بخشيل متمهاب لئ    | يَغْفِرُ لَكُمْ        | دردناك عذاب          | عَدَّابٌ ٱلِيُعُرِ |
| جانئة                 | تَعَلَّمُونَ           | تمہائے گناہوں سے   | مِّنْ دُنُونِكُمُ      | کہااس نے             | قَالَ              |

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جونہایت مہر بان برے رحم والے بیں نوح علیہ السلام قوم کوتو حید کی وقت دینے کے لئے مبعوث کئے گئے

حضرت نوح عليه السلام بہلے رسول اور انسانوں كے دوسرے دادا ہيں، اب سب انسان نوح عليه السلام كى اولا دہيں، ان سے بہلے انبيا مِبعوث ہوتے تھے، نبی: مؤمنین كی طرف بھيجا جاتا ہے، اور رسول: كفار وشركين كی طرف، وہی اس كی است ِدعوت ہوتے ہيں، نوح عليه السلام كے زمانة ك انسان است ِدعوت ہوتے ہيں، نوح عليه السلام كے زمانة ك انسان

بہت زیادہ نہیں بھیلے تھے، مگر وہ شرک میں بکتے ہوگئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کوتو حدید کی دعوت دینے کے لئے نوح علیہ السلام کومبعوث فرمایا، تا کہ وہ ان کوشرک کے بھیا تک انجام سے ڈرائیں، نوح علیہ السلام نے پہلے قوم کو اپنا شناختی کارڈ دکھایا، فرمایا: میں اللہ کارسول ہوں تہمیں شرک کے انجام سے صاف صاف ڈرانے کے لئے آیا ہوں، پھرفرمایا:

''مورتیول کوچھوڑ دو،اورایک اللہ کی عبادت کرو،اوراللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو،اور میں جو باتیں تم ہے کہوں ان کو مانو، اللہ تعالیٰ اب تک کی تہاری ساری کوتا ہیاں معاف کریں گے، اور تہمیں موت تک مہلت دیں گے، عذاب میں نہیں پکڑیں گے، ہال موت وقت برضرور آئے گی، اللہ کامقررہ وقت جب آتا ہے ٹلمانہیں، کیا اچھا ہو جوتم میری باتیں بوجھو!''

آیات یا کا ترجمہ: --- ہم نے بالیقین نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کوڈرا،اس سے پہلے کہ ان کو دردناک عذاب پنچے،اس نے کہا: ''اے میری قوم اجمی تہم اللہ کی عبادت کردناک عذاب پنچے،اس نے کہا: ''اے میری قوم اجمی تہم اللہ کی عبادت کردناک معاف ڈرو،اور میرا کہنا مانو، وہ تہبارے کچے گناہ (سابقہ گناہ) معاف کردے گا،اور تمہیں مقررہ وفت (موت) تک ڈھیل دے گا، بیش جان اللہ کامقررہ وفت جب آتا ہے ٹالمانہیں، کیا خوب ہوجوتم ہے با تیں جان الو'

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْ مِى لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿ فَلَوْ يَزِدْهُمُ دُعَا مِنَ إِلَّا فِمَا رَّا ۞ وَانِّىٰ كُلَّبَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوْا اصَا بِعَهُمْ فِيَ اٰذَانِهُمُ وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمُ وَاصَتُرُوا وَاسْتَكُنْبُرُوا اسْتِكْبَا رًا ۞ ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَا رًا ۞ ثُمَّ إِنِّى اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاسْرَوْقُ لَهُمْ إِسْرَوْقُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞

| ا پینے کا نوں میں      | فِي أَذَائِرَمُ   | گر بھا گذا         | الَّا فِكَارًا   | کیااس نے                        | قال                |
|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| اوراوڑھ کئے انھوں نے   | واستغشوا          | اوربے شک میں نے    | وَلَيْنَ         | اے میرے پروردگار!               | کټ                 |
| اینے کیڑے              | ثِيَّابَهُمْ      | جب بمعی            | لتآلغ            | ب شک میں نے بلایا               | إنِّيْ دَعَوْثُ    |
| اورا ڑے ہےوہ           | وَاصَرُوا         | بلاياان كو         | دَعُوثهم         | اپنی قوم کو                     | قۇ مېئ             |
| اور تھمنڈ کیا انھوں نے | وَاسْتَكُلْبُرُوا | تا كه شيس آپ ان كو | لِتَغْفِرَلَهُمْ | شب وروز                         | لَيْلًا فَلَهَارًا |
| محمنذ كرنابزا          | اسْتِكْبَارًا     | معنوسی انھوں نے    | جَعَلُوْا        | پس <sup>نبی</sup> س بژهایاان کو | فَلَوْ يَرْدُهُمُ  |
| بجرب شکیس نے           | ثُمُّ اِنِّي      | الجيالكليال        | أصاً بِعَهُمْ    | میرے بلانے نے                   | دُعَآءِی           |

| سورة النوح        | $-\Diamond$         |                 |                  | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | تفسير ماليت القرآا   |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| اور چیکے سے کہاان | وَاسْرَائِتُ لَهُمْ | پھر بشکس نے     | ثُغُ إِنَّ       | بلا يا ان كو            | ر رو و و و<br>دعوتهم |
| بالكل حيب كر      | إنسكارًا            | کھول کرکہاان ہے | اعْلَنْتُ لَهُمْ | برملا                   | جِهَارًا             |

## نوح عليه السلام كى دعوت صدابه صحرا ثابت بهوئى

نوح عليه السلام نے قوم پرساڑ ھے نوسوسال تک محنت کی گرنتیج صفرر ہا، ارشادفر ماتے ہیں:

نوٹ نے عرض کیا: اے میرے رب! میں نے اپنی قوم کوشب دروز بلایا، مگرمیرے بلانے پروہ اور زیادہ بھاگتے رہے،
اور میں نے جب بھی ان کو بلایا کہ آپ ان کو بخشیں تو انھوں نے اپنی انگلیاں اپنے کا نوں میں تھوسیں کے کہوںکہ میری
بات سنماان کو گوارہ نہ تھا، چاہتے تھے کہ میری آ واز ان کے کان میں نہ پڑے سے اور اپنے کپڑے اوڑھ لئے سے
تاکہ وہ مجھے نہ یکھیں اور نہ میں ان کو دیکھو سے اور وہ اپنی بات (شرک) پراڑے دہے، اور انھوں نے غایت درجہ کھمنڈ کیا
تاکہ وہ مجھے نہ یکھیں اور نہ بیں ان کو دیکھو سے اور وہ اپنی بات (شرک) پراڑے دہے، اور انھوں نے غایت درجہ کھمنڈ کیا
تجرمیں نے ان کو باوا زبلند بلایا، پھرمیں نے ان کو علائے تیں مجھایا، اور ان کو بالکل نفیہ بھی سمجھایا ۔

فَقُ لَمْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ الِنَّهُ كَانَ غَفَا لَا فَ يُنْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُوْ مِنْ لَا لَا فَ عُوْلَا فَ مَا لَكُوْ لَا تَوْجُونَ بِإَمْوَالِ وَبَنِينَ وَ يَجْعَلُ لَكُوْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَكُوْ اَنْهِلَ اللهَ مَا لَكُوْ لَا تَوْجُونَ لِللهَ وَقَارًا فَي وَقَارًا فَي وَقَارًا فَي وَقَالًا فَكُو اللهُ سَلُوتٍ لِللهِ وَقَارًا فَي وَقَلْ خَلَقَكُمُ الْطُوالَ اللهَ اللهُ سَلُوتٍ لِللهِ وَقَارًا فَي وَقَلْ خَلَقَكُمُ الْمُؤلِقِ اللهِ اللهُ سَلُوتِ اللهُ عَمَلُ الشَّنْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللهُ النَّهُ اللهُ عَمَلَ الشَّنْسَ اللهُ اللهُ وَاللهُ جَمَلَ الشَّنْسَ اللهُ اللهُ عَمَلَ اللهُ وَمَا اللهُ عَمَلَ اللهُ الله

| اور بیبوں سے       | وَ <sub></sub> ہَٰٰٰنِیۡنَ | چیموڑ ہے گا        | يُرْسِلِ              | يس ميں نے کہا   | <u>ف</u> َقُلْتُ     |
|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| اور بنائے گاتمہائے | وَ يَجْعَلُ لَكُوۡز        | آسان کوتم بر       | التَّمَا أُعَلَيْكُو  | كناه بخشواؤتم   | اسْتَغْفِرُوْا       |
| باغات              | جَنْتٍ                     | موسلا دهار         | (۱)<br>قِــٰدُوَا رًا | آپنے پروردگارے  | رَبِيْكُمْ           |
| اور بنائے گاتمہائے | <u>وَيَجْعَلُ ثَكُوْر</u>  | اور برهائے گائم کو | وِّ مُنْ إِذْ كُمْ    | بِشک وہ ہے      | (گ <sup>ا</sup> گان) |
| شهریں              | ٱنْهٰرًا                   | حال                | بِٱمْوَالِ            | برزا بخشنے والا | غَفْارًا             |

(١) مِدْرَار :صيغة مبالغه، دَرَّ الدَّرُ (ن ض) دَرًا: دودها كثرت سے بونا، جارى بونا، بہنا۔

نعه

| سورة التور           |                      | extra-ver                                                                                                       | , , , ,           | <u> </u>           | ( مسير مغايث انقرا ل |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| پھرلوٹائے گاوہ تم کو | ثْغُ يُعِيْلُكُمْ    | 200 mg | طِبَاقًا          | عهبين كياهوا       | مَا لَكُهْر          |
| اس میں               | فيها                 | اورينا يا                                                                                                       | <b>وَّجَعَ</b> لَ | نبين اميدر كحقة    |                      |
| اورزکالے گائم کو     | وَيُخْرِجُكُو        | حا ند کوان میں                                                                                                  | الْقَدَرُ فِي فِي | الله کے لئے        |                      |
| خاص اندازے نکالنا    | (٣)<br>إخراجًا       | ٽو <i>ر</i>                                                                                                     | نُورًا            | عظمت کی            | (۱)<br>وَقَارًا      |
| اورالله نے           |                      | أورينايا                                                                                                        | <u>ۆ</u> چكىل     | حالاتكم بيداكيا إس | وَقُدْ خَلَقَكُمْ    |
| بنایاتنهارے کئے      | جَعَلَ لَكُمُ        | سورج کو                                                                                                         | الشبس             | نے تم کو           | (1)                  |
| زيين كو              | الْكَرْضَ            | چاغ<br>چاغ                                                                                                      | سِراجًا           | طرح طرح ہے         | (r)<br>اَطُوَارًا    |
| فرش                  | بِسَاطًا             | اور الله في                                                                                                     | وَ اللَّهُ        | كيانبين ديكھتے تم  | اَلَعْرِتَكَوْا      |
| تا كه چلوتم اس كي    | لِتَسْلَكُوا مِنْهَا | اگایاتم کو                                                                                                      | أثبتكائر          | كيم پيدائع بين     | كَيْفَ خَلَقَ        |
| را ہوں بیں           | سُبُلًا              | زمین سے                                                                                                         | مِينَ الْدَرْضِ   | اللهبية            | شٰا                  |
| كشاده                | فحَاجًا              | غاص انداز <u>ے</u> اگانا                                                                                        | نبائاً (۳)        | سات آسان           | سبع سبوت             |

نوح علیه السلام نے قوم کو افنس و آفاق کے دلائل سے تو حید اور اللّٰدی عظمت سمجھائی
جوگناہوں سے توبہ کرے وہ نہال اور مالا مال ہوجائے گا:

کہا بتم اپنے پروردگارے گناہ بخشوا وَ سے بین شرک سے توبہ کرو سے بیشک وہ بڑے بخشنے والے ہیں، وہ بکشرت تم پر بارش برسائیں گے، اور تہہاں اور اولا دیس ترقی دیں گے، اور تہہارے لئے باغات لگائیں گے، اور تہبارے لئے نیم س بہائیں گے؛

 بنایا، اور الله نے تم کوز مین سے خاص طور پراگایا ۔ جس کی تفصیل ابھی گذری ۔ پھر وہ (موت کے بعد) تم کوال میں اور الله نے گا، پھر وہ جہیں (قیامت کے دن) خاص طور سے نکالے گا ۔ اجسام زمین سے گھاس کی طرح آگیں گے، پھر ارواح عالم بزرخ سے دیوں آئیں گی، اورائی اپنی باڈیوں میں واقل ہوگی تو نئی زندگی شروع ہوگی ۔ اور الله نے تمہارے لئے زمین کوفرش بنایا، تا کہ تم اس کے نشادہ راستوں میں چلو! ۔ مکہ میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، مگر درمیان میں کشادہ راہیں بھی ہیں جس کے کشادہ راہیں گھر کر رہ جاتا!

قَالَ نُوْحٌ رَّتِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاشَّبَعُوا مَنْ لَهُ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُةَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُوا مَكُرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ ۚ الِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ وَقَدًا وَلَا سُوَاعًا لَا وَلَا يَغُونَ وَ يَعُوْقَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَدْ اَضَلُوا كَثِيْرًا لَهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا تَذِرِ الظّٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ۞ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ۞

| اور نه سواع کو            | وَّلَا سُوَاعًا  | ممركها ثا         | إلَّا خَسَارًا    | نوح نے کہا            | قَالَ نُوْحُ     |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| اور نه يغوث كو            | زَّلَا يَغُونُثَ | اورداؤ چلےوہ      | وَ صَكَرُوْا      | اسدب!                 | ڗۧڿ              |
| أور ليعون كو              | ۇ يىغىزى         | واؤ               |                   | بِ ثنك أنحول نے       | النهم            |
|                           | وَنْسُرًا        | <i>بر</i> ے       | رم)<br>ڪُبّارًا   | میری نافر مانی ک      | عَصَوٰنِي        |
| اوبالتحقيق مراه كيا أنفول | وَقَدُ أَضَلُوا  | اور کہا اٹھول نے  | <b>وَقَالُؤَا</b> | اور پیروی کی انھوں نے | وَا تَبَعُوا     |
| بهت سول کو                | ڪڻينيڙا          | برگزمت چھوڑ و     | لا تَدُرُقَ       | اس کی جس کو           | مَن (۱)          |
| اورنه بوها ئين آپ         | وَلا كَزِدِ      | أيية معبودول كو   | الهتكم            | نہیں بڑھایااس کو      | ليَّوْ يَنزِدْهُ |
| <b>ظالمو</b> ل کی         | الظّٰلِمِينَ     | اور ہر گزمت جھوڑو | وَلَا تَذَرُنَ    | اس کے ال              | خالة             |
| محر محرابي                | إلاَّ ضَاللًا    | وڌكو              | وَدُا             | اوراس کی اولا دیے     | وَ وَلَنْهَ      |

## قوم نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی ، اپنے سرداروں کی بات مانی

نوٹے نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! ان لوگوں نے میرا کہنائیوں مانا، اور ایسے لوگوں کا کہنا مانا جن کے مال اور (۱) مَن: موصولہ،صلہ سے ل کر اتبعو اکامفعول ہہ(۲) محبًار: صیغهٔ مبالغہ، اس میں مجباد سے معنی کی زیادتی ہے، اور مجباد میں تحبیر سے معنی کی زیادتی ہے۔ اولادنے ان کوفقصان ہی پہنچایا ۔۔۔ یعنی اینے رئیسول اور مالداروں کا کہنا مانا ، جن کے مال اور اولا دھیں کچھ خوبی اور بہتری نہیں، بلکہ وہ ان پر ٹوٹا ہے، اُن ہی کے سب دین ہے حروم رہے (فوائد) ۔۔۔ اور وہ (میرے ظلف) بردی بردی علی اور فوائد) ۔۔۔ اور وہ (میرے ظلف) بردی بردی علی علی اور انھوں نے (لوگوں ہے) کہا: تم اینے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑ و! اور تم طور پر) ہرگز مت چھوڑ و کو اور نہ منوٹ کو ،اور بعو ق اور نسر کو ، اور انھوں نے بہتوں کو گر اہ کیا ۔۔۔۔ صرف اسی مردوز ن ایمان لائے تھے ۔۔۔۔ اور آپ ان ظالموں کی گر اہی اور بردھاد بجئے!

فائدہ(۱): نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرتی کارواج کیے ہوا؟ پہلے ذمانہ میں بچھ ہزرگ لوگ تھے، ان کی وفات کے بعد شیطان کے اغواء (بہرکانے) سے قوم نے ان کی تصویریں بطور یادگار کھڑی کرلیں، پھران کی تعظیم ہونے لگی، پھر پرستش ہونے لگی، بہی مورتیاں عرب میں آگئی تھیں: بخاری شریف کی حدیث (نمبر ۲۹۲۰) ہے:

حضرت این عبال نے فرمایا: جومور نیال قوم نوح میں رائے تھیں وہ بعد میں عرب میں رائے ہوگئیں: وَ دّ: دومة الجمد ل میں قبیلہ کلب کا تھا، سُو اع: فبیلہ ہذیل کا، یَغُون تن قبیلہ مراد کا، بعد میں وہ سبا کے پاس یعن بمن میں جوف مقام میں قبیلہ خطفان کا ہوا، یَعُوٰ ق: قبیلہ ہمدان کا، اور مَسْ قبیلہ کے ذوالکلاع خاندان کا تھا ۔۔۔۔ اور مَسْ و (اور باتی چار) قوم نوح علیہ اسلام کے نیک لوگوں کے نام جیں، جب ان کا انقال ہوا تو شیطان نے ان کی قوم کو پٹی پڑھائی کہ ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی سے نام در کردو، چنا نچه انھوں نے ایسا مجلسوں میں جن میں وہ بیشا کرتے تھان کے جسے کھڑے کردو، اور ان کے ناموں سے نام در کردو، چنا نچه انھوں نے ایسا کیا، ییس وہ بیشا کرتے تھان کے جب وہ سل ختم ہوگئی، اور علم مث گیا تو ان کی پر تنش شروع ہوگئی۔۔

فا کده (۲) دو بوبندیت کا امتیاز اکابر کی قبروں کے ساتھ اعتدال برتنا ہے، سنت سے جو ثابت ہے ای تک رہنا ہے،
آئیبیں بردھنا، گراب دیوبندیں اکابر کے فوٹو بکنے گئے ہیں، ان کی قبروں پر کتبرلگ گئے ہیں، مراقبے ہونے گئے
ہیں، بیسلسلہ بردھاتو سجد ہے بھی ہونے گئیس گے، اور دور دور سے لوگ اکابر کی قبروں کی زیارت کے لئے آنے گئے ہیں،
سیسلسلہ بردھاتو عرس بھی ہونے گئے گا، اور بردوں کی قبریں سجد یا مدرسہ کے احاطے میں بینے لگی ہیں، جب دیوبند یول میں
جہالت آئے گی توان قبروں کی پرستش ہوگی، اللہ جاری ھاظت فرمائیں۔

مِمَّا خَطِيَّةِهِمُ أَغْرِقُوا فَالْدَخِلُوا نَارًا لَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ أَنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوْمُ رَبِّ لَا شَكَارُ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكُوْرِيْنَ دَيَّارًا ﴿ اللهِ مَنَا لَكُوْرِيْنَ دَيَّارًا ﴿ اللهِ اللهِ قَاجِرًا كُفَّارًا ﴿ وَيَتِ لِا نَتُكُ لَا يَادُوَا لِلَّا قَاجِرًا كُفَّارًا ﴿ وَيَتِ

اغفِرْنِي وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ﴿ وَلَا الْعُفِرُ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْعُلِيمِيْنَ وَلَا تَبَادًا ﴿

ع

| بخشيل مجص           | انخفرني                  | زين                | عَـ لَى الْأَرْضِ        | ان کی غلطیوں کی وجہ  | مِمَّا خَطِيَّتِهِمُ |
|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| اور میرے مال باپ کو | وَلِوَالِدَى             |                    | مِنَ الْكِفِرِينَ        | وہ ڈبائے گئے         |                      |
| أوراس كوجو          | وَلِمَنْ                 | كوئى بسنے والا كھر | دَيَّارًا <sup>(۲)</sup> | یس داخل کئے گئے      | فَأَذْخِلُوْا        |
| <u>L</u> T          | دَخَـلَ                  | بِينك آپ آگر       | اخكان                    | آگ يس                | 136                  |
|                     | بَيْتِي                  | جپوڑیں گےان کو     | تَذَرْهُمْ               | پس بیں پایا انھوں نے | فكفر يَجِدُ وَا      |
| موهن ہوکر           | مُؤْمِنًا                | ممراہ کریں گے وہ   | بُضِلْوَا                | ایج لئے              | لَهُمْ               |
| اور مومن مردول کو   | ٷڸڵؠٷ۫ڡڹ <sup>ۣ</sup> ؽڹ | آپ کے بندوں کو     | عِبَادَكَ                | اللهيءةرب            | مِّنْ دُوْتِ اللهِ   |
| اور مومن عور تول کو | والمؤمنت                 | اور نیں محبورہ     | وَلا يَـلِدُوۡا          | كوئي مددگار          | آ نُصَارًا           |
| اورنه بردها ئين آپ  | وَلَا شَزِدِ             | گرېدکا د           | الآ قاجِدًا              | اوردعا کی توح نے     | وَقَالَ نُوْمُ       |
| <b>غالمو</b> ل کی   | الظلمين                  | حق کے منکر کو      | كَفَّارًا                | اے میرے دبّ!         | ڒۜؾۣ                 |
| مگریتابی!           | رم)<br>إلاّ تَبَارُّا    | اسے میرے دب        | رَبِّ                    | نەچھوڑیں آپ          | كا كأز               |

نوح عليه السلام كي قوم اين غلطيول كي وجهد فرقاب موئى، بددعار مزتها

اورنو کے نے دعا کی: اے میرے دب! کا فرول میں سے زمین پرایک بھی باشندہ نہ چھوڑیں، اگر آپ ان کوچھوڑیں گئے تو وہ آپ کے بندوں کو (ان مؤمنین کو جونجات یا ئیں گے) گمراہ کریں گے، اوران کی کا فروفا جربی اولا دپیراہوگی!

— اے میرے پروردگار! مجھے، میرے ماں باپ کو، اور جومؤمن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دیں، اوران طالموں کی ہلاکت ہی بڑھائیں!

(۱) معما: میں ما زائدہے، اور من اجلیہ ہے (۲) دَیّاد : ہنے والا ، رہنے والا ، دَوْد سے جس کے معنی ہیں: گھومنا (۳) تَبَاد : مصدر: ہلاکت ، ہلاک کرنا۔

# بسم الله الرحن الرحيم سو**رة ا**لجن

ال سورت کاموضوع بھی توحیدہ، یہ سورت کی دور کے وسط کی ہے، اس کانز دل کا نمبر ۴۰ ہے، گذشتہ سورت میں انسان (نوح علی السان (نوح علیہ السان ) نے انسانوں کوتوحید کی دعوت دی ہے، السورت میں جنات نے جنات کوتوحید کی دعوت دی ہے، اور دوسرے دکوع میں بھی نفی شرک اور توحید ہے تعلق مختلف مضامین ہیں۔

زین بین بین بین تین گوقات ایک ساتھ اسی بوئی بین زیمن میں بے آرگلوقات بین: ﴿ وَمَا یَعُلَمُ جُنُودٌ کَ بِنَكَ کَ لِیْکَ وَبِیْکَ وَیْنَ بِینَ بِینَ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

اور جنات اور انسان مكلف مخلوق بین، ان كی فطرت مین خیر دشر دونوں بین، وہ اپنے اختیار ہے ایک پہلواختیار کرسکتے بین، اور پہلے زمین پر فرشتے بیدا کئے گئے ، پھر جنات، پھر انسان، بیآ خرى دونوں ہدایت کے مختاج بین، پہلے جنات میں بھی دسانت میں جنات انسانوں کے تازیع کئے گئے ، جنات میں جنات انسانوں کے تازیع کئے گئے ، اب وہ انسانوں میں جنات انسانوں کے تازیع کئے گئے ، اب وہ انسانوں میں بیودونصاری، ہندواور مسلمان سب بین۔

سورہ جن میں جنات کی رپورٹ نازل کی گئی ہے: جنات پہلے آسان کے قریب جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھاور کا ہنوں کے کانوں میں ڈالتے تھے، کھر جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو ان پر پابندی لگ گئی، اب وہ آسان کے قریب نہیں جاسکتے ، جاتے ہیں قومیزاکل داغے جاتے ہیں، شہاب ثاقب سے ان کی خبر لی جاتی ہے، اس صورت حال فرشیاطین کے لئے کو نگر رہے پیدا کیا، انھول نے عالمی کانفرس بلائی، اس میں غور دو گئر کے بعد طے پایا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات جانے کے کئے بیش منائے گئے جوزمین کا دورہ کریں گئی ہے، چنانچ نئی بات جانے کے لئے کمیشن منائے گئے جوزمین کا دورہ کریں گئی ہے، ان میں ایک وفر تصریحان کے جنات کا تھا، ان کو تہامہ کا جائزہ لینے کی دورہ کریں گئی ہے، ان میں ایک وفر تصریحان کے جنات کا تھا، ان کو تہامہ کا جائزہ لینے کی دورہ کریں گئے، اوران کو ڈویژن تھیم کرے دیئے گئی، ان میں ایک وفر تصریحان کے جنات کا تھا، ان کو تہامہ کا جائزہ لینے کی

ذمەدارى سىردىگى گ

ہجرت سے پہلے ہی ﷺ عاظ میلے میں اوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لئے تشریف لے جارہ تھے، رات میں خلہ مقام میں قیام فر مایا، وہاں آپ فجر کی نماز پڑھارے تھے، اور زورے قر آن پڑھ رہے تھا چا تک وہاں سے جنات کا وفد گذرا، جب قر آن کی آ وازان کے کان میں پڑی تو وہ میکرم رک گئے، اور غور سے سننے گئے، قر آن می کروہ بجھ گئے کہ بجی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ان پر پابندی گئی ہے، وہ قر آن پر ایمان لے آئے، اور نبی سیال قیالی سے ملاقات کئے کہ بجی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ان پر پابندی گئی ہے، وہ قر آن پر ایمان لے آئے، اور جنات کی آمد کی اور ایمان بغیر قوم کی طرف لوٹ گئے، اور ایمان آئے ور 14-۲۲) کے ذریعہ دی گئی۔

اورمیضمون بخاری شریف کی حدیث (نمبر۱۷۷) میں آیا ہے، جودرج ذمل ہے:

درانحالیکہ شیاطین کے درمیان اورآسان کی خبروں کے درمیان روک لگادی گئتھی لیٹنی اس واقعہ سے پہلے جنات کوآسان میر جانے سے روک دیا گیا تھا، اوران پرانگارے برسائے جاتے تھے (میزال داغے جاتے تھے) پس شیاطین اپنی قوم کی طرف اوٹے بیس قوم نے یو چھا: کیابات ہے؟ لیمن خبریں کیوں نہیں لائے؟ انھوں نے کہا: ہمارے درمیان اورآسان کی خبروں کے درمیان پہرہ بٹھادیا گیاہے اور ہم پرآگ کے گولے داغے جاتے ہیں، انھوں نے کہا:تمہارے اورآسان کی خبروں کے درمیان جور کاوت بیدا ہوئی ہاس کی وج صرف بیہ کہوئی نی بات بیدا ہوئی ہے، البذائم مشرق ومغرب کا دورہ كروبيس ديكھووه كيانئ بات ہے جوتمبار ساورا آسان كى خبرول كدرميان حائل ہوئى ہے؟ يس مجر رو الوگ جوتمامكى طرف متوجه وئے تھے، نبی مَالِنَائِیَالِم کی طرف، درانحالیہ آپ مقام خلہ میں تھے، ادرایے ساتھیوں کے ساتھ بازارع کاظ جانے کاارادہ رکھتے تھے، اور آپ وہاں سحابہ کو فجر کی نماز پڑھارہے تھے، پس جبان جنات نے قر آن سناتو وہ بغور سننے لگے، پس اُنھوں نے کہا قتم بخدا! بہی وہ کلام ہے جو ہمارے اور آسان کی خبروں کے درمیان حاکل ہواہے، پس وہی جگہے جب وه اپنی قوم کی طرف لوٹے ، کہا انھوں نے: اے ہماری قوم! بے شک ہم نے عجیب قرآن سناہے جونیک راستے کی راہنمائی کرتاہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پر وردگار کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتے، پھر اللہ تعالی نے اسين ني پرييآيات اتاري ﴿فُلْ أُوْحِيَ إِلِيَّ ﴾ (سورة الجن) اورآب كي المرف جنات كي بات بي وي كي لي بين جنات في ا پی قوم میں جور پوٹ پیش کی تھی وہ سورۃ الجن میں نازل کی گئی،اس ونت وہ جنات آپ سے بیس ملے تھے،سورۂ احقاف (آیت۲۹)یشان جنات کی آمد کی اطلاع دی گئی۔



# الناتهام (۲۰) سُورَة الْجِنِ مِكِينَة (۲۰) النواليَّ في النواليُّ في النواليَّ في النواليَّ في النواليَّ في النواليُّ في

قُلْ أُوْجِيَ إِلَيَّ آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ الْجِينَ فَقَا لُؤَا إِنَّا سَبِغْنَا قُرْانًا عَجَبًا ﴿ يَهُدِي إِلَى الرُّشْدِ قَاٰمَنَّا بِهِ ۚ وَكُنْ نُّشُولِكَ بِرَبِّنَّا أَحَدًا ﴿ وَ اَتَّـٰهُ تَعْلَىٰ جَذُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِيةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَآتَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَمَ اللَّهِ شَطَّطًا ﴿ وَآيًا ظَنَنَّا آنُ لَنَ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَاذِبًا ﴿ وَآنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ اَلِا نَسِ يَعُوْ ذُوْنَ بِرِجَالِ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَا نَّهُمْ ظُنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لْنُ يَبْعَثَ اللهُ إَحَدًا فَ وَإِنَّا لَمَسْنَا اللَّهَاءَ فَوَجَدُنْهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيْدًا وَ شُهُبًا فَ وَآتًا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴿ فَكُنْ يَشَتِّمِعِ أَلَانَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رُّصَدًا ﴿ وَالنَّاكُا نَدْدِئُ اَشَرُّ اُدِيْدَ بِمَنْ فِي الْكَرْضِ اَمْرِ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَّأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ثُكًّا طَرَّابِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَلَنَّا أَن لَنَ نُعْجِزَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنُ نُعْجِزَةُ هَرَبًا ﴾ وَ أَنَّا لَتَاسِمُعْنَا الْهُلْكَ امْتَا بِهِ ﴿ فَهُنْ يُّؤُمِنْ، بِرَبِّهُ فَلا يَخَافُ بَغْسًا وَلا رَهَقًا ﴿ وَّاتَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِثْنَا الْقُسِطُونَ فَمَنْ أَسُكُمْ فَأُولِيكَ تَحَرُّوا رَشَلًا ﴿ وَآمًّا الْقَسِطُونَ فَكَانُوالِجَهَنَّمُ حَطَّبًا فَ وَّأَنْ لِّواسَّتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْقِةِ كَاسْقَيْنَهُمْ مَّاءً عَكَاقًا ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ • وَمَنْ يُعِيضُ عَنْ ذِكِرُ رَتِهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا فَ وَأَنَّ الْسَلْجِدَ لِلَّهِ فَكَلَّ تَدْعُوا مَعَ عُ اللَّهِ أَحَدًا فَ وَأَنَّهُ لَنَّا قَامَرِعَبُكُ اللَّهِ يَلْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ مَلَيْهِ لِبَدَّا ﴿

قُلْ آپ کہیں اُوری وی کی گئ اِلَیَّ میری طرف

|  | سورة الح <u>ن</u> |  | · | تفسير مهايت القرآن |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

|                                           |                      |                       | _                |                   |                 |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| انس وجت                                   | الإنسُ وَالْحِنَّ    | اورشان بیہ کہ         | ۇ آڭة'           | شان بيه كه        | ررو(۱)<br>اتّه  |
| التدير                                    | क्रों। दें           | ج آيا                 | تَعَـٰلِي<br>دسم | غوريئ نبات        | استمع           |
| حبحوثی بات                                | گذِبًا               | نصيب                  |                  | ایک جماعت نے      | نَفْرُ          |
| اورشان بیہ کہ                             | <b>قَائَة</b>        | ہارے رب کا            | رَبِّنَا         | جناتك             | هِٰنَ الْجِنِ   |
| E 3 / 25.                                 | كَانَ بِجَالٌ        | نہیں بنائی اسنے       | مَا اتَّخَذَ     | پس کہااٹھوں نے    | فَقَالُوْا إِن  |
| انسانول میں سے                            | يِّسَ أَلِا نَسِ     | کوئی بیوی             | صاحِبَةً         | ب شک ہم نے منا    | اِتَّا سَيغْمَا |
| پناه ليتے تھے                             | يَعُوٰ ذُوْنَ        | اورنه کو کی اولا د    |                  | پڑھنا             |                 |
| چچهم دول کی                               | بِرِجَالِ            | اورشان بیہے کہ        | ۇَ <b>ا</b> نَّە | عجيب              | عَجَيًا         |
| جنات میں ہے                               | مِّنَ الْجِينَ       | كباكرتاتفا            | كَانَ يَقُولُ    | راودكماتاب        | يَّهُدِئَ       |
| ي <u>س ب</u> ڙهائي انھو <del>ن</del> انگي | فرادوهم              | بهاراب وتوف           | سَفِيُهُنَا      | بعلائی کی         | إِلَى الرُّشْدِ |
| بدد ماغی                                  | (a)<br>رَهُقًا       | اللدير                | عِلّا اللهِ      | بس ایمان لائے ہم  |                 |
| اور به که ممان کیا انعول                  | وَالنَّهُمْ ظُلْنُوا | <i>بزهی ہو</i> ئی بات | شَطَطًا          | וייי              | طِي             |
| جيماً كمان كياتم نے                       | كها ظَلَنْتُمْ       | اور بیر کہ ہمنے       | وَ اَنَّا        | ا ما              |                 |
| کہ ہر گرنبیں بھیجیں گے                    | أَنْ لَنْ تَيْعَثُ   | خيال كيا              | ظَنَتًا          | کریں گے ہم        |                 |
| اللكى                                     | اللهُ أَحَدًا        | كه جر گزنيس           | آنُ لَنَ         | ہمارے دب کے مماتھ | ؠؚۯڗؚؾٞٲ        |
| اوربيكة بم في شول ليا                     | وَّانَا لَمُسْنَا    | کہیں سے               | تَقُولُ          | کسی کو            | أَحَدُّا        |

(۱) ان ان پرآ گے جو پندرہ جگہ ان آرہاہے : معطوف ہے ، پھرسباو حی کانائب فاعل (مفعول ہے) ہیں ، جنات کی بد پوری رونوں اور ن برائتے ) دونوں حروف مشہ بالفعل ہیں ، دونوں رپورٹ جوسولہ دفعات پر شمل ہے : وی کی گئی ہے۔ قاعدہ : إن (بالکسر) اور ان (بالتے ) دونوں حروف مشبہ بالفعل ہیں ، دونوں مضمون جملہ کی تاکید کے لئے ہیں ، ان جملہ کے شروع میں آتا ہے اور آن درمیان میں ، جیسے ان الله علیم : بیشک اللہ جائے والے ہیں اور دونوں کا اسم مصوب اور خبر مرفوع ، موتی ہے ، اور دونوں کا اسم مصوب اور خبر مرفوع ، موتی ہے ، اور دونوں کا اسم بھی ضمیر ہوتی ہے ، اور جھی ضمیر بھری وی ہے ، اور جھی ضمیر بھری ہوتی ہے ، اور جھی شمیر بھری ہوتی ہے ، اور جھی شمیر شمان کہلاتی ہے ، اور جھی شمیر بھری ہوتی ہے ، اس کا مرجع ہوتا ہے ، جنات کی رپورٹ میں پانٹی جگھیر شان ہے ، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔

(۲) بد إن: قال كم اتحت ب (۳) جَدّ: شان، نعيد، عظمت (۴) شطط: مصدر، شَطَّ شَطَطًا: حد سے تجاوز كرنا\_

|                        |                       |                                       | _                                 |                          |                        |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| اورنه سی زبردتی ہے     | قَلَا رَهَقًا         | اور بید که جم می <del>ن سیابع</del> ض | وَّانَا مِنَا                     | آسان کو                  | الشكآء                 |
| اوربيركه بم مين سياعض  | وَّأَنَّا مِنَّا      | نيك ہيں                               | الصّلِحُونَ                       | یں پایا ہمنے اس کو       | فُوَجَدُنْهَا          |
| فرمان بردار ہیں        | الْمُسْلِمُونَ        | اورہم میں ہے بعض                      | وَمِنَّا                          | کھرا گیاہے               | مُلِئَتُ               |
| اورہم میں ہے بعض       | وَمِنْنَا             | اسے ورے ہیں                           | دُوْنَ ذَٰلِكَ                    | سخت چوکیدارول سے         | حَرَسًا شَدِيْدًا      |
| ناانصاف ہیں            | القسيطؤن              | تضهم رابي                             | كُنَّا طَرَّآبِقَ                 | اورا نگارول سے           | ءَ شُهُمًّا            |
| پس جوفر مان بر دار موا | فَمَنْ أَسْلَمُ       | ئىچىنى بولى <u>.</u>                  | قِدَدًا                           | اور ميركه تقييم          | وَانَّا كُنَّا         |
| یس انھوں نے            |                       | اوربه كه خيال كيابهم                  | وَّانًا ظَلَنَّنَا                | <u> </u>                 | نَقْعُلُ               |
| سوچ کی                 | تَحَـُّرُوْا          | كه چرگزنيس                            | آن لکن                            | آسان سے                  | مِنْهَا                |
| بعلائي                 | رَشَّلُا              | عاجز كريجة بم الله كو                 | تُعْجِزَاللَّهُ                   | نشست گاہوں میں           | مَقَاْءِدَ             |
| اوررب ناانصاف          | وَأَمَّا الْقُسِطُونَ | زيين بين                              | فِي الْإَرْضِ                     | سننے کے لئے              | لِلشَّمْعِ             |
| پس وه چښم کا           | فَكَانُوا لِجَهُمْ    | اور ہر گرنہیں عاجز کر                 | َوَلَنْ تَنْجِي رَ <sub>ا</sub> ً | پس جو سنتاہے             | قَمَنْ يُسْتَهِج       |
| ايندهن بين             | <u>حَظ</u> بًا        | سكنة اس كو                            |                                   | اب                       | الْأَنَ                |
|                        |                       | بھاگ کر                               | هُرُيًا                           | يا تا <u>ئے لئے</u>      | يَجِدُلَهُ             |
| سيدهے رہتے وہ          | استَقَامُوا           | اور بیر کہ جب<br>سن ہم نے             | و اگالگا                          | ا تگارا گھاٹ میں لگا ہوا |                        |
| رائے پر                | عَلَى الطَّورُبِيَّةِ | سی ہم نے                              | تيمعنا                            | اورہم نہیں جانتے کہ      | وَ أَنَّا كُا نَدُرِئَ |
| توضرور بلاتے ہم ان کو  | كَلَّشْقَيْنَهُمُ     | ہدایت(راہ نمائی)<br>ا                 | الهُدْتَى                         | آيابرائي                 | اَشَرُّ ا              |
| کثیر یانی              | مْكَاءُ غَلَاقًا      | ایما <del>ن ک</del> ائے ہماں پر       | اَمَنَا بِهِ                      | جِابَگُ ہے               | اُدِیْن                |
| تا كەجانچىن ئىم ان كو  | لِنُفْتِنَهُمْ        | پس جوا <b>يما</b> ن لايا              |                                   | ان کے ساتھ جوز مین       |                        |
| اس(پانی)یں             | ونياء                 | اینے دب پر                            | ؠؚۯؾؚؚ؋                           | يں ہیں                   |                        |
| اور جوروگردانی کرےگا   | وَمَنْ يَعْرِضْ       | يى نبيس ۋر تاوه                       | <b>فَلا</b> يَغَافُ               | باجابی ہےان کساتھ        | اَمْرادَادَ بِهِمُ     |
| این رب کے ذکر سے       | عَنْ ذِكْرُ رَبِّهِ   | سى كى سے                              |                                   | ان كررب في بملائي        |                        |

(١) فَدَد: فَدَّة كَى جَمْع بِحْنْلَفْ الحْيالِ لُولُول كَى جماعت\_

(٢) غَدَقًا: مصدر بابيم : كثير ياني ،غَدِق المطرُّ : خوب بارش بونا\_

| سورة اجن           | $- \diamondsuit$   | ( r.o          | <u> </u>       | <u>ن</u>                          | <u> تقبير ملايت القرآ ا</u> |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| يكارتا ہے وہ اس كو | يَ ووو<br>يَـُلعوه | اللدكماته      | مَعُ اللَّهِ   | چلائیں گےوہ اس کو                 | يَسُلُكُهُ                  |
| قريب ٻين وه        | كآدكا              | ڪسي کو         | اَحَدُا        | سخت عذاب میں                      | عَذَابًا صَعَدًا            |
| ہوجا ئیں           | يَكُوْنُونَ        | اورشان بیہے کہ | ۇا <u>ن</u> گا | اورىيە كەعبادت گايل               | وَآنَ الْسَلْجِدَ           |
| اس پ               | عَلَيْنِهِ         | جب كھڑ اہوا    | لتًّا قَامَر   | الله کے لئے ہیں                   | عليا                        |
| تضفه (جعم كثا)     | لِبَدُّا           | اللدكابنده     | عَبْلُ اللهِ   | پ <sub>ى</sub> لەت پ <u>ۇ</u> ارو | فَلاتُلْءُوا                |

الله كنام سي شروع كرتا بول جونهايت مهريان بردر موالي بي جنات كي سوله وفعات برشتمال تحقيقاتي ربورث

جنات نے اپنی اتھارٹی کو میتحقیقاتی رپورٹ سولہ دفعات پر شمل پیش کی ہے، آج بھی کمیشن ای طرح دفعہ دار رپورٹ لکھتے ہیں، ذیل میں ان کو دفعہ دارلکھاہے، تا کہ بچھنے میں آسانی ہو۔

﴿ قُلْ أَوْتِيَ إِلَىٰ : ﴾

ترجمہ: آپ (لوگوں سے) کہیں:میری طرف وی کی گئی:

﴿ اَنَّهُ اسْتَمَعَ لَفَرُ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا ۚ يَهُدِئَى إِلَى الرُّشٰدِ قَامَتَا بِهِ ۗ وَلَنْ نَشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۞﴾

ا- کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا، پس انھوں نے (اپنی قوم سے) کہا: بے شک ہم نے ایک عجیب پڑھنے کی کتاب بنی، جوراہ ہدایت دکھاتی ہے، پس ہم قواس پر ایمان لے آئے، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرائیں گے!

﴿ وَ أَنَّهُ تَعْلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ ﴾

۲-اوربیکه بهارے بروردگار کابردار تبد (شان) ہے، اس نے نہ کی کوبیوی بنایا اور نہاولا دا

﴿ وَانَّتُهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُمَنَا عَلَمُ اللَّهِ شَطَطًا ﴿ ﴾

۳۰- اورید که جمارا به وقوف الله کی شان میں صدیے بردهی جوئی بات کہا کرتا تھا ۔۔ بعنی وہ الله کے بیوی اور اولاد مانتا ہے، جواس کی بیدق شرکیا تھا، اور وہ اللہ کا جنات کے ماتھ دامادی کارشتہ قائم کیا تھا، اور وہ اللہ کو صاحب اولاد مانتے تھے، شرکین فرشتوں کواللہ کی بیٹریاں اور عیسائی : حضرت عیسی علید السلام کواللہ کا بیٹا مانتے ہیں ، سورة (ا) صَعَدَ بخت ، صدر بابِس آی عذابًا عالیا یعمرہ ویعلو علیه۔

الصافات مين ال كى ترديد ب(بدايت القرآن ٢٠٠٤)

﴿ وَاتَّا ظَنَنَّا آنُ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَمَ اللَّهِ كَاذِبًا ﴿ ﴾

سم اورید کہ ہماراخیال تھا کہ انسان اور جنات بھی اللہ کے بارے بیں جھوٹ بیں کہیں گے ۔۔۔ یہی خیال کرکے ہم بھی رہاک گئے ،اب قرآن من کو قلعی کھلی ،اوران احقوں کی اندھی تقلید سے نجات ملی۔

﴿ وَاتَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْ ذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْحِينَ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا كَ

۵- اور بیرکہ پچھانسان جنات کی پناہ لیا کرتے تھے، پس اُن آ دمیوں نے اُن جنات کی بدد ماغی اور بڑھادی ۔۔۔
عرب ہیں یہ جہالت بہت پھیلی ہوئی تھی: جوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ، ان کے نام کی نذر و نیاز کرتے ، چڑھاوے چڑھاتے ، اور جب کسی قافلہ کا گذر یا پڑاؤ کسی خوفناک وادی ہیں ہوتا تو کہتے کہ اس حلقہ کے جوں کا جوسر دار ہے ہم اس کی بناہ ہیں آتے ہیں، تا کہ وہ اپنے ماتحت بحق سے ہماری مفاظت کرے ، ان با توں سے جن اور زیادہ مغرور ہوگئے اور سے جماری مفاظت کرے ، ان با توں سے جن اور زیادہ مغرور ہوگئے اور سرچڑھنے گئے، اب قر آن نے آکران خرابیوں کی جڑکائی (فوائد)

﴿ وَآ نَّهُمُ كَا ثُمُوا كَمَا ظَنَنْتُمُ أَنْ لَنْ يَنْعَكَ اللَّهُ إَحَدًانَ ﴾

﴿ وَإِنَّا لَمَسْنَا التَّمَاءُ فَوَجَدُنْهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيْدًا وَ شُهُمًّا ﴿ ﴾

﴿ وَاتَاكُنَا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ الِلسَّمْءِ وَفَمَنُ يَسْتَمِعِ الْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ ﴾ اوريد كريم آسان كن ست گامول من باتيس سننے كے لئے بيشا كرتے تھے، ليل اب جوكوئى بات سناچا بتا ہے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے ایک تیار شعلہ پاتا ہے ۔ يہلى بى بات انداز بدل كري ۔

#### ﴿ وَانَا كَا نَدُدِئَ اشَدُّ أُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْكَرْضِ الْمِ آرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَّدًا ﴿ وَانَا كَا مَا أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَّدًا ﴿ وَانَا كَا لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ

- اور یہ کہ بہنیں جائے کہ کیاز میں والوں کوکوئی تکلیف پہنچا نا تقصود ہے یاان کے رب نے ان کی ہدایت کا قصد کیا ہے؟ - یعنی یہ جدیدا تظامات اور سخت نا کہ بندیاں خدا جائے کس غرض ہے عمل میں آئی ہیں؟ یہ تو ہم بجھ چکے کہ قرآنِ کریم کا نزول اور پنجم برعر نی کی بعث اس کا سب ہوا ہیکن تیجہ کیا ہونے والا ہے؟ آیاز مین والے قرآن کو مان کرراہ پر آئی کی کا نزول اور پنجم برع نی کی بعث اس کا سب ہوا ہیں گے یا بہی ارادہ تھم چکا ہے کہ لوگ قرآنی ہدایات سے اعراض کرنے کی یا دائی ہونے والا ہے کہ لوگ قرآنی ہدایات سے اعراض کرنے کی یا دائی ہیں تباہ و برباد کے جائیں گے؟ ہم کی تین کہ سکتے ،اس کا علم علام الغیوب کو ہے (فوائد)

﴿ قَائنا مِنَا الصّٰالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذُلِكَ مُكُنّا كُلُوا إِنّ قِلَدُ دًا قَ ﴾

۱۰- اور بیکہ ہم میں ہے بعضے نیک اور بعضے اور طرح کے ہیں، ہم مختلف طریقوں میں ہے ہوئے تھے ۔۔۔ بعنی جنات میں بھی فرتے اور جماعتیں ہیں، کوئی مشرک، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی بدھسٹ اور کوئی مسلمان ہے، اور سب صحیح نہیں مجھے کوئی ایک ہے، اس کا فیصلہ اب قرآنِ کریم نے کیا۔

﴿ وَانَّا ظَلَئَنَّا أَنْ لَنْ نَهُجِنَواللَّهُ فِي الْوَرْضِ وَلَنْ لَهُجُزَةُ هَرَيًّا ﴿ ﴾

اا- اوربیکه ہم نے مجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کرسکتے ، اور نہ بھاگ کراس کو ہر اسکتے ہیں ۔۔۔ یعنی اگر ہم نے قرآن کو نہ مانا تو ہم اللہ کی سزاسے نئے نہیں سکتے ، نہ زمین میں کسی جگہ چھپ کر ، نہ ادھراُ دھر بھاگ کر ، نہ ہوامیں اڑ کر ، پس سلائتی کا راستہ قرآن پر ایمان لانا ہے۔

﴿ وَ أَنَّ لَنَا مَمِعْنَا الْهُدْنَى امْنَا بِهِ ﴿ فَنَنْ يُؤْمِنْ ، بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَغْمًا وَلا رَهَقًا ﴿ }

المسلم ا

ُ ﴿ وَآتَا مِنَا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَا الْقُسِطُونَ وَفَهَنْ آَسُلُمَ فَأُولَلِمِكَ تَحَدَّوُا رَشَدًا ﴿ وَآمَا الْقُسِطُوْنَ وَكَانُوالِجَهَا أَمْ كَانُوالِجَهَا أَمْ كُلُونُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَمْ لَا مُعْلِمُ لَوْ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمِنَا اللَّهُ مِنْ أَنْ وَلَهُمْ اللَّهُ مُنْ أَمْ لَا مُعْلِمُ فَا فَاللَّهُ مِنْ أَمْ لَمُ اللَّهُ مِنْ أَمْ لَا مُعْلِمُونَ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَمْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّوْلِيمُ لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ

سا- اوربیک ہم میں سے بعضے فرمان بردار ہیں ،اور بعض ہم میں سے ناانصاف ہیں ،سوجومسلمان ہوگیا تو انھوں نے

بھلائی کا راستہ تلاش کرلیا، اور جو ناانصاف ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہیں ۔۔۔ بیا بیان لانے کا فائدہ اور انکار کا انجام سمجھایا، پس بیابیان لانے کی دعوت ہے۔

﴿ وَآنَ لِوَاسْتَقَامُوا عَلَ الطِّرِيقَةِ لَاسْقَيْنُهُمْ مَّنَاءُ غَدَقًا ﴿ لِتَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ، وَمَن يُعِمِضُ عَن ذِكْرُ رَبِّهِ يَسْلَكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾

۱۳۰- اورید که اگروه سید هداسته پرقائم موجاتے تو جم ان کوکیٹر پانی سے سیراب کرتے ، تا کہ جم اس (پانی) سے ان کا استحان کریں ، اور جوابیخ رب کی یاد سے دوگر دانی کرے گا اللہ اس کو تخت عذاب میں داخل کریں گے ۔ بہت سے مفسرین یہاں سے اللہ کا ارشاد مانتے ہیں لیعنی جنات کی رپورٹ تم جوگئی، مگر التفات موسکتا ہے، اور التفات قرآن کریم کا مفسرین یہاں سالوب ہے، پس یہ بھی ایمان کی دعوت ہے اسلوب بدل کر کہ جو ایمان لائیں گے ان کی خوب چا ندی ہوگی، اللہ تعالی ان کو مائے کئیر سے سیراب کریں گے، اور اللہ کی ہر نعمت کے ذریعیا متحان مقصود ہوتا ہے اور عرب میں پانی بہت کم تھا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو خت عذاب سے سابقہ یڑے گا۔

﴿ وَّأَنَّ الْمُسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوامَحَ اللَّهِ اَحَدًا ﴿ وَإِنَّ الْمُسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوامَحَ اللهِ اَحَدًا ﴿

- اور یہ کر بجدہ گاہیں سب اللہ کے لئے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی عبادت مت کرو ۔ یہ توحید کی دعوت کے بعد شرک سے بیختے کی ہدایت ہے، ہرعبادت اللہ ہی کے لئے خالص ہونی چاہئے، اس میں شرک کا شائبہیں ہونا چاہئے، ورنہ دو عبادت میں شرک کا شائبہیں ہونا چاہئے، ورنہ دو معبادت میں مردی جائے گی، اور مساجد (عبادت گاہوں) کی خصیص ان کی اہمیت کی وجہ سے ہورنہ ہرعبادت کا بہی تکم ہے، می عبادت میں شرکت گوار انہیں۔

﴿ وَاتَّهُ لَتُنَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيكَا ﴿ وَاتَّهُ لَيُنَّا اللَّهِ لِيكَا اللَّهِ

۱۷- اور یہ کہ جب اللہ کے بندے (رسول اللہ سِلانِیَا ﷺ) اللہ کی عبادت کے لئے کھڑے ہوئے تو لوگ ان پر بھیڑ لگانے کو تیار ہوگئے ۔ تاد بحل اثبات میں نعل کی نفی کرتا ہے، صرف کر بہ بتلا تا ہے اور عبادت سے مراد دوحت بھی ہے، اور یہ در میانی دور کی سورت ہے، اس وقت لوگ پل پڑتے تھے ۔ اور لوگوں کا جو برتا کا اللہ کے دسول کے ماتھ ہوتا ہے وہی ان کے ورثاء کے ماتھ ہوتا ہے، لیس اس آخری بات میں اشارہ ہے کہ ہماری باتیں س کر چراغ پا ہوجاؤگے، مگر ہمیں اس کی پر داؤ بیس، یہ قو ہمارے دسول کی سنت ہے!

قُلُ إِنَّهَا آدْعُوا رَبِّنَ وَلاَ أَشْرِكُ بِهَ آحَدًا ۞ قُلُ إِنِّى لاَ آمُلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلا رَشَدًا ۞ قُلُ إِنِّي كَنْ يُجِدُرَنِيْ مِنَ اللهِ آحَدُ هُ وَكَنْ آجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ اللَّا بَلْغًا مِنَ اللهِ وَرِسُلْتِهِ ﴿ وَمَنَ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ فَالَ مَلْ اللهِ وَرِسُلْتِهِ ﴿ وَمَنَ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَكُونًا مَنْ اَضْعَفُ فَالرَّجُهُ نَوْ فَكُونُ وَمُنَا تُوعِيلُ لَكُ فَاللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ وَمِنْ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن اللَّالِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آپ کہیں: قُلُ ٱیکاً امِنَ اللهِ كوتى حَتَّىٰ إِذَا أَحَلُ اس کے سوائیں کہ يهال تك كدجب إنتيا د میکھیں سے وہ اور پر گرنجیس یا ول گامیس کاوًا وَّلَنُ آجِدَ مس يكارتا هول أدعوا رَتِي ال کوجس کا وعدہ کئے مأيوعدون مِن دُوْنِيْهِ ميريدب ال سے قرے اورش شريك نبيس كرتا مُلْتَحَدّاً کوئی جائے پناہ وَلاَ أَشْرِكُ محتة بين وه المع فترب حان يراوه الآبلغًا مريبيانا ال كے ساتھ كى كو فكيعلون ية آحَدًا مَنْ أَضْعَفُ آييس: کون کمزورہے اللدكى طرفء مِّنَ اللهِ تثل وَرِيسُلْتِهُ اوراس کے پیغامات ا المنتخب ائي مددگار کے اعتبار ہے نَاصِرًا انبيس ما لك بهون اورجونافرماني كركيكا وَأَقَالُ وَمَنْ يَعْضِ لآ أَمْلِكُ محتنتی کے اعتبارے تہادے لئے عَلَدُا الله الثدي SI آپ کہیں: تسى برائى كا قُلُ اوراس کےرسول کی ضَتًا ورسوله فَإِنَّ لَهُ اورنهسى بھلائى كا انہیں جانتامیں الريشكاس كلة إن ادُرِيَّ وَّلا رَشَكَا کیانزدیک ہے دوزخ کی آگہ اُقریب نَارَجَهَنَّمَ قُلُ إِنَّىٰ مر كرنيس بيائ الجمع الطلوين ويُهما الميشدر بن والااس من الما تُوْعَدُونَ السركاوعد مع عليهم

(۱) أَجَارُ إِجَارَةَ: بِيَانَا، پناه دينا، ما دُه جَور، باب نفر: پناه كاطالب بونا جار عليه: ظلم كرنا (۲) مُلْقَحَد: أَم ظرف از بابِ اقتعال: پناه كي جگه (۳) رسالاتِ كابلاغا برعطف ب، اوراتشناء تقطع بأى لا أهلك شيئا ما إلا بلاغا

1001

| ( حوره ۱۰ ق        |                 | No programme | -3 alga        | <u> </u>                 | ر میر ملایت اسرا     |
|--------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| بہنچائے انھوں نے   | آئِلَغُوْا      | رسولء        | مِنْ رَّسُولٍ  | يا بنائي ٻ               | أَمْرُ يَخْعَلُ      |
| پيغامات            |                 | يس بيشك وه   | فَوْكُهُ       | ال كيلة مير رداني        | كةرتني               |
| ان کے دب کے        |                 | چلاتے ہیں    | يَسُلُكُ       | كوئى درازمدت             | آصَلًا               |
| اور گھیر لیاہے     |                 | اں کا گے     | ڡؚڽؙڹٙۺۣؠٙۮؽۿ  | مجيدو كحجائ وال          | علمرالعكيب           |
| اس کوجوان کے پات   | بِمَالَدَيْهِمْ |              |                | پسنبیں <b>ف</b> اہر کرتے |                      |
| اور محفوظ کر لیاہے | وأحطى           | چوکیدار      | (۱)<br>اَصَلَا | اہے بھید پر              | عَلَى غَيْبِهُ       |
| 37.7.              |                 |              | لِيَعْلَمَ     | حسى كو                   | آحَدًا               |
| محن کر             | عَكَدًا         | المتحقيق     | آن قَدُ        | همرجس كويسندكيا          | اللَّا صَنِ ارْتَضَى |

نى مَالِينْ الله كَارْ بان مبارك سے شرك كى تردىد

کمیش نے اپنی رپورٹ شرک کی تر دیدسے شروع کی ہے، کیونکہ نفی شرک کی ایمیت تو حید کے برابر ہے، بلکہ تو حید کا حصہ ہے، اور جنات نے آخری وفعہ میں نبی ﷺ کا ذکر کیا ہے، اور سورت کا موضوع تو حیدہے، اس لئے اللہ پاک نبی سیال ایک اللہ پاک نبی سیال ایک بی اور میارک سے شرک کی تر دید فرماتے ہیں:

﴿ قُلْ إِنَّهُمَّا أَدْعُوا رَبِّي وَلاَّ أَشْرِكُ بِهُ آحَدًا ﴿ ﴾

ترجمہ: آپ کہیں: میں قوصرف اپنے پر در دگاری عبادت کرتا ہوں ،اوراس کے ساتھ کسی کوشر یک بیس کرتا۔

#### نى سَالْنَيْكَيْمُ كَاخداكَ مِن كُوكَى حصنهين!

اگر کوئی خیال کرے کہ کا تئات میں سب سے اونچا مقام رسول الله طلاق کا ہے، اس لئے شایدان کا خدائی میں کوئی حصہ ہوگا، وہ اپنی است اچابہ کو فقع اور امت وعوت کو ضرر کہنچانے کا اختیار رکھتے ہوئے ؟ اس لئے آپ ہی کی زبان سے تردید کرائے ہیں کہ آپ کوالیا کوئی اختیار نہیں۔

﴿ قُلْ إِنِّي لَا آمُلِكُ لَكُوْضَتَّا وَلِا رَشَكًا ﴿ فَالَّ

ترجمه: آپ كبين: بين تهار \_ لئے ندكي ضرر كا اختيار ركھتا ہول ندكى بھلائى كا!

## آپ مِلاللهُ الله المراس الورجمي كوئي خدائي اختياريس ركهتا

اگر کوئی خیال کرے کہ شاید آپ کے سوا کوئی اور نبی ولی ایسا اختیار رکھتا ہوگا تو اس کی بھی زبانِ مبارک سے تر دید

(۱) رَصَد بمصدر بمعنی اسم قاعل جمه بهانی کرنے والا ، چوکیدار ، رَصَد (ن ) رَصدًا : کھات میں بیشمنا ، نگاہ رکھنا۔

کراتے ہیں کہ اگر مجھ پراللہ کی طرف ہے کوئی افتاد پڑنے وہ مجھے اس سے کوئی ہیں بچاسکتا ، نہ مجھے کوئی پناہ کی جگہ ملے گ، جہاں جیسے کراللہ کی پکڑسے نی جاوں معلوم ہوا کہ اور بھی کوئی خدائی اختیار نیس رکھتا۔

﴿ قُلَ إِنِّي لَنْ يُجِيْدُنِي مِنَ اللهِ آحَدُهُ فَ وَلَنْ آجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ ﴾

ترجمه: آب كبين: جه كوالله كواكر كاليس بجاسكا، اورنين ال كسواكوكى بناه كى جكه يا ول كال

نبى مِلانْ عِلْقِهُمْ كامنصب ومقام

اگرکوئی سوچ که نی شکانی آن کا خدائی میں کوئی حصر نیس تو آخر آپ کا منصب ومقام کیا ہے؟ اس کا اعلان بھی آپ بی کی زبان مبارک سے کراتے بین کے میرامنصب ومقام اور میری ذمہ داری صرف الله کے احکام پہنچانے کی اور پیغام رسانی کی ہے، چرجواللہ اور اس کے دسول کا کہنائیس مانے گاوہ جہنم رسید ہوگا، وہ وہ ہال ہمیشہ سر سے گا، اور جو مانے گاوہ جنت شیس ہوگا، اور دہال ہمیشہ مزے اونے گا۔

#### توحيد كى دعوت كب كامياب موكى؟

اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے کہ ان کے نبی کی تحریک کامیاب ہوگی، گرابھی کامیابی کے آثار نظر نبیں آتے، ابھی تھی دور کاوسط ہے، مسلمان کفار کے ٹلم وستم سے نگ آ کر حبشہ چلے گئے ہیں، مکہ کر مہیں گنتی کے چند مسلمان رہ گئے ہیں، گرجا مدوہ دقت آر ہاہے کہ آپ کی تحریک کار کمز وراور کس کی جماعت کم ہے۔ آر ہاہے کہ آپ کی تحریک کامیاب ہوگی، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوگا کہ س کے مددگار کمز وراور کس کی جماعت کم ہے۔ میدوعدہ فتح مکہ کے دن پورا ہوا، اس سورت کے فزول کے بندرہ سال بعد نبی ﷺ ڈن ہزار قد سیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحاند اخل ہوئے اور قریش کی آنکھیں کمل گئیں!

﴿ حَتَّى إِذَا رَاوُا مَا يُوْعَدُهُنَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدًّا ۞ ﴾

ترجمہ: بہال تک کہ جب اوگ اس چیز کودیکھیں گے جس کا ان سے دعدہ کیا جا تاہے: اس دفت وہ جا ہیں گے کہ کس کے مددگار کمز در ہیں ادر کس کی جماعت کم ہے!

ابھی ریجید ہے کہ توحید کی دعوت کب کامیاب ہوگی؟ اور بھیدول کو صرف اللہ تعالی جانے ہیں دعوت توحید کی کامیابی میں کتنے دن باقی ہیں؟ ابھی بیا کی جیدہ اور غیب کو صرف اللہ تعالی جانے ہیں، اس لئے ترجمہ: آپ کہیں: مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز کائم سے وعدہ کیا جا تا ہے وہ نز دیک ہے یا میرے پروردگار نے اس کے لئے کوئی مدت درازمقر رکررکھی ہے بغیب کا جانے والا وہی ہے، وہ اپنے غیب پرکسی کو طلع نہیں کرتا۔

#### قرآنِ كريم كى دى فرشتول كے پہرے ميں آتى ہے

غیب: بعنی وہ باتیں جو پس پردہ جیں، جو حواس کی گرفت سے باہر جیں: جن سے اللہ تعالیٰ ہی واقف جیں، جب ان پس سے کسی بات سے اللہ تعالیٰ انہیاء کو طلع کرنا چاہتے ہیں تو دی کے ذریعہ اطلاع دیتے ہیں، اور دحی لانے والے فرشت کے ساتھ دوسرے فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے، تا کہ کی طرح شیطان اس میں ڈخل کرنے نہ پائے ، اور دحی بالیقین انہیاء تک پہنچ جائے ، قرآن کریم کی دحی ای طرح آئی ہے، جتات نے اپنی رپورٹ میں ای کا ذکر کیا ہے۔

﴿ اللَّا مَنِ ارْتَضَى مِنَ ۚ رَسُولٍ ۚ فَإِنَّهُ يَسۡلُكُ مِنَ بَيۡنِ يَكَدَيْهِ وَمِنۡ خَلُفِهِ رَصَدًا ﴿ لِيَعۡلَمُ آنْ قَدۡ ٱبۡلَغُوۡا رِسۡلَٰتِ رَیِّهِمُ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَیْهِمۡ وَاَحْطٰی کُلَ شَیْءِ عَدَدًا ۞﴾

ترجمہ: (ایخ غیب پرکی کوطل نہیں کرتا) گراپے کی برگزیدہ پیغیمرکو، پس بےشک وہ اس (وی) کے آگاور پیچھے کا فظ فرشتے چلاتا ہے، تا کہ اللہ تعالی جان کیس کہ انھوں نے (فرشتوں نے) بالیقین اپنے پروردگار کے پیغامات کہ بہوئے ،اوراللہ تعالی ان (فرشتوں) کے تمام احوال کا احاطہ کئے ہوئے ہے، اوران کو ہرچیز کی گنتی معلوم ہے! فائدہ بخیب: وہ چیزیں جیں جو پس پردہ ہیں، جب انبیاء کوان کی اطلاع دیدی جاتی ہے تو وہ غیب نہیں رہتیں، جیسے قرائن کریم پس پردہ اورغیب تھا، جب بی شرائن کی نزول ہوا تو اب دہ غیب نہیں رہا۔



## بسمالله الرحمن الرحيم سورة المرسمل

اب دوسورتوں کا موضوع رسالت ہے، گذشتہ سورت میں توحید کا بیان تھا، گراس کے آخر میں رسول اللہ سِالیَّ اَیْنِ مارک سے متعدداعلان کرائے تھے، اس طرح اب رسالت کا بیان شروع ہوگیا، بیال سورت کا گذشتہ سورت سے ربط ہے۔ اس سورت کے شروع میں رسول اللہ سِالیُّ اَیْنِ اللہ سِالیُّ اَیْنِ الله سِالیُّ اَیْنِ الله سِالیُّ اَیْنِ الله سِالیُ الله سِالیُ الله سِالیُ الله سِالیُ الله سِالی کا ذکر ہے، پہلے ایک کر خالف کا ذکر ہے، پھر عام کفار کا ، اور سورت آخرت کے عذاب کے بیان پر پوری ہوگ ، چنانچ آ گئی سورتیں آخرت کے عذان پر آئیں گی۔

بیسورت بالکل ابتدامیں نازل ہوئی ہے،مطلقا پہلی سورت: العلق ہے، اس کی ابتدائی پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، پیر حجورہ وہی وہی بندرہی، بیزمانہ فترت کہلاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ: پہلی وجی سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور بیسورت اس کے بعد نازل ہوئی ہے، خیال دہے کہ بیتر تیب ابتدائی آیات کے اعتبار سے ہے، باتی حصہ بعد میں نازل ہوا ہے۔

حكم بھى مل سے پہلے خفیفاً منسوخ كياجا تاہ

تھم بھی تخفیف (سہولت) کے لئے عمل شروع کرنے سے پہلے منسوخ کیاجاتا ہے، ایی صورت میں اصل تھم کا استجاب باقی رہتا ہے، جیسے معراج میں پہلے بچاس نمازیں فرض کیس، پھر عمل سے پہلے پانچ کردیں، بگر بچاس نمازوں کا استجاب اب بھی باقی ہے، نی مِلا اُنھی اورخواص امت رات دن میں بچاس رکھتیں پڑھتے تھے، کیونکہ اصل نماز ایک رکھت ہے، دورکھتیں شفعہ (جوڑی) ہیں۔

اں کی دوسری مثال یہاں ہے، پہلے رات بھرعبادت کا تھم دیا بھوڑی دیرکوشٹنی کیا، بھر دوسری آیت میں اس تھم کوئل شروع کرنے سے پہلے منسوخ کر کے آدھی رات یا کم ویش عبادت کرنے کا تھم دیا، اس میں مسلحت بیہ ہے کہ اس طریقہ سے عمل آسان ہوجا تا ہے، اب بندے خوشی خوشی پانچ نمازیں پڑھیں گے، اس طرح اب بندے خوش سے آدھی رات

عبادت کریں گے۔

کیاشروع میں تبجد واجب تھا؟ مشہوریہ ہے کہ ابتداء میں تبجد فرض تھا، پھر ایک مال کے بعد آخری آیت سے اس کی فرضیت ختم کی گئی، مگر آخری آیت میں ہے: ﴿ وَ طَلَائِفَةُ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾ یعن صحابہ کی ایک جماعت بھی تبجد پڑھتی ہے، اگر تبجد واجب ہوتا تو سب صحابہ پڑھتے ، بس صحح یہ ہے کہ شروع ہی سے تبجد مستحب ہے، اور امر ﴿ قُیم ﴾ استجاب کے لئے ہے، اور استجاب کے بھی متفاوت درجات ہیں، آخری آیت کے ذریعہ درج استجاب میں بھی تخفیف کردی ہے۔

کیا نبی سِلْ الله الله الله الله الله واجب تفا؟ اب یه مسئله طے کرنا ضروری نبیس، اور وجوب کا قول مرجور ہے، صدیقة رضی الله عنها کی صدیث ہے کہ اگر کسی دن آپ کی آئکھ نگھنٹی یا سونے کا تقاضا ہوتا تو آپ سورج نگلنے کے بعدا س کا بدل بارہ رکعتیں پڑھتے ، تبجد واجب ہوتا تو آپ کیسے چھوڑتے ؟ اور شاہ ولی الله صاحب محدث و بلوگ نے جمۃ الله ش الکھا ہے کہ آپ نے مزدلفہ کی دات میں بالقصد تبجر نبیس پڑھا تھا تا کہ اس کے وجوب کا گمان نہو، اس لئے دائے ہے کہ آپ کے لئے بھی تبجد مستحب تھا، اور ﴿ نَافِلَةً اللّٰ ﴾ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ المم



يَايَّهُا الْمُزَّمِّلُ فَيُم الْيُلَ الاَ قَلِيلَا فَ يَضْفَهُ آوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا فَ اَوْ زِدُ عَلَيْهِ وَمَ يَتِلِ الْقُرْانَ تَرْتِيْلًا فَإِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ الْيُلِ هِي الشَّا وَطَأَ وَاقْوَمُ قِيْلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبُعًا طَوِيْلًا ۞ وَاذْكُرُ السَّم رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ النَّهِ تَبْتِيْلًا ۞ رَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اللهَ اللَّا هُوَ فَا تَخِلْهُ وَكَيْلًا ۞ وَتَبَتَّلُ النَّهِ تَبْتِيْلًا ۞ رَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اللهَ اللَّا هُو فَا تَخِلْهُ وَكَيْلًا ۞

|  | مگر تھوڑی دریہ | إِلَّا قَلِيْلًا | كفر بيول رات مجر | ثيم الْيُئلَ | ا كير مين ليفتروال | (۱)<br>يَايَّهُا الْمُزَّفِلُ |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
|--|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|

(۱) مُزَّمِّل: باب تفعل سے اسم فاعل: کپڑے میں لیٹنے والا ،اصل میں مُتَزَمِّل تھا، تاءکوزاء میں ادعام کیا، تَزَمَّل: کپڑا اوڑ ھتا، کپڑے میں لپٹنا، یاباب اِفْعُل سے اسم فاعل ہے،اس کے بھی بہی معن ہیں۔

| سورة المزل       | $- \bigcirc$      | >                       |                            | <u></u>               | ر عليم القرآ القرآ ا |
|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| پوری طرح کٹ جانا | تَبْتِيْلاً       | رات کا                  | الَيْلِ                    | (منے میوں) آدی رات    | نِصْفَةً             |
| (وہ)مشرق کےرب    | رَبُّ الْمَشْرِقِ | وہ بخت ہے               | هِيَ اَشَدُ                |                       | اَدِ انْقُصْ         |
| اور فرب (كربين)  | والكغرب           | کیلئے کے اعتبار سے      | وَطُأُ (٣)                 | اسے                   | مِنهُ                |
| كوئي معبودتيس    | لآيالة            | اورزياده سيدهاب         | وَّ أَقُومُ                | تھوڑ ا                | <u> قُلِيْلًا</u>    |
| ان کے سوا        | اللَّا هُوَ       | بات کے اعتبارے          | (۳)<br>قِيْلًا             | یازیاده کریں اس پر    | آؤ زِدْعَلَيْـٰءِ    |
| يس ان کوينا      | فَا تُخِذُهُ      | بشكآپ كے لئے            | اِتَ لَكَ                  | اور تفهر تفهر كريزهيس | وَتَرَيْتِلِ         |
| كادماذ           | <i>ئ</i> کیلا     | دن ميں                  | فِي النَّهَارِ             | قرآن                  | الْقُرْانَ           |
| اورحبركر         | وَاصْدِرْ         |                         |                            | صافصاف                | تَرْتِيْلًا          |
| ال پرجو          | عَلَىٰ مَا        | البا                    | كلويْلًا                   | بشكهم                 | El                   |
| وه کہتے ہیں      | يَعُولُونَ        | اورذ کر کریں            | وَادْكُرُ                  | عنقریب ڈالیں گے       | سنطقى                |
| اور چھوڑ ان کو   | وَاهْجُرْهُمْ     | ایندب کانام             | السْمَ رَبِّكَ             |                       | عَلَيْكَ             |
| حچورژ نا         | هَجُرًا           | اوَرَث جائين (كورگاليس) | وَتُبَتَّلُ<br>وَتُبَتَّلُ | بھاری بات             | قَوْلًا ثَقِيْلًا    |
| هٔ ام            | 3                 | ( - 1 + 1 + 1 - 1       | . 251                      | 1. 3. 6.              | (r)                  |

الله كنام سيشروع كرتابول جونهايت مهربان بردر تم والي بين الله كنام سيشروع كرتابول جونهايت مهربان بردر تم والي بين المتحاطم المتدائة السلام مين بالحج مقاصد سي آدهي رات بالم وبيش تبجد برد صنه كالحكم

ابتدائے اسلام میں نبی میلی ایک کوخاطب بنا کر است کوآ دھی رات یا کم دیش تبجد پڑھنے کا استجابی حکم دیا تھا: اور سیسکم یا پچ مقاصد سے تھا:

ا-صحابہ نے قرآن بڑی عمروں میں حفظ کیا تھا، الیاحفظ کیا ہوتا ہے، جبکہ حافظ اہل اسان بھی ہو، اس لئے حفظ پکا کرنے کے لئے جررات نازل شدہ سارا قرآن اللہ پاک کوسٹانا ہوتا تھا، نماز میں پڑھنا اللہ کوسٹانا ہے، اور چونکہ اس (ا) نصفَه کا عامل فَنْ محذوف ہے، قلیلاسے بدل کل نہیں، آھی یا کم وہیش رات سونانہیں، تہجد پڑھنا ہے، جبیبا کہ آخری آیت میں ہے۔ اور اللیل سے بدل بعض بھی نہیں، ورنہ الا قلیلاسے تعارض ہوگا اور نا قابل قبول تو جبہ کرنی پڑے گی۔ (۲) ناشئة: مصدر نشأ اللیل (ف) ناشئة: رات کوسوکر اٹھا (۳) وَ طْنا: مصدر نورَ طِنی (س): روندنا، کچلٹا (۴) قیلا: مصدر (ن): کہنا، بولٹا (۵) تبَسُّل (تفعل) کٹ جانا، یکسو ہوجانا، تبتیلا: مصدر باب تفعیل ، معنی تبتل۔

وقت تھوڑ اقر آن نازل ہواتھا، اس لئے ٹھبر کھبر کر پڑھنے کا حکم دیا، تا کہ سارا وقت مشغول ہوجائے ،اور تلاوت کا تق بھی ادارہ جالہ نئر

۲-آگےدوت کی مشغولیت بڑھے گی،اس لئے ذمہداری بڑھے گی،اس سے پہلے قرآن خوب پکا کرابیاجائے،بعد مس صحابہ کودفت نیس ملے گا،حضرت عمرضی اللہ عنہ کاارشاد ہے: تَعَلَّمُوا قبلَ أَن تُسَوَّ دُوْا: سردار بنائے جاؤلیتی ذمہداری سریے آجائے:اس سے پہلے علم حاصل کرلو یعنی بھرموقع نہیں ملے گا۔

سا-رات میں اٹھ کرعبادت کی ریاضت نفس کی اصلاح کے لئے بہت مفید ہے، اس سے نفس خوب پامال ہوتا ہے۔
سا- رات میں پڑھنا دن کی بہنست آسان ہے، زبان سے بات سیدھی نگلتی ہے، کیونکہ دل ود ماغ زبان کے پیچے راست کام کرتے ہیں، کسی اور چیز میں دل ود ماغ مشغول نہیں ہوتے ،علاوہ ازیں: رات کے مزاح میں انبساط ہے اور دن کے مزاح میں افقباض ، اسی لئے رات کی نمازیں جہری ہیں اور دن کی سرسی میہوجہ ﴿ اَقْوَهُمْ قِدْیَالًا ﴾ میں بیان کی ہیں۔

۵- دن میں آ دمی کے مشاغل ہوتے ہیں ، انسان اِدھر اُدھر دوڑتا بھا گتا ہے ، اور رات میں آ دمی فارغ ہوتا ہے ، اس لئے بھی رات کا وقت طویل نفل عبادت کے لئے موز ون ہے۔

آیات پاک: — اے کپڑ الیٹینے والے دات بحرعباوت کریں، مُرتھوڑی دیر (آدام کریں) — بیر پہلاتھم تھا، پھراں کُٹل سے پہلے منسوخ کرتے ہیں — (عباوت کریں) آدھی رات، یااس سے پچھے کم کریں یااس سے پچھڈیاوہ کریں — ابتدایس تبجد سنت ِمو کدہ تھا، پھرآخری آیت سے اس کی تاکید ختم کی۔

اوربيكم پارچ مصلحتول سے تھا: (بهل صلحت) - اور آب قرآن كوخوب صاف صاف برهيس - اس ارشاديس تين باتيں بين:

ا - صحابہ حفظ کیا ہوا پارہ ہررات اللہ پاک کوسنائیں، تاکہان کا حفظ بکا ہوجائے --- اور حفظ سنانے کے ترتیب وار جار درجے ہیں:

راف) خودکوسانا، بیسب سے آسان درجہہ، بچیجب سبق یادکرلیتا ہے تومنداٹھا کر پڑھتا ہے، بیخودکوسانا ہے، بیکچاپکا بھی سنادیتا ہے۔

(ب) استاذ کوسنانا، بیاول سے شکل ہے، ای گئے بچہ فجر کی اذان کے ساٹھ اٹھتا ہے، اور رات کا یاد کیا ہوا ووبارہ یاد کرتا ہے، تب فجر کی نماز کے بعد سناتا ہے۔ (ج)اللہ کوسانالیعنی نماز میں پڑھنا،اس کے کئے مضبوط یاد ہونا ضروری ہے، درنہ نماز میں بھولےگا۔

(۱) لوگوں کوسنانالیعنی تراوتے میں پڑھنا، بیسب سے شکل ہے، حافظ اوا بین میں پارہ پڑھتا ہے، پھر بھی تراوتے کے رکوع سجدے میں آگی رکعت کا قرآن دماغ میں گھما تا ہے، ایسا خوف کی وجہ سے کرتا ہے ۔۔۔۔ پس اس آیت میں ایک تو ایک ارد دان ذکا ایس

۲-ایک سوال مقدر کا جواب بھی ہے، سوال میہ کہ ابتداء میں تھوڑا قر آن نازل ہوا تھا، حافظ اس کوتھوڑی دیر میں پڑھ کرفارغ ہوجائے گا، راجد هانی حافظ دک منٹ میں پارہ سنادیتا ہے، پھرآ دھی رات تک کیا کرے گا؟ جواب بھم بھم ہر کرصاف صاف پڑھے، پس تھوڑا بھی لہا ہوجائے گا، حضرت عائش سے مردی ہے کہ بی بیٹائے تیجی ہے موثی سورت تھم بھم ہر کر پڑھتے تھے کہ وہ بڑی سے بڑی سورت کے بقدر ہوجاتی تھی۔

۳-اں آبت میں قرآن پڑھنے کے ادب کی بھی تعلیم ہے، نماز میں اور خارج نماز قرآن خوب صاف صاف پڑھنا چاہئے، یہال قراء والی ترتیل مراذبیں، وہ امر حادث ہے، پہلے بچوں کولین (ہوائی جہاز) میں بٹھا کر حفظ کراتے تھے، اس لئے وہ تراوت کیں اس طرح پڑھتے تھے کہ یعلمون تعلمون تحصوا کچھ بچھ میں نہیں آتا تھا، اب المحمد للد! حفظ کا طریقہ بدل رہاہے، حفظ صاف میڑھا کر کرایا جائے، تا کر تفاظ ای طرح تراوت کمیں پڑھیں۔

دوسری مسلحت: \_\_\_\_\_\_ برنگ بهم جلد بی آپ پر بھاری ذمدداری ڈالیں گے \_\_\_\_ مراد وعوت کی ذمدداری و رسری مسلحت: \_\_\_\_\_ برنگ بهم جلد بی آپ پر بھاری ذمدداری ڈالیں گے \_\_\_\_ برائدا ہے اور جوذمدداری آپ پر ڈالی جائے گی وہ صحابہ پر بھی ڈالی جائے گی البذا صحابہ اس سے پہلے اپنا حفظ پکا کرلیں \_\_\_ بیشک رات میں اٹھنا بی تخت کیلنے والا ہے، اور بہت ذیادہ سیدھی بات والا ہے۔ بیسری اور چوشی مسلحت: \_\_\_\_ بیشک رات میں اٹھنا ہی تخت کیلنے والا ہے، اور مربعا گنا ہے، جیسے جھیلی و میں اور مربعا گنا ہے، جیسے جھیلی و میں اور مرائد ہر بھا گئا ہے، جیسے جھیلی و میں اور مربعا گئی ہوتی ہے، اور رات فرصت کا وقت ہے، اس لئے ان میں عبادت مشکل ہوتی ہے، اور رات فرصت کا وقت ہے، اس لئے ان میں عبادت مشکل ہوتی ہے، اور رات فرصت کا وقت ہے، اس لئے تہد کے لئے رات کا وقت موز دن ہے۔

تہجد کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر جاری رہے، اور جب زبان خاموش رہے تو دل اللہ کی طرف متوجہ رہے موسم تہجد کے علاوہ بھی ہمہ وقت اللہ کا نام لیتا رہے، حدیث میں ہے: لایز اللہ لسانگ رَ طَبًا بذکر اللہ: تیری دبان برابر اللہ کا ذکر چنخارا لے کر کرتی رہے، اور جس وقت زبان کی شغل کی وجہ سے خاموش رہے تو دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ای کوکارساز سمجھے، اسباب ضرور اختیار کرے گران پر تکیہ نہ کرے، اس لئے کہ کا مُنات کے خالق وما لک اللہ بیں، وہی مشرق ومغرب کے دب ہیں، اور وہی معبود ہیں، یس ان ہی سے کو لگائے ۔۔۔۔۔ اور کا نوں بھرے کھیت سے

گذرنا پڑے اور کانٹے دامن سے الجھ رہے ہول تو مخالفت کی پرواہ نہ کرے بھبر کرے ، اور مخالفین کواچھے انداز سے نظر انداز کرے۔

آیات پاک: — آورآپ اپ پروردگار کا نام لیتے رہیں، اور اس سے پوری طرح کو لگائے رہیں، مشرق ومغرب کے مالک وہی ہیں، ان کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، پس ان ہی کواپنا کارساز بنا تیں، اور مخافین جو باتیں کرتے ہیں ان برصبر کریں، اور ان کو خوبصورت انداز سے نظر انداز کریں۔

| ı |                    |                         |                   |                            | اورچھوڑیں جھے                | <b>وَ ذَرْ</b> فِي        |  |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
|   | بینک ہم نے بھیجاہے | إِنَّا ٱرْسَلْتًا       | كلي مين سينف والا | دًا عُصَّةٍ<br>ذَا عُصَّةٍ | اور جھٹلانے والوں کو         | وَ الْمُكَذِّبِينَ        |  |
|   | تمهاری طرف         | الَيْكُمْ               | اوردرناك عذاب     | وْ عَذَابًا ٱلِمِّا        | نعمتوں والے                  | أولي النَّعْمَاتِي        |  |
|   | عظيم رسول          | رُوْدِاگُ<br>رَسُولِلاً | جس دن ارزے کی     | يوم ترجف<br>يوم ترجف       | اورد میل دیں ان کو           | وَمَقِيلَهُمْ             |  |
|   | مسحوابي وييغ والا  | شَاهِدًا                | زمين              | ٱلْاَرْضُ                  | تھوڑی                        | قِل <b>ي</b> ُلًا         |  |
|   | تمهار يخلاف        | عَلَيْكُوْ              | اور پيهاڙ         | وَ الْجِبَالُ              | بشك مارے پاس                 | إِنَّ لَدُيْنَاً          |  |
|   | جيسے ہم نے بھیجا   | كَمَّا أَرْسَلْتًا      | اور موسکے پہاڑ    | وَكَا نَتِ الْجِبَالُ      | بير <sup>ا</sup> يا <i>ن</i> | اَنْڪَالُا <sup>(1)</sup> |  |
|   | فرعون كاطرف        | إلى فِرْعَوْنَ          | تود نے            | كَثِيْبًا                  | اوردوز خ ہے                  | وَّجِعِيمًا               |  |

(۱)أنكال: نِكل كَ جَمْع: بيرْ كَ: لوبٍ كَي رَجْمِيرِ جَوْمِر مول كَوْدُ النِّهِ بِين (۲)غُصَّة: گَلِيش كُونَى چِيرِ پِهِ سُناءا تِهِ وَلَكَ نا (۳)مَهِيْل: بروزن فعيل جمعنى مفعول: بهائى بوئى بكهرى بوئى مهّالَ الرملَ: ريت كوبكهيرنا\_

| مورة امون          | $\overline{}$       | - TIT             | September 1       |                          | ( مسير ملايت القرا ا |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| ہے اللہ کا وعدہ    | كَانَ وَعُدُة       | أكرائيان نهلائيتم | إِنْ كَفَرْتُمْ   | عظيم رسول                | رَسُوٰرُگُ           |
| بورا موكرر يخ والا | رد و والا<br>مفعولا | ال دن ميں         | يَوْمَّنَا        | پس نافرمانی کی           | فعصى                 |
| بنكي               | اِنَّ هٰذِهٖ        | جوكرة الحكا       | ي <b>َجْعَ</b> لُ | فرعون نے                 | فِرْعُون             |
| يادد ہانى ہے       | تُذُكِرَةً          | بچول کو           | الولكان           | اس رسول کی               | الرَّسُولَ           |
| پس جوجاہے          | فكن شات             | بوزها             | شِيْبَة           | يس پكڙائم نے اس كو       | <b>غَاخَذُنْهُ</b>   |
| بنائے              | اتَّخَذَ            | آسان              | الشمكاء           | بكزنا                    | 2.5                  |
| اینے رب کی طرف     | إلى رَيِّهُ         | محضنے والا ہے     | منقطن             | _ •                      |                      |
| داسته              | سَبِينَةُ           | اس ون بيس         | ر <sub>(۲)</sub>  | پ <u>س کسے بچو س</u> ختم | فْلَيْفَ تَتَقُونَ   |

#### رسول الله سِالله سِيَالله الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلِيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلْ

آیات پاک اور دوز خ ہے اور جھے اور جھٹا نے والے مالداروں کو چھوڑ! اوران کو ذرا ڈھٹل دے، بالیٹین ہمارے پال پیڑیاں اور دوز خ ہے، اور گلے میں سیننے والا کھانا اور در دنا کے غذاب ہے ۔۔۔ الن چیز ول سے خافین کو کس دن سمابقہ پڑے گا؟ ۔۔۔ جس دن زمین اور پہاڑ بلنگیس کے، اور پہاڑر یک رواں ہوجا تیں گے ۔۔۔ اس دن خافین عذاب سے دوجاد کیوں ہونگے؟ ۔۔۔ بختک ہم نے تہارے پال عظیم رسول بھیجا ہے، جو قیامت کے دن تہارے خلاف گوائی دے گا ۔۔۔ کہم اس پر ایمان نمیس لائے تھے ۔۔۔ جس طرح ہم نے فرعون کے پاس عظیم رسول بھیجا، پس فرعون نے درسول کی نافر مانی کی ۔۔۔ بھیسے تم کر دہ ہو ۔۔۔ پس ہم نے اس کو تحت پکڑا ۔۔۔ جہمیں می ای طرح سے خت پکڑا جاسکتا ہے، اور اگر تم دنیا کی پکڑ سے نی گئے ۔۔۔ تو کیسے بچو گے اگر ایمان نمیس لائے اس دن میں جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا ۔۔۔ بیال دن کی شدت کی شدید کی تبیر ہے ۔۔۔ آسمان اس دن میں جو بچوں کو بیٹر میں اس میں بورکر است اختیار کرے ا

إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ إَذْ لَى مِنْ ثُلُثَى الْيُلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَ طَلَإِفَةً مِنَ النَّهَارَ وَلِمُ فَعُ وَثُلُثُهُ وَ طَلَإِفَةً مِنَ النَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَعَلِمَ أَنْ لَنْ تُعْصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ الْلِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ ا

(۱)وبیل:بروزن فعیل:صفت مصد، وَبَلَتِ السماءُ:موسلادهار بارش برسنا، پس دیمل:وه وبال جو پیچهاندچهوژے(۲)به: ای فیه،اور باءسید بھی ہوسکتاہے لیتن اس دن کی شدت کی وجہسے۔ احاطه كريكة تماس كاليقا يتلؤن بِشُكَآبِكَارِبٌ الْحُصُوعُ انَّ رَبَّكَ فِيُ سَبِيٰلِ فتاب عَلَيْكُمْ إِس توجه فر الْي تم ير جانتاہے يعكم الله كآكيك بعتين فافرزوا اللهك يس پر معو أَنَّكَ تَقُومُ فَأَقُرُونُوا يس يردهو جوآ سان ہو مَا تَيَتَدَ أذراكم اَدْ خ مَا تَيَسَرَ مِنْهُ جِوَا مان بواس دوتہائی۔۔ قرآنے مِنَ الْقُرْانِ مِنْ ثُلُثِي اورسيدها كرو وَاَقِیْهُوا اليثل عَلِعَرَ حاثال ني دات کے آنْ سَيَّكُوْنُ اوراس کی آدهی الصَّاوْةَ كوغقريب بونكك وَنِصْغُهُ أنمازكو اوراس کی نتبائی والتوا الزَّكُونَة تميس منكز وَثُلَثُهُ اورقر ضددو وَ طَالِيفَةً مرطح وأقرضوا أورايك جماعت ശ ان لوگوں کی جو الثدكو الله وَاخْرُونَ مِّنَ الْإِينَ اوردوسرے اجهاقرضه قُرْضًا حَسَنًا (پیر) اریں کے يضريون آپ کے ساتھ ہیں مكك في الكري المن من وَمَا اورالله تعالى وَاللَّهُ أورجو آ گے جیجو محرتم تُقَدِّمُوا ر درو ورر پښغون اندازه کرتے ہیں جا ہیں گےوہ يُعَيِّدُ این ذاتوں کے لئے يلانفيكم مِنْ فَضْلِ مبریانی الَّيْلَ وَالنَّهَارَ السِّوروزكا انیکی میں ہے مِّنْ خَيْرٍ اللدكي جانااس نے الله عَلِمَ ياؤ گوتم اس كو كهبركزنين تَجِلُولا واخرون آن لئن أوردومرك

| سورة المزمل      | $-\Diamond$      | >                | <u>}</u>  | <u>ى</u> —ك | تفسير ماليت القرآا |
|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|--------------------|
| بي شك الله تعالى | إِنَّ اللَّهُ    | ثواب کے اعتبارے  | آجُرًّا   | الله کے پاس | عِنْدَاللَّهِ      |
| بڑے بخشنے والے   | ۽ ڊءِ<br>غَفُورِ | اور گناه بخشوا و | واستغفروا | وہ بہتر ہے  | هُوَخَيْرًا        |
| برسيرهم والي بين | رَّحِيْعُ        | الله تعالی ہے    | बीं।      | اور پڑاہے   | قَاغَظَمَ          |

#### تہجد کا تاکیدی حکم ایک وقت کے بعد ملکا کرویا

آیت پاک : \_\_\_ باک آپ کارات \_\_ باک آپ کارات \_\_ با آپ دات کدونهائی سے کھے مسلم مشغول رہتے ہیں،
سے زیادہ ہے \_\_ اورآ دھی رات اور تہائی رات \_\_ بیآ دھی رات سے کم ہے \_\_ عبادت ہیں مشغول رہتے ہیں،
اور ال لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ شب وروز کا اندازہ کرتے ہیں، ال کومعلوم ہے کہ تم

ال کوم کر ضبط ہیں کہ تم میں سے بعضے بہار ہو نگے ، اور دومرے تلاش معاش میں زمین میں سرگردال ہو نگے ، اور تیسرے راوخدا
میں اعدائے اسلام سے لو ہالیس کے ، پس قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھو، اور نماز کا اجتمام کرو، اور ذکات اوا کرو، اور اللہ کو اللہ کو پاس بہتر اور ثواب میں بردھا ہوا
پاؤگے، اور اللہ سے گناہ بخشواؤ، اللہ بڑے بخشے والے بڑے جم والے ہیں۔
پاؤگے، اور اللہ سے گناہ بخشواؤ، اللہ بڑے بخشے والے بڑے۔

#### چندوضأحتي

ا-﴿ اَدْ خَامِنُ ثُلُثِي الْيَلِ وَنِصُفَهُ وَثُلُثُهُ ﴾ وبى تجير بجوشروع سورت من آئى ب: ﴿ يَضِفَهُ آدِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿ آوُ زِدْ عَلَيْهِ ﴾: ووتبائى رات سے بچھ كم يعنى آدهى رات سے زياده اور تبائى رات: يعنى آدهى رات سے كم يى يافقن (نج بدلنا) ب،اس سكلام من فصاحت بيدا بوتى ہے۔

۲-﴿ وَاللّٰهُ يُعَدِّرُ الْيُكَ وَ النَّهَادَ ﴾: رات اور ون كى پلانگ الله تعالى كرتے ہيں، بھى رات كو دن سے گھٹاتے ہيں، بھى برائيك و النَّهَادَ ﴾: رات اور ون كى پلانگ الله تعالى كرتے ہيں، بھى رات كو دن سے بيں گھٹاتے ہيں، بھى برُ مات كور ہے ہيں، بس رات كتنى گذرى اور كتى باقى ہے اس كاسچے اندازہ ہر خض نہيں ہوسكتا، گھڑى سے توا تنامعلوم ہوگا كرات كے دو بجے ہيں، مگر رات كتنى گذرى اور كتى باقى ہے اس كاسچے اندازہ ہر خض نہيں كرسكتا: ﴿ أَنْ لَنْ تُحْصُونُ ﴾ كا يجى مطلب ہے۔

۳-قراءت نماز کا ایک رکن ہے، اور فاتحہ واجب ہے، بیصدیث سے ثابت ہے، اور فاتحہ کے من میں قراءت کا تحقق (ا) معو خیراً: تجدوہ کامفعول ثانی ہے، اور اس کے بغیر سور قالبقرة (آیت ۱۱) میں ہے۔

ہوجا تاہے۔۔۔نمازکان قرآن میں متفرق جگہ آئے ہیں کہی جگہ تکبیرتحریمہ کاذکرہے کہی جگہ قیام کا ،یہال قراءت کا ،اورکسی جگہ رکوع وجود کا۔ نبیﷺ نے ان کوجمع کرکے نماز کی ہیئت کذائی بنائی ہے، پس حدیثوں کے بغیر نماز کی ہیئت نہیں جانی سکتی ،اس لئے قرآن کی طرح حدیثیں بھی ججت ہیں۔

۳- یه جوفر مایا که جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھو: اس پین قراءتِ قرآن سے تبجد کی نماز مرادہے، نماز تبجد کواس کے ایک رکن سے تعبیر کیا ہے، پس یہ تبجد کی تاکید میں تخفیف ہے، اب تبجد سنت موکد ہبیں رہا، صرف سنت ہے۔ ۵- ابھی قبال فی سبیل اللہ جاری ہیں ہواتھا، جیسے ابھی زکات کی تفصیلات نازل ہیں ہوئی تھیں ، گردونوں کا ذکر کیا میہ ایڈوانس ذبمن سازی ہے۔

٧- فرائض میں ہے دواہم فرض عباد نیں: نماز اور زکات کا ذکر کیا بگر مرادتمام فرائض ہیں۔

ے-اللہ کو قرض دینا: جہاد کے لئے خرچ کرنا ہے، ابتدا میں حکومت کے پاس فنڈ نہیں تھا، صحابہ جان ومال سے جہاد کرتے تھے، پس یہ بھی ایڈ وانس ذہن سازی ہے۔

۸-مسلمان جونیک عمل کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ، اللہ کے یہال محفوظ ہوجا تا ہے ، یہ بات سورۃ بقرۃ (آیت ۱۱۰) عیں ہے ، اور دہ عمل قیامت کے دن بہتر حالت میں سامنے آئے گا اور اس کا ثواب کی گنا بڑھ جائے گا: یہ بات یہاں ہے ، حدیث میں ہے کہ مومن ایک مجبور خیرات کرتا ہے تو رحمان اس کودائیں ہاتھ میں لیتے ہیں ، پھراس کو بڑھاتے ہیں ، جیسے تم اینے پچھرے کی پرورش کرتے ہو، چنانچے دہ مجبور قیامت کے دن پہاڑ سے بڑی ہوجائے گی۔

9 - غَفَوَ کے مادہ میں چھپانے کامفہوم ہے، پس استغفار کے معنی ہیں: اللہ سے دعا کرنا کہ وہ اپنی رحمت میں چھپالیں، اس کا ہر بندہ محتاج ہے، بلکہ جوزیادہ پاکیزہ ہے وہ استغفار کا زیادہ حقدار ہے، نبی عَلَیْ اَلَیْ اَلْمَ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم



## بىمال*ىدارچىن الرحيم* س**ورة المدر**ثر

مصاحف میں سورتوں کے شروع میں بسم اللہ کی ہائیں طرف نزول کا نمبرلکھا ہے، بیتر تبیب سیوطی رحمہ اللہ نے انقان میں کھی ہے، ان کے نقط نظر سے پہلی سورت العلق ، دوسری سورت القلم ، نتیسری سورت المرس اور چوتھی سورت المدرثر ہے، محرصی حدیث کی روسے پہلی سورۃ العلق ، دوسری المدرثر اور تیسری المرسل ہے۔

حدیث: حضرت جابرضی الله عند بیان کرتے ہیں: میں نے نبی سلان کیا ہے۔ ان درانحالیکہ آپ وتی کے وقفہ کا تذکرہ فرمارہ ہے۔ آپ نے اپنی صدیث میں نے اپنا فرمارہ ہے۔ آپ نے اپنی صدیث میں فرمایا: ال در مبان کہ ہیں چل رہاتھا، ہیں نے آسان سے ایک آوازئ ، ہیں نے اپنا سراو پر اٹھایا، تو اچا تک وہ فرشتہ جو میرے پاس عار حراء میں آیا تھا، آسان و زمین کے در مبان کری پر بیٹھا ہوا ہے، پس میں ہیں ہیں سے اکھڑ گیا اور لوٹ گیا اور لوٹ گیا ، اور گھر والوں سے کہا: جھے کپڑ الوڑھا واجھے کپڑ الوڑھا والوگوں نے جھے کمبل اور ھا دیا، پس اللہ تعالی نے یہ آئی ہیں اتاریں: '' اے کپڑے میں لیٹنے والے! اٹھو یعنی مستعدہ وجا و، پس (کافروں کو) ڈراؤ، اور اپنے رب کی بردائی بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو یاک رکھو، اور برخوں کو چھوڑ دؤ' کینی لوگوں کو جھا و کروہ بتوں کو چھوڑ دیں۔

ال سورت کاموضوع بھی رسالت ہے، شروع سورت میں نی سِلانِی آئے کے کوچندا حکامات دیے ہیں، جوایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں، پھر مخافقین کا تذکرہ ہے، پہلے ایک کر مخالف کا ذکر ہے، پھر عام مؤمنین کا، اور سورت آخرت کے ذکر پر پوری ہوئی ہے، اس لئے اگلی سورت آخرت کے موضوع پر آئے گی۔

پہلی دی کے موقع پر نی سِلَائیکی کونبوت کی اطلاع نہیں دی تھی ،اور خطاب بھی ﴿ اِقْوْا ﴾ ہے کیا تھا ،اس ہے کھ پیٹنیس چلا، گراس دوسری سورت کے نزول کے دفت اطلاع دی ، اوراحکام بھی مثعرِ نبوت تھے، گرخطاب یا بھا النبی یا

یا بھا الموسول نے نہیں کیا ، بلکہ نزول وی کے دفت آپ بہس حالت میں تھائی حالت سے خطاب کیا ،اس سورت
کے نزول کے دفت آپ چا در اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور سورت المو مل کے نزول کے دفت آپ رات میں کمبل
اوڑھے ہوئے تھے۔











| اوراحسان مت ميجيخ | وَلَا تَهُانُنَ | بس بزائی بیان سیجیح    | فَكَيِّرُ   | ا                | <b>لمثا</b> ليّ      |
|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------|----------------------|
| (كه)زياده چاپي    | تَسَتَكُاثِرُ   | اوراپنے کپڑے           | وَثِيَابُكَ | کپڑ ااوڑھنے والے | <sup>(1)</sup> يَّرُ |
| اوراین رب کی خاطر | وَلِرَتِكَ      | پ <i>س</i> پاك د كھيے  | فَطَلِهِ رُ | الخفي            | ير.<br>قم            |
| يس عبر يجيخ       |                 | اور گناه               | وَالرَّجْزَ | یں ڈرائیے        | فَانُذِرُ            |
| ♦                 | •               | ب <sub>س</sub> چھوڑ ہے | فَأَهْجُرُ  | اورائي رب کې     | وَرَبِّكَ            |

الله كنام ي شروع كرتابول جونهايت مهربان بردر حم والع بي

دعوت كاآغاز

## (چھادكام جوايك سلسلىكى كڑياں ہيں)

پہلے جو تھم دیا جاتا ہے وہ اہم ہونا ہے، جیسے پہلی وی میں امیوں (بے پڑھوں) کو پڑھنے کا تھم دیا، اس سے تعلیم کی اہمیت واضح ہوئی، اب چیے ماہ کے وقفہ کے بعد جو پہلی وی آئی اس میں چیا دکام ہیں جوالک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں، اس سے اس تھم کی اہمیت واضح ہوتی ہے، وہ چیا دکام یہ ہیں:

ا-دعوت كا كام شروع كريس مشركين كومورتي بوجائ ذرائي \_

٢- توحيد كا دُ نكابجا ئيس، الله كى برائى بيان كريس، وبى معبود بيس، ان كيسوا كوئى معبود بيس.

۳- کپڑے پاک صاف رکھیں، ناپاک کپڑ ایبننااگر چہ جائزہ، گر پاک کپڑ ابہترہ، اور بیستقل تھم ہے، کیونکہ
(۱) المحدثو: اسم فاعل، تَذَلُو مصدر، اسل میں متدثو تھا، شعار: وہ کپڑ اجو بدن کی کھال (بالوں) سے لگا رہے، جیسے بنیان اور دِنار: وہ کپڑ اجو اجو کی این عباس رضی اللہ عنہمائے گناہ کتے ہیں، دِنار: وہ کپڑ اجو اور کی ہیں اللہ عنی اللہ عنی کناہ کتے ہیں، ان کے زدید کی داء: میں سے مبل ہے اور جاہد نے مور تیال مراد کی ہیں (بخاری شریف) ور تقیقت پیلفظ رجس بمعنی گندگی ہے۔

نماز کا حکم ابھی نہیں آیا۔

۴- گناہوں سے بچیں، اپنی زندگی کوداغ دارنہونے دیں۔ ۵- کسی کوکوئی چیزمفت اس نیت سے نیدیں کے عوض زیادہ ملے گا۔

۲ - دعوت کی راه میں جو حالات پیش آئیں ان کوانڈ کی خاطر برواشت کریں۔

ان چھوں احکام بیں ارتباط: نبوت کے غاز کے ماتھ تو حید کی دعوت کا تھم ملاء یہی اسمل الاصول ہے، اور تو حید کی دعوت کے دو پہلو ہیں: شبت اور خنی منفی پہلو مقدم ہے، جلب منفعت سے دفع مصرت مقدم ہے، الہذا مشرکین کو مورتی پوجاسے ڈرایئے، پھر شبت پہلو لیجئے اور اللہ کی بڑائی بیان کیجے، وہی معبود ہیں، ان کے سواکوئی معبود ہیں، اور جب آپ لوگوں کو دعوت دینے جا نمیں توصاف تھرے کیڑے پہن کر جا نمیں، نبی سالانی آئے فود عرب سے ملاقات کے وقت اور جمعہ کے لئے ایس کو دعوت دینے کا اہم ما فرماتے تھے، اور داعی کے لئے ضروری ہے کہ اس کا دائن داغدار نہ ہو، اگر اس کا دائن وائوں کی اس پر انظی اسے گی، اور دعوت کی داہ میں ہوگا، نیز داعی اپنی دعوت پرلوگوں سے کسی گناہ میں ہوگا، نیز داعی اپنی دعوت پرلوگوں سے کسی عوض کی امرید بھی نہ در کھے، لوجہ اللہ فریضہ انجام دے، اور دعوت کی راہ میں جوشقتیں پیش آئیں ان کو خندہ پیشانی سے موض کی امرید بھی نہ در کھے، لوجہ اللہ فریضہ انجام دے، اور دعوت کی راہ میں جوشقتیں پیش آئیں ان کو خندہ پیشانی سے موض کی امرید بھی نہ در کھے، لوجہ اللہ فریضہ انجام دے، اور دعوت کی راہ میں جوشقتیں پیش آئیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، ان شاء اللہ دعوت کا تمام بھوگا۔

آیات پاک: آپٹر آاوڑھے والے! آھیں، اور ڈراکیں، اور اسپے رب کی پس بڑائی بیان کریں، اور اپنے کپڑوں
کو پاک رھیں، اور گناہ کوچھوڑیں، اور اس غرض سے نہ دیں کہ زیادہ ملے گا، اور اپنے رب کی خاطر تکالیف برداشت کریں۔
فاکدہ: عرب معاشرہ میں کسی کوکوئی چیزمفت (ہدیہ) وی جاتی ہے تو لاز ما اس کاعوض دیا جاتا ہے، اور بہتر عوض دیا جاتا ہے، ہمارے معاشرہ کی طرح جز اف اللہ کہنے پراکتفانیوں کیا جاتا، اس پس منظر میں آیت بھیں۔

قَادَانُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَ فَالْ إِلَى يَوْمَ بِإِن يَوْمُ عَسِيْرٌ فَ عَلَى الْكُونِ بَنَ عَلَيْ بَسِيْرِ وَ دَرُنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِعَلْتُ لَهُ مَالًا ثَمْدُودًا فَ قَبَولِينَ شَهُودًا فَ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا ثَمْدُودًا فَ قَبَولِينَ شَهُودًا فَ وَمَقَدْتُ وَمَقَدْتُ لَهُ مَالًا ثَمْدُودًا فَ لِأَيْتِنَا عَنِينًا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ سَلَّهُ فَكُا لَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

| كيسادل بين تفهرايا     | گَیْفَ قَلَّارَ     | اور تیار کیا میں نے   | ٷۘٛمۘۿٙڵؿ <u>ؖ</u>  | يں جب پھونكا جائے گا  | فَاذَا نُقِيرُ (١)    |
|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| پير مارا جائيو!        | ثُمُمَّ قُتبِلَ     | اس کے لئے             | র্য                 | نرسنگے میں            | فِي النَّاقُوٰدِ      |
| كيسادل مين مضبرايا     | كَيْفَ قَلَّارَ     | اور بھی تیار کرنا     | تَمْهِيْدًا         | يس<br>چس وه دان       | فَلْأَلِكَ يَوْمَهِيْ |
| پھراس نے دیکھا         | ثُمُّ نَظَرَ        | چرامبدر کھتا ہے وہ    | ثنم يَظْمَعُ        | سخت دن ہوگا           | ؾٷۿؘؘؘؙؙٙٚٚٚٛٛٚڝؽڒ    |
| پھر تبور چڑھائے        | ثُمْ عَيْسَ         | كهزياده دول ميں       | أَنْ أَزِيدَ        | کا فروں پر            | عَلَى الْكَفِيانِينَ  |
| اورمنه بگاڑا           |                     |                       | ڪَلَا               | آسان نبيس ہوگا        | ۼٙؽۯؽۑؽڔ              |
| <i>چور</i> پدیشه پھیری | ثُمَّرِ ٱذْبَرَ     | ب شک وہ ہے            | اِنُّهُ كَانَ       | چھوڑ نے جھے           | ذَنْنِي               |
| اور گھمند کیا          | وَ اسْتَكُنْبَرَ    | جاري آيتو <u>ن</u> کا | الألتيا             | اورجس کو پیدا کیا میں | وَمَنْ خُلَقْتُ       |
| پس کہا نبیں ہے ریہ     | فَقَالَ إِنْ هَٰذَا | مخالف                 | عَنِينَّة           | اسيلي                 | وَحِيُدًا             |
| مگر جادو               | اِلَّا يِبْغُـنُ    | ابلسے چڑھاؤ تگاش      | سَانهِقُهُ          | اور کردانا میں نے     | وَّجَعَلْتُ           |
| نقل کیاجا تاہے         | ؿۜٷؙٛڂۯ             | آگ کے پیاڑپر          | صعودا               | اس کے لئے             | ર્વ                   |
| نہیں ہے ہیہ            | اَتْطَلَأَا         | بي شك اس في سوحيا     | إِنَّهُ ۚ فَكُورَ   | لسبا كيابهوامال       | مَالًا تَمْنُدُوْدًا  |
| حكركها                 | الَّدُ قَالُ        | اوردل مین تشهرایا     | وَقَدُّدُ           | اور من                | ٷ <u>ۘؠ</u> ؘؽؚؽؘ     |
| آ دمی کا               | البشر               | يس مارا جائيو!        | فَقُتِ <u>تَ</u> لَ | حاضر باش              | شُهُودًا              |

#### انذار کے لئے قیامت کاموضوع

دائی توحید کی دعوت اندار (ڈرانے) سے شروع کرے، وہ لوگوں کو بتائے کہ ید نیا ہمیشنہیں رہے گی، اس کا آخری دن آئے گا، جو منکروں پر بردا سخت ہوگا، اور ایمان لانے والے اس دن مزے میں رہیں گے، ان کومیدانِ حشر میں اللّٰد کا سایہ طےگا، اس طرح واعی قیامت کوموضوع بنا کرایمان کی دعوت دے۔

﴿ وَإِذَا نَقِمَ فِي النَّافَوْدِ ﴿ وَهُ لِكَ يَوْمَهِ فِي يَوَمُّ عَيدُوْ ﴿ عَلَى الْكُوفِي فِي عَيْدُ يَسِيدٍ ﴿ وَإِذَا نَقِمَ فِي النَّافُودِ ﴿ وَهُ النَّافُودِ ﴾ تيسرى آيت ترجمه: پس جب صور ميں پيونكا جائے گا وہ دن خت ہوگا ، كافروں كے تن ميں آسان بيس ہوگا ۔ تيسرى آيت دوسرى آيت كے لئے بمزل أستثناء ہے لينى قيامت كا دن صرف كافروں برسخت ہوگا ، مؤمنین برنہیں ، پس اس میں تبشیر بھى آئى۔

<sup>(</sup>۱) نَقَرَ بلسانه: آواز نكالنا، نقر بضه: پيونكنا، ييشى بجانا..... المناقور: پيونكنى، يكل صور، نرسنگا

#### داعی کو کتر مخالفوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے

ولید بن مغیرہ نام کا ایک شخص قریش میں مردارتھا، یگانت روزگار (وحید) کہلاتا تھا، اللہ نے اس کوڈ حیر سارا مال دے دکھا تھا، اس کے دس بیٹے قریش کی مجلس مشاورت کے مبر تھے، اور بھی ہر طرح کا سامان اسے میسرتھا، پھر بھی زیادہ کا حریص تھا، مگروہ نی شیال نے نیا کے خالف تھا، اس لئے اب اللہ تعالی اس کو دنیا میں آگے پھی نیس دیں گے، ہاں جہنم میں صعود نامی آگ کے بہاڑ پر چڑھا کیں گے جس پرستر سال میں چڑھے گا، پھر جہنم میں گرے گا، اور ای طرح بھیشہ کرتا رہے گا۔

ولیدنے ایک مرتبہ مسلورت کی بستا ہے ذیخور تھا کہ نی سلا ان کی اس ان اللہ کا کام بتا رہے ہیں، اوراس کواللہ کا کام بتا رہے ہیں۔ اس کے بارے شن کیا کہا جائے ؟ بانا تو ہے ہیں، گر کوئی بات بانا ہجی ضروری ہے کی نے دائے دی: اس کو شاعری کہا جائے ، ولید نے کہا: اس کوشاعری کون باور کرے گا؟ شن شاعری جائیا ہوں، قرآن کا شاعری سے کوئی تعلق شاعری کہا جائے ہوں ، قرآن کا شاعری سے کوئی تعلق فیمیں، وومر سے نے دائے دی جھر کائن ہیں، اور قرآن کہانت ہے، جن پری سے ماسل کی ہوئی با تیں ہیں، ولید نے کہا: کا ہنوں کا کلام جج بوتا ہے، اور اس میں جرتی کے افغاظ ہوتے ہیں، اور قرآن میں تی ٹیمیں (فوامسل ہیں) اور اس میں کا کہنوں کا کلام جج بوتا ہے، اور اس میں جرتی کے افغاظ ہوتے ہیں، اور قرآن میں تی ٹیمیں (فوامسل ہیں) اور اس میں قرآن کے بارے شن کیا کہا جائے؟ اس نے منہ بگاڑا، تیور چڑھائے، اٹھ کرچلتے ہوئے گھمنڈ سے کہتا گیا: یہ جادو ہے، منتر ول کی طرح زودا ڑہے، اور یہ جی کا کام ہے، اور یہ بائیں اگلوں سے منقول چلی آر بی ہیں، اوگ آئے تر ت، قیامت، منتر ول کی طرح زودا ڑہے، اور یہ ہیں، ان کی بائول کو گھرا ہے کام میں ہیٹی کر دہے ہیں، یہ کو گوٹو گوگ مال کی سے جن ان کی مرابا ہے گا!

اللہ تعالی فرماتے ہیں: کم بخت نے موج کر کیا بات تجویز کی اکسی دور کی کوڑی لایا! ابھی وہ اس کی مرابا ہے گا!

اللہ تعالی فرماتے ہیں: کم بخت نے موج کر کیا بات تجویز کی اکسی دور کی کوڑی لایا! ابھی وہ اس کی مرابا ہے گا!

آیات یا گاک : سے جھے اور اس جھری کر کیا بات تجویز کی ایکسی دور کی کوڑی لایا! ابھی وہ اس کی مرابا ہے گا!

آیات پاک: - بھے اور ال محص کوچھوڑ ہے جس کویٹ نے اسلے پیدا کیا ہے - ولید: دحید کہلاتا تھا، اس کا جواب دیا کہ وحید (یگانہ) و نہیں ، ہم ہیں ، ہم نے اسے پیدا کیا ہے - اور میں نے اس کو ڈھیر سارا مال دیا، اور حاضر باش بیٹے دیئے ، اور سب طرح کا سامان اس کے لئے مہیا کیا، اب وہ ہوس رکھتاہے کہ بیس اس کو اور دوں اہر گرنہیں!

کیونکہ ۔۔۔ دوہ ماری آنیوں کا مخالف ہے میں عنقریب اس کودوزخ کی آگے کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا!۔۔۔ ہے شک اس نے سوچا ،اور ایک بات جو بزکی ،سواس پر خدا کی مارا کیسی بات جو بزکی! پھر اس پر خدا کی مارا کیسی بات جو بزکی! پھر اس پر خدا کی مارا کیسی بات جو بزکی! پھر اس پر خدا کی مارا کیسی بات جو بزکی! پھر اس خوراس نے (اہل مجلس کی طرف) دیکھا، پھر شور چڑھائے ۔۔۔ لین چیس بہ جیس ہوا۔۔۔ اور منہ بگاڑا، پھر پیٹے پھیری اور گھمنڈ کیا ،اور کہا: یہ قو جادوئی ہے، جو منقول چلاآ رہاہے، یہ تو آدی ہی کا کلام ہے!

سأصُلِيْهِ ر البؤيرور والبؤينون ادر ہیں بنایا ہمنے اب جموتكون كايس ال ووما جعكنا اورمومنين سَقَّرَ<sup>(1)</sup> اورتأ كهبيل وليقول ان کی تعداد کو عِدُّتُهُمْ دوز خ میں محرآ زمائش إلا فِتْنَةً اور تجھے کیا ہت وەلۇگ جو الدين وَهُمَّا أَذُرْبِكَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا المنكرون كے لئے فِي قُلُوٰبِهِم دوزخ کیاہے؟ ان کے دلوں میں مَا سَعَرُ لِيَسْتَيْقِنَ نهاقی رکھے تا كەيقىن كرىں ایماری ہے مرض لَا تُنْقِي اورمنكرين الَّذِينَ أَوْ تُوا جِولُول ديّ كُ وَّالْكُفِرُونَ اورنه چھوڑے وَلاَ تَكُارُ (r) لَوَّا حَـٰةً حجلس ديينه والي 飞出 أساني كماب الكِتٰبُ أرّادُ الله (١) لِلْبَشِرِ (٣) اور بره جائي ويزداد كمالكو حا باالله نے يِهٰذَا مَثَلًا ال عجيب مضمون سے الَّذِينَ امَنُوْآ عَلَيْهَا جوائمان لائے اسربين كذلك انيس يَسْعَةُ عَشَرَ الخالة ای طرح المان ميں وَمَاجَعَلْنَا ممراه كرتے بيں اللہ يُضِلُ اللهُ وَلا يَرْقابَ اورنه شكري اور نبیس بتایا ہم نے مَنْ يُشَاءُ جودين كنت جس كوجائية بي الليان أوتوا أضطب الثاير ووزخ كاذمدوار أساني كتاب الأمكيكة وَيَهُٰدِي محرفرشتوں کو اورراه دکھاتے ہیں الكث

(۱) سَفَو : دوزِ خ کا نام، سَفَوَتِ النارُ (ن) جَمِلس وينا (۲) لو احدَّ: اسم مبالغه الاح (ن) جَمِلس وينا (۳) بشرك دوعتى بين: كمال اورانسان (۳) مثلا: هذا كاحال ، اورشل كمعنى بين : مجيب بات ، انوكما مضمون \_

| سورة المدثر  | $- \diamondsuit$ | >— € M4                       | <u>&gt;—</u> | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | (تغير بليت القرآ) |
|--------------|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| ۶            | \$1              | نیرے دب کے                    | رَبِّكَ      | جس کوچاہتے ہیں          | مَنْ يَشَاءُ      |
| لفيحت        | ۮۣػؙڒؠ           | محروبی                        | إِلَّا هُوَ  | اورنيس جانتا            | وَمَا يَعْلَمُ    |
| انسان کے لئے | المبتقير         | اورنی <del>ں ہ</del> وہ(دوزخ) | وَمُا هِيَ   | افتكركو                 | و برر<br>جنود     |

#### دعوت اسلام ككرمخالف كابهيا نك انجام

اب ولید بن مغیره کابھیا تک انجام میں: — میں اس کوجلدی دوزخ میں جھونکوں گا! اورتم کو پھی تبرہے کہ دوزخ کیا ہے؟ نہ باتی رہنے دے نہ جو دوزخ اس کاستیانا س کردے گی ، اور چھوڑے ہے؟ نہ باتی رہنے دی با اور بید لیک ہی تجمیر ہے جیسی سورہ اعلی میں ہے: ﴿ لَا يَدُونَتُ فِينُهَا وَلَا يَحْمِيٰ ﴾: نہ وہ اس گی بھی نہیں کہ چھنگ جائے ، اور بید لیک ہی تجمیر ہے جیسی سورہ اعلی میں ہے: ﴿ لَا يَدُونَتُ فِينُها وَلَا يَحْمِيٰ ﴾: نہ وہ اس میں مربی جائے گا اور نہ جنے گا ۔ وہ کھال کو بگا ڈ کررکھ دے گی ، اس پر انہیں مقرر ہیں! ۔ لیعنی دوزخ کے انتظام پر جو بیٹ اور ان کے کمانڈ رانچیف مالک ہیں۔

### جهنم پرجوانيس مقررين وهفرشة بين

انیس کاعدد س کرمشرکین شخصا کرنے گئے کہ ہم ہزاروں ہیں، انیس ہمارا کیا کرلیں گے؟ ہمارے دی دن ان کے ایک ایک کی ایک ایک ایک کے مقابلہ بیں ڈٹ جائیں گے، اور ایک پہلوان بولا بستر ہ کے لئے تو ہیں اکیلا کافی ہوں، باقی دوکاتم سب ل کر تیا پانچا کر دینا، اس پر بیآ بت اتری کہ وہ انیس آ دی ہیں فرشتے ہیں پہن کی قوت کا بیرحال ہے کہ ایک فرشتہ نے قوم لوط کی ساری بستیاں ایک باز و پر اٹھا کر چک دی تھیں۔

اورآيت كريم بين آخه باتن بين:

٢- الل كتاب ال عدد كومان ليس كر، كيونك الن كى كتابول من محى يجى عدد بـ

٣-جب الى كتاب كى تائيده المل جوكى تومومنين كاليمان قوى جوجائ گار

٧- باجم ايك دوسر كى موافقت سدونول كوالمينان حاصل جوگا كى كواس عددين شكنبيس ركا۔

۵-منافقین و منکرین تعب کریں گے کہ یہی عدد کول ہے؟ جیسے بورپ اور امریکہ کے لوگ تیرہ کے عدد کو منحوس سجھتے

ہیں، پس لوگ تعب كرتے ہيں كه بهى عدد تحول كيوں ہے؟

۲-قرآن کے بعض مضامین سے سلیم ذہنوں کو ہدایت کمتی ہے اور بیار ذہن گراہ ہوتے ہیں، جب قرآنِ کریم میں کسی مکڑی جیسی چھوٹی اور حقیر چیز ول کی مثال بیان کی تو کا فرول کو جیرت ہوئی ، انھوں نے کہا عظیم المرتبت اللہ تعالیٰ ایسی حقیر اور معمولی چیز ول کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ سورۃ البقرۃ (آیت۲۱) میں اس کا جواب نازل ہواہے:

﴿ يُضِنِلُ بِهِ كَشِيْرًا وَيَهَا بِي بِهِ كَشِيْرًا وَمَا يُضِلُ بِهَ إِلاَ الْفُسِقِينَ ﴿ ﴾ : الله تعالى السي مثالول سے بہت سول كو گمراه كرتے جيں ، اور بہت سول كواس سے ہدايت ديتے جيں ، اور الله تعالى اس مثال سيصرف حداطاعت سے تكلنے والول كو كمراه كرتے جيں — انبس كاعد دبھى ايسانى ہے ،كى كواس سے ہدايت ملے گى كوئى كمراه جوگا۔

2- انیس افسروں کے ماتحت بے شار فرشتے ہیں، جن کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں جیسے ملک الموت (حضرت عزرائیل علیہ السلام) کے ماتحت بے شار فرشتے مخلوق کی جانیں وصول کرتے ہیں، وہ سب ملک الموت (موت کے فرشتے) ہیں۔

۸- دوزخ کا تذکرہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ لوگ نصیحت پذیر ہوں، اور آخرت کے لئے تیاری کریں۔ جیسے قبر کا عذاب برتق ہے: یہ آ دھامضمون ہے، قبر ش عذاب گنہگاروں کو ہوگا، نیک مؤمنین قبر میں مزیے لوٹیس گے، گراس کوذکر نہیں کرتے تا کہ لوگ غفلت میں ندیزیں۔

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَضَعْبَ النَّارِ الْأَمَلَيْكَةً ۗ وَمَا جَعَلْنَا عِنْ نَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلّذِينَ كَفَرُوا لِلِيَسْتَذَقِنَ اللّذِينَ أَوْ تُوا الْكِتْبُ وَيَزْدَادَ الّذِينَ الْمَثُولَ الْحَاثَا وَلا يَرْتَابَ الّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الّذِينَ فَيْ تُلُولُونَ مَا ذَا آلَا اللّهُ بِهٰذَا مَثَلًا وَكُولِكَ يُضِلُ اللّهُ مَنْ يَشَاءً وَ لَا يَهْدِينَ مَنْ يَشَاءً وَ لَا يَشْهُ مَنْ يَشَاءً وَ لَا يَهْدِينَ مَنْ يَشَاءً وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ لِلّا هُو، وَمَا هِيَ اللّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴿ ﴾

ترجمہ: (۱) اور ہم نے ان کی تعداد کو کافروں کے لئے آزمائش بنایا ہے (۲) تا کہ اہل کتاب یقین کریں (۳) اور موسنین کا ایمان بڑھ جائے (۴) اور جن کے دلوں میں ردگ ہے موسنین کا ایمان بڑھ جائے (۴) اور اہل کتاب اور مؤسنین کی شک میں مبتلانہ ہوں (۵) اور جن کے دلوں میں ردگ ہے اور منکرین کہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جس کوچاہتے ہیں گمراہ کرتے اور منکرین کہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جس کوچاہتے ہیں گمراہ کرتے

ہیں، اور جس کوچاہتے ہیں راہ راست پرلے آتے ہیں (ع) اور آپ کے رب کے لشکر کوان کے سواکوئی ہیں جانتا (۸) اور دوزخ صرف آدمیوں کی تھیجت کے لئے ہے۔

كَلَّا وَالْقَنْمِرُ ۚ وَالْيُلِ إِذْ ادْبَرُ ۚ وَالصَّبْحِ إِذَاۤ ٱسْقَرَ ۚ وَالْهَا لِإِنْ الْكُبْرِ ۚ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۚ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُوْ اَنْ يَتَقَدَّمُ اَوْيَتَا خُتَرَهُ

| انسانوں کو   | النشر                | جب وه روش مولى! | إذَّآ أَسْفَرَ | برگزنیل (دوزخ کا              | 延             |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| اس کے لئے جو | لِمَنْ               | بِنْك ده (دوزخ) | الْهَا اللهِ   |                               |               |
| وا ب         | 26                   | البتدایک ہے     | الم الم الم    | جاندگاتم!                     | وَالْقَنْمَرِ |
| تم میں سے    | مِنْكُورُ            | يدى بھارى چيزوں | الكبر(١)       | اوررات كيتم                   | وَالْكِيْلِ   |
| كآمح يزھے    | آڻيَّقَڌُمُ          | میں سے          |                | جب ا <del>ل</del> پیچه پیمری! | إذْ اكْبَرَ   |
| يا پيچه ب    | أَوْيِنَا لَمُنْكِرَ | ڈ رائے والی     | نَذِيرًا       | اورمنع کی تتم                 | والشبح        |

آخرت میں دوز خ بردی بھاری مصیبت ہے، اور آخرت پر جوڑی کے قانون سے استدلال
گذشتہ آبت کی آخری بات بھی کہ دوز خ: انسانوں کے لئے ایک نصیحت ہے، اب فرماتے ہیں کہ دوز خ کا انکار مت
کر ، دومری دنیا (آخرت) بالیٹین قائم ہونے والی ہے، اور اس میں دوز خ ایک تعمین چیز ہوگی، اس سے سابقہ پڑنے والا
ہے، ابھی دوانسانوں کے لئے ڈراول ہے، پس جس کا جی چاہاس کی طرف بڑھے، دوز خ والے کام کرے اور جائے جہنم
میں! اورجس کا جی چاہی سے سٹے، جنت والے کام کرے اور جنت نشیں ہے!

آخرت پر جوڑی کے قانون سے استدلال: آخرت ضرور آئے گی، اس پر جوڑی کے قانون سے استدلال کرتے ہیں، جوڑی کے قانون کی وضاحت سورۃ الذاریات ہیں گذر چک ہے، جوڑی: وہ دو چیزیں ہیں جول کرایک مقصد کی پیمیل کرتی ہیں، جیسے دوجوتے، کرتایا جامہ، نرمادہ اور شب وروز۔

ای طرح چا ندسورج کی جوڑی ہے، سورج دن میں روشن کھیلاتا ہے اور جا ندرات میں چاندنی بھیرتا ہے، اس طرح شب دروز روشن ہوجاتے ہیں، اور انسان آرام سے رات دن سفر کرتے ہیں۔

دوسری مثال: ای طرح رات دن کی جُوڑی ہے، رات گذرتی ہے توضیح ہوتی ہے، اور شام ڈھلتی ہے تو رات آتی (۱) اِحدی: مضاف، و احداور احد کامؤنث (۲) المُحبَر: مُجبری کی جمع، اکبر کامؤنث۔ ہے، دونوں سے زندگی کی راحت ہے، اگر ایک ہو: رات ہی رات رہے دن نہ آئے یا دن ہی دن رہے، رات نہ آئے تو انسان پر بیٹان ہوجائے، دونوں ال کر انسان کی راحت کا سامان کرتے ہیں، اس لئے دونوں کی جوڑی ہے۔

ای طرح دنیا کی جوڑی آخرت ہے، دونوں اُل کرتکلیف (جزا وسزا) کامقصد پورا کرتے ہیں، جوڑی کی اس دلیل سے آخرت کا آناقطعی ہے، اور آخرت میں دوزخ ایک بھاری چیز ہے، ابھی اس سے اس لئے آگاہ کیا جارہا ہے کہ جو شخص اس کی طرف بڑھنا چاہے ہوئے۔ اس کی طرف بڑھنا چاہے ہوئے۔

سوال بصرف ْجاندُی شم کیوں کھائی ہے؟ سوری کی شم کیوں بیں کھائی؟ سورج کی شم کے بغیر جوڑی کیسے ہے؟ جواب: سورج کا ذکر:﴿ وَالصَّبْعِ إِذَاۤ اَسْفَدَ ﴾ میں آر ہاہے، اگر اس کی الگ شم کھائی جاتی تو بحرار ہوجاتی، اور کلام ضبح ندر ہتا، اور انسان کو اللہ نے تقلمند ہیدا کیا ہے، اس کے لئے اشارہ کافی ہے۔

فائدہ: چاندگ قتم میں ایک اور صنمون کی ہے، چاندخو درو تن نہیں ، سورج سے فیض پاتا ہے، ای طرح آخرت (جنت وجہنم ) ال دنیا سے آباد ہیں ، وہ یہاں کے اعمال کا نتیجہ ہیں ، حدیث میں ہے: جب بندہ اللہ اُکبر کہتا ہے توجنت میں ایک کھجور کا درخت لگتا ہے، ورند جنت چیٹیل میدان ہے، ای طرح یہاں کی بدکاریاں جہنم کے سانب بچھو بنتے ہیں ، پس چاند کی تتم میں بیضمون بھی ہے۔

آیات کریمہ: ہمرگزئیں سے بعنی دوزخ کا انکارمت کر ہے، اوررات کا تم جب جانے گئے! اورت کی تم جب جانے گئے! اورت کی تم جب وہ روثن ہوجائے سے بیجوڑیال دلیل ہیں کہ دنیا کی جوڑی آخرت ہیں ہوگا ہوئی ہوئی دف ہے، اورقرین ہوجائے سے بیشک دوزخ ہرئی بھاری چیز ہے! سے دوزخ آخرت ہیں ہے لیس می ملیکا قرینہ اورقرین اگل ارشادہ: سے بیشک دوزخ ہرئی بھاری چیز ہے! سے دوزخ آخرت ہیں ہے لیس مقسم علیکا قرینہ ہے اس ہے سے دوانسانوں کے لئے ہوئا ڈراوا ہے سے لینی اس دنیا ہیں اس کا تذکرہ ای مقصدے کیا جاتا ہے سے اس کے لئے جوتم ہیں ہے گئے ہوئم میں سے آگے ہو ہونا چاہے ہوئی جو کویں میں گرنا چاہے دو علی دجہ البصیرت گرے سے ایس کی جنت والے کام کرنا چاہے وکویں میں گرنا چاہے دو گئی جنت والے کام کرنا چاہے وکویں میں گرنا چاہے۔

كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿ إِلَّا اَصْلَبَ الْيَهِنِي ﴿ فِي جَنْتِ ﴿ يَتَسَاءُ لُوْنَ ﴿ عَنِ الْمُجْرِمِ يُنَ ﴿ مَا سَلَكُكُمُ فِي سَقَى ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَلَهُ نَكُ الْمُجْرِمِ يُنَ ﴿ مَا سَلَكُكُمُ فِي سَقَى ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَلَهُ نَكُ اللَّهُ مِنَ الْمُكَالِيْنِ اللَّهُ مِنَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

| اور تفي بم         | <b>وَ</b> گُنّا      | کس چیزنے پہنچاتم کو  | مَاسَلَكُكُرُ        | شخص<br>مر                     | ؙ<br>ڰؙڷؙٮٛڡٚۺؚ            |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| گھتے               | نَحْوُضُ             | دوزرخ میں            | فِيْ سَقَرَ          | اینے کے پس                    | بِمَاكَسَبَتْ              |
| محسنے والول كىماتھ | مَعُ الْخَالِيضِيْنَ | کہاانھوں نے          | قَالُوْا             | گروی(پینساہوا)ہے              | رَهِيْنَةً                 |
| اور جعثلاتے تھے ہم | وَكُنَّا نُكَدِّبُ   | نه <u>س تق</u> هم    | لكزنك                | مگردائیں والے                 | إِلَّا ٱصْعَبَ الْيَمْ إِن |
| دن کو              | بِيَوْمِ             | نماز یوں میں ہے      | مِنَ الْمُصَلِّلِينَ | باغوں میں (ہو تکے)            | في ڪئني                    |
| تیامت کے           | اللِّذِين            | اورئي <u>س تق</u> يم | وَلِنْهِ نَكْ        | ایک دوسرے                     | يَتُسَاءَ لَوْنَ           |
| يهال تك كرآ يابميل | حَتَّى ٱصَّنَّا      | كطلاتي               | نطعِمُ               | بوچيس سے                      |                            |
| يقين(موت)          | اليَقِينُ            | غريبوں كو            | اليشكين              | گنهگارو <del>ک</del> باید میں | عَين الْمُجْرِينِينَ       |

#### دوز خیول کے بالمقابل جنتیوں کا تذکرہ

قرآن کا اسلوب بیہ ہے کہ وہ آگ والوں کے بعد باغ والوں کا تذکرہ کرتا ہے، پہلے ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلہ میں محبوس ہوگا، بیضابطہ دوزخ والوں کے لئے ہے، ان کو گناہ کے بقند ہی سزاملے گی جنتی اس ضابطہ ہے سنٹی ہیں، ان کوان کے اعمال سے کہیں زیادہ انعام ملے گا، وہ ایک باغ میں نہیں، بہت سے باغوں میں ہوئے، اونی جنتی کوئن دنیا کے بقدر باغ ملیں گے۔

علاوہ ازیں: وہ اپنے اعمال پرخوش ہونے اور وہ ایک مستقل فعت ہوگی ، اور ان کو یہ خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ دوز خیوں کے بارے میں پوچھیں گے کہتم دوز خیوں کے بارے میں پوچھیں گے کہتم دوز خیوں کیے بارے میں پوچھیں گے کہتم دوز خیوں کیے بیخی گئے؟ وہ جواب دیں گے :ہم دوکام نہیں کرتے تھے اور دو کام نہیں دیتے تھے اور ہم اسلام کے خلاف کام کرتے تھے: اس وجہ سے جہنم کام نہ دیکھنا پڑا ،ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور زکات نہیں دیتے تھے اور ہم اسلام کے خلاف باتیں بنانے والوں کی موافقت کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کوئیں مانتے تھے، یہاں تک کہ موت کے وقت ہمیں ایک بیان تک کہ موت کے وقت ہمیں ایک بیان تک کہ موت کے وقت ہمیں اس کے لئے مستقل فعت ہوگی ، جیسے بختی وز خیوں کے بیاحوال سیس گزوائی زندگی پرٹاز ل فرصال ہو تکے ، اور دو الن کے لئے مستقل فعت ہوگی ، جیسے بختی طالب علم کامیاب ہوتا ہے، پس فیل ہونے والے طالب علم سے پوچھتا ہے: اس کے لئے مستقل فعت ہوگی ، جیسے بختی طالب علم کامیاب ہوتا ہے، پس فیل ہونے والے طالب علم سے بوچھتا ہے: اور فوائدہ یار نہیں کرتا تھا تو کامیاب ہونے والاطالب علم اپنی گئے ہوئے ہیں کرتا تھا، اور خوائدہ یار نہیں کرتا تھا تو کامیاب ہونے والاطالب علم اپنی گئے ہوئے ہیں گیا ہونے والاطالب علم اپنی گئے ہوئے ہیں گیا گئے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے والاطالب علم اپنی گئے ہوئے ہیں گیا ہوئے والاطالب علم اپنی گئے ہوئے ہیں گیا ہوئے والاطالب علم اپنی گئے ہوئیں ہوئا ؟

سوال: بيربات طے ہے كەكفارفروع كے مكلف نبيس، پھرنمازند پڑھنے اور زكات نددينے پرجہنم ميں ان كوسز اكيوں موگى؟

جواب: آیت میں کفار کی تخصیص نہیں، مجر مین عام لفظ ہے اور نافر مان مسلمانوں کو بھی جہنم میں جانا پڑسکتا ہے، پس بنمازی اور زکات اوانہ کرنے والے مسلمان ہوشیار ہوجائیں!

آیات کریمہ: برخص اپنے اعمال کے بدلہ میں محبول ہوگا، گرداہ نے والی مشتیٰ ہیں، وہ باغوں میں ہوئے، وہ مجرموں کا حال پوچھتے ہوئے۔ ہم کودوز خیس کس چیز نے داخل کیا؟ وہ جواب دیں گے: ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے، اور نہ خیس کس چیز نے داخل کیا؟ وہ جواب دیں گے: ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے، اور (دین اسلام کے خلاف) با تیس چھانٹا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کو (عمل کے ساتھ با تیس چھانٹا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کو (عمل کے ساتھ با تیس چھانٹا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو (موت پر) یقین آگیا ۔۔ اب کیا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئیں گھیت!

قَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْضِيْنَ ﴿ كَانَّهُمْ حُرُّ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿ فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ ﴿ بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِيُّ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ﴿ كَلَا مِلْ لاَ يَخَافُونَ اللَّهِ مَا لَا يَخَافُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ

|                    | الْزِجَرَةَ        |                       | ه بر وروز<br>مين قسور فو | يس نبيس كأكي كي ال كو   | فَهَا تَنْفَعُهُمُ  |
|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| <i>برگرنبی</i> ں   | 茶                  | بلكه جابتائ           | بَلْ يُرِيْدُ            | سفارش                   | شَفَاعَةً           |
| بيثك والفيحت نامه  | إِنَّهُ تُذْكِرَةً | <i>برانسا</i> ن       | كُلُّ امْرِئُ            | سفارش كمنے والول كى     | الشُّفِعِينَ        |
| ر<br>پس جوچاہے     | فَكُنْ شَاءً       | ان بیں ہے             | قِنْهُمْ                 | يس كيا مواان كو         | فَيّا لَهُمْ        |
| أل سي شيحت يذير يو | ذُكَّرَة           | كه ديا جائے وہ        | ٲڽؙؽٷؽ                   | نفیحت سے                | عَينالتَّذُكِرَةِ   |
| اورئيس نفيحت حاصل  | وَمَا يَنْكُرُوْنَ | صحيفے ( نطوط )        | صُحْفًا                  | روگردانی کرنے والے ہیں  | معرضين              |
| کریں گےوہ          |                    | کھلے ہوئے             | مُنشَرَةً                | گوياوه <i>گدھے ہي</i> ں | کانهم حمر کانهم حمر |
| مگر                | ŽĮ.                | <i>۾ گڏڻين</i>        | ڪَلَا                    | بدكتے والے              | مُّسْتَنفِرَةٌ      |
| بيكه چاين          | ٲۏؙێڟٲ؞ٞ           | بلكەدەنىش ۋر <u>ئ</u> | بَلْ لا يَخَافُوْنَ      | بھا کے جارہے ہیں        | فَرْتُ              |

(۱) حُمُرٌ مستنفرة: بدكنے والے كدھے لينى وحثى كدھے: گورخر(۲) قسورة كے معنى: حضرت ابو ہريرہ رضى الله عندنے شير كئے ہيں، اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے شور كئے ہيں۔ اسل معنی ہيں: نہايت سخت۔

| سورة المدثر                   | $-\Diamond$      | ·— (m²)—                       | <b>-</b> ◇(g | تفير مليت الفرآ ل |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| اوروهاس کے حقدار              | وَأَهْلُ إِ      | لُ التَّقُوٰ السَّحَوْد بين كه | الله تعالى أ | र्वी वर्षी        |
| مِين كه <sup>ع</sup> ناه مخشي | المغفرة المنعفرة | ان ئے ڈراجائے                  | 8.5          | هُوَ              |

# دوزخيول كاباتى تذكره: كوئي سفارش دوزخ ينيس بياسكى

پہلی آیت: سابقہ آیات ہے جڑی ہوئی ہے، مجر مول (کافروں اور بدکاروں) کا اگریہ خیال ہے کہ مورتیاں، اولیاءیا شفیع المدنیوں میلائی کے دوزخ ہے بچالیں گے تو بیغام خیالی ہے، کیونکہ سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوسکے گی، اور کافروں کے لئے اجازت ملے گی، مگر دھلائی کے بعد!

﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ ٥ ﴾

ترجمہ: پس ان کوسفارش کرنے والوں کی سفارش تفع نہیں دےگی۔

#### كفارقر آن كي فيحت سيمرير پيرر كاكر بعاطة بي!

گورخر( جنگلی گدھے) شیر یا شکاریوں کے شور سے بے تحاشا بھاگتے ہیں، ای طرح کفار قرآن کی باتیں س کر بھاگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوت دی ہویس وہ بھاگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام اللہ کی طرف سے کھلا خطآئے، جس میں ان کو ایمان کی دعوت دی ہویس وہ ایمان لا تمیں، گرمیک ہے؟ اللہ جانتے ہیں جن کے پاس پیغام جیجتے ہیں، جرخص میں رسالت (اللہ کا مخاطب بنے) کی صلاحیت کہاں ہے؟

ور حقیقت وہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے ، جبکہ آخرت سے بے خوف ہونا تقلندی کی بات نہیں ، پس لوگ س لیں! قرآن ایک نصیحت نامہ ہے ، ان کوچاہئے کے قرآن سے نصیحت پذیر ہوں۔

﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُغِينِينَ فَكَانَّهُمْ مُمُرُّمُ سَتَنْفِرَةً ﴿ فَذَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿ بَلْ يُولِيدُ كُلُّ الْمُوعَ فِنَا لَهُمْ اَنْ يُغَلِّمُ عَنِ التَّذَكِرَةُ ﴿ فَتَنْ شَآءَ الْمُوعَ مِنْ فَلْوَا الْرَخِرَةَ ﴿ كَلَا لَا يَخَا فُوْنَ الْرَخِرَةَ ﴿ كَلَا لَا يَكُنَّ شَآءً لَا يَكُولُ اللَّهُ لَا يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَكُولُونُ اللَّهُ الل

(۱) التقوى: مصدر مجهول ب(۲) المغفرة: مصدر معروف ب-

بِخوف ہوناٹھیکنیں ۔۔۔ یقر آن ایک نفیحت ہے، پس جوچاہاں سے نفیحت ماسل کرے! بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، پس اللہ سے توفیق ما مکیں!

بندوں کا قرآنِ کریم سے نصیحت پذیر ہونا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، بندوں کا کوئی معاملہ اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، ورنہ بندے خود خداین چائیں گے، پس بندوں کوچاہئے کہ اللہ سے نوفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ محرد نہیں کریں گے۔ < سرز برنے ورنہ سے ہیں تاریخ ہوں ہیں۔ نوس کے اسلام کا معالم کے اسلام کا معالم کی معالم کا معالم کی معالم کا کردی کے معالم کا معالم کے معالم کا م

﴿ وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾

ترجمه: اوربدول الله كي حاب وه لوك في حت يذين بيس موسكة

الله تعالى اس كے حقد ارجيل كمان سے دراجائے اوروہى اس كے حقد ارجيل كم كناه خشيں!

صدیث قدی: بی تالی آیت: ﴿ هُواَهُلُ التَّقُوْ وَ اَهْلُ الْمَغُوْرَةِ ﴾ کی تفسیری فرمایا که الله تبارک وتعالی فرمات بین بی تالی قدی این کاحقدار بول که مجھ سے ڈراجائے، پس جو مجھ سے ڈرتا ہے، اور میر سے ماتھ کوئی اور معبود نہیں کردانیا تو میں اس کا حقدار بول کہ اس کی بخشش کردول' لینی جواللہ سے ڈرکر شرک سے نیچ گا: اللہ تعالی اس کے سب گنا و معاف کردیں گے (ترزی شریف مدیث المحسل میں المحسل کا ومعاف کردیں گے (ترزی شریف مدیث المحسل میں المحسل کا ومعاف کردیں گے (ترزی شریف مدیث المحسل کا ومعاف کردیں گے (ترزی شریف مدیث المحسل کے اللہ علی کے اللہ کا واجعال کی کا دوری کے اللہ کا واجعال کی اللہ کی کا دوری کے اللہ کا واجعال کی کا دوری کے اللہ کا کہ کو اللہ کی کا دوری کے دوری کی کردوں کی کا دوری کے دوری کے دوری کی دوری کے دور

﴿ هُوَاَهُلُ النَّقُوٰ ﴾ وَاهْلُ الْمَغُفِرَةِ ۞ ﴾

ترجمه: وهاس كے مقدار بیں كهان سے دُراجائے ،اوروهاس كے مقدار بیں كه گناه بخشيں!

(۲۹رذی قعده ۱۳۲۵ ه=۲رسمبر ۲۰۱۷ ع)



# بسم اللدالرحمن الرحيم

#### سورة القيامه

یکی دور کے دسطی سورت ہے، اس کا نزول کا نمبر اسا ہے، اور اس کا موضوع آخرت ہے، گذشتہ سورت کے آخریس دوزخ کا ذکر تھا، دوزخ: آخرت میں ہے، اس لئے اب کئی سورتوں کا بہی موضوع ہے اور بیسورت جوڑی دارہے، اگلی سورت کے ساتھ مل کر اس کا مضمون مکمل ہوتا ہے، اس سورت میں کفار کا اور آخرت میں ان کی سز اکا بیان ہے، اور اگلی سورت میں مؤمنین کے اعمال کا اور ان کے انعام کا ذکر ہے۔

قیامت اور آخرت دوالگ الگ چیزیں ہیں، گرلگواں ہیں، قیامت اس دنیا کا آخری دن ہے، اس لئے اس کوالیوم الآخر بھی کہتے ہیں، اور قیامت اس کواس لئے کہتے ہیں کہ وہ تعین دن ہے، اور اس کا آنا لیقینی ہے، اور آخرت: ساتھ والی دنیا کا نام ہے، جوفی الحال موجود ہے، وہاں جنت دجہم ہیں، قیامت کے دن حساب کے بعد مکلف مخلوقات کو جزاؤ سزا کے لئے آخرت میں منتقل کیا جائے گا، جہاں وہ بمیشہ رہیں گے۔

آخرت کاموضوع بھی توحیدورسالت کی طرح اہم ہے، لوگول کواس کا یقین بی نہیں آتا، جولوگ قیامت اور آخرت کو مانتے ہیں: ان کے مل سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہیں مانتے ہیں ایک سورٹیں ای موضوع پر ہیں۔



لاَ أَقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَ وَلاَ أَقُسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ الْنَ أَنْ تَشْوَى بَنَانَهُ ۞ بَلْ يُونِيلُ الْإِنْسَانُ لِيَهْجُرَ أَجْسَمَ عِظَامَهُ ۞ بَلْ يُونِيلُ الْإِنْسَانُ لِيَهْجُرَ أَمَامَهُ ۞ يَنْكُ أَيّانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۞ وَخَسَفَ الْقَيَرَ ۞ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَيرُ ۞ يَعُومُ إِنِي النَّيْ الْمَفَدُ ۞ كَلَا لَا وَزَرَ ۞ إلى رَبِّكَ يَعُمَ إِنِ النَّهُ الْمُفَدُ ۞ كَلَا لَا وَزَرَ ۞ إلى رَبِّكَ يَعُمَ إِنْ الْمُفْتَقَدُ ۞ الْمُسْتَقَدُ ۞

| اورگہنا (بنور ہو)جائیگا | ررر<br>وخسف        | كيون نبيس!       | بَلْ             | نېيس( آخرت کاانکار   | Ē              |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| چاند                    | الْقَهَرُ          | (ہم) قادر ہیں    | فليربين          | مت کر)               |                |
| اورا کٹھا کئے جائیں مج  | م و ر<br>وجيع      | اس پرکہ          | عَلَىٰ أَنْ      | میں شم کھا تا ہوں    | أفليهم         |
| سورج                    | الثَّمْسُ          | درست بنائيس      |                  | دن کی                | بِيَّدُورِ     |
| اورچا ند                | وَالْقَنَرُ        | اس کی بور یوں کو | (r)<br>غنائنہ    | قیامت کے             | القيمة         |
| I                       |                    | بلكه عيابتا ب    | يَلْ يُرِيْدُ    | اورئیس (سزا کا اتکار | <b>وَلاَ</b>   |
| انسان                   | الْإِنْسَانُ       | انسان            | الُإِنْسَانُ     | مت کر)               |                |
| آج                      | <u>يَوْمَ لِهِ</u> | كەبدكاريال كرے   | لِيَعْجُرَ       | میں تتم کھا تا ہوں   | أقيسر          |
| كبال بھا گول؟           | آيُنَ الْعَفَرُّ   | · ·              | اماعة<br>اماعة   |                      | بِالنَّفْسِ    |
| <i>ڄر گرنبي</i> ن       | ŹŚ                 | رپوچھاہے         | يَنعَلُ          | بهت ملامت كمن وال    | اللَّوَّامَةِ  |
| كوئى جائے پٹاہبیں       | لا <i>وزرٌ</i>     | کب(ہے)           | أيَّآنَ          | کیا گمان کرتاہے      | آي <b>ح</b> سب |
| تیرے دب کے پاس          | الے رَبِّكَ        | قيامت كادن       | يُومُ الْقِيمَةِ | انسان                | الإنسان        |
| آج                      | ؠۜۅؘؙٛٛڡٙؠۣڶؚٷ     |                  |                  |                      | _              |
| تھہرنا ہے               | السُنتَقَرُ        | . *1             | بَرِقَ           | اکشاکریں سے ہم       | جبر<br>جبم     |
| <b>*</b>                | <b>*</b>           | آتکھیں           | الْبَصَرُ        | اس کی ہڈیوں کو؟      | عِظَامَهُ      |

# اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جونہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں اسٹرت اوراس میں سزاکے برحق ہونے کے دلائل

آخرت کے برخق ہونے کی دلیل قیامت کا دن ہے، وہ اس دنیا کا آخری دن ہے، اس میں اولین وآخرین دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، پھر حساب کتاب کے بعدم کلف مخلوقات آخرت میں شقل کی جائے گی، اب اگر آخرت کوکوئی نہیں مانے گا توجن وانس کہاں جائیں گے؟ یہ دنیا توختم کردی جائے گی!اس کا تو آخری دن آگیا، پس لامحالہ آخرت کو ماننا ہوگا،

جوآ خری ٹھکا ناہوگا۔

(۱) اللواحة: صيغهم بالخد: بهت المستكرف والا (۲) بنان: بنانة كى جمع (۳) أحامه بغمير يوم القياحة كي طرف عائد بـ



اورم کلف مخلوقات کے لئے آخرت میں برائیوں کی سزاہے: اس کی دلیل اس کا بہت زیادہ ملامت کرنے والانفس ہے، انسان اور جانور کے احوال میں غور کریں، انسان خواہ کوئی ہو: اگر اس کی گاڑی کے پہتے میں نظمی سے کوئی معصوم بچہ آجائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کا دل کتناروتا ہے! اور بھینس کے پیروں میں بچے کچل جائے تو اس کانفس اس کو ذرا ملامت نہیں کرتا، یہ دلیل ہے کہ انسان کو یقین ہے کہ اس کی فلطی پر پکڑ ہوگی۔

﴿ لاَ ٱقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَ وَلاَ ٱقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ٥ ﴾

ترجمہ: نہیں \_\_\_ لینی آخرت کا انکارمت کر \_\_\_ میں قیامت کے دن کی تم کھا تاہوں \_\_ بیدلیا ہے جس کوشم کے روپ میں بیش کیا ہے، اور مدعی وہ ہے جس کی لا کے ذریعی نئی کی ہے \_\_\_ اورنہیں \_\_ یعنی سزا کا انکارمت کر \_\_\_ میں بہت زیادہ ملامت کرنے والے نفس کی تشم کھا تاہوں۔

#### قیامت کےاحوال

الله تعالى كوقيامت كے دن مخلوقات كودوباره بيدا كرنے ير بورى قدرت ہے

اگر کوئی خیال کرے کہ آخرت اور سزا کا قصہ توجب ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ بیدا کئے جا میں ، کیا ہیم تن ہے؟
جواب: کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکھا نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں! ہم اس کی پور پور دوبارہ تھیک تھیک ہنانے پر قدرت رکھتے ہیں ۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوسری بار کیوں پیدائیس کرسکتا؟ دوسری بار کسی چیز کو بنا تا کہا بار سے آسان ہوتا ہے ۔ اور پوریوں کی تخصیص شاید اس لئے کی کہ اطراف بدن میں باوجود چھوٹی ہونے کے کہا بار سے آسان ہوتا ہے ۔ کسی بی دوخوصوں کے فیکر پرنٹ یعنی پوریوں کی کیسریں کیسان نہیں ہوتیں ، کچھنہ پچھ فرق ہوتا ہے ، یہ کتنا د شوار اور باریک کام ہے؟

### انسان قیامت کا انکار کیول کرتاہے؟

جولوگ قیامت کا اٹکارکرتے ہیں اور دوبارہ زندہ کئے جانے کو کال جانے ہیں: اس کاسبب نہیں ہے کہ بیہ سئلہ بہت مشکل ہے، اور اللہ کی قدرتِ کالمہ کے دلائل ونشانات غیرواضح ہیں، بلکہ آ دمی چاہتا ہے کہ قیامت کے آنے ہے بہلے اپنی مشکل ہے، اور اللہ کی قدرتِ کالمہ کے دلائل ہے باک ہو کر فسق و فجو دکر تارہے، اگر کہیں قیامت کا اقراد کر لیا اور حساب کتاب کا خوف دل میں بیٹے گیا تو ہے باکی اور ڈھٹائی ہے بدکاری نہیں کرسکے گا، اس لئے ایسا خیال دل میں آنے ہی نہیں دیتا، بلکہ سیدنہ دوری سے سوال کرتا ہے: صاحب! آپ کی قیامت کب آئے گی؟ جواب: جب سورج سرے قریب دیتا، بلکہ سیدنہ دوری سے سوال کرتا ہے: صاحب! آپ کی قیامت کب آئے گی؟ جواب: جب سورج سرے قریب

ہوجائے گا،اوراس کی چیک سے آنکھیں پھراجا ئیں گی،اورسورے کے ساتھ تقاتل ندر ہنے سے چاند بنورہوجائے گا،
بلکہ سورے اور جاندایک دوسرے کے مقابل نہیں رہیں گے،ایک ساتھ ہوجا ئیں گے:اس دن قیامت قائم ہوگی،اس
وقت انسان بدحواس ہوکر ہوچھے گا: آج کدھر بھا گول؟ اور کہاں پناہ لول؟ جواب ملے گا:اب نہ بھا گئے کاموقع ہے نہ کوئی
جائے بناہ!اب سب کو پروردگار کی عدالت ہیں حاضر ہونا ہے!

آیات پاک: ب بلکدانسان جاہتاہے کہ روز جزاء سے پہلے بدکاریاں کرلے، پوچھتاہے: قیامت کا دن کب ہے؟ ب پہلے بدکاریاں کرلے، پوچھتاہے: قیامت کا دن کب ہے؟ ب پس جب آنکھیں پھراجا ئیں گی، جائد گہناجائے گا، اور سورج اور چائد تھے کردیئے جائیں گے تو انسان کہے گا: اب کہاں بھا گوں؟ ہرگزئیں (اب کہیں نہیں بھاگ سکتا) کوئی جائے پناہ نہیں، اب تیرے دب کے پاس ہی تھم رتاہے!

يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَبِنِدِبِمَا قَلْمَرَ وَاخْرَهُ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةً ﴿ وَلُو اَلْقَى مَعَاذِيْرَةُ ﴿ لَا تُعَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ ﴿ وَاللَّهُ فَاللَّهُ مَعَاذِيْرَةً ﴿ وَقُرْانَهُ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا خَرُونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَوَلَّدُونَ اللَّهَ عَرُانَهُ ﴿ وَلَا نَهُ مَا لَا خَرَةً ﴿ وَلَا لَهُ مَا لَا خَرَةً ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَا لَا عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

| يس پيروي كرين آپ | فَأَثَيْغ             | آپ ئەبلائىن       | لا <del>تُعَ</del> يِّكِ | جتلاما جائے گا          | يُنْبَقُ          |
|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| اس کے پڑھنے ک    | قُرُّانَهُ            | وتی کے ساتھ       | <u>ئ</u>                 | انسان                   | الْإِنْسَانُ      |
| پھر بےشک         | ثُغَرَ لِ إِنَّ       | اپنی زبان         | لِسَانَكَ                | ושנט                    | يَوْمَيِنِهِ      |
| بمارے ذمہ        | عَلَيْنَا             | تا كەجلىدى كىس آپ | لِتَعْجِلَ               | جوآ کے بھیجانس نے       | بِمَا قَدَّمَر    |
| اس کی وضاحت      | بَيَانَهُ             | اس(ومی)کو         | ځې                       | اور(يو) يجهيم محورُ الس | وَأَخْدَ          |
| <i>۾ گرني</i> ي  | ŠÉ                    | بیتک جارے ذمہے    | إنَّ عَلَيْنَا           | بلكدانسان               | بَلِ الْإِنْسَانُ |
| بلك يسندكرت بوتم | بَلْ تَجِيبُونَ       | ال كو(ول دوماغيس) | بخمكة                    | اہے بارے میں            | عَلَى نَفْسِهِ    |
| جلديكو           | العاجلة               | جمع كرنا          |                          | بالصيرت ہے              | بَصِيرَةُ         |
| اور چھوڑتے ہوتم  | <b>وَتُلَاثِ</b> وْنَ | اوراس کاردِ هنا   | وَقُرْاٰنَهُ             | اگرچەڈالےوہ(پیش         | وَّلُوَالْقِي     |
| <u>چھلے</u> کو   | الأخِرَةَ             | يںجب              | فَإِذَا                  | كريوه)                  |                   |
| <b>₩</b>         | <b>*</b>              | پڑھیں ہم اس کو    | قَرَأَنْهُ               | اینے غیرواقعی اعذار     | مُعَاذِيْرَة      |

# قیامت کے دن جب انسان کواس کے اعمال جنلائے جائیں گے تو وہ غیر واقعی اعذار پیش کرے گااور اس کی مثال اور مثال در مثال

اس دنیا میں جمول ایک فعت ہے، اس کے سہارے آدمی پنیتا ہے، بڑے سے بڑا نقصان ہوجاتا ہے گرچندون کے بعد بھول جاتا ہے اور زندگی معمول پر آجاتی ہے ۔ قیامت کے دن اس فعت کی ضرورت نہیں رہے گی، چنانچ سب کیا یاد آجائے گا، سورۃ النازعات میں ہے: ﴿ يَوْمَرَيّنَا كُوْالْإِنْسَانُ مَاسَعُ ﴾: قیامت کے دن انسان کو اپنا کیا کرایا سب یاد آجائے گا، سورۃ النازعات میں ہے: ﴿ يَوْمَرَيّنَا كُوْالْ کَالِيْ صَالَ کَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

اس کی مثال: شروع میں نزولِ وق کے وقت نبی مَالاَ مَالِیْ اِللَهِ عَلَیْ اِسلام کے ساتھ زبان ہے سراُ پڑھے تھے، اس سے دُوہرا بوجھ پڑتا تھا، آیک تو آپ کو ناسوت سے ملکوت کی طرف عروج کرنا پڑتا تھا، جس سے آپ سخت جاڑے میں پیدنہ پیدنہ پیدنہ ہوجاتے تھے، دوسرے: وق سننا بھی اورساتھ ہی پڑھنا بھی، اس لئے آپ کونزولِ وقی کے ساتھ پڑھنے سے روک ویا ایکن اگر آپ سے بوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے: میں ایسا اس لئے کرتا ہوں کہ وقی یا وہوجائے، کوئی حصہ بھول نہ جاؤں، یہ غیر واقعی عذر ہے، کیونکہ وی بھولنے کا آج تک کوئی واقعہ پیش منہیں آیا۔

مثال در مثال: انسان کی فطرت ہے کہ دہ جلد اور نقذ کو پہند کرتا ہے، اگر چہ ادھار میں نفع ہوتا ہے جیسے کفار دنیا کے پیچھے مرتے ہیں اور آخر ہی ادھار ہے، اس کے ملنے میں پیچھے مرتے ہیں اور آخر ہی ادھار ہے، اس کے ملنے میں ایکی دریہے، اس طرح نزول وی کی حالت عاجلہ ہے اور بعد کی حالت آخر ہی ، اور وہ پیچلی حالت: پہلی حالت سے بہتر ہے، پہلی حالت میں ہوتی ، ابھی وی انتر رہی ہے اور بعد میں ساری وی یا دہوجاتی ہے، گر آپ عاجلہ کو آخر ہی پر جے دیتے ہیں، جرئیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

ملحوظہ: یہ آنتوں کے مضامین میں ارتباط ہے، اور ذرا دقیق ہے، غور سے آیات پڑھیں، اگر واضح نہ ہوتو تحفۃ القاری جلداول صفحہ ۱۲۸ دیکھیں، وہال بھی میضمون ہے۔

آبات كريمه كانرجمه اورتفير: \_\_\_ قيامت كدن انسان جنلايا جائے گاجو كھاس نے آگے بھيجااور جو كھاس

نے پیچھے چھوڑا ۔۔۔ آگے بھیجا: یعنی مرنے سے پہلے وہ انکمال کئے ، اور پیچھے چھوڑا: یعنی مرنے کے بعد بھی وہ انکمال جاری رہے ، جیسے براطریقہ چلا گیا، جب تک اس غلط راستے پرلوگ چلتے رہیں گے: ریت چلانے والے کو وہال پہنچنا رہی گا، جیسے قابیل نے الماقتل کیا، اور وہ ریت پڑگئی تو قیامت تک جونا تی قتل ہوگا اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو پہنچے گا
۔۔۔ ہلکہ انسان اپنے بارے میں بابصیرت ہے ۔۔۔ اس لئے جتلانے کی ضرورت نہیں تھی ۔۔۔ اگر چہوہ غیر واقعی اعذار (بہانے) تراشے!

عیرواقعی اعذاری مثال: — آپ وی کے ساتھ اپی زبان نہ ہلا کیں — بینی سرائہ پڑھیں — تاکہ آپ وی جلدی لیس — اس میں آپ کے غیرواقعی عذری طرف اشارہ ہے — بیشک ہمارے ذمہ اس کو (آپ کے ذبین میں) جمانا ، اور اس کا پڑھنا ہے — بعنی آپ کو گوں کے سامنے جو پڑھیں گے: وہ ہماری ذمہ داری ہے، اس میں نی بیانی کی پڑھنے کے پڑھنے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے — پس جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس پڑھنے کی پیروی کریں — اس میں جبرئیل علیہ السلام کے پڑھنے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے — پھر بیشک ہمارے ذمہ اس کی وضاحت ہے — بعنی آپ جبرئیل سے وی کامطلب نہ پچھیں ، ہم آپ کو فوداس کامطلب سمجھادیں گے۔ مثال درمثال: — ہرگز نہیں — بعنی آپ جبرئیل سے وی کامطلب نہ پچھیں ، ہم آپ کو فوداس کامطلب سمجھادیں گے۔ مثال درمثال: — ہرگز نہیں — بعنی آخرے کو نظر انداز مت کر — بلکہ تم جلدی (دنیا) کو پہند کرتے ہو، اور چھیلی (آخرے) کو پہند کرتے ہو، اور چھیلی دنیا اسل ہے، پس پوری توجہ اس کی طرف رائی چاہئے ۔

وُجُونًا يَّوْمَبِينٍ نَّاضِرَةً ﴿ إِلَا رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴿ وَوُجُونًا يَّوْمَبِنِهِ بَاسِرَةً ﴿ تَظُنَّ أَنُ

تُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِى ﴿ وَقِيْلَ مَنْ سَرَاقٍ ﴿ وَظَنَّ انَّهُ الْفَعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ﴿ كَالْمَا فَاقَ ﴿ السَّاقَ ﴿ السَّاقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

| خیال کرتے ہو نگے  | تَظُنُّ                | د مکھنے والے ہوں گے | نَاظِرَةً                       | ٢, £ \$ -          | وورښ(۱)<br>وجوي |
|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| كه كياجائے گا     | ٱنُ يُفْعَلَ           | اور پکھ چتر ہے      | رو ورو<br>ووجون                 | اس دن              | يَوْمَيِيْ      |
| ان(چېرول) کے ساتھ | بِهَا                  | <i>וש</i> כני       | ێؖۏؙڡۘؠؚڶڔ<br>ؿۏؙڡ <i>ؠ</i> ؚڶٳ | تروتازہ ہوں گے     | نَّاضِرَةً      |
| كمرتو زمعامله     | فَاقِرَةً<br>فَاقِرَةً | أداس ہوئے           | بَاسِرَةً ۗ                     | اینے پروردگاری طرف | الميِّن كما     |

(۱)وجه: بول کر ذات مراد لی ہے (۲) ہاسرة: بہت زیادہ منه بگاڑنے والی، بدرونق کرنے والی ، اداس: مرادی معنی ہیں (۳) فَفَرَ الرجلَ: ریزُ صِکی ہِڈی توڑناءُمبرے توڑنا۔

| سورة القيامه   | $- \diamondsuit$       |                  |                  | <u>ن</u>                     | <u> تفسير ملايت القرآا</u> |
|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| پنڈلی          | السَّأَقُ              | حجماڑئے والا؟    | رَاقٍ            | <i>برگزنی</i> ں(جزا کا اٹکار | 35                         |
| پنڈلی۔         | بِالسَّاقِ             | اور کمان کرےگاوہ | وَّظَنَّ         | مت کر)                       |                            |
| تیرے دب کی طرف | إلے رَبِّكَ            | (مرنے والا)      |                  | جب پینی جائے گی روح          | إذًا بَكَغَتِ              |
| 7.5            | <b>ڲۅؙٛٙ</b> ؗڡؠٟڶؚؚڐؚ | كدوه             | ِّعْنَا <u>ْ</u> | بنسليون كو                   | التَّرَاقِيَّ              |
| كفنيا جانا ہے  | الْسَاقُ               | جدائی ہے         | الفِدَافُ        | اوركها جائے گا               | وَقِيْل                    |
| <b>*</b>       | <b>♦</b>               | اورلبیٹ جائے گ   | وَ الْتَفَّتِ    | کوئی ہے                      | مَنْ                       |

#### آخرت: ونیاسے بہتر کیوں ہے؟

آخرت: دنیاہے بہتر اس لئے ہے کہ آخرت میں جنتیوں کو دید ارخد اوندی نصیب ہوگا، پس بیمثال درمثال درمثال درمثال درمثال ہونگے، ہم معتز لہ اس کے منکر ہیں، اس لئے وہ محروم رہیں گے، ارشا وفر ماتے ہیں: — کچھ چہرے اس دن تر وتازہ ہونگے، اس نے رب کا دید ارکر رہے ہونگے ۔ وہ خیال کرتے ہونگے کہ ان کے ماتھ کمر تو زمعا ملہ کیا جائے گا!

#### سفرآ خرت کی ابتداء

(۱)التراقى: تَرْقُوهَ كَ جَمْع بِسْلى، وه برنى جُوكردن كے فيچ بوتى ہے۔

12

| يس درست بنايا   | فَسُوْے        | کیا خیال کرتاہے                | آ پیمسب<br>آ پیمسب                       | يس نەتقىدىق كى                  | فَلَاصَتَّقَ         |
|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <u>ب</u> سيتائے | قَجَعَلَ       | انسان                          | الإنسان                                  | اور نه نماز پرهمی               | وَلاصَلْي            |
| ال              | مِنْهُ         | كه چھوڑ ديا جائے گا            | آن يُنْزَك                               | بلكه حجفلايا                    | وَلَكِنْ كَنْبُ      |
| جوڑے            | الزوجاين       | مېمل(بيمزا)                    | و الله الله الله الله الله الله الله الل | اور منه موڑا                    | َوَتُولِي <u>ٰ</u>   |
| ;               | الذَّكَرُ      | كيانبيس تفاوه                  | اَلَوْدَكُ                               | پجرگیا                          | ئُمَّ <u>ذَ</u> هَبَ |
| أورياوه         | وَ الْأُنْثَى  | أيك بوند                       | تطفة                                     | اینے گھروالو <del>ل ک</del> یاں |                      |
| کیانہیں ہےوہ    | ٱلَيْسَ ذٰلِكَ | منی کی                         | فِنْمِيْنِيْ                             | أكزتا هوا                       |                      |
| قدرت ركف والا   | بَقْلِيادٍ     | جو پيکا کی گئ                  | يننى                                     | كم بختي موتير بے لئے            | ر (۲)<br>اولی لک     |
| اس پرکه         | عَلَى أَنْ     | چ <i>ھر تھ</i> ادہ             | ثُمِّ گان                                | يس كم بختى هو                   | فَأَوْلِ             |
| زندہ کرنے       | ؿؙڿؠٛ٤         | خوان بسنة                      | عَلَقَةً                                 | پھر کم بختی ہوتیر کے            | تُعْرَاوْكِ لَكَ     |
| نمر دول کو؟     | البَوْثَى      | پ <sub>س بیدا کیا(اس کو)</sub> | فَغَكَثَ                                 | پس کم پختی ہو                   | قَاوَلی<br>قَاوَلی   |

#### دیکھود نیامیں کیا کرکے آیاہے؟

مرکر برزخ میں پہنچا، وہاں جائزہ لیا جائے گا کہ دنیا میں کیا کرکے آیا ہے؟ فرماتے ہیں: ۔ ۔ پس نہ تو اس نے تصدیق کی ۔ ۔ لیتنی ایمان نہیں لایا بمنافق اعتقادی بھی اس میں شامل ہیں ۔ ۔ اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ موڑا پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا ۔ ۔ گویا بڑی بہا دری اور ہنر مندی کا کام کرکے آیا ہے ۔ ۔ کم بختی ہو ایس کی ختی ہو!

انسان اشرف مخلوق ہے اس کئے اس کو بے سر انہیں چھوڑ اجاسکتا: ۔۔۔ کیانسان خیال کرتاہے کہ دہ بے سر انہیں جھوڑ دیاجائے گا؟ ۔۔۔ ہرگزنہیں،اس کو مزاضر در ملے گی اس کئے کہ دہ فرزانہ ہے۔

انسان این بهلی پیدائش میں غور کرے تو دوبارہ پیدا ہونا اس کی مجھ میں آجائے گا:

كياده نن كى ايك بوندنبين تقا، جورتم مادرين شيكائي گئ، بھرده خونِ بسته بنا، پھراللہ نے اس كھيك بنايا، اوراس (بوند)

سے زمادہ کے جوڑے بنائے ، کیادہ اس پر قادر نہیں کئر دول کوزندہ کرے؟

(۱) تَمَطَّى: بابِ تَفْعَل : غرور سے اکثر کر چلنا، اتر اتے ہوئے چلنا، مجر دمَطُّ (ن) پھیلانا، بڑھانا (۲) اُولی لك: محاورہ ہے ای

# بىم الله الرحن الرحيم سورة الدہر

بیدنی سورت ہے، اس کا نزول کا نمبر ۹۸ ہے، سورۃ القیامہ کے بعد بیسورت اس لئے ہے کہ بیاس کی جوڑی ہے،
سورۃ القیامہ کے ساتھ مل کر مضمون کمل ہوتا ہے، سورۃ القیامی کفار کی تکذیب کا ذکر تھا، مؤمنین کا ذکر آن کا
اسلوب ہے کہ وہ ایک فریق کے بعد دوسر نے فریق کا ذکر کرتا ہے، اس لئے اب دوسر نے فریق (مؤمنین) کا ذکر اس
سورت میں ہے۔



هَلَ أَثَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِنْنَ مِّنَ الدَّهِ الدِّرِيَكُنْ شَنِيًّا مَّنْكُوُرًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ امْشَاجٍ ۗ ثَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنِهُ السِّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا آغَتَدُنَا لِلْكَفِي إِنْ سَلْسِلَا وَاغْلُلًا وَسَعِنْدًا ۞

| مخلوط                               | اَمُدَارِ (۲)              | کوئی چیز        | شيقا          | تحق <u>ي</u> ق      | هَلُ <sup>(۱)</sup> |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| النت بلنت ربي بم اسكو               | (۳).<br>نَّنْتَلِيْهِ      | زبان پرآئی ہوئی | مَّلُكُوْرًا  | گذراہے              | ٱؿ                  |
| پس بنایا ہم نے اس کو                | فجئتاننه                   | بثكبمن          | <b>ড</b> ্য   | انسان پر            | عَلَى الْإِنْسَانِ  |
| سننه والا                           | الميميع                    | پيداكيا         | خَلَقْنَا     | أيك وقت             | جنين                |
| د يكھنے والا                        | بَصِيرًا                   | انسان کو        | الإثبان       | <u>ک</u> جزمانہ     | يِّمَنَ الدَّهِٰرِ  |
| بينك وكھائى <del>ہم ن</del> ے اس كو | إِنَّا هَٰدَيْنَهُ اللَّهِ | بوندے           | مِنْ نَطْفَةٍ | نېي <i>ن تق</i> اوه | لَوْرِيَكُنْ        |

(۱) بعل: استفهام تقریری ہے، اپنے مرخول کو تابت کرتا ہے (۲) امشاج: بہتے ہے، اس کے مفرد میں مختلف قول ہیں، ایک قول مَشَج ہے، مَشَجَ الْشیعَ (ن) مَشْجًا: ملانا، مُلُوط کرنا، یہاں نطفہ کی صفت ہے، دونطقوں پر بہتے کا اطلاق کیا گیا ہے (۳) نبتایہ: مستقل جملہ ہے۔

| سورة الدهر       | $- \bigcirc$ | > —— 🐇 [L[L]]   |                   | <u> </u>      | <u> رهمیر مهایت القرآ ا</u> |
|------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| زنجيري           | سَليلا       | بشك تيار كي بين | إِمَّا ٱغْتَدْنَا | داه           | السِّيبيْلَ                 |
| اور بيزياں       | وَاغْلُلًا   | ہمنے            |                   | باشكر كذار    | إِمَّا شَاكِرًا             |
| اورد کمتے انگارے | وَسَعِيْرًا  | متكروں كے لئے   | لِلْكُفِيٰهِينَ   | اور یا ناشکرا | قَرْإِضَّا كُفُوْرًا        |

# الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جونہایت مہر بان بڑے رحم والے ہیں انسان کی تاریخ

#### انسان كوغير معمولي صلاحيتين دير كرم كلف بنايا

زمین وآسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھاد دار میں پیداکیں، پھرزمنی فرشنے (ملاً سافل) پیدا کئے، کمبے عرصہ تک وہ زمین کوآباد کئے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، وہ مکلف نہیں تھے، دیگر مخلوقات کی طرح اپنی فطرت سے تبیع میں مشخول رہے۔

پھرایک دفت کے بعد اللہ نے جان کو پیدا کیا ، ان کی اولا دجنات کہلائی ، پرمکلف تنے ، وہ بھی لمبے زمانے تک زمین کوآبا دکئے رہے ، مگران کی فطرت میں آگ کاغلبہ تھا ، اس لئے انھوں نے سرکٹی کی ، اور زمین کوفتنہ رُفساد سے بھر دیا ، پس اللہ نے اپنے نائب انسان کو پیدا کیا۔

انسان کی پیدائش کے دفت اللہ نے فرشتوں کے سامنے ڈکلیر کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے جارہا ہوں، اب کا نئات میں انسان کا چرچا شروع ہوا، اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔

پھر آ دم علیہ السلام کواور دادی حواء رضی اللہ عنہا کو مٹی سے پیدا کیا، اس لئے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے مقدرتھی، پھر دونوں کو جنت میں بسایا، وہاں الن کی کوئی اولا ذہیں ہوئی، اولا دکو بھی مٹی سے پیدا کرنامقدرتھا، پھر جب دونوں نے شجر ممنوعہ کھایا تو دونوں زمین پراتارے گئے، انھوں نے زمین سے بیدا ہونے والی غذا کھائی توان کے بدن میں خون بنا، اس سے مادہ بنا، پھر مردوزن کے مادے بچددانی میں پنچے، وہاں اللہ تعالی نے اس کو مختلف مراصل میں گذارا، اس کو علقہ بنایا، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر ان پر گوشت چڑھا، اور جب باڈی کھمل ہوگئ تو اس میں فرشتہ نے عالم ارواح سے روح لاکر پھوئی، بیروجین تخلیق آ دم کے بعد وجود میں لائی گئی تھیں، اوران سے رہوبیت کا اقر ار لے کران کو عالم ارواح میں خاص تر تیب سے رکھ دیا ہے، وہاں سے روح لاکر فرشتہ نے باڈی میں ڈائی تو ماں کے پیٹ میں جسم زندہ ہوگیا، پھر ایک وقت تو ساس کو بچیدانی میں رکھا، پھر جب وہ دنیا کی آب وہوا پر داشت کرنے کے قابل ہو گیا تو پیدا ( ظاہر ) ہوا، اور بندر شکر جوان ہوا، پس اللہ نے اس کو تھی اور ان ہوا، پیر اللہ نے اس کو تھی اللہ ہوگیا تو پیدا ( ظاہر ) ہوا، اور بندر شکر جوان ہوا، پس اللہ نے اس کو تھیدا ( ظاہر ) ہوا، اور بندر شکر جوان ہوا، پس اللہ نے اس کو تھیں اور ان میں رکھا، پھر جب وہ دنیا کی آب وہوا پر داشت کرنے کے قابل ہو گیا تو پیدا ( ظاہر ) ہوا، اور بندر شکر جوان ہوا، پس اللہ نے اس کو تھیں دیا ہے۔

اللہ نے انسان میں خیر وشرکی دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کو دونوں راہیں تجھائی ہیں، وہ اپنی مرضی سے اللہ کاشکر گذار بندہ بھی بن سکتا ہے اور ناشکر ابھی، جب اس میں دونوں طرح کی صلاحیتیں ہیں تو اس کو ایک راہ پر ڈالنا مناسب نہیں، اس لئے اس کو ایسے احکام دیئے کہ اس کی دونوں صلاحیتیں بروئے کار آئیں، اب اگر وہ احکام کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کے لئے زنجیریں، ہیڑیاں اور دہ کہتے انگارے ہیں، اور احکام کی فرمان برداری کرے گا تو اللہ کے یاس بہتے کرمزے اوٹے گا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔

آیات پاک: — بیشنانسان پرایک امباز ماندایسا گذرا ہے کہ کا نتات میں اس کا کوئی جہ چائیس تھا۔ اس کا گذرہ اس وقت سے شروع ہواجب اللہ نے فرشتوں کے سما نے ظاہر کیا کہ وہ زمین میں اپنا فلیفہ پیدا کرنے والے ہیں سے بیشک ہم نے انسان کو — بینی اولا دِ آدم کو — ایک مخلوط قطرہ سے پیدا کیا — جب مرد کے مادے کے کیزوے بھورت کے مادے کے خلیے میں دافعل ہوتے ہیں وہ مل شہرتا ہے، ورنہ مادہ باہرنگل آتا ہے ہم اس (مادہ) کولٹتے پلٹتے ہیں — اس کی تفصیل سورۃ المومنیون کے شروع میں اور سورۃ نوح میں گذری ہے، مئی سے سات مراکل میں گذر کر انسان کا جسم تیار کرتے ہیں — پھر ہم نے اس کو سفنے والا دیکھنے والا دیکھنے والا بنایا — مراد بھی قوی عقلیہ اور علمیہ بین ، پھر — بیشک ہم نے اس کوراہ وکھائی: خواہ شکر گذار بنے یا ناشکرا! — بیشک ہم نے منکروں کے لئے ہیں ، پھر سے بیشک ہم نے اس کوراہ وکھائی: خواہ شکر گذار بنے یا ناشکرا! — بیشک ہم نے منکروں کے لئے بیں ، پھر سے بین اور انگارے تیار کئے ہیں!

إِنَّ الْاَ بُرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسِكَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۞ عَيْنَا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ
يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيْرًا ۞ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ۞ وَ يُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهُ مِسْكِيْنَا وَ يَكِنَيُنَا وَآسِيُرًا ۞ إِنَّنَا نُظْعِكُورُ لُوجُهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا ۞ إِنَّا فَنَافُ مِنْ تَرِبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا ۞ إِنَّا فَنَافُ مِنْ تَرِبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيْرًا ۞ فَوَقْهُمُ اللهُ شَكَرٌ دُلِكَ الْيَوْمِ وَلَقْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۞

| كافورك   | <i>ڴ</i> ٲڣؙۏؖڔٳ | ایک جام سے                    | مِنْ كَأْيِن    | بِ شَكَ نَكُوكَار | إنَّ الْأَبْرَارُ |
|----------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| أيك چشمه | (r)<br>عَیْنَا   | ایک جام سے<br>جس میں ماونی ہے | كَانَمِنَاجُهَا | وليس ك            | ؽڠ۫ۯؠؙؽ           |

(۱) مِزَاج: حاصل مصدر: ملونی جیسے شریت میں عرق گلاب ک ملونی (۲) عینا: من کاس کے ل سے بدل ہے، من کاس محلاً منصوب ہے، دوہ شو ہون کامفحل ہے۔

| سورة الدير | <u>&lt;</u> | (m)  | · | <u> </u>   | تفير بدايت القرآ |
|------------|-------------|------|---|------------|------------------|
|            | 6/ / 4      | 2. ] |   | <i>a</i> . | S                |

| المار ب دب سے       | مِنْ زَيِننَا      | الله کی محبت میں                                                                                               | عَلَىٰ حُنِّيْهُ    | ویس کے اس               | يَثْرُبُهِهَا   |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| ایک ایسے دن سے      | يُومًّا            | ' '                                                                                                            |                     | الله كے بندے            | عِبَادُ اللَّهِ |
| جوسخت               | عَبُوسًا           | يتيمول                                                                                                         | وَّ يَتِيْمًا       | بہالے جائیں کے وہ اس کو | يُفَجِّرُونَهَا |
| تکلیف دہ ہے         | (۲)<br>قَىطَرِيرًا | اور قيد يول كو                                                                                                 | ۆ آبىي <b>ى</b> رًا | بهالےجاثا               | تَفْجِيْرًا     |
| پس بچاياان کو       | فَوَقْهُمُ         | اس کے سوائیس کہ                                                                                                | إنتنا               | پورا کرتے ہیں وہ        | يُوفُونَ        |
| اللهف               | वांगी              | کھلاتے ہیں ہم تم کو                                                                                            | نظعكم               | منتول(واجبات) كو        | بِالتَّذْدِ     |
| برائی ہے            | شُرُّ              | الله كي خوشنودي كيلية                                                                                          | إلوَّجُاءِ اللَّهِ  | اور ڈرتے ہیں وہ         | وَيُغَافُونَ    |
| اس دن کی            | ذلك الْيَوْمِ      | 1 4 7 1                                                                                                        |                     | أيك دن ہے               | يَوْمًا         |
| اور سيج كرائي ان كو | وَلَقْتُهُمْ       | تمت                                                                                                            | مِنْكُمُ            | جس كى برائي (تكليف)     | كَانَ شَرْة     |
| <del>ا</del> زگ     |                    |                                                                                                                | جَزَاةً             | مصلنے والی (عام) ہے     | مُستطِيرًا      |
| اورخوشی             | ۊ <i>ۜڛ</i> ۯۅڒٵ   |                                                                                                                |                     | اور کھلاتے ہیں          | وَ يُطْعِبُونَ  |
| <b>♦</b>            | <b>*</b>           | بِ مُن الله المالة على المالة على المالة | إِنَّا لَيْنَافُ    | كمانا                   | الظعامر         |

## نیک لوگول کے کام اوران کا انعام

نيك لوگوں كے دوكام اوران كے دوانعام ذكر فرمائے بيں: دوكام يہبين:

ا-ده جوجی منت مانے ہیں اس کو پورا کرئے ہیں ،اور جب خودا پنی لازم کی ہوئی چیز کو پورا کرتے ہیں تو اللہ کی لازم کی ہوئی باتوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں (فوائد) دوسری تفسیر:منت سے مراد واجبات ہیں یعنی تمام ضروری احکام پڑل کرتے ہیں (بیان القرآن)

۲-الله کی مجت میں سکینوں بتیموں اور قید بول کو یعنی محتاجوں کو کھلاتے ہیں، دوراول میں حکومت کے پاس فند نہیں تھا، اس لئے جنگوں میں جوقیدی (کافر) کپڑے جاتے ان کولوگ کھلاتے تھے۔

اوربددونوں کام نیک لوگ لوجداللداور قیامت کے ڈر سے کرتے ہیں، وہ مختاجوں سے کسی بدلہ یاشکر میے طالب نہیں ہوتے ، اور قیامت کے دن سے اس لئے ڈرتے ہیں کہ وہ تخت تکلیف دہ دن ہے، اور اس کی تکلیف سب کوعام (۱) عبو مسا: صفت مشہ : سخت، عَبَسَ الیومُ : سخت ہونا، ترش ہونا (۲) قعطر یو : اسم : بہت زیادہ سخت، تکلیف دہ، تلخ (۳) لقاهُ الشہے وَ (تفعیل ): کسی کی طرف کوئی چیز ڈالنا تا کہ وہ لیلے ، یعنی سے کرانا۔

ہے، گراللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھیں وہ محفوظ رہے گا، ابرار کواللہ تعالیٰ اس دن کی تکالیف سے محفوظ رکھیں گے۔ اور ابرار کے دوانعام یہ بیں:

ا-وہ آخرت میں ایسے جام سے شاد کام کئے جائیں گے، جس میں تھوڑ اسا کا فور ملایا گیا ہوگا، اور یہ کا فور: دنیا کے کا فور کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ جنت کا ایک چشمہ ہے، اس میں سے ملوئی کی جائے گی، اور وہ چشمہ نیک بندول کے اختیار میں ہوگا، جہاں چاہیں گے بہالے جائیں گے، عرب کا فور کی خوشبو پسند کرتے ہیں، جیسے ہم گلاب اور کیوڑے کی خوشبو پسند کرتے ہیں، جیسے ہم گلاب اور کیوڑے کی خوشبو پسند کرتے ہیں۔

۲-ابرارمیدانِ قیامت میں خوش وخرم اور تر و تازه ہوئے ،جبکہ قیامت کا دن بخت تکلیف دہ ہوگا،اللہ تعالیٰ ان کواس دن کی تکالیف ہے محفوظ رکھیں گے۔

آیات پاک: بیشک نیکوکارایے جام سے پیش گے جس میں کا فور کی آمیزش ہوگی ، جوایک چشمہ ہے،
جس سے اللہ کے بندے پیش گے ، وہ اس کو جہاں چاہیں گے بہا کرلے جائیں گے ، وہ منتوں (واجبات) کو پورا
کرتے ہیں ، اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی تختی عام ہے ، اور وہ اللہ کی محبت میں غریب ، پیتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں
ہم تم کو اللہ کی خوشنو دی کے کھلاتے ہیں ، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ! ہم اپنے رب کی طرف سے
ایک سخت تکی دن کا اندیشر کھتے ہیں ، پس اللہ نے ان کواس دن کی تخت سے بچایا ، اور ان کو تازگی اور خوشی عطافر مائی!

- 4

| نعتين                | نَعِيمًا                      | چاندی کے ہونگے              | مِنْ فِضَّةٍ          | اوربدله ديا (اللك في)انكو          | وَجَزْنِهُمْ            |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| اورملك بروا          | <u>ۊٞڡؙڶڴٳػؠؠؙڗؖٳ</u>         | اندازه كياانهول ان كا       | قَدَّرُوْهَا          | ال صرك في وجه                      | بِهَا صَهُوُوْا         |
| ان کی بالائی پیشاک   | غلِيَهُمْ                     | أثدازه كرنا                 | تَقْدِيْرًا           | باغ اورريثم كا                     | جَعْنَةً وَحَرِثِبَّرا  |
| کیڑے ہیں             |                               | اور بلائے جائیں کے          |                       |                                    |                         |
| باریک ریشم کے        | سُنْلُاسٍ                     | وه آس بیس                   |                       | مسهر بول پر                        | عَلَى الْاَزَابِكِ      |
| ہرے رنگ کے           | ه وي<br>حصر                   | وه اس میں<br>ایک ایسا ہیالہ | كأشأ                  | نہیں دیکھی <del>ں گ</del> ے اس میں | لا يَرُونَ فِيْهَا      |
| اور دبیزریشم کے      | قَرَالْسُتُنْبِرُقُ           | جس میں ملونی ہوگی           | گانَ مِزَاجُهَا       | سورج                               | شَنْدُ                  |
| اور پہنگ جائیں سے وہ | وَّحُلُو <u>اً</u>            | سونھ کی                     | ۯؙؿٚڿٙؠؚڹؽڰ           | اورندگفر(سخت جاڑا)                 | وَّلَا نَمْهَرِيْرًا    |
| كنكن                 | أسكاور                        | ایک چشمدہاں میں             | عَيْنًا فِيْهَا       | اور جھکنے والے بیں ان پر           | وَ دَاسِيَةً عَلَيْهِمْ |
| جا ندی کے            | مِنْ فِضَّةٍ                  | كبلاتاب                     | تُسَتْی               | ان کےسایے                          | ظِلْلُهَا               |
| اور پلائنس کےان کو   |                               | سلسبيل (بہتا پانی)          |                       |                                    |                         |
| ان سے پروردگار       | ر پرو و<br>رئي <del>ه</del> م | اور گھوییں کے ان پر         | وَ يَطُونُ عَلَيْهِمْ | ان کے خوشے                         | قُطُّوْ فَهُا           |
| پاکے نے والا شروب    | شَرَابًا طَهُورًا             | لڑے                         | وِلْدَانُ             | せんさい                               | عَدْلِيْلًا             |
| ب شک به              | إِنَّ هٰٰٰذَا                 | سدارہے والے                 | مُخَلَدُونَ           | اور تھمائے جائیں کے                | وَيُطَافُ               |
| ہےتمہارا             | كَانَ لَكُمْر                 | جب ديمس آڀان کو             | إذاراينتهم            | ان پ                               | عَلَيْهِمُ              |
| بدلہ                 | جَزَاءً                       | خيال كرين آپ ان كو          | حَسِلْتَهُمْ          | ינים                               | بإنيتة                  |
| اورہے                |                               | بكھر_موتى                   |                       |                                    |                         |
| تههاری محنت          | سُعِيْكُمْ                    | اور جب دیکھیں آپ            | وَاذَا رَائِتَ        | اور پیالے                          | وَّ اَكْوَابٍ           |
| شكرىياداكى جونى      | مَّفَكُوْرًا                  | وہاں                        | ثنت                   | جوشش کے ہو نگے                     | كَانَتْ قَوَارِثِيرًا   |
| <b>₩</b>             | <b>*</b>                      | ويكصين                      | رَأَ يُتُ             | شئ                                 | قُوَّارِئِيرَا          |

#### ابرار (نیک لوگوں) کی جنت کے احوال

نیک لوگ دنیا میں اعمال پر جےرہے، اور معاصی ہے رکے رہے، اس کئے اللہ تعالی ان کوآخرت میں عیش کرنے کے لئے باغات اور بہننے کے لئے رہیم عنایت فرما کیں گے، ان کی جنت کے دس احوال بیان فرمائے ہیں:

المجلس كاحال \_\_ جنتى جنت مين مسهريول پر ئيك لگا كربينصيں كے، وہ وہال شہنشاہ بيتاج ہو تگے۔ ٢-موسم كاحال \_\_\_ ومال نتنيش هوگى ندفر موسم نهايت معتدل هوگا\_

٣-سماليل اورخوشول كاحال \_\_\_ درختول كرساية قريب اورخوش كلكي موئ موسكك جنتي مرحال مين ان ے استفادہ کرسکیں گے۔ سوال جب سورج نہیں ہوگا تو ساریکیے ہوگا؟ جواب ساریے اندنی میں بھی ہوتاہے، چودہویں رات میں تجربہ کر کے دیکھیں ، اور جنت میں اندھیر انہیں ہوگا ، جاند ناہوگا۔

س-برتنول اور بیالول کا حال \_\_\_ جنت میں برتن جاندی کے اور بیالے کا نچ کے ہو نگے ، اور کا نچ جاندی سے بنائے گئے ہوں گے، دنیا میں کانچ خاص مٹی سے بنائے جاتے ہیں، اس میں سے چمکدار اجزاء نکال کرشیشہ بناتے ہیں، جنت میں جائدی میں سے جمکدارا جزاء نکال کر شعشے بنائے جائیں گے،خدام ان برتنوں اور بیالوں کوخوب اندازے سے بحر کرلائیں گے کہ بینے کے بعد نہ خواہش باقی رہے نہ برتن میں کھ بیے۔

۵-مشروب میں سونھ کی ملونی - جنت میں سبیل نامی ایک چشمہ ہے، اس کی جام شراب میں ملونی کی جائے گی پس مؤٹھ کی خوشبوآئے گی ، عرب اس کو بہت پسند کرتے ہیں ، جیسے ہمارے بیچے بلکہ بڑے بھی فروٹی کو پسند کرتے بين،اس من آم كافليوري\_

۲ - خدام کا حال \_\_\_ جنت میں حوروں کی طرح خدام ہوئے، جی بیشار کے بی رہیں گے، جنت میں ان کوآتے جاتے دیکھیں تو بھرے موتی معلوم ہو نگے۔

مے-جنت کی وسعت \_\_\_ جنت نعتوں سے جری ایک برداملک ہے، اورجس کواللہ تعالی برداملک فرمائیں اس کی وسعت كاندازه كون كرسكتاب؟

و سی استران کا حال بے جنتیوں کی شیر وانیاں اور صدریاں ہز باریک ریٹم اور دبیرریٹم کی ہونگ۔ ۹-زیور کا حال بے جنتیوں کو سونے چاندی کے نگن پہنائے جائیں گے، زیور زنانہ پن پیدا کرتا ہے، مگر جنت کے دیور شانہ پن پیدا کرتا ہے، مگر جنت کی شراب بیں نشر نیس ہوگا،اس کئے کے زیور میں یہ بات نہیں ہوگا،اس کئے کے زیور میں یہ بات نہیں ہوگا،اس کے کے زیور میں یہ بات نہیں ہوگا،اس کے کے دیور میں استراب میں انٹر ہے اس کے حرام ہے، مگر جنت کی شراب میں انشر نہیں ہوگا،اس کے کے دیور میں انٹر ہے کا نہیں کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ دیا تھا کہ کی دیور میں انٹر ہوئی کے دیا کہ کی کہ کا کہ کور میں کی کرنے کی شراب میں انشر ہوئی کے دیا کہ کی کردیا کے دیا کہ کی کردیا کہ کا کہ کور کردیا کی کردیا کے دیور کی کردیا کے دیور میں کے دیور میں کردیا کی کردیا کے دیور کی کردیا کہ کردیا کے دیور کی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کردی حلال ہوگی۔

1-شراب طبور \_\_\_ جنتیول کواللہ تعالی شراب طبور کا ایک خاص جام پلائیں گے،جس سے باطن روثن ہوجائے گا، بدد بدارخداوندی کی طرح ایک عظیم نعمت ہے۔

حوصله افزائی: اورجنتیوں سے کہا جائے گا: یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی! یہ ن کرجنتی

بھو لنہیں سائیں گے!

آیات کریمہ: — اوراُن (اہرار) کوان کے صبر کرنے کی وجہ سے باغ اورریشم عطافر مایا — بیتہ بید ہے۔
(۱) وہ وہاں مسہر یوں پر ٹیک لگانے والے ہیں (۲) وہ وہاں نہ سورج دیکھیں گے نہ شخت سردی (۳) ان پر جنت کے ورختوں کے سات نزدیک ہونے والے ہوئے ، اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوئے (۴) اور ان کے پاس عیائدی کے برتن لائے جا کیں گے، اور بیالے شخت کے ہوئے ، شخت چاندی کے ہوئے ، جن کو خدام خوب اندازے جائدی کے برتن لائے جاکیں گے، اور بیالے شخت کے ہوئے ، شخت چاندی کے ہوئے ، جن کو خدام خوب اندازے سے بھریں گے (۵) اور وہاں وہ ایسا جام پلائے جاکیں گے جن میں سوٹھ کی ملونی ہوگی ، بیجنت میں ایک چشمہ ہے ، جس

کانام مسیل ہے (۲) اور ان کے پاس ایسے لڑے آتے جاتے رہیں گے جو بمیشہ لڑے ہی رہیں گے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کو دیکھیں تو ان کو دیکھیں تو ان کو دیکھیں تو ان کو خیال کریں بھرے موتی!(۷) اور جب آپ اس جگہ کودیکھیں تو نعتیں اور بڑی حکومت دیکھیں (۸) ان کا

اوپر کالباس سبر باریک ریشم اور دبیر ریشم کا ہوگا (۹) اوران کوچا ندی کے تنگن پیہنائے جائیں گے (۱۰) اوران کوان کا رب یاک کرنے والاشروب پلائے گا(حوصلہ افزائی:) بے شک ریتم ہاراصلہے، اور تمہاری محنت پسندیدہ ہے!

إِنَّا نَحْنُ نَزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ تَنْزِيْلَا هَ فَاصْدِرْ لِحُكْمِ رَتِكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الْمُكَا وَكَفُورًا فِ وَاذْكُرُ السَمَ رَتِكَ بُكْرَةً وَ آصِينُلَا هَ وَمِنَ الْيَلِ فَالسَجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيُلْوَلُونِيلًا ﴿ وَلَنَّ لَهَوُلَا ۚ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ وَسَبِّحْهُ لَيُلَاطُونِيلًا ﴿ وَلَنَّ لَهُوكُلا ۚ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ وَسَبِّحْهُ فَا لَا عَلَيْكُ وَلَا فَعْنَا بَدَّا لَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ

اِنَّا نَحُنُ بِينَكَ بَمِ فَ فَاصْدِ لِهِ آبِ الطَّارَكِينِ اَوْكَفُوْدًا لِيناشَكَرِ عَكَا الرَّيْنَ الْعَرَ الرَّيْنِ الْعَرَ الرَّيْنَ الْعَرْ الْعُرْ الْعَرْ الْعُرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعُرْ الْعُرْ الْعُرْ الْعُلْمُ الْعُرْ الْعُرْ الْعُرْ الْعُرْ الْعَرْ الْعُرْ الْعِلْمُ الْعُلْعُلْمُ الْعُرْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

| سورة الدير | $-\diamondsuit$ | — (ror) — | $-\diamondsuit-$ | تفير مدلةت القرآن |
|------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|
|            | <u>~</u>        |           |                  |                   |

| چا ہوگے تم         | تَشَاءُونَ        | ان کے جوڑ بند       | اَسْرَهُمْ           | اور کسی قدررات میں    | وَمِنَ الْيَالِ                  |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| گرىيك              | ٳڴٚٲۏۜ            | اورہم جب چاہیں سے   | وَلِذَا شِئْنَا      | يں بحدہ كريں اس كو    | فْالسَّجُمْلُ لَكُ               |
| عا بن الله تعالى   | عُثَالَةُ اللَّهُ | بدل دیں گے          | <b>بَدُّ</b> لُنَّاً | اوراسکی پاک بیان کریں | وَ سَيِّحُهُ                     |
| بيشك الله تعالى    | إِنَّ اللَّهُ     | ان کے مانند         | امَثَالَهُمْ         | لبىرات تك             | لَي <b>ٰ</b> لَاطِون <b>ٰلَا</b> |
| خوب جاننے والے     | كَانَ عَلِيْمًا   | بدلنا               | تَبْدِيْلًا          |                       |                                  |
| بردى حكمت والي بين | حَكِيمًا          | بشكي                | اِنَّ هٰذِهٖ         | پندکرتے ہیں           | يُحِبُّون                        |
| واخل كرتين         | يُدُخِلُ          | نھیحت ہے            | تَذْكِرَةٌ           | جلدی(دنیا)کو          | العَاجِلةَ                       |
| جس کوچاہتے ہیں     |                   | پ <u>س جو چاہ</u> ے | فَهَنْ شَاءً         | اور چھوڑتے ہیں        | وَ يَذَرُدُنَ                    |
| این مهریانی میں    | في رَحْمَتِهُ     | بنائے               | النُّحَٰذَا          | ایخ آگے               | وَلِآءُهُمْ                      |
| اورناانصاف         | وَ الظَّلِمِ أَن  | ایخ رب کی طرف       | إلى رَبِيْهُ         | بحارى دن كو           | يَوْمًّا ثُوِّيْكُلًا            |
| تیارکیا ہال کے لئے | آعَدُ لَهُمْ      | داسته               | سَبِيۡلًا            | ہم نے بیدا کیاان کو   | لَحْنُ خَلَقَتْهُمْ              |
| دردناك عذاب        | عَذَابًا ٱلِيُمًا | اور خیس<br>اور خیس  | وَمُا                | اور صبوط بنائے ہم نے  | وَشَدَدُنَّا                     |

#### سيدالا برار مِلْ النَّالِيَّةُ الْمُ كُولِي

ابرارکے ذکر کے بعداب سیدالابرار شائی گیا کا ذکر ہے، یہ سورت اجرت کی ابتدایس نازل ہوئی ہے، اس کا نزول کا نمبر ۹۸ ہے، کل صورت سے ۵۸ ہوں، باقی سورت سی فرمانہ تخت ابتلاء کا تھا، مکہ والے سلسل مدینہ پر حملے کر ہے تھے، اس لئے دن کا چین اور رات کا سکون تم ہوگیا تھا، اور آ کے کیا ہونا ہے؟ یہ معلوم نہیں تھا، ایسے پر آشوب زمانہ جس یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس لئے اِن آیات میں نبی شائی آئے ہو گئے ہوئی دی ہے، اور فی الحال کرنے کے جو کام بیں ان کی راہ نمائی کی ہے، اور آ گے اللہ کے آخر مایا کہ کفار و نیا کے بینچے رال ہوئی ہے، اور آ گے اللہ کے حکم کے انظار کا حکم دیا ہے۔ اور کفار کی ہم نوائی سے روکا ہے، ارشاد فرمایا کہ کفار و نیا کے بینچے رال شیکا ہے جیں، اور آ گے اللہ کے جو تھیں، بتلا ہیں کہ ہم طاقت و رہیں، وہ جان کو ایسا ہم نے بنایا ہے، اور ہم اس میں انقلاب بھی لاسکتے ہیں ۔ پھر آ ٹر میں فرمایا کہ قر آن ایک فیصحت بال کی رحمت میں واضل کرتے ہیں، ہم ایت سے سرفراز کرتے ہیں، اور جولوگ ہم ایت سے سرفراز کرتے ہیں، اور جولوگ ہم ایس کی مثبت سے سرفراز کرتے ہیں، اور جولوگ ایسے بیروں پر کلہا ڈی مار تے ہیں ان کے لئے در دنا کے عذاب تیا ہے جس کا تذکر واگل سورت میں ہے۔

سورة الدبر المين المين

بِنْكَ بِلُوكَ (كفار) ونيائے جبت ركھتے ہیں، اور اپنے آگے ایك بھاری دن (قیامت) كوچھوڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان كو پيدا كياہے، اور ہم نے ان كے جوڑ بندم صبوط بنائے ہیں ۔ یعنی ان كوا پی طاقت كا زعم ہے قوجان ليں ان كوايساطاقتور ہم نے بنایا ہے ۔ اور ہم جب جاہیں ان كے مانندكو بدل سكتے ہیں ۔ یعنی ان كی جگد دوسروں كوطاقتور بناسكتے ہیں۔

بِشَك بِيْرَ آن اَيك نَفِيت ہِ، پُن جَوجِ ہے اپنے دب کی طرف راستہنائے ۔۔۔ لینی قرآن سے نفیحت ماسل کرکے ایمان لائے ۔۔۔ اور نہیں چا ہوگے تم محرید کہ چاہیں اللہ تعالیٰ ۔۔۔ کیونکہ بندوں کا کوئی فعل اللہ کے افقتیار سے باہڑیں، اور بندوں کا افقتیار ایک حد تک ہے، اور وہ کسب کا افقتیار اُیک حد تک ہے، اور وہ کسب کا افقتیار اُہ لائا ہے، جیسا کہ سورۃ المدرثر کے آخریمی گذرا، اور مقصد بیہ کہ ایمان کی توفیق اللہ ہے مانگو، وہ چاہیں گئرت تم چاہو گے ۔۔۔ بوشک اللہ تعالیٰ خوب جانے والے، بوئی حکمت والے ہیں ۔۔۔ وہ جس کو چاہیے ہیں اپنی رحمت کس کی استعداد و قابلیت کس فتم کی ہے، اس کے موافق اس کی شیست کام کرتی ہے ۔۔۔ وہ جس کو چاہیے ہیں، اور اپنی رحمت میں واغل کرتے ہیں ۔۔۔ یعنی جس کی استعداد انہی ہوتی ہے اس کو ایمان لانے کی توفیق و سے ہیں، اور اپنی رحمت میں واغل کرتے ہیں ۔۔۔ اور اس نے نا افسانوں کے لئے دو دنا کے مذاب تیار کیا ہے ۔۔۔ یعنی ان کو کمر انہی ہیں وفضل کا سختی بنا کہ ان کو آخرت میں دردنا کے مذاب سے واسطہ پڑے جس کی تفصیل آگل سورت میں ہے۔۔۔ وہ تیں تا کہ ان کو آخرت میں دردنا کے مذاب سے واسطہ پڑے جس کی تفصیل آگل سورت میں ہے۔۔۔ اور اس نے نا افسانوں کے لئے دو دنا کے مذاب تیار کیا ہے ۔۔ ایمی ان کو کمر انہی میں پڑا چھوڑ دیتے ہیں تا کہ ان کو آخرت میں دردنا کے مذاب سے واسطہ پڑے جس کی تفصیل آگل سورت میں ہے۔۔



## بسم الندالرحن الرحيم

# سورة المرسلات

یکی دور کے دسط کی سورت ہے، اس کا نزول کا نمبر ۳۳ ہے، بیددور بخت ابتلا کا تھا، مخالفت زوروں پڑتھی، اس لئے اس کالہجہ بھی سخت ہے، اس وقت کفار زور شور سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس سورت میں ان کو جواب دیا ہے کہ مزاقیامت کو ملے گی، اور اس کا وقت متعین ہے، اس کا انتظار کرد۔

اور گذشتہ سورت کا آخری مضمون تھا کہ ظالموں کے لئے اللہ نے در دناک عذاب تیار کیا ہے، ای کا بیان اس سورت بیس ہے کہ وہ در دناک عذاب قیامت کے دن ہوگا، اور اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لئے بڑی کم بختی ہوگا، بیر بات اس سورت میں دن مرتبہ آئی ہے۔ بات اس سورت میں دن مرتبہ آئی ہے۔

# الناتان (۷۷) سُوْرَةُ الْمُنْسَلَاتِ مِكِنِّتِكُ (۳۳) (وَعَالْعَانَ الْمُسَلِّلُةِ مِكِنِّتِكُ (۳۳) (وَعَالَمَانَ الْمُسَلِّلُ الْمُسْتِلِينَ (۳۳) (وَعَالَمَانَ الْمُسْتِلِينَ الْمُسْتِلِينَ (۳۳) (وَعَالَمَانَ الْمُسْتِلِينَ الْمُسْتِلِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِلِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ

| اور پھيلانے واليوں كى | ر")<br>وَ النَّشِرُتِ | پس آندهیول کی | فَالْعُصِفْتِ | فتم جلتی ہوا وَل کی | وَالْمُرْسَلْتِ |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| خوب پھيلانا           | نَفْرًا               | ا د ا         | عَضْفًا       |                     |                 |

(۱) موسكة: اسم مفعول بهيمي بوكى، چهوڙى بوكى ..... عُوفة: عام طور پر معمول كمطابق، يرعرف وعادت والالفظ ب، كوكى غريب لفظ نهيس، اورُفعول طلق من غير لفظر به أى الموسكلات إرسالا عاديا، عَرَّ فه: پيچانا، عمول سالوگ واقف بوت بيل (٣) عاصفة: آندهى، تيزچلنوالى بوا، عصفتِ الريح: بواكا تيزچلنا ....عصفا مفعول طلق ب(٣) ناشوة: كِصلا نے والى منشو المشيئ: كِصلانا ـ



فيصليكا بری کم بختی ہے اڑادیئے جائیں گے وَيْلِ وَإِذَا الرُّسُلُ اورجبرسول آل دل وقت مقرر کئے جائیں محم حفثلانے والوں کیلئے لِلْنُكُذِّيثُ مس دن کے لئے 

(٣) آؤ ئـُـدُّ رًا بيشك جو (۲), آفِرَّت اُفِرِّت وعده كئے جاتے ہوتم ضرور بورا ہونے والا

باڈرانے کے لئے

(۵) إِنْهَا

تُوْعَ لُ وُنَ

لؤاقِعُ

اشِفَت

الله ك نام سي شروع كرتا بول جونهايت مهريان براي رحم والي بي الله كاوعده ضرور بوراجوتا ہے، جیسے بارش كاوعده اوراس كے لئے اسباب بنتے ہیں اس طرح قیامت کاوعدہ ضرور پوراہوگا،اوراس کے لئے بھی اسباب بنیں گے

الله في بندول سے بارش كا وعده كيا ہے، چنانچيه پہلے ہوائيں حسب معمول چلتى بين، پھر تيز ہوكر آندهى بن جاتى

ہیں،اور بادلوں کو آسمان میں پھیلا ویتی ہیں، پھر حسب مصلحت خداوندی بادلوں کو بانث کر جدا کرتی ہے،اور وہ لوگوں کے کے تقییحت ہوتی ہیں، کوئی توبہ کرتا ہے اور کوئی خوف کھا کر رہ جاتا ہے، حدیث میں ہے: جب بارانی ہوا چاتی تھی تو ہی سَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى المرجات اور چبرے بريربشاني ظاہر جوتي مصديقه رضي الله عنها نے اس كي وجه يو چي تو آپ نے فرمایا: میں کیا جانوں بادل میں کیا ہے؟ عاد کے بادل کی طرح آگ بھی تو ہوسکتی ہے! -- اس طرح بارش

ہوتی ہاوراللہ کا وعدہ بورا ہوتاہے۔ ای طرح قیامت کا وعدہ بھی ہے ہے، جب اس کا وقت آئے گاستارے بے نور ہوجا نیں گے، آسان پھٹ جائے گا، بہاڑ گردین کراڑ جاکیں گے، انبیاء کی قوموں کی سزادہی کے لئے یہی دن متعین کیا گیاہے، یہی فیصلہ کا دن ہے، اس دن (۱) الفارقة: جداكرن والى، فرق بين الشيئين: جداكرنا..... فوقا: مفول مطلق (۲) الملقية: والى والى القبي الشيئ: وُ النا.....ذكرُ المفعول بـ (٣)عند :مصدر:معذرت يعي تؤير (٣) نفر :مصدر: وُرانا (٥) إنما :كلم وصريبين ،اس من ما كاقه جوتاب، بدإن اور ماموصوله ب(Y) اقتت: اصل مين وقت تقا: وتت مقرر كرنا ـ





لاَ ظَلِيْلٍ وَلاَ يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ أَلْنَهَا تَوْمِى بِشَرَي كَالْقَصْدِ ﴿ كَانَهُ اللَّهِ فَ النَّهَا تَوْمُ لِا يَنْطِقُونَ ﴿ كَانَهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ لاَ يَنْطِقُونَ ﴿ وَلاَ يُؤْمُ لِا يَنْطِقُونَ ﴿ وَلاَ يُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَلِينَ ﴿ وَيُلُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّا وَلِينَ ﴿ وَلَا يُؤْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

كَالْقَصْدِ بروی کم بختی ہے جیسے بڑیے ل ارون وريل إنطلقوا اس چزی لمرف محوياوه 28 ألون جِمْلَتُ جِمْلَتُ جس كو تقديم كُنْتُوْيِهِ حجثلانے والوں کیلئے للنكذبان تُكَذِّبُوْنَ هٰكَا يُؤْمُرُ پيل حجثلات ابدون ہے بری کم بختی ہے إنْطَلِقُوا الغصيل أكشاكيابي بميزتم كو ایک مایے کی طرف ٳڬڟؚڷٟ جبعنكم أسون الْلُكُذِينِيَ ذِي ثُلْثِ حجثلانے والول كيليے وَ الْأَوَّلِينَ شُحَبِ ليل أكر مو فَإِنْ كَانَ بيابيادن ہے هٰذَا يَوْمُ کرنیں بولیں سےوہ لآينطقون لاً ظَلِيْلٍ لْكُورُ كُنيلُ المهاريك يُكولَى داوَ نه شنڈی جیما دس توچل ديمونيم يساتھ وَلا يُغْنِيُ فَكِيْدُونِ اورندس اجازت دي رسرون ولا يودن مِنَ اللَّهَا اليفي وَيْلُ بری م بختی ہے حائے کی أذم ألنكو بينك دوزخ سينكيكي يس معافي مأتكس وه فَيُعْتَدُونَ لِلْمُكَ يَهِ بِينَ حَجِثُلا نِهِ وَالول كَمِكَ چنگاریال

قيامت كتنن بولناك مناظر

ا - كافر دوز خ كسياه دهوئيس ميس بونگه ، اوراس ميس سے برد محل جيسے شرار سے الريس گے اوراس ميس سے برد محل جيسے شرار سے الريس گے جھٹلا يا كرتے ارشا وفر ماتے ہيں: (ميدانِ حشر ميں كافروں سے كہاجائے گا:) — چلوا اس عذاب كی طرف، ند شندگی چھاؤں ندلیث ميں كام دے — قاده وغيره سے مروى ہے كہ كافروں كے سابيك كے ايك دھوال دوز خ سے المحے گاجو بھٹ كركئ كلا سے بوج جائے گا، كہتے ہيں كمان ميں سے بوخ مى كو افروں كے سابيك كے ايك دھوال دوز خ سے المحے گاجو بھٹ كركئ كلا سے بوج جائے گا، كہتے ہيں كمان ميں سے بوخ مى كو



ے فارغ ہونے تک وہ لوگ ای سامیہ کے نیچے رہیں گے (فوائد) ۔۔۔ دوز خ بڑے کی کے برابر چنگاریاں چھنگ گی، گویا وہ زرداونٹ ہیں ۔۔۔ آگ سے شرارہ اڑتا ہے تو پھٹ کرچھوٹے نکڑے ہوجا تا ہے، شرارے کو بڑے کی سے اور چھوٹے

معدد و معالی میں میں ہے۔۔۔۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی کم بختی ہے! مکمڑوں کوزر داوٹوں سے تشبیدی ہے۔۔۔۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی کم بختی ہے!

#### ٢- قيامت كدن نه كوئى بول سك كانه كوئى معافى ما نگ سك كا

ارشادفرماتے ہیں: \_\_\_ بیابادن ہے جس میں لوگنہیں بولیں گے \_\_ سورة طامیں ہے: ﴿ وَ خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

۳-قیامت کے دن کوئی جال اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکے گی

ارشادفر ماتے ہیں: \_\_\_\_ بیفصلہ کا دن ہے، ہم نے تم کواورا گلوں کواکٹھا کیا ہے، پس اگر تمہارے پاس کوئی داؤہوتو اس کومیرے خلاف چل دیکھو! اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی کم بختی ہے!

اِنَ الْمُتَقِينَ فِي ظِلْلٍ وَعُيُوْنٍ ﴿ وَقُوا كِلَّهَ مِثَا يَشْتَهُوْنَ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَكَا بِمَا كُنْ اللهُ مُسِوِيُنَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ بِنِ لَهُ مُسِوِيُنَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ بِنِ لِللهُ كَالِمَ عَنْ اللهُ مُسِوِيُنَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ بِنِ لِللهُ كَالِمُ اللهُ مُسِوِيُنَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ بِنِ لِللهُ كَالَّ اللهُ مُ الْكُنُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ بِنِ لَلهُ مُ الْكُنُونَ ﴾ وَيُلُ يَوْمَ بِنِ لِللهُ كَالِمُ اللهُ اللهُ

46-24

| ر سوره المرسملات    |                                        | No Carried                 | 5 A.                          |                     | ( معير ملايت القرا إ |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| (پس)نیں جک کیں      | لَا يَزُكُفُونَ                        | بثكتم                      | ٳڹٞٛػؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؗٛۿ            | بدله دية بي         | بخرر <u>ا</u>        |
| ہڑی کم بختی ہے      | <ul><li>وَيْنِلُ</li></ul>             | گنهگارجو                   | مُجْرِمُونَ                   |                     | المخسينين            |
| اس دن               | ؾٞۅ۠ڡۜؠۣؽؚ                             | بر <sup>ی</sup> کم بختی ہے | وَيْنُ                        | بدی کم بختی ہے      | وَيْلُ               |
| حجثلانے والول كيليے | <u>ڵ</u> ڶؽؙػٙڍ۫ڔۣؽؘ                   | اس دن                      | ێٞۏ۫ڡۘؠۣڹۣ                    | اس دن               | يَّوْمَبِيْ          |
| پس کن <i>ی</i>      | فَيِكَةِ                               | **                         |                               | حبشلانے والوں كيليے |                      |
| بات پر              | حَدِيْنِهِم                            | اورجب كهاجاتاب             | وَإِذَا قِيْلَ <sup>(1)</sup> | كعاؤتم              | ڪُلُوَا              |
| قرآن کے بعد         | لَعْلَاهُ                              | انے                        | لَهُمُ                        | اورفا كده الخماؤ    | وَ نَتُمُنْغُوا      |
| ایمان لائس کےوہ؟    | يُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | جيكو                       | ارْكَعُوا                     | تھوڑے وقت کے لئے    | قَلِيْلًا            |

#### آخرت میں برہیز گارول کی خوش انجامی

سورت تو کفار کی سزا کے بیان کے لئے ہے، گرقر آئِ کریم کا اسلوب بیہے کہ وہ ایک فریق کے بعد دوسر فریق کا فرکر تاہے، تا کہ توازن قائم ہوجائے، اورضد سے ضدیج پی جائے ، اس لئے ابتھوڑ اسقیوں کا انجام بیان فرماتے ہیں:

— بیشک پر ہیز گارسا بیل میں اور چشمول میں اور مرغوب میوں میں ہو تکے (ان سے کہا جائے گا:) خوب مزے سے کھا وَ پیچُ ان کاموں کے صلہ میں جوتم کیا کرتے تھے، ہم ای طرح نیوکا رول کوصلہ دیتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لئے کم بختی ہے! ۔ اپنی حالت کا متقیوں کی حالت سے موازنہ کریں گے تو کف انسون ملیں گے۔

## اب پھر جھٹلانے والوں کو آٹرے ہاتھوں لیتے ہیں

ارشادفر ماتے ہیں: \_\_\_\_ کھا دَاور فائدہ اٹھالوچنددن ہے شکتم گنہگارہو \_\_\_ آخریکھایا ہیا ہہت ہری طرح نے گئے گا \_\_\_ اس دن جھلانے والول کے لئے ہوئی کم بختی ہے! اور جب ان سے کہا جائے گا کہ جھکوتو وہ جھکٹیس سکیس کے \_\_\_ میدانِ حشر میں پنڈ لی کی بخلی ہوگی، اور اٹالی محشر سے تجدہ کے لئے کہا جائے گا، مؤمنین تجدہ کریں گے اور منافقین اور کھار کی کم ترخیتہ ہوجائے گی، وہ تجدہ نہیں کرسکیس گے، اس کا ذکر ہے تفصیل سورۃ القلم میں گذری ہے \_\_ اس دن جھلانے والوں کے لئے ہوئی ، وہ تجدہ نہیں کرسکیس گے، اس کا ذکر ہے تفصیل سورۃ القلم میں گذری ہے \_\_ اس دن جھلانے والوں کے لئے ہوئی کم بختی ہے! پس کؤسی بات ہر قر آن کے بعدوہ ایمان لائیں گے؟ کیا قر آن سے ہوئے کالی اور موثر بیان کس کا ہوگا! اگر یہ کمذیین اس پر یقین نہیں لاتے تو اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کیا قر آن کے بعد کسی اور کہا ہے کہ خشار جیں جو آسان سے انترے گی ؟ ( نوائد )

(۱)إذا:ظرف برائے زمانہ متعقبل مضمن معنی شرط ہے۔

# بسم اللّٰدالرحن الرحيم سورة الذبك

ریکی سورت ہے، اس ش قیامت کا امکان وا ثبات اور جزا اوسز اک وقوع کا بیان ہے۔ دباً کے متی ہیں: کوئی بھی خبر،
اور النبا (معرفہ) کے متی ہیں: انہم خبر لینی قیامت کی خبر، جواہم واقعہ ہے، پہلے اللہ کی قدرت کا ملہ کی نشانیاں بیان کی ہیں:
زشین، پہاڑ، مردوزن، شب وروز، آسان، سورج، بارش، کھیتی اور باغ، اللہ نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، کیا ان کی
قدرت میں قیامت کو ہر پاکرنانہیں؟ بے شک ہے! وہ قیامت لائیں گے، اس دن قیامت کا انکار کرنے والوں کا ہرا حال
ہوگا اور متقیوں کو ختوں سے مالا مالا کردیا جائے گا۔



| ויטייטי וייטייטי | فِيْهِ                | خاص <i>خر</i> کے بارے میں | عَينالنَّهَ إ | کس چیرکے پائے میں | (I) <u>(i)</u> |
|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| اختلاف كرز والي  | ر (۲)<br>مُخْتَلِقُون | بهت بودی                  | الْعَظِيمَ    | ایک دوسرے سے      | يتساء لؤن      |
| <i>ڄر گرخي</i> س | Ý                     | جو که وه                  | الَّذِثُ هُمْ | پوچھتے ہیں        |                |

(۱)عَمَّ:عن: جِارہ اور ما:موصولہ ہے،آخرے الف حدُف کیا ہے (۲)ا محتلاف: باب افتعال کے معنیٰ ہیں:کسی دوسرے سے اختلاف کرنا،آلیس میں اختلاف کرنا: اس کے معنیٰ ہیں۔

| سورة النما | <b>-</b> \ \ - | - (Mr) - | <b></b> | تفسير مليت القرآن |
|------------|----------------|----------|---------|-------------------|
|            |                |          |         |                   |

| <u> </u> پاغ    | يتراجًا                                    | آرام كاذربيه    | ٢                   | ابھی جان لیں سےوہ       | سيعلمون<br>سيعلمون |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| نهایت چیکدار    | (۲)<br>وَهَاجًا                            | اور بنایا ہمنے  | وجعلنا              | مجر جر گرفیس<br>م       | ڷٷػڵٳ              |
| اوراتاراہم نے   | وَانْزَلْنَا                               | دانتكو          | اليُل               | اہمی جان کیں گےوہ       | سيعلمون<br>سيعلمون |
| بادلول۔         | وَنَ الْمُعُورِيْنِ<br>مِنَ الْمُعُورِيْنِ | بيناوا          | ليكاشأ              | کیانہیں بنایا ہمنے      | ٱلفرنجعيل          |
| پانی            | مَاءً                                      | اور بنایا ہمنے  | ۇ <b>چ</b> خلىكا    | زيين كو                 | الْكَرْضَ          |
| موسلادهار       | (٣)<br>اُجِّاجِنَّ                         | دل کو           | النَّهَارَ          | بچهونا                  | مِمْلًا            |
| تا كەنكالىس بىم | لِنْخُرِجَ                                 | كمانے كاونت     | معاشا               | اور پیاڑوں کو           | وَّالِمِهِبَالُ    |
| اس كۆرىچە       | ф                                          | اور بنائے ہم نے | <b>و</b> َبِنْيْنَا | ميخير؟                  | آوْتًادًا          |
| غله             | کپا                                        | تمہارے اوپر     | قوقكنر              | اور پیدا کیا ہمنے تم کو | ڙَخَلَقْنٰکُمْر    |
| اورسبزی         | <b>وَنَبَاثًا</b>                          | سات             | سَيْعًا             | त्रीत्री                | أزواجًا            |
| أورباغات        | ڙ <i>ُ</i> جٽن <i>ڇ</i>                    | مضبوط( آسان)    | شِكَاكًا            | اور بنایا ہمنے          | وجعلنا             |
| محض(مخبان)      |                                            | اور بنایا ہمتے  | ۇ <b>جَ</b> ڪَلْئَا | تمياری نيندکو           | تَوْمِاكُمْ        |

## قیامت کابر یا کرنا ہرطرح اللہ کی قدرت میں ہے

جب قرآن کریم نے لوگول کوالطلاع دی کہ بید نیا ایک دان خم ہوجائے گی، اس کا آخری دن آئے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، قو لوگول نے بید بات قبول نہیں کی، اور آئیس میں باتیس کرنے گئے، کوئی پوچھتا: کیا ایسا ہونا کمکن ہے؟ دومرا کہتا:
اتی! بیکسے ہوسکتا ہے؟ جب ہم مرکز مٹی ہوگئے تو دوبارہ کسے پیدا ہوئے ؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں: بیہ بوقوئی کی باتیس ہیں، ایمی تہم میں معلوم ہوجائے گا کہ ہماری قدرت کتنی ہوئی ہے، ہم نے کسی کسی چیزی تہمارے لئے پیدا کی ہیں، ان چیز دل کود کھی کرآ دئی جو سکتا ہے کہ جس نے ایسی لیسی چیز دل کود کھی کرآ دئی جو سکتا ہے کہ جس نے ایسی لیسی چیز ہیں اس کو بیقدرت ضرور حاصل ہے کہ وہ وہ دن بھی لیا گئی ہیں۔

(۱) سين : منتقبل قريب كي كئي به ال كا ترجمه: أب ، المجلى به ، اورسوف : منتقبل بعيد ك كئي به ال كا ترجمه: عنقريب به اليني ذرا دور (۷) و هاج: ائتهائي روش ، چكدار ، وَ هَجَتِ النادُ : آگ كا روش بونا (٣) مُفْصِرة: الم فاعل مؤنث ، از باب افعال: نچ دُف واليني بادل ، وه خودكونچ دُف بين قربارش بهوتي به (٣) لاجاج: زور سه برسنه ، بهنه يا كرف والا ياني ، فيج المعاء: ياني كابهنا - آیات پاک: (منکرین قیامت) کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے یو چھتے ہیں؟ بڑے واقعہ کے بارے میں بہت میں وہ لوگ (اہل حق ہے) اختلاف کرتے ہیں، ہرگز نہیں! سے بعنی اختلاف مت کرو، مان لو، قیامت ضرور آنے والی ہے ۔ اہمی ان کو معلوم ہوجائے گا ۔ جب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان کے سامنے لائی جا ئیں گی ۔ پھر (کہتا ہوں:) ہرگز نہیں! بھی ان کو معلوم ہوجائے گا ۔ تکرار کا مقصد اذبان کو ادھر متوجہ کرنا ہے۔ سال کی جو میں کی جو بارک میں کا مقدر کرنا ہوں۔ ایک جو بارک جو بارک کی میں دیا کی جو بارک کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی جو بارک کا میں کا میں کا میں کا میں کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کرنا ہوں کی جو بارک کی میں کا میں کا میں کی جو بارک کا میں کا میں کی کرنا ہوں کا میں کرنا ہوں کی جو بارک کی میں کا میں کی میں کرنا ہوں کی جو بارک کی میں کا میں کرنا ہوں کی میں کرنا ہوں کا میں کرنا ہوں کی دور کرنا ہوں کی جو بارک کے میں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کی جو بارک کرنا ہوں کرن

الله كى قدرت كامله كى نشانيان

ا - کیاہم نے زمین کو پچھونااور پہاڑوں کو پیخیس ٹیلی ہے اس پر پہاڑ پیدا کئے، جیسے ضیے کو تھامنے کے لئے کھوشے خبیس تھا، وہ مخلوقات کی رہائش کے قابل نہیں تھی، اللہ تعالی نے اس پر پہاڑ پیدا کئے، جیسے ضیے کو تھامنے کے لئے کھوشے گاڑتے ہیں، پہاڑوں سے قوازن پیدا ہوا، اور زمین کا کپکیانا بند ہوا، اور وہ بستر کی طرح ہوگئی، اب انسان اس پر آرام سے زندگی گذارتا ہے، زمین کو ایسا پرسکون کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا! پس جو اللہ زمین کو ایسا کرسکتا ہے وہ کسی وان اس میں بھونچال بھی السکتا ہے: ﴿ إِنَّ ذَلْوَ لَهُ السّاحَةِ شَقَی مَّ عَظِیْرُ ﴾: قیامت کا زلزلہ یقیناً بھاری چیز ہے، قیامت سے پہلے ذمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، اور زمین کی حالت اس شتی جیسی ہوجائے گی جوموجوں کے پھیٹروں سے ڈگرگاری ہو، یا اس فتر بلی جوموجوں کے پھیٹروں سے ڈگرگاری ہو، یا اس فتر بلی جوموجوں کے پھیٹروں سے ڈگرگاری ہو، یا اس فتر بلی جوموجوں کے پھیٹروں سے جھول رہی ہو، یا اس فتر تیامت بریا ہوگی۔

۲- اورجم نے تم کوجوڑ اجوڑ اپیدا کیا ۔۔۔ ایک ہی مادے سے لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے اور لڑکی بھی، پھر نرومادہ کے ذریعیہ لی برطتی ہے، اور دنیا آباد ہوتی ہے، یکس کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ کیا وہ اس دنیا کا جوڑا (آخرت کو ) پیدائیس کرسکتا؟ کرسکتا ہے! سورة الذاریات میں ہے: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَیْ ﴿ خَلَقْنَا ذَوْجَیْنِ لَعَلَکُوْ تَلَکُوْنَ ﴾: اورجم نے ہر چیز کوجوڑ اجوڑ اپیدا کیا، تا کہ جمیں یادآ کے کہ اس دنیا کا بھی جوڑا ہے، اوروہ آخرت ہے، دونوں سے ل کر تکیف اورجز اور اکامقصد پوراہوگا۔

سا- اورجم نے تمہارے سونے کوراحت بنایا ،اورجم نے رات کولیا ال بنایا ،اورجم نے دن کو کمانے کا وقت بنایا ۔
اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح سیٹ کیا ہے کہ وقت کوشب وروز میں تقسیم کیا ہے ، آ دمی دن میں کما تا ہے ، پھر جب تھک کر چور ہوجا تا ہے تو رات میں پڑکر سوجا تا ہے ، اور اوڑ ھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ، رات ہی اوڑھ ناہوتا ہے ، پھر جب تھا تا زہ دم ہوکر اٹھ تا ہے ، سوچو! اگر دن ہی دن ہوتا تو انسان کام کرتے کرتے تھک جا تا ،اور دات ہی رات ہوتی تو کب تک کروٹیس بداتا!
ای طرح یہ دنیا کام کرنے کے لئے ہے ، پھر مرجانا ہے ،موت: نیند کی بہن ہے ، پھر قیامت کے دن تا زہ دم ہوکر اٹھ نا ہے ، پھر آخرت میں یا تو مزے لوٹے گایا کف اِفسون ملے گا!

۳-اورنم نے تہبارے اوپرسات مضبوط آسان بنائے ،اورنم نے روش چراغ بنایا ،اورہم نے یائی جرب بادلول سے موسلا دھار یائی برسایا ، تا کہ ہم اس کے ذریعہ غلہ اور سبزی اور گنجان باغات اگا تیں سے موسلا دھار یائی برسایا ، تا کہ ہم اس کے ذریعہ غلہ اور سبزی اور گنجان باغات اگا تیں سے ، اور عالم ذریرین : ہماری بید دنیا عالم دوجیں : بالا اور ذیرین ، عالم بالا : سات آسانوں کے اوپر ہے ، وہی عالم آخرت ہے ، اور عالم ذیرین : ہماری بید دنیا کے آثار بہاں ہیں جملاتے ، اور اس ذیرین وجد سے اوپر کی دنیا کے آثار بہاں نہیں جملاتے ، اور اس ذیرین عالم میں نہایت روش سورج بنایا ، جو اپنے سارے نظام کولے کرچل رہا ہے ، اور بولا مول کر نہیں اور اور گلموں کے درمیان الدتی ہیں ، ان میں سے ایک بیہ کے سورج کی گرمی سے مندر میں موجوں آئی جی ، اور اس نہیں ہے اور اس نہیں ہے کہ سورج کی گرمی سے مندر میں موجوں آئی ہیں ، اور اس سے غلہ بسبز ہ اور پولٹھ کر یادل بن جاتی کو کھا کر لوگ عیش کرتے ہیں ۔ اب سوچو! کیا دہ عالم بالا ہمیشہ خالی اس سے غلہ بسبز ہ اور پھل پیدا ہوتے ہیں ، جن کو کھا کر لوگ عیش کرتے ہیں ۔ اب سوچو! کیا دہ عالم بالا ہمیشہ خالی سے گلہ بسبز ہ اور پھل پیدا ہوتے ہیں ، جن کو کھا کر لوگ عیش کرتے ہیں ۔ اب سوچو! کیا دہ عالم بالا ہمیشہ خالی سے گلہ بینیں! اس دنیا کا ایک آخری دن آئے گا ، اس کے بعد مملف مخلوقات اس عالم بالا ہیں شقل کر دی جائے گی ، اور یہ دنیا ختم کر دی جائے گی ۔ اور یہ دنیا ختم کر دی جائے گی ۔

۽ و ڀرين ويسيبرين اور چلائے جائیں گے يس آؤڪيٽم سرم اور فتانون ٳؙؽۜۑؘۅٛڡۘ المشك وان پہاڑ الجيال گروه گروه أفواجًا فيصلحكا الفضيل ہیں ہوجا کیں گےوہ و فيقت أور كھولا جائے گا كأن مِيْقَاتًا فكائت مقررہ وقت ہے حیکت میکتی ریت التكأة آسان سَوَايًا جسون ي شك دوزخ فكأنت وري و بس ہوجائے گادہ يجونكا حائے گا |گھاتہ فجالصور أبوابا كَانْتُ مِرْصَادًا دروازے دروازے صوريس

| سورة النما | <b>-</b> <>- | - (MY) - | <b>-</b> | تفسير بلايت القرآن |
|------------|--------------|----------|----------|--------------------|
|            |              |          |          |                    |

| ز ورئے جھٹلانا           | كِذَابًا         | ممر کھولتا پانی      | الآحِميّ          | سرکشوں کے لئے         | لِلطَّاغِينَ (١)       |
|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| أور برج كو               | وَكُلُّ شَيْءٍ   | اور مبتی پیپ         | وَّعْسَاقًا       | 7                     | مَابًا                 |
| من رکھاہم نے اس کو       | حصينه            | (چکمو)بدله           | ر(۴)<br>جَزَّارًا | تھبرنے والے ہیں وہ    | لْبِثِيْنَ             |
| لكحكر                    | كِتْبًا          | لإرا                 | <b>ڐ</b> ؚؽؘٲڠؖٲ  | اسيس                  | فِيْهَا                |
| پس چکھو(عذاب)            | اَنْهُ قُوا      | بشك وهتق             | اِنَّهُمْ كَانُوا | قرنها قرن             | آخفا بًا               |
| بس ۾ گرنيس<br>پس ۾ گرنيس | خَلَقُ           | نبين اميدر كقت تف    | لايريخون          | نہیں چکھیں سے وہ      | كَيْنُفْقُونَ          |
| برهائيس مح جمتمهارا      | تَنْ نِيْنَ كُوْ | حمی حباب کی          | حِسَابًا          | וישייטי               | فيها                   |
| حگر ا                    | 31               | اور جمثلاما انھوں نے | <b>ئ</b> ڭڭىۋا    | <u> م</u> نندک        | بَزْدًا                |
| عذاب                     | عَلَابًا         | جارى باتوں كو        | انْتِيَالْ        | اور نه کوئی اور مشروب | <u></u> وَلَا شَرَابًا |

## منكرين قيامت كومزاكب ملي ؟ اوركيا ملي ؟

بالشبر فیصلہ کا دن ایک معین وقت ہے ۔۔۔ پیٹی قیامت کے دن ان کو مزامل گا، وراس کا وقت اللہ کے لام بیس تھم اور ہوا ہے ۔۔۔ جس دن صور پھوٹ کا جائے گا، پس تم گروہ ہو کر حاضر ہوؤ گے ۔۔۔ لوگوں کی الگ الگ جماعتیں اور ٹولیاں پنیس گی، اور تشیم عقا کہ وا عمال کے اعتبار ہے ہوگی ۔۔۔ اور آسیان کھول دیا جائے گا، پس وہ درواز نے و آسیان بھی بیس، گر ہوجائے گا ۔ کیونکہ درواز نے و آسیان بھی ابیس، گر ہوجائے گا ۔ کیونکہ درواز نے و آسیان بھی ابیس، گر ہوجائے گا ۔ کیونکہ درواز نے و آسیان بھی ابیس، گر ہوجائے گا ۔ کیونکہ درواز نے و آسیان بھی ابیس، گر ہوجائے گا ۔ کیونکہ درواز نے و آسیان بھی ابیس، گر ہوجائے گا ۔ کیونکہ درواز نے و آسیان بھی ابیس، گر ہوجائے گا ۔ کیونکہ درواز نے و آسیان بھی ابیس، گر ہوائے ہوائے ہوائی کے ۔۔۔ اور پہاڑ چلائے گا میں گے ۔۔۔ بالشبہ دوز ٹے لیک گھات کی جگہ ہے ۔۔ وہ اس بھی تر نہیں گر ہیں تا ہیں گے ۔۔۔ بالڈ ہون کے دوران بھی گر ہوئی کی امریز بیس کے ۔۔۔ بالڈ ہون کو کو کی تعمیل کے اور نداور کو کی مشر دب، سوائے کو لئے گا کہ وہ اس بھی ہوئی کی امریز بیس کے ۔۔ وہ اس بھی نہیں دیکھ ہوئے کے اور اور ہوئے ہوئی کی مریز کو کو کھ کی مریز کو کھو کو خوب جھٹال تے تھے ۔۔۔ اس لئے ان کی بھی مریز کو کھو کو خوب جھٹال تے تھے ۔۔۔ اس لئے ان کی بھی سے اور اور ہوئے ہوئے ہوئی کو کھو کی جو کے جو کہ ہوئے کی دور کی خوب کی ہوئے کہ ہوئے کی دور کی گردہی ہے اور اور ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی کی ہوئے کی دور کی گردہی ہے اور اور ہوئے ہوئی ہوئی کی ہوئے کی دور کی گردہی ہے اور اور ہوئے ہوئی ہوئی کی ہوئے کی دور کی گردہی ہے اور اور ہوئی ہوئی ہوئے دوران کی ہوئے کی دور کی خوب کو گھوٹی کی میں ہوئی کی ہوئے کی دور کی خوب کو گھوٹی کو گوڑی مقول کی دور کی خوب کو گھوٹی کی میں ہوئی کی ہوئے کی دور کی خوب کو گھوٹی کی میں کو گھوٹی کی میں کو گھوٹی کی میں کو گھوٹی کی میں کو گھوٹی کی کو گھوٹی کو گھوٹی کی کو گھوٹی کو گھو

#### - عذاب من تخفيف كاكوئى سوالنبيس!

| جسدك                | يَوْمَر                 | بدلہ                | ر (۲)<br>جَنْلُةُ          | بيشك پرميز گارول كيك    | إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ |
|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| كمٹرے ہو نگے        | رو<br>نقرم<br>در القرام | تیرے دب کی طرف      | فِنْ تِكَ<br>(٣)           | کامیابی ہے              | مَعَازًا              |
| <b>ن</b> ىحيات      | الروح<br>الروح          |                     | عَطَاةً (٥)                | باغات                   | حَلَانِقَ             |
| اور فرشتے           | وَالْمُلْإِلَّةُ        | كافى                | حِسَابًا "                 | أوراتكور                | وَأَغْنَابًا          |
| قطار بائدهكر        | صَفّا                   | آسانوں کے رب        | رُبِّ لِلْمُوتِ            | اور دوشيزا ئيں          | وُّگُواعِبُ           |
| نہیں یولے گا( کوئی) | الديبتكالكؤن            | اورز مین کے         | وَ الْاَشِ                 | بمعمر                   | ٱثْرَابًا             |
| گر جے               | اِلْاَمَٰن              | اوردونوس کی درمیانی | وَمَائِيْنَهُا             | اورجام                  | <b>و</b> ًّكَأَسًا    |
| اجازت دي            | أذِنَكُهُ               | چیزوں کے            |                            | لبالب <i>بجرے ہو</i> ئے | بِهَاقًا              |
| نهايت مهربان الله   | الرحمن                  | نهايت مبربان الله   | الرَّحْمِين<br>الرَّحْمِين | نہیں سنیں سے وہ         |                       |
| اور کیمگا           | دَ قَالَ                | نہیں مالک ہوئگے وہ  | كايمْلِكُوْنَ              | اسيس                    | الم الم               |
| درست بات            | صُوايًا                 | حـ ١١               | مِنْهُ                     | بک بک                   | لَغُوا (۲)            |
| ميدون               | ذٰلِكَ أَيُومُر         | مُنْقَلُوكر نے کے   | يخطابًا                    | أورشه حجثلانا           | ۊؘڷػڸڎٚؠٵ <u>ؙ</u>    |

(۱) حداثق: مغاذ اسے بدل یاعظف بیان ہے (۲) کِدّاب: مصدر: جمثلانا۔ (۳) جزاء بعل محدوف کامفعول ، ای جَوَاهُمُ الله جزاءً (۴) عطاء: جزاء سے بدل (۵) حسابا: ای کافیّا کہتے ہیں: اُعطانی فاحسبنی: اس نے جھے دیا ہی میں نے کہا: میرے لئے کافی ہوگیا۔ (۲) الوحمن: رب سے بدل ہے (۷) المووح کا ترجمہ حضرت تھا نوگ نے تمام ذی ارواح کیا ہے، ہیں یہاں جرئیل علیہ السلام مرادی ہیں

حلتهم

| ر خوره اللما       |                   |                 | g after       | <u> </u>                                | ر مسير مغايت القرار<br> |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| اس کے دونوں ہاتھوں | క్షు              | عذابسے          | لَّالُهُ      | برق                                     | الحقق                   |
| اور کیج گا         | ۅۜؽڠٚۅڷ<br>ۅؽڠٚۅڷ | نزد یک آنے والے | قَرِيْبًا     | یں جو جا ہے                             | فَمَّنْ شَاءً           |
| كافر               | الكفير            | جس دن           | يُؤمِّر       | ينائے                                   | التحك                   |
| اےکاش              | يليتنني           | وكيجي كا        | يظر           | این رب کی طرف                           | الىكتىل                 |
| <i>هوتا میں</i>    | ڪُٺتُ             | انسان           | النرء         | الله الله الله الله الله الله الله الله | اليًا الله              |
| مٹی!               | تُتْرَبُّا        | جو چھآ گے بھیجا | مَأْقُلَّهُتُ | بینک ہمنے ڈرایاتم کو                    | ٳڴٲڵؽؙۮؘؽڴؠؙ            |

#### يربيز گارول كابهترين انجام

منکرین قیامت کی سزاکے بعد نیک بندوں کا انجام بیان فرماتے ہیں: -- بلاشبداللہ سے ڈرنے والوں کے لئے \_\_\_\_\_ کامیابی ہے ۔۔۔ بعنی مجبور کے ۔۔۔ باغات اور انگور اور دوشیز ہم عمر عورتیں ، اور لبالب بھرے ہوئے جام ہیں ۔۔۔ سورة الواقعه مي ہے:﴿ أَتُرَابًا ﴾ لِلاَصْعْبِ الْيَكِيْنِ ﴾: واجن كى ہم عمر \_ وہ جنت ميں بيہودہ بات نہيں پر در دگار کی طرف سے جو کافی انعام ہے، آسانوں اور زمین اور درمیانی چیز ول کے نہایت مہربان پر ور دگار کی طرف سے \_\_\_\_ : رب السماو ات نمن ربك سے بدل بے \_\_\_ ان سے كوئى بات نہيں كرسكے گا! \_\_\_ يعنى باوجوداس قدراطف ورحت كے عظمت وجلال اليها ہوگا كہ كوئى ان كے سامنے لبنہيں ہلاسكے -- جس دن تمام ذى ارواح (جن وانس) اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہونگے ۔۔۔ سب باادب ہوشیار ہونگے ۔۔۔ کوئی بولے گانہیں، مگر جس کونہایت مبر بان الله اجازت دیں، اور وہ بات بھی سیجے کہے گا ۔۔۔ لیعنی اس در بار میں جو یو لے گا اللہ کی اجازت ہے بولے گا اور معقول بات ہی کہےگا، بعنی سفارش کرے گا تومستحق ہی کی کرے گا ۔۔۔ بہی برحق دن ہے ۔۔۔ جس کا آ ناقطعی ہے \_\_ پس جوچاہے اپنے رب کے پاس ٹھ کا ناہنائے ۔۔ یعنی ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ آخرى بات: اب پھرردئيخن منكرين كى طرف ہے: -- ہمتم كوايك نزديك آنے دالے عذاب سے ڈرا يكے، جس دن ہر مخض ان اعمال کو دیکھ لے گا جواس کے دونوں ہاتھوں نے آ گے بیسیج ہیں، اور کافر کیے گا: کاش میں مٹی ہوتا! \_\_\_ لیعنی انسان نه بنا ہوتا یاغیر مکلّف مخلوقات کی *طرح مٹی بنادیا جاتا، یا افسوں کرے گا کہ کاش میں خاک ہوج*اتا! مگر اصلاح كاونت كيااب افسول كرنے سے كيا موكا!

# بسم الثدالرحن الرحيم

#### سورة النازعات

یه دورت کی دورک آخری ہے،اس کانزول کانمبر ۹ ہے،اورسورۃ الدباً کی طرح اس کاموضوع بھی قیامت کاوتوع اوراس کے بعض واقعات کابیان ہے، شروع میں روعیں وصول کرنے والے فرشتوں کی صفات کی شم کھائی ہے،اور جواب فتم محذوف ہے کہ مر دے ضرور زندہ کئے جائیں گے،اور قیامت آئے گی،اور روحوں کی وصولی کا نظام وقوع قیامت کی دلیل کیسے ہے؟ تیفصیل طلب ہے:

انسان اس دنیا میں نیانہیں پیدا ہوتا ،تمام انسان تخلیق آدم کے دقت پیدا کئے جاچکے ہیں ،اس دقت صرف روعیں پیدا کی گئے تھیں ، اور ان کومثالی اجسام دیئے گئے تھے، پھران سے ربوبیت کا اقر ار لینے کے بعد ان کوعالم ارواح میں خاص تر تیب سے دکھا گیا ہے ، یہ بات بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔

اورانسان در حقیقت روح کا نام ہے،جسم تو آکہ کارہے،جیسے عبدالرحنٰ کا یکسیڈنٹ ہوگیا، دونوں پیرکٹ گئے، پھر بھی عبدالرحمٰن پوراہے، پھر حادثہ پیش آیا اور دونوں ہاتھ کٹ گئے،اب بھی وہ پوراہے،معلوم ہوا کہ عبدالرحمٰن روح کا نام ہے جو بحالہ ہاتی ہے۔

پھر جب کسی روح کے دنیا میں آنے کا دفت آتا ہے تو رحم مادر میں جسم بنتا ہے، پس فرشتہ ال روح کو لاکرجسم میں پھر جب کسی روح کے دنیا میں آنے کا دفت آتا ہے، پھر چار ماہ بعدوہ دنیا میں پیدا (ظاہر) ہوتا ہے، پھر پال بارگاہ خداوندی میں پاتا ہو سات کے موت کا دفت آجاتا ہے، پس فرشتے آتے ہیں اور روح کوجسم سے نکال کر ہارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں، اور بدن مرجاتا ہے، اس کوئی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹی سے بنا ہے۔

پھرارواح قیامت تک عالم برزخ میں رہتی ہیں، قیامت کے دن جسم زمین سے دوبارہ بنے گا، اور روح اس میں واپس آئے گی، اور نئ زندگی شروع ہوگی، یہی قیامت ہے جو برحق ہے، اگر قیامت نہیں ہے تو روحوں کی وصولی اور ان کی حفاظت کا بیظام کیوں ہے؟ جب روحیں باقی ہیں تواجسام ان کودوبارہ ضرور کیس گے۔







| دوڙ کر             | ڛٞڨٞٵ     | سہولت سے           | نَشْطُ    | روم کینچنے والے       | وَالنَّزِعْتِ<br>وَالنَّزِعْتِ |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| پس انظام کرنے والے | فالمديرين | اور پیرنے والے     | قرالشيلحت | فرشتول كانتم          | (*)                            |
| معامله کی          | اَهُوَّا  | تیزی ہے            |           |                       | (۲)<br>غُرُقًا                 |
| <b>⊕</b>           |           | اورآ گے بڑھنے والے | فالشيفت   | اور بندش کھو لنے والے | وَالنَّشِطْتِ<br>وَالنَّشِطُتِ |

# روحول کی وصولی کانظام دلیل ہے کہ مردے زندہ ہو تگے اور قیامت آئے گ

ا-ان فرشتوں کی شم جو تختی سے جائیں نکالتے ہیں ۔۔۔ کن کی جائیں تختی سے نکالتے ہیں؟ کافروں کی جائیں تختی سے نکالتے ہیں؟ کافروں کی جائیں تختی سے نکالتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنفر ماتے ہیں: موت کے فرشتے کافروں کے اجسام سے، ہر بال کے پینی منفوں کے بنچ سے، ناحنوں کے بنچ سے، اور دونوں ہیروں کی جڑ سے تختی کے ساتھ روحوں کو جینچ کر نکالتے ہیں، جیسے آئکڑا ( گوشت بھنے کی سے نی کہ بھر کی ہوئی روکی سے نکالیں، پھر وہ روحوں کو جسم میں لوٹاتے ہیں، پھر کھینچ کر نکالتے ہیں، کافروں کی روحوں کے ساتھ فرشتے ایسانی کرتے ہیں ( قرطبی ) سوچو!اس نکالنے اور ڈالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ؟

۲-اوران فرشتوں کی سے بندش کھول دیے ہیں ۔ روح بدن کے ساتھ مربوط (مضبوط بندھی ہوئی)
ہے، فرشتے اس بند کو کھول دیتے ہیں تو روح آسائی سے نکل آتی ہے، آسائی سے روح اس شخص کی نکل سکتی ہے جس کی روح کو آخرت کا شوق ہو، اور جس کو دولت ایمان فصیب ہو۔ مشکوۃ شریف میں ایک طویل حدیث (نمبر ۱۹۲۳) ہے، نمی مظلق ہے اور کا فرول کی روح کس طرح نگلتی ہے؟ فرمایا: جب کسی مومن بندے کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، بہت خوبصورت، چیکتے سورج کی راکا لناز عة: اس فاکل مؤنث، تانیث بتاویل طاکف ہے، نذَعَ الشین کھینج کر نکا لنا (۲) غرفا: ڈوب کر یعن تختی سے مفعول مطلق ہے (۱) الناز عة: اس فاکل مؤنث، تانیث بتاویل طاکف ہے، نذَعَ الشین کھونا۔

طرح،ان کے ساتھ جنت کے کپڑے اور خوشبو کس ہوتی ہیں، یفر شنتے آ کر مرنے والے سے ذراد در بیٹے جاتے ہیں، پھر موت كافرشته آتا ہے،اوروہ كہتا ہے: اے ياك روح! نكل آ!الله كى خوشى اور بخشش تجھے حاصل ہوگى،روح بيسنتے ہى اليمى نری اور آسانی نے نکل آتی ہے، جیسے یانی کی مشک سے یانی نکل آتا ہے۔

اور کافر کے یا س بھی فرشتے آتے ہیں،ان کے چبرے بہت کالے ہوتے ہیں، لیے کہ دیکھ کر بی دم نکل جائے،ان کے ساتھ موٹا ٹاٹ ہوتا ہے، یکھی آ کرمرنے والے سے فاصلہ پر بیٹھ جاتے ہیں،اتنے ہیں موت کا فرشتہ آتا ہے،اورسر پر كرے موكر بردى تختى سے كہتا ہے: اے خبيث ( گندى) روح إنكل آ! الله كغضب كى طرف چل، يسنتے ہى روح باہر نگلنے کے بجائے بدن کے ہر حصہ سے چمٹ جاتی ہے، موت کا فرشتہ اس کو زبر دئتی نکالتا ہے، جیسے بھیٹی ہوئی روئی سے مير هي يحل والا أنكر انكالا جاتا ہے۔

س-اوران فرشتوں کی تئم جو تیزی سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں -- ملک الموت روح نکال کران فرشتوں کو ویتے ہیں جوفاصلہ سے بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں، وہ مؤمن کی روح کوریٹم کے خوشبودار کیڑے میں لیبیٹ کراور کا فرکی روح كوبد بودارات مي ليبيك سييك كر الكرفضامين تيزى سے چڑھتے ہيں، جيسے يانى مين تيرر ہے ہوں!

س- پھران فرشتوں کی شم جودوڑ کرآگے بردھنے والے ہیں! -- مؤمن کی روٹ کے بارے میں فرشتوں میں مسابقت ہوتی ہے، ہرفرشتہ چاہتاہے کہ وہ اس روح کو پہلے بارگا وخداوندی میں پیش کرے، اس لئے وہ دوڑتے ہیں، پس

ية دهامضمون ب،ايكاتعلق مؤمن كى روح سے بـ

۵- <u>پیر حکم الٰہی ک</u>ی بیل کرنے والے فرشتوں کی شم! \_\_\_ بیعنی بارگا و خداوندی سے مؤمن کی روح کے بارے میں جو تحكم ملتاہے: فرشتے اس كي تيل كرتے ہيں،اوراس كواس كے انجام سے ہمكناد كرتے ہيں، پس ريھى آ دھامضمون ہے، كافركى روح كاذكرنيس كيا، بهلاوه يحى كوئى قابل ذكري؟

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿ تَتْبُعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوْبٌ يَّوْمَيِذٍ وَّاجِفَةً ۞ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۞ يَقُولُو ۚ نَ ءَاتَالَمُ هُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۞ وَذَاكُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۞ قَالُوا تِلْك إِذَاكَرَةً خَاسِرَةً ۞ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةً وَّاحِدَةً ﴿ فَإِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۞

يَوْمَ جَس دن تَرْجُفُ (ورسے بلائی الرَّاجِفَةُ أَوْرسے بلائی الرَّاجِفَةُ أَوْرسے بلائی الرَّاجِفَةُ أَوْرسے بلائی اور دوسری چیز الراک رَجَفَ (نِ ) رَجْفًا: رُورسے بلنا، مراوصور ہے، جب وہ پھوگی جائے گی تو خود بھی زورے ال جائے گی اور دوسری چیزیں

بھی کرز جائیں گی۔

| (مورة النارعات           | $\overline{}$         | 7 121                          | grade .                    | <u> </u>          | ( محير ماليت القرا ا |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| لوش                      | كَرَّةً               | كيابينكبم                      | ءَ انَّا                   | اس كے پیچے آئے گ  | تنبعها               |
| گھائے کا ہے!             | خَاسِرَة              | البتدلونائ محت بي              | لَمُرُدُودُونَ             | میجھےآنے والی چیز | الرَّادِ فَكُ        |
| پن اس <u>ک</u> سوائیس که | فَاثَّمًا             | سیحیل روش میں<br>چھپلی روش میں | فِي الْحَافِرَةِ           | ول                | قْلُوْبُ             |
| 8.9                      | هِيَ                  | كياجب بوكئة بم                 | مَاِذَاكُنَّا              | רשכט              | يَّوْمَبِيْ          |
| جير ک ہے                 | ٢٠٠١<br>ز <u>ج</u> رة | ہڈیاں                          | عظامًا                     | دحزكة بوكح        | واجفة                |
| ایک                      | وَّاحِلُةُ            | بيسيده                         | (۲)<br><del>آخِ</del> رَةً | الناكي أتكلفين    | أبضارها              |
| پس اچا نک ده             | فَإِذَاهُمُ           | کہاانھوں نے                    | تَالُوُّا                  | جھی ہوئی ہوگی     | خَاشِعَة             |
| م رال طور معر کا         | (1)                   |                                | المَادَاةُ ا               | کند به گا         | مرق و و مر           |

#### مردے کب زندہ ہونگے؟ اور قیامت کب آئے گی؟

جس دن الرزنے والی چیز خوب ارز جائے گی! ۔۔ یعنی خوب زور سے پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا جس سے زمین میں ذائر لہ پڑے گا، ہر چیز ہال جائے گی اور تمام مخلوقات بے ہوئی ہو کرختم ہوجائے گی ۔۔ پھیچائے گی ایک چیچھے آئے گی ایک چیچھے آئے گی ایک چیچھے آئے والی چیز! ۔۔ یعنی فخیر اولی سے چالیس سمال بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا، اس کے بعد بارش ہوگی ، اس کا اثر میں موگا کہ انسانوں کے اجسام اس طرح زمین سے آگیں گے جس طرح سبز و آگا کرتا ہے، اس کے بعد ارواح عالم برزخ سے آگرائے ابدان میں وافل ہوگی ، اور حشر کا معاملہ شروع ہوگا۔

ے الراپ ابدان میں دائی ہوئی، اور سر کا معاملہ مروی ہوگا۔

الی دن دل کانپ دہ ہوئے ، اور آئی میں ہوئی ہوگی ۔ گھراہٹ ایک کرفدا کی پناہ! ذات ایک کرنگاہیں افغاتے بن نہ پڑے! ۔ ۔ پچھیں گے: کیا ہم کہا کی روش میں لوٹائے ہوئے ہیں؟ کیاجب ہم پوسیدہ ہڈیاں ہوگے؟

تب قویگھاٹے کا لوٹائے ۔ ۔ یعنی جیسے آ دمی نیندے ہڑ بردا کر اضحا ہے اور حواس باختہ ہوتا ہے، الل محشر بھی قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ ہو گئے تو حواس باختہ ہوئے ، وہ جبرت سے ایک دومرے سے پچھیں گے: کیا ہم جس راستہ سے دن جب دوبارہ زندہ ہوگئے؟ ہم تو مرک کی مرئر کرمٹی اور ہڈیاں ہوگئے تھے؟ اس کے باوجود کیا پھر زندہ ہوگئے؟ پھر جب آئیس ہوش آئے گا ماور یقین آئے گئے کہ دیکہا ہی زندگی ہوتو کف آئیس ہوش کے، اور کہیں گے: یکھاٹے کا سودار ہاا اللہ پاک اور شاوش میں ایک اور کہیں گے: یکھاٹے کا سودار ہاا اللہ پاک اور شاوفر مائے ہیں: ۔ ۔ وہ بس ایک جھڑی ہے ۔ مراد دومری مرتبہ صور پھوٹکانے ۔ جس سے اللہ پاک اور شاوفر مائے کا نشان ڈالنا، المحافر فن پہلا راستہ کہا مالت (۲) مَنعِورَ المشیعُ: پرانا اور بوسیدہ ہوجانا (۱) حَفَورَ المُعرِقِ المُعرَقِ المُعرَقِ المُعرِقِ المُعرَقِ المُعرِقِ المُعرَقِ المُعرَقِ المُعرِقِ المُعرَقِقِ المُعرَقِ المُعرَقِقِ المُعرَقِ المُعرَقِقِ المُعرَقِقِ المُعرَقِ المُعرَقِ المُعرَقِقِ

(٣)سَهِوَ (٧):سارى رات جا كنا الساهوة: ميدان جس من كاس تيزى الآقى مورسياس كاجا تكنا بـ

#### وهميدان حشريس آموجود موسك إسال طرح قيامت كادن شروع موجائكا

هَلُ اَتُكَ حَدِيْتُ مُوْكَ ﴿ إِذْ نَادُنَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّى سِطُوَّ ۚ ﴿ إِلَٰ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّا الللللَّا الللللللللّه

| اورز ورکی تقریری    | فَنَاذَى            | ىي بات كە                                                     | إِلَىٰ أَنْ   | کیا پہنچاہے تھیے | هَلُ ٱتلكَ (١)     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| يس كها:             | <u>فَقَال</u>       | سنورجائ تو                                                    | تَزَكَ        | مؤكئ كاواقعه     | حَلِيثُهُ مُوْسِكُ |
| میں بی تمہارارب ہوں | آناريگۇ             | اورراه دکھاؤں میں تجھے                                        | وَ آهْدِيَكُ  | جب بكارااس كو    | إِذْ نَادُىلَهُ    |
| سب سے بڑا           | الزغل               | تیرےدب کی                                                     | الىكرتيك      | اس کدب نے        | ئېگە               |
| پس پکڑااس کو        |                     | يس ڈري <u>ت</u> و                                             |               |                  | بِٱلْوَادِ         |
| اللدني              | 2 din               | پس انھو <del>ن</del> اسکود کھائیں                             | فَارْيهُ      | پاک              | المُقَلَّاسِ       |
| مزايل               | (r)<br>JE           | پسانھ <del>ون</del> ےاسکودکھائیں<br>بر <sup>د</sup> ی نشانیاں | اللاية الكبرك | طوی نامی         | الْطُوِّب          |
| آخرت کی             |                     | يس أس في تجعثلا با                                            |               | جابي             |                    |
| اورد نیا کی         | والأول              | اورنافرمانی کی                                                | وُعض          | فرعون کے پاس     | إلى فِرْعُونَ      |
| بيثك اسيس           | إِنَّ فِحْ ذَٰلِكَ  | چار پیشه پھیری                                                |               |                  | ٳڹٞۜۿؙڟۼٝ          |
| البنةعبرت           | لَعِابِرَةً         | درانحالیکه کوشش کررم                                          | ليَنغى (٣)    | پس کمیں آپ       | نَقُلُ             |
| اس كے لئے جوڈرے     | لِّهُنْ يَكْفَتْنِي | پس (لوگول)و)جمع کیا                                           | فخشر          | كيا توچا ڄتا ہے  | <u>َ</u> هَلْ لَكَ |

#### قریش کی عبرت کے لئے فرعون کی تاہی کا واقعہ

باره سال گذر گئے، قریش نی مِظَالِمَدَ اِن مِات نہیں مان رہے، ندایک اللّٰد کو معبود مانتے ہیں ندآ خرت کو قبول کرتے ہیں، اب ان کوفرعون کا واقعہ سنایا جار ہاہے، اس نے بھی موی علیہ السلام کی بات نہیں مائی تھی، اور اپنی سرشی سے باز نہیں آیا (۱) مخاطب عام ہے مراد مشرکین مکہ ہیں، نی مِظَالِمَ اِن القرآن) جا دارد ہم جن مجموعہ عصا وید مراد ہیں (بیان القرآن) (۳) جملہ یسعی: اُدبر کے قامل سے حال ہے (۳) نکال: اسم صدر عبرت ناک سزا۔

تھا، تو دنیایں بھی عذاب اس کو پہنچااور آخرت میں بھی عذاب ہے ہم کنار ہوگا، اس میں قریش کے لئے عبرت (سبق) ہے، اگروہ بھی اپنی شرارت سے بازندآئے توان کو بھی دنیا کی سزامیں پکڑا جاسکتا ہے۔

آیات یا کند ان کرب نے کو کا است یا کی بی کی موک کا قصہ پہنچا ہے؟ جب ان کوآ واز دی ان کے رب نے کو ک نامی پاک میدان میں ۔ موکی علیہ السلام مدین سے قبیلی کے ساتھ آبائی وطن کنعان (فلسطین) کے لئے چلے، راستہ بھول کر وادی سینا میں پہنچ گئے گئے، وہاں انھوں نے ایک ٹھنڈی رات میں ایک پہاڑ پرآگ دیکھی، جب وہ آگ لینے وہاں پہنچ تو ابھی فاصلہ پر تھے کہ اس درخت سے آ واز آئی جو جل رہا تھا، وہ آگ بین تھی جی تھی ۔ آپ فرعون کے پاس جائے، اس نے سرحی کی ہے، پس اس سے کہیے: کیا تیری خواہش ہے کہ تو سنور جائے، اور میں تھے تیرے دب کی راہ وہ کو سنور جائے، اور میں تھے تیرے دب کی راہ وہ کھا کی پس تو اس سے ڈرے؟ پس موئی نے ان کو ہوئی نشانیاں ۔ عصا اور یہ بینیا ۔ وکھا کیں، پس اس نے جو شلایا اور نافر مانی کی، پھر پیٹی پھیری درانحا لیہ وہ کوشش کر دہا ہے ۔ موئی علیہ السلام کی کاٹ کرنے جارہا ہے۔ پس لوگوں کو جمع کیا، اور بہ آ واز بلند تقریر کی کہ بی بی تہمار اسب سے بردا پر وردگار ہوں!

پس اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا ۔۔۔ آخرت کا عذاب بیٹی اور تخت ہے، اس لئے اس کو مقدم کیا ۔۔۔ بیٹک اس میں بقینا سبق ہے، اس کے لئے جواللہ سے ڈرے!

ءَانْتُهُ الشَّدُخُلُقَا آمِرِ السَّمَاءُ وَبَنْهَا ﴿ وَفَعَ سَنَكُهَا فَسَوْمِهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لِيُلَهَا وَأَخْرَجُ وَفَعَ سَنَكُهَا فَسَوْمِهَا ﴿ وَأَنْجَبَالَ السِّهَا ﴿ فَكُنْهَا وَالْمِكَا مَا وَمُرْعَمُهَا ﴿ وَالْجِبَالَ السِّهَا ﴿ فَكُنْهَا وَمُرْعَمُهَا ﴿ وَالْجِبَالَ السِّهَا ﴿ فَعُنْهَا وَمُرْعَمُهَا ﴿ وَالْجِبَالَ السِّهَا ﴿ فَعُنْهَا وَمُرْعَمُهُا ﴿ وَالْجِبَالَ السِّهَا فَا لَكُنُوا لِمُنْا عَلَيْهُ وَلَا نُعَامِكُمُ اللَّهُ وَلَا نُعْمَالِكُ اللَّهُ وَلَا نُعْمَالِكُمُ وَلَا نُعْمَالِكُمُ وَلَا لَعُلَالُهُ وَلَا لَعُنْهُ وَلَا نُعْمَالًا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْجَعَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

| أورزشن كو      | والأرض        | اس کی اُوج (ارتفاع)   | سنكها         | كياتم               | ءَٱنْنَعُر            |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| اس کے بعد      | بَعْدُ خَلِكَ | پس ٹھیک بنایا اس کو   | فسويها        | زيادة بخت بو        | ٱشَدُّ                |
| <u>پەيلايا</u> | كحك           | اورتار يك بنايا       | وَأَغْطَشُ    | پیدا کرنے کاعتبارے  | خَلْقًا               |
| गार्           | 704           | اس کی راست کو         | ليلها         | ما آسان؟            | أمرالتكمائي           |
| زمنے           | وننها         | اورنكالا (روشن بنايا) | وأخرو         | الله نے اس کو بنایا | اَ يُشْهَا<br>يَشْهَا |
| اس کے پانی کو  | تتنقا         | اس کی حیاشت کو        | در س<br>صعبها | بلندى               | رَفَعَ                |

(۱)بناها بغمير كامرج سماء ب، وهرونث اعلى ب، بعد كاخميري بحى اى كى طرف داجع بير



# الله نے آسان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کیں اللہ نے آسان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کیں ال

کیاتمہارا پدا کرنازیادہ تخت ہے یا آسان کا؟ -- بیکافروں سے سوال ہے، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آسان کا پیدا کرنازیادہ شکل ہے، کیونکہ وہ انسان سے کہیں زیادہ بڑاہے، پھرتم ددبارہ پیدا کئے جانے کونامکن کیوں بیجھتے ہو؟ 🗕 الله في الله المراسي المراسي المراسي المراق المرتفاع المرابي ا تحرسر پربہت اونچاہے، بیاس کی اُوج (ارتفاع) ہے، اس کی اونچائی کودیکھوسائنس دان اس کی اونچائی کا انداز ہ کرتے کرتے تھک گئے اور آسان ہی کا اٹکار کر بیٹھے، کہد دیا: پینیلکوں رنگ نظر کامنتہا ہے! ۔۔۔ پس اس کو درست ہنایا ۔۔۔ نظرا تھا کردیجمو اکہیں اور کی نیے، درز اور شکاف نظر ہیں آئے گا، ایک صاف، ہموار، مربوط اور متصل چیز نظر آئے گی جس میں زمانتہ در از گذرنے کے باوجود کوئی فرق نبیں بڑا ۔۔۔۔ اور اس کی رات کوتاریک بنایا ماور اس کے دن کے شروع حصہ کو دن روش ہوا چس کا انسان کی مصلحت سے گہر آخلت ہے، مرخص اس سے بخوبی واقف ہے۔ اورزمن کواس کے بعد پھیلایا ۔۔۔ زمین کی ایئت کذائی تو آسانوں سے پہلے بنائی ہے، مراس کی موجود مصورت بعد میں بن ہے ۔۔۔۔ اس سے اس کا یانی اور حیارا نکالا ،اور پہاڑوں کو اس پر جملیاً ۔۔۔ بیز مین کو پھیلانے کی شرح ہے - تہمارے اور تمہارے مولی کے فائدہ کے لئے \_\_ بعنی بیسب کھوانسان کے لئے اور اس کے جانوروں کے لتے ہے،اللہ یاک نے انسان کے لئے کیا کیا سامان کیا ہے! ہر چیز میں اس کی ضرورت کا خیال رکھا ہے،اب اگر انسان الله كابوكرند بادراس كى اوراس كرسول كى باتيس ندمانے تواس سے بروانا نبجار (بداه) كون؟

فَلِذَا جَارَتِ الطَّاتَةُ الكُبُرِي فَيْوَمَ يَتَذَكَّ وَالْإِنْسَانُ مَاسَعَ فَ وَيُزِرَتِ الْجَعِيمُ لِمَنْ يَرى الْكَاوَ الطَّاتَةُ الكُبُرِي فَيْ وَالْمَانُ مَا اللَّهُ وَالْمَانُ مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَاتَا مَنْ طَغَى فَوَامَنَا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَاتَا مَنْ طَغَى فَوَامَنَا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَاتَا مَنْ طَعَى اللَّهُ وَامْنَا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَامْنَا مَنْ طَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَامْنَا مَنْ طَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَامْنَا مَنْ طَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَامْنَا مَنْ طَافَ مَقَامَ رَبِّهُ وَامْنَا مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَامْنَا مُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي الْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

| <b>ڈ</b> را     | كأت               | ال ك لئے جود كھے كا | لِمَنْ تَيْرَى        | پس جب آئے گ         | فَلْذَاجَاءَتِ     |
|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| این دب کے مامنے | مقامرته           | پس رہاوہ جس نے      |                       | حیماجانے دالی چیز   | الطَّا مَهُ (١)    |
| کورے ہونے سے    |                   | سرشی ک              | کلغی                  | بہت بوی             | الْكُبْرِي         |
| أورروكا         | ر<br>ونگ <i>ى</i> | اورتر جے دی         |                       | جس دن یاد کرے گا    | ؽؙۏۘۘۘؗؗؗؗڡؾؘڐؙڴڎٛ |
| نفس کون         | النَّفْسَ         | ونیا کی زندگی کو    | الْعَيْوةَ الدُّنْيَا | انسان               | الإنسان            |
| خواہش سے        | عينالكؤى          | يس بينك دوزخ        | فَإِنَّ الْجِحِيْمُ   | جواس نے عمل کیا     | ماستغ              |
| پس به تنک جنت   | فَأَقَالِكُنَّةُ  | الله تعلمانات       | هِیَ الْمُأْوٰی       | اور ظاہر کی جائے گی | فالرائب            |
| ج الله الله     | هِيَ الْمُأْوْك   | اورر ہاوہ پی        | وَأَمَّا مَنْ         | دوز خ               | الجيار             |

#### قيامت كدن دوزخ كافيصله وكاماجنت كا

بہلے چند ہاتیں ذہن شین کرلیں:

ا -جب بہلی مرتب صور پھونکا جائے گا تو کا مُنات ارضی بہس بہوجائے گی بسورۃ الرحمُن بیس ہے: ﴿ كُلُّ مَنْ عَكَيْهَا فَانِ ﴾: زمین پر جو کے ہے سب شتم بوجائے گا مائی کو ﴿ الصَّلَ آئَةُ الكُنْزِى ﴾ کہاہے۔

۲-انسان کے اعمال ہر طرف دیکارڈ ہورہے ہیں، زمین ریکارڈ کردہی ہے، قیامت کووہ گیہیں گوائی دیں گی جہاں انسان نے اچھا براعمل کیا ہے، کراماً کا تبین ریکارڈ تیار کردہے ہیں، ای طرح انسان کا نفس ریکارڈ کررہاہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی قدس سرؤ نے جمۃ اللہ الباف میں کھاہے کہ ایسا جھتا ہے تاہوں کے اعمال وجود میں آئے محتاجہ ہوجاتے ہیں، بلکنفس کے واس کے ساتھ چے ہے جاتے ہیں (ایک وقت تک یا درہتے ہیں، پھران پر پھول کا پروہ مرجاتا ہے)

سا-اس دنیامی مجمول ایک فعت ہے، اس کی وجہ سے انسان پنپتا ہے، بڑا نقصان ہوجاتا ہے، آدمی بلبلا جاتا ہے، پھر چند دن کے بعد صدمہ بھول جاتا ہے اور زنمگی نازل ہوجاتی ہے، قیامت کے دن بھول کی فعمت کی ضرورت نہیں رہے گی ،اس لئے جب دوبارہ زندہ ہوگاسب کرا کرایایا د آجائے گا۔

٧٧-دنيا در آخرت ساتھ ساتھ چل رہے ہيں، درميان من گاڑھا پرده ہے، عالم برز خيس بر پرده بين بوجاتا ہے، (١) الطّامَة: قيامت كا نام، سب سے بدى مصيبت جو ہر چيز كو كيط بوجائے، طمّ الشيئ: كى چيز كا زيادہ بوكر پھيلنا اور زبردست بوجانا۔

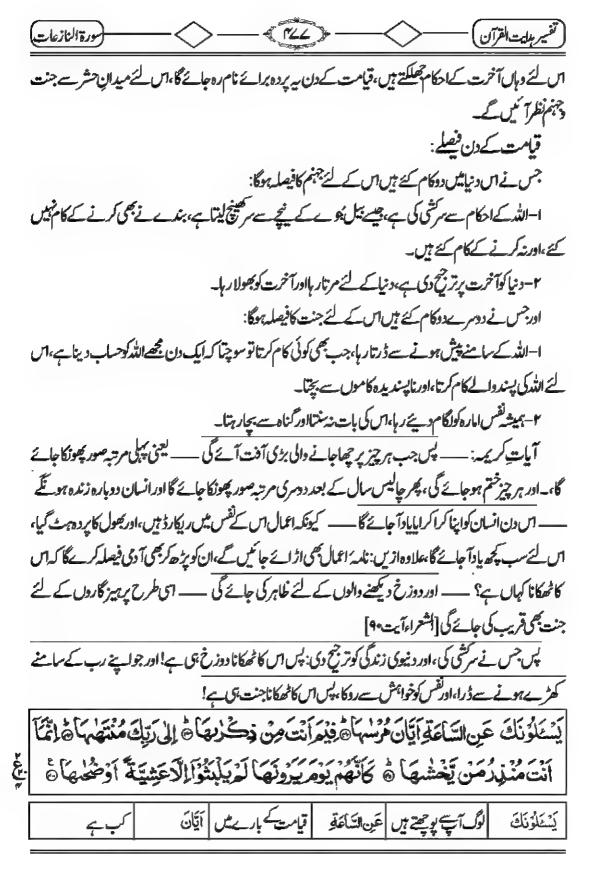

| (حوره المارعات     |                         | الم المدودة الم  | 1 4°5         | <u> </u>             | ر پیرمبلایت احرار |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| جسدن               | يومر                    | اس کے سوائیس کہ  | المُنَّا      | ال كالنَّكُر دُ النا | ود ۱ م<br>گریسها  |
| دیکھیں گے اس کو    | يَرُونَهَا              | آپ               | أنْتَ         | سس چيز پيس آپ بيس    | فِيْمَ أَنْتَ     |
| نہیں تقہرے ہوئے وہ | <u>لَ</u> وۡيَلۡبَثُوۡا | ڈرانے والے ہیں   | مُنْذِدُ      | اس کے بیان کرنے سے   | مِنْ ذِكْرُبِهَا  |
| مگرایک شام         | ٳڵٳۼۺؾۜڐٞ               | اں کوجواں سے ذرے | مَن يَخْشُهَا | تىركى دورد كاركاف    | إلى رَيْك         |
| ياس كى ايك چاشت    | أوضعها                  | گو یا د ه لوگ    | كَأَنَّهُمْ   | اس کا آخری سراہے     | مُثَنَّهُم        |

#### سوال کہ قیامت کب آئے گی؟

سمجھا کرتھک گئے گرمرغ کی ایک ہی ٹانگ رہی!روسائے مشرکین بطوراستہزاء ہوچھتے تھے: قیامت کی شمی کب ننگر انداز ہورہی ہے؟ گویادہ شتی سے سامان اتار نے کے لئے بتاب ہیں! ان کو ماننا تو تھا نہیں، بات میں فیہ زکانی تھی ،ان کو جواب دیا جار ہا ہے: بیکام ہمارے رسول کی حدود سے باہر ہے، اس کاعلم صرف اللہ کو ہے، وہی اس کا وقت جانے ہیں، نبی کی ذمہ داری صرف ہیے کہ وہ اس آ دمی کو آگاہ کرے جس کو آگاہی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، جس کا دل قیامت کی حقیقت کو میوں کرتا ہے اور وہ اس سے ڈرتا ہے۔

البت به جان لوکه دنیا کی زندگی کے لحاظ سے آخرت کی زندگی کیسی ہوگی؟ دنیا کی زندگی قیامت کے دن کے سامنے ذرای معلوم ہوگی ، بڑی سے بڑی عمر کے واقعات لحمہ بھر کے حسوس ہونگے ، کفارکواییا کیکے گاجیسے وہ دنیا میں ایک شام یا ایک صبح رہے ہیں!

آیات پاک: \_\_\_\_ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب وہ ننگر انداز ہورہی ہے؟ سواس کو بیان کرنے ہے آپ کا کیا تعلق! آپ کے دب ہی کی طرف اس کا آخری سراہے! آپ تو صرف اس محف کوڈرانے والے ہیں جواس سے ڈرتا ہے، جس روز وہ اس کودیکھیں گے تو ان کوالیا محسوس ہوگا جیسے وہ صرف دن کا آخری حصہ یا شروع کا حصد دنیا میں تھم رے ہیں!



# بىمالتدالرمنى الرحيم سورة عبس

یہ جی کی سورت ہے، اور النازعات ہے متصل نازل ہوئی ہے، اب دور تک سورتیں مسلسل نازل ہوئی ہیں، ان کے نزول کے نمبرات بالتر تیب ہیں، ال سورت کا موضوع بھی قیامت کے واقعات ہیں، اس کے آغاز ہیں اور گذشتہ سورت کے اختیام ہیں مناسبت ہے، گذشتہ سورت کے آخر ہیں رو سائے مکہ کا ایک سوال تھا کہ قیامت کی کشتی کہ لئگر انداز ہور، ہی ہے؟ بیسوال ناچنا نہیں آفگن ٹیڑھا کے طور پر تھا، نی تیان تی اس رداروں کی بہت زیادہ ولداری کرتے تھے، اس خیال سے کہ سربر آوردہ لوگ ایمان کے آئر ہیں گے و دومروں کے لئے ایمان کی راہ کھل جائے گی، اس سلسلہ ہیں ایک واقعہ پیش آیا، آپ میان ہیں ہوت دے رہے تھے کہ واقعہ پیش آیا، آپ میان کی خورت و سائھ بیٹھے تھے، ان کوفر آن سنارہے تھے اور دین کی دعوت دے رہے تھے کہ اچا تک ایک نایہ نام مائٹ مرضی اللہ عند آگئے، اور انھوں نے بخبری ہیں ذکل در معقولات کیا، انھوں نے کوئی آیت بچھی، آپ کوان کی بیفل اندازی ناگوار ہوئی، اور آپ ان روساء کی طرف متوجہ رہے، اس پر اس سورت کے شروع ہیں ناگواری کا اظہار ہے۔

ان آیات میں آپ کی ایک ایت ایت آپ کو کے سے آپ کو طلع کیا گیا ہے، آپ نے اہم کو مقدم فرمایا، کفر کی شناعت ہم رحال اہم تھی ، جیسے دومریض ہول: ہمینہ اورز کام کے، تو مقدم ہینے والے کور کھا جا تا ہے، ڈاکٹر پہلے اس کو دیکھتا ہے، گر ایک دومرا پہلو بیہ ہے کے زکام کامریض طالب علاج ہے، اور ہمینہ کامریض مُعرض ، پس طالب کا پہلات ہے، یہاں شائِ نزول کے واقعہ بیسی ہی صورت تھی۔



### حَرْفُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ إِنِي بِأَيْدِيْ سَفَرَةٍ إِنْ بِأَيْدِيْ سَفَرَةٍ فَكِرَامِ بِبَرَرَةٍ إِنْ

| بِیْنک قرآن        | اِنْهَا (۳)   | پ <i>ی</i> آپا <i>س</i> کے | فَأَنْتُكُ      | چېره بگاژا       | عَبُسَ             |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ایک نفیحت ہے       | تُلْأَكِرُةً  | ور پے ہیں                  | ر (۲)<br>تُصدّی | أورمنه بجعيرا    |                    |
| یں جو جاہے         | فكن شائر      | اور بیں آپ پر              | ومَاعَلَيْكَ    | ال وجسے ك        | رو(۱)<br>ان        |
| ال منطقيحت پذير بو | ڎؙڴۯۘۼ        | كەندستورىيدە               | (٣).<br>الأيزيك | ان کے پاس آیا    | 874                |
| (وه) محيفول ميں ہے | فِي صُحُفٍ    | اورر ہاوہ مخص جو           |                 |                  | الأغم              |
| معزز               | تُكُرَّمُ آي  | آياآپ کياس                 | <u>ڪاڙك</u>     | اورآ پ کوکیا پنه | وَمَا يُدُرِينُكَ  |
| بلندمرتبه          | هَرُفُوعَةٍ   | لپ <b>ٽ</b> اموا           | يسلع            | شابدوه سنورجائ   | لَعَلَهُ يُزَكِّحُ |
| پا کیزه            | مطهرقي        | اوروه                      | رور<br>وهو      | يأفيحت پذريهو    | ٲۏ۫ؠۜؽؙٚػٛۯ        |
| ہاتھوں میں         | بِايْدِي      | ڈرہاہے(موسمن ہے)           |                 | لي كام آئے ال    | فلقعة              |
| لکھنےوالوں کے      | / برر<br>سفرق | لیں آپ اس                  | فأنتعنه         |                  | الوكزك             |
| معزز               | كِنَافِي      | غفلت برت بہے ہیں           | تكهنى           | ر ہاوہ مخص جو    | اَمَّا مَن         |
| نيك لوگ            | برري<br>برزو  | <i>برگز</i> ایبانه کریں    | ڪلآ             | بے نیاز ہوا      | استنغتى            |

احمالى نفع اگرچه برا مواس كى وجهت يقينى نفع كونظرانداز نبيس كرناچا بيع اگرچه وه تھوڑا مو

(۱) أن: سے پہلے لام اجلیہ محذوف ہے (۲) نَصَدُّی للأهو: دریے ہونا (۳) اُلاً: میں اُن تَفسیریہ ہے (۳) إنها: همیر کا مرجع قرآن ہے، بتاویل صُحف، الله، رسول اور قرآن کی طرف ضمیر لوٹانے کے لئے مرجع کا ذکر ضروری نہیں، یہ مراجع قاری کے ذہن میں رہتے ہیں۔



#### قرآن كريم كااحترام اوركاتبين وى كفضائل

نبی سال ایک از مرائے مکہ کو قرآن کریم سنارہے تھے، اس تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک تھیجت نامہ ہے، پس جوچاہاں سے تھیجت حاصل کرے، وہ زبردی کسی کے سرتھو پنانہیں جاسکتا!

دوراول میں قرآن کریم صحف یعنی کتابی شکل میں نہیں تھا، ہرسورت علاحدہ علاحدہ کھی ہوئی تھی، وہ صحفے تھا،
سورۃ البینہ میں ہے:﴿ رَسُولٌ قِنَ اللّٰهِ يَتُلُوا صُحُفًا مُطَعَّرَةً ﴾: ایک عظیم رسول جوان کو پاک صحفے پڑھ کرسنائے، یہاں
صحفوں سے مرادسور تیں ہیں، یہ صحفے کا تبین وی کے پاس رہتے تھے، جو جا ہتا ان سے قتل لیتا، پھر جب سورت مکمل
ہوجاتی تو جو صحابی مانگا اس کو دیدی جاتی، اس طرح قرآن امت کو سونپ دیا تھا، نبی سیال الله الله الله عربیں رکھاتھا۔
رکھاتھا یعنی سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھاتھا۔

پھر دور صدیقی میں ایک مصلحت سے قرآن کوسر کاری ریکارڈ میں لیا گیا، اس وقت بھی سورتیں الگ الگ تھیں، پھر حضرت عثمان رشی اللہ عنہ کے دور میں ان کو صحف کی شکل دی گئی، پینی سب سورتوں کو ایک سماتھ کتابی شکل میں اکھا گیا، پھر ان مصاحف کوملک کے اطراف میں تھیج دیا۔

پس ابھی قرآن معزز، بلندر تنبه، پا کیز چیفوں میں ہے، اور وہ صحائف برئے درجہ کے نیکوکار کاتبین وی کے قبضہ میں ہے، ان میں کوئی تصرف نیک کے قبضہ میں ہے، ان میں کوئی تصرف نیک کے قبضہ میں ہیں۔ ان میں کوئی تصرف نیک کے تباہ کے اس میں کوئی تصرف نیک کے تباہ کے اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کو نہایت عمرہ کا نمذ پر چھا پاجائے، کتاب اچھی چھپی ہوئی ہوتی ہے تو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اور اس کو بلند جگہ رکھنا چاہئے، اور اس کوصاف تھرے جزدان میں رکھنا چاہئے، یقرآن کا ادب ہے۔

﴿ اِنَّهَا تَذْكِرَةً وَ فَمَنْ شَاءَ ذُكُرُهُ ﴿ فَنُ صُمْنِ مُكَرِّمَةٍ ﴿ فَرَفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿ وَإِنْهِ عَلَامِهِ بَرَدَةٍ ﴿ فَ اللَّهِ مَا تَذْكِرَةً وَ فَهَنَ شَاءَ ذُكُرُهُ ﴿ وَفَيْمَةٍ فَا خَرُونُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿ وَإِنْهَا مَا مَا مُؤْكِنَا إِلَيْ عَالَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

ترجمه: بلاشبقرآن ایک فیحت نامه ہے، پس جو چاہاں سے فیحت حاصل کرے، وہ معزز، بلندر تب، پا کیزہ

صحفول میں ہے، بڑے درجہ کے نیکو کار لکھنے والوں کے قبضہ میں ہے!

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَنَا ٱلْفَرَةُ ﴿ مِنْ آَيِ شَيْءٍ خَلَقَ ﴾ ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ ﴿ خَلَقَهُ فَقَالَ وَ ﴿ فَا اللَّهِ مِنْ أَكُونُ ﴿ فَكَارَهُ ﴿ فَكَارُو ﴿ فَكَارُو ﴿ فَكَارُو ﴿ فَكَارُو ﴿ فَكَارُو ﴿ فَكُونُ النَّهِ مِنْ أَنْفُرُو ﴾ فَكُرادًا هَاءُ ٱلْفُرُو ﴾

| <i>پعراس کو مارا</i> | الكرآ الماتة | منیسے                 | مِنْ نُطْفَةٍ      |                  | <u>غ</u> تِلَ        |
|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| پس اس کو دن کیا      | فأقبرة       | پيدا كيااس كو         | خكقة               | انسان!           | الإنتان              |
| پيرجب                | ثُمُ إِذَا   | پس انداز د تهرایاس کا | فَقُكُرُهُ         | س قدرناشکراہ!    | مَنَّا ٱكْفُرُةُ     |
| حامیں گےوہ           | 尨            | پھرزندگی کی راہ       | ثغرالسبيل          | کس چیز سے        | مِنْ أَيِّي شَكَيْءٍ |
| اٹھائیں گےاس کو      | أنشرة        | اس کے لئے آسان کی     | <i>ڏيڙ</i><br>پهري | ال كوپيداكيا ہے؟ | خَلَقَهُ             |

#### انسان این پیدائش میں غور کرے تو دوسری زندگی مجھ سکتاہے

انسان اگراپی اصل میں غور کرے کہ دہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ وہ نئی جیسے گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، جس بیں نہ حق وشعور تقار نہ حقال ہونے اللہ خال ہونے اللہ ہو ہے۔ کا اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔

ایس آسان کیس، چروفت پرمر گیا اور ٹی میں فن کیا گیا ہیں اللہ پاک قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔

آیا ہے پاک: سے انسان ماراجا کیو! سے بین اس کا نائد از کھم ایا ، پھر زندگی کی راہ آسان کی ، پھراس کو مارا ، پھراس کو فرن کیا ، پھر جب جاہیں گیا کی دو بارہ زندہ کریں گے!

كَلَالْتَايَعَضِ مَا آمَرُهُ هُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ اللَّ طَعَامِهَ هُ الْأَصَبَبُنَاللَآءَ صَبَّا هُ تُعَرَّضَعَفَنَا الْاَرْضَ شَفَّا هُ فَانَبُتَنَا فِيهُا حَبَّا هُ قَوَعَبُا وَقَضْبًا هُ قَرَيْتُونَا قَنَخُلُا هُ وَحَدَا إِنَّ غُلْبًا هُ الْارْضَ شَفَّا هُ فَانَاعُا لَكُو وَلِا نَعَامِكُمْ هُ وَوَاكِهَ قَوَاكِهَ قَوَابًا فَي مَتَاعًا لَكُو وَلِا نَعَامِكُمْ هُ

| مَا آمَرُهٔ جوتم دياس كو | ابتك پورائيس كيا | بركزنين لتنايقفن | JE. |
|--------------------------|------------------|------------------|-----|
|--------------------------|------------------|------------------|-----|

| 0.87               | $\overline{}$      | > - 4 1/11        |                     |                    | المسير ملايت القرال |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| اور مجور کے درخت   | ۇَن <b>َ</b> فْلًا | زيين كو           | الْأَرْضَ           | پس چاہئے کہ فورکرے | فَأَيْنظُرِ         |
| اور باغات          | <u> </u>           | پچاڑنا<br>        | شقا                 | انسان              | الْإِنْسَانُ        |
| منجان              | غُلْبًا            | يس ا گايا جمنے    | فأثبتنا             | اینکھائے ہیں       | الى طَعَالِيةِ      |
| أورميوه            | وَّفَاكِهَةً       | וששי              | فينها               | بشكهم              | Ű                   |
| اور جراحياره       | <b>ڎ</b> ٙٲٵ۪ۜ     | غلہ               | كَتِّبًا            | ريزها              | صَبَبْنَا           |
| فائده الخفائي كملئ | مَّتَاعًا          | أورانكور          | و عنباً             | يانى               | 迅                   |
| تہارے              | لْكُمْر            | اورتر کاری        | <b>ڐ</b> ٛۊڞؙؠٵ     | ريزهنا             | صَبَّا              |
| اورتمهارے جانوروں  | وَلِانْعَامِكُمْ   | او <i>ر</i> زيخون | ٷڒؙؽؾۏڹٵ<br>ٷڒؽؾۏڹٵ | پھر پھاڑا ہم نے    | ثُمَّرُشَقَقْنَا    |

#### انسان زمین کی بیداوار میں غور کرے تو بھی دوسری زندگی کو بھی سکتاہے

انسان دوبارہ پیدا ہونے کا ہرگز انکار نہ کرے، اس کوجوا پنی پیدائش میں غور کرنے کا تھم دیا تھا اس سے تو نتیجہ کچھ نہ
نکلا، اب وہ اپنی خوراک میں غور کرے، اللہ تعالیٰ آسان سے چھا جول پانی برساتے ہیں، پھرز میں کتنی سہولت سے پھٹی
ہے، اور اس میں سے غلّہ، انگور، ترکاری، زینون، مجور، گھنیرے باغات، میوے اور مزیدار ہری گھاس اُگئی ہے، جن سے
انسان اور ان کے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، ای طرح زمین سے دوبارہ اجسام اُگیں گے، پھران کی طرف روحیں لوٹیس گی
اور تی زندگی شروع ہوگی۔

آیات پاک: — ہرگزئیں — لیخی دوبارہ زندہ ہونے کا انکارمت کر — ابتک اسنے وہ کام نہیں کیا جس کا اس کو کھم دیا تھا ۔ اس کو کھم دیا تھا کہ اپنی پیدائش میں غور کر کے بعث بحد الموت کا اقر ارکز ، گر راس نے بیکام نہیں کیا — پس چاہئے کہ انسان اپنے کھانے میں غور کرے ، بیٹنک ہم نے موسلا دھار پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو کیا — پس چاہئے کہ انسان اپنے کھانے میں غور کرے ، بیٹنک ہم نے موسلا دھار پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو اس میں غلّہ ، انگور، ترکاری ، زیتون ، کھجور ، گنجان باغات ، میوہ اور مزیدار ہمری گھاس اُگائی ، تہمارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے اُگ

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ أَنَّ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ آخِيْهِ فَوَاْمِتِهِ وَاَبِيْهِ فَ وَصَاحِبَتِه وَبَذِيهِ أَوْمَ لِكُلِّ امْرِئَ مِنْهُمْ يَوْمَ إِنِهِ شَانَ يُغْزِيْهِ أَوْمُؤَةً يَوْمَ إِنِهِ مُسْفِرَةً فَ مُسْتَنْبَشِرَةً ۚ أَوْ وَجُولًا يَوْمَ إِنِهِ عَلَيْهَا غَبَرَةً فَى تَرْهَفُهَا قَاتَرَةً أَوْ الْإِلَى هُمُ

#### الْكَفَرَةُ الْفَجُرَةُ ﴿

| اور کتنے چہرے    | ۯٷڿٷ<br>ٷ <b>ۯڿ</b> ۅڰ | ان میں ہے                    | والمنهم          | پس جب آئے گ        | 4.5                  |
|------------------|------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| اس دن            | يُومَرِنِ              | اس دن                        | <u>يُومَيِنْ</u> | كان يحوثف واليآواز | الصَّاخَةُ           |
| ال               | عَلَيْهَا              | أيك حال بوگا                 | شُأنُ            | <b>ד</b> ) כני     | يُؤمَّر              |
| گردچی ہوگی       | غَارِ ا<br>غَارِ ا     | جواس کوبے نیاز کئے           | ليُغْزِنينه      | بھاھے گاانسان      | يَفِرُّالْمَزْءُ     |
| حیمانی ہوگ ان پر | تزهقها                 | ہوئے ہوگا                    |                  | اینے بھائی ہے      | مِنُ آخِيْهِ         |
| سابی             | قارة                   | کتے چرے                      | و و و و<br>وجولا | اورائی مال سے      | وَأُمِّنِهِ          |
| يمي لوگ          | أوليك                  | اک دل                        | ؿۜۅؙڡؘؠۣؠٙ       | اورایے باپ سے      | وَابِيْنِهِ          |
| 0.9              | شُمُ                   | روش                          | ؿ<br>ڡٞٛڛڣؚڒؿ    | اورا پی بیوی سے    | وصاحبته              |
| منكرين           | الْكَفَرَةُ            | منشنے والے                   | ضَاحِكَةُ        | اورائي بيۇل سے     | وَيَزِينِهِ          |
| بدكاري           | الفجرة                 | خوشی م <u>نانه واله بوتگ</u> | مُّستَبْشِرَةً   | ہر مخض کے لئے      | لِكُلِّلِ الْمِيرِئُ |

## قیامت کے دن کوئی کسی کائیر سان حال نہوگا

جب بہلی مرتبہ صور بھونکا جائے گا تو ایسی کرخت آ دازہوگی کہ کا نوں کے پردے بھٹ جا کیں گے، پھر دوبارہ صور بھونکا جائے گا، پھر بارش ہوگی، اجسام زمین سے آگیں گے، اور رومیں ریوں آ کیں گی، اور لوگ زندہ ہوکر میدانِ حشر میں اکٹھا ہوئے، اس دن کوئی کسی کا پرسانِ حال نہ ہوگا، سب کواپٹی اپٹی پڑی ہوگی، سب اس سورت میں گئے کہ اول کے بعد کا حال ہے، اس لئے ابعد رشتہ سے شروع کیا ہے اور سورۃ المعارج میں قیامت کے دن کا منظر ہے اس لئے اقرب سے شروع کیا ہو اور جہنے ہوں کے جروں پرسیابی برس رہی ہوگی۔ ہواور لوگ و وصے ہوجائیں گے جہنی اور جنتی جنتی شاداں وفر حال ہو نگے اور جہنے ہوں کے چروں پرسیابی برس رہی ہوگی۔ آیات یا ک : سب اپنی ہوئے والی آ واز آئے گی، اس دن آ دئی ایسے ہمائی سے، اپنی مال سے، اپنی بوٹ سے اور اپنے بیٹوں سے بھا گے گا، ہر شخص کے لئے ان میں سے اس دن ایک حال ہوگا جو اس کو رومروں سے ) بے نیاز کئے ہوئے ہوگا!

کتنے چېرے اس دن روش، مننے والے ہو نگے ،اور کتنے چېرول پراس دن گردجی ہوئی ہوگی ،ان پرسیابی چھائی ہوئی ہوگی ، ہی ہوگی ، یہی لوگ منکرین بدکار جیں! — اور پہلے لوگ ایما ندار نیکوکار جیں!

(١) الصاحة: كانول كايرده بهارُنْ والاشور، صَحَّ الأذنَ (ن) صَحَّا: آواز كا كان كوبهره كرنا\_

# بىماللدالرحن الرحيم سورة التكوير

يسورت بھي كى ہے،ال يس دوباتيں ہيں:

کی بات: قیامت کی منظر شی کی ہے کہ چھ باتیں پہلی مرتبہ صور پھو نکنے کے بعد یعنی قیامت کا دن شروع ہونے سے پہلے پیش آئیں گی، اور چھ باتیں دومری مرتبہ صور پھو نکنے کے بعد یعنی قیامت کا دن شروع ہونے کے بعد پیش آئیں گی، اس دن برخض جان لے گا کہ وہ کیا ساتھ لے کرآیا ہے۔

دوسری بات: قیامت کی بیمنظر کشی قرآنِ کریم کرر ہاہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی ھتیت کا انکار مت کروہ پھر دوشمیں کھائی ہیں جن کا مدعی محذوف ہے۔

پہلی قسم: سے می ثابت کرنا ہے کہ جس طرح پانچ سیارے چلتے چلتے پیچے ہٹ جاتے ہیں، پھر پیچے ہی چلتے رہتے ہیں، یہال تک کہ بھی اپنے مطالع میں چھپ جاتے ہیں، ای طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام وی لے کرآتے ہیں، پھر وی پہنچا کر پیچے لویٹ جاتے ہیں، ادرا پی روش پر چلتے ہوئے اپنے مشقر میں پہنچ جاتے ہیں۔

اوردوسری قسم: سے بیٹابت کرناہے کہ جہالت کی تاریکی کے بعد ہدایت کی روشن پھیلی ضروری ہے، جیسے تاریک رات جاتی ہے توضیح کی روشن موردی ہوئی ہے اور بیش ہدایت نزول قرآن سے شروع ہوئی ہے، پھر دی لانے والے فرشتہ کی اور نبی سِلا ﷺ کی اعتباریت کا بیان ہے، اور بیضمون دونوں محذوف مصم علیہ کا قرینہ ہے تفصیل آگے آئے گی۔



إِذَا الشَّمْسُ كُوْرَتُ أَفُوا النَّبُومُ الْكَارَتُ أَفَا الْجِبَالُ سُتِرَتُ أَوَإِذَا الْعِشَارُ عُظِلَتُ أَ وَإِذَا الْتُمُسُ كُوْرَتُ أَنَّ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ أَفَّ وَإِذَا الْعُوْمُ وَوَجَتْ أَنِّ وَرِاذَا الْمُؤْمَدُةُ سُبِلَتُ أَنْ بِأَيْ ذَيْفٍ قُتِلَتْ أَن وَإِذَا الصَّعُفُ نُشِرَتُ أَوْلِا التَّمَا وَكُشِطَتُ أَوْ وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُبِلَتُ أَنْ بِأَيْ ذَيْفٍ قُتِلَتْ أَن وَإِذَا الصَّعُفُ نُشِرَتُ أَوْلِا التَّمَا وَكُشِطَتُ أَوْلَا الْجَحِيْمُ سُعِرَتْ أَلَّ مُؤْرَتُ أَنْ وَإِذَا الْجَنَّةُ الزَّلِفَ فَا عَلِمَتُ نَفْسُ مِنَا أَحْضَرَتُ أَنْ

| اڑائے جائیں گے    | ر (۹),<br>نُشِرَت                    | اور جنب سمندر        | وَإِذَا الْبِحَارُ        | جب سورج                 | إذَاالتُّكُمْسُ          |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| اور جب آسان کی    | وَإِذَاالِكُمَاءُ                    | دہ کائے جائیں گے     | و پر , (۲)<br>سپچرت<br>سپ | لپيڻا جائے گا           | مور. (۱)<br>گؤرنت        |
| کھال اتاری جائے گ | گُونِطَتُ<br>گُونِطَت                |                      |                           | اور جب ستارے            | وإذاالبيوم               |
| اور جب دوزخ       | فإذا الجيونير                        | ملائی جائیں گی       | ر (۵)<br>زُوِجتُ<br>(۸)   | ملے ہوجا کیں گے         | (۲), (۲)<br>اَلْكُنْكُ   |
| بحر کائی جائے گ   | و ر , (۱۱)<br><b>سو</b> رت           | اور جب زنده در گورکی | وَرِادُاالْيُونِدُةُ      | اور جب ببهاڑ            | وَإِذَا الْجِيَالُ       |
| اور جب جنت        |                                      |                      |                           | چلائے جائیں گے          | سُوِين ﴿                 |
| نزدىك لائى جائے گ | ر (۱۲)<br>اُزْلِفِت                  | پوچھی جائے گی        | سُڀِكَتْ                  | اور جب بيا جتى اونتنيال | وَإِذَا الْعِشَارُ       |
| جان لےگا          | عَلِمَتُ                             | حس گناهیں            | بِأَيِّ ذُنْبٍ            | کھلی پھریں گ            | ورم)<br>عُطِّلَتُ<br>(۵) |
| آ دی              | گفش<br>دست                           | وهماری گئ؟           | قُتِلَتْ                  | اورجب درندے             | <u>هَاذَاالُوحُوشُ</u>   |
| جو لے کرآیا ہے    | مُعَا اَحْضُرَتُ<br>مُعَا اَحْضُرَتُ | اورجب نامهُ اعمال    | وإذا الصُّعُفُ            | جمع كرديئة جاكير مح     | حُوثرَت                  |

جوخص قیامت کامنظر گویا آنکھوں ہے دیکھناچاہے دہ تکویر، انفطار اور انشقاق پڑھے

عنوان ترفدی شریف کی حدیث (نمبر ۳۳۵۲) ہے، ال سورت بیل قیامت کی منظر شی کی گئی ہے، اور بارہ واقعات بیان کئے ہیں، چھ واقعات پہلی مرتبہ صور پھو تکنے کے بعد لیمنی قیامت کا دن شروع ہونے سے پہلے پیش آئیں گے، وہ قیامت کی تمہید ہو نگے، اور دومرے چھ واقعات دومری مرتبہ صور پھو نکنے کے بعد لیمنی قیامت شروع ہونے کے بعد پیش آئیوں تا میں گئیں گے، اور دومرے چھ واقعات دومری مرتبہ صور پھو نکنے کے بعد لیمنی قیامت شروع ہونے کے بعد پیش آئے والے واقعات ہیں، اس لئے ان کی تفصیلات کوئی نہیں بتلا اسکیا، پس جتنا قرآن نے بیان کی تفصیلات کوئی نہیں بتلا اسکیا، پس جتنا قرآن نے بیان کی تفصیلات کوئی نہیں بتلا سکیا، پس جتنا قرآن کے بیان کی تفصیلات کوئی نہیں بتلا سکیا، پس جتنا قرآن کے بیان کی تفصیلات کوئی نہیں بتلا سکیا، پس جتنا قرآن کے بیان کی تفصیلات کوئی نہیں بتلا سکیا، پس جتنا قرآن کے بیان کی تفصیلات کوئی نہیں بتلا سکیا، پس جتنا قرآن کے بیان کی بیان کیا ہے اس کوئی بیس بتلا سکیا ہے۔

#### وہ چیودا قعات جو نفخہ اولی کے بعد پیش آئیں گے

ا - جبسوری کولپیٹ و یا جائے گا ۔ یعنی اس کی کرئیں اس من کردی جا کیں گی، پس سارانظام تشی معطل (۱) تکویو: لیٹیٹا، جیسے کور الٹوب: کپڑ الپیٹا (۲) انکدر بمیلا گدلا ہونا، جیسے کَدَر (س) الماءُ۔ (۳) العشار: العشواء کی جمع: وَں ماہ کی گا بھی اوٹی ، اوٹی وَں ماہ میں بچروی ہے۔ (۳) تعطیل: چھٹی کرنا، جیسے عَطَل الإبلَ: اوٹول کو چرنے کے لئے چروائے کیٹیچیوڑ دیا (۵) الوحوش: الوحش کی جمع: جنگلی جانور، خاص طور پردر مدے (۲) تسجیر: بھڑکا تا (۷) کو ویج: طائا (۸) المعوء و دة: ایم مقبول: و اُد یَتِد و اُدا: زندہ وُن کرنا۔ (۹) نشر (ن) نشر ا: کھولنا، پھیلانا (۱۰) کشط (ش) کشطا: کھال اتارنا (۱۱) تسعیر: دیمکانا، بھڑکا تا (۱۲) از لاف: نزدیک کرنا (۱۳) اِحضار: حاضر کرناء لے کرآنا۔

#### ہوجائے گا۔

۲-اور جب ستارے گدلے (بےنور) ہوجائیں گے ۔۔۔ ستاروں کی روشنی بھی سورج کی طرح ذاتی ہے، وہ سورج ہے متفاذیمیں، پس جس طرح سورج بےنور جائے گاستار ہے بھی بےنور ہوجائیں گے۔

۳۰-اور جب پہاڑوں کوچلایا جائے گا ۔۔۔ بہی پہاڑجن کے بوجھ سے زمین تھہری ہوئی ہے: اپنی جگہیں چھوڑ دیں گے، گرد دغبار ہوکر ہواییں اڑ جا کیں گے، اور شاید سمندروں کی گہر بھر دیں۔

۵-اورجب وشی جانورجمع کردیئے جائیں گے ۔۔ یعنی درندے جو بھی یک جانبیں ہوتے خوفز دہ ہوکریک دم جمع ہوجا کیں گے ، یاجنگل جانور بستیوں میں اتر آئیں گے ،سوچو اجب جانور دن کا بیاحال ہوگا؟
۲- اور جب سمندر کھولائے جائیں گے ۔۔ وہ اہلتی ہانڈی کی طرح اہلیں گے اور بھاپ بن کر ہوا میں تحلیل ہوجا کیں گے، اور ان کی جگہ شکی نکل آئے گی، آج تین چوتھائی زمین پانی چھپائے ہوئے ہوئے ہو اور بڑا حصہ بہاڑ وں نے دبار کھا ہے، روسان کی جگہ شکی نکل آئے گی، آج تین چوتھائی زمین پراولین وآخرین کاحشر ہوگا۔

# وہ چیوواقعات جو نفخہ ٹانیے کے بعد پیش آئیں گے

ا-اورجب ارواح جوڑی جائیں گی \_\_\_ بین دوسری مرتبہ صور پھو تکنے کے بعد بارش ہوگی ،اس سے اجسام زمین سے آگ آئیں گے، پھر ارواح عالم برزخ سے ریوں (واپس) آئیں گی ، اور اپنے اپنے ابدان میں داخل ہوجا ئیں گی ، کورشر بریا ہوگا۔

۲-اورجب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی کہ دہ کس جرم بیں قبل کی گئی؟ -- قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے،اس لمبے دن بیس تمام معاملات بارگاہ خداوندی بیں پوش ہوکر آخری مرتبہ فیصل ہوں گے،اس دن ایک تعلین مقدمہ بیش ہوگا کہ جس نے اپنی لڑکی کوزندہ درگورکیا ہے اس کے بارے بیں پوچھا جائے گا کہ اس لڑکی کا کیا گناہ تھا جوتو نے اس کوزندہ فرن کردیا؟ اس سے کوئی جواب بن نہ پڑے گا، پس وہ اپنی حرکت کی سزایا ہے گا۔

سوال: زنده درگوری ہوئی لڑی کے بارے ش سوال سے ہوگا: لڑکی سے یاز نده درگورکرنے والے ہے؟
جواب: لڑی سے سوال ہوگا، گراس کے باپ کے سامنے ہوگا، تا کہ لڑکی کی مظلومیت اور باپ کاظلم واضح ہو۔
فائدہ: جاہلیت میں لیعنی اسلام سے پہلے انسان اس درجہ بدیخت ہوگیا تھا کہ جموئی بے عزتی یا تنگ دئتی کے ڈرسے بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا، اللہ پاک نے آپ پاک میں گئی جگہ اس بدترین عادت کی برائی بیان فرمائی ہے،
بہال بھی قیامت میں فیصل ہونے والے معاملات میں سے اس خاص معاملہ کاذکرای تقط منظر سے کیا ہے، اس حرکت کی قیاحت ذہنوں میں بٹھانی مقصود ہے کہ کی زندہ جان کو جبکہ دہ اس کی بیٹی بھی ہو سے زمین میں گاڑ دیتا کس قدر ناپاک حرکت ہے، قیامت میں اس پر سخت گرفت ہوگی۔

س- اورجب المال نامے پھیلائے جائیں گے ۔۔۔ ہرایک کا کپاچھاس کے ہاتھ میں تھایا جائے گا،اس دن جو برائیاں لے کر گیا ہے اس کی کیسی شامت آئے گی!

س-اورجب آسان کی کھال اتاری جائے گی — اس کی کیاصورت ہوگی وہ وقت بتلائے گا۔

۵-اور جب دوزخ دبکائی جائے گی — دوزخ دمک رہی ہے، حدیث میں ہے: دوزخ کوایک ہزار سال دہکایا تو وہ سرخ ہوئی، پھرایک ہزار سال دہکایا تو وہ سفید ہوئی، پھرایک ہزار سال دہکایا تو دہ سیاہ ہوئی، قیامت کے دن پھراس کو دہکایا جائے گا،اس وقت اس کا حال معلوم نہیں کیا ہوگا؟

۷-اور جب جنت قریب لائی جائے گی — میدانِ حشر سے نظر آئے گی ، دنیا وَ آخرت کے درمیان کا ہر دہ بس برائے نام رہ جائے گا ،ال دن اللہ کے نیک بند ہے جنت کود کی کر کس قدرشا دال فرحال ہوئے ۔ال کا انداز ہ کون کرسکتا ہے؟ جب بیدواقعات پیش آئیں گے ۔۔۔ آدمی جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے ۔۔۔ اُدھر آفتوں اور مصیبتوں کا سلسلہ اور ادھریہ علوم ہونا کہ انجام کیا ہوگا؟ کیسا وحشت ناک دن ہوگا؟ ہاں آج کا سنناکل ضرور کام آئے گا۔

فَكُ أُثِيْمُ بِالْخُنِّسَ ﴿ الْجُوَارِ الْكُنِّسَ ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا عَسُعَسَ ﴿ وَالصَّبْعِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿

| حپیب جانے والے ک | الگنسِ<br>الگنسِ | پیچیے مٹنے والے کی | بِالْغُنْسِ (۱)<br>بِالْخُنْسِ | ير شير.!           | <b>ٽ</b> لاَ |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| اوررات کی        |                  |                    |                                | فتم کھا تا ہوں میں | أقيم         |

(۱) المنعنس: المنعانس كى جمع: فيتحصيكو منه والاسياره ، خمسه تتحيره: زُحل ، مشترى ، مرئ ، زهره اورعطار ، خَنَسَ (ض) خَنْسًا: فيتحصيه جونا ، خَنْسَ اور أخنس: كى كوفيتحصي حجوز كر آگ بزره جانا ، خَنّاس: شيطان ، وسوسه وُال كرفيتحصيه به جانا ہے۔ (۲) المَجَوَادِ: المجارية كى جمع: چلتے رہنے والا (۳) الكنس: الكانس كى جمع: كَنَسَ الطلبيُ: هرن كا اپنى پناه گاه ميں چھپنا۔



(١)عسعس (باب فعللة)عَسْعَسَ الليلُ: رات كالمُرْرجاتا

| سورةالتكوير         | $-\Diamond$   | >                     |                 | <u>♦ (</u>       | (تفير مايت القرآ ل |  |
|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|--|
| گرنفیحت<br>مگرنفیحت | الانكئز       | اور نیس<br>اور نیس وه | وَمَا هُو       | ذىرىن <i>ت</i> ە | مَكِيْنِ           |  |
| جہانوں کے لئے       | لِلْعُلِمِينَ | غيب کی ہاتوں میں      | عَلَى الْغَيْبِ | مقتدا            | مُطَاءِ            |  |
| اس كے لئے جوچاہ     | لِمَنْ شَاءَ  | بخيل                  | يضَيْنِي        | وہاں(آسانوں میں) | ثَوَّ              |  |
| تم میں ہے           | مِنْكُمْ      | اورنی <u>ن</u> وه     | وَمُاهُو        | المانت دار       | آمِيُٰنِ           |  |

اوربيس تهارك سأتمى إيقول كهريدهاجلي وماصاحكة اَنُ يُنْتَقِيمَ بات وَمَا تَشَالُونَ اورَيْس عاموكمة ملجمه يأكل يتوفون شبطان شيطين مردودكي الْآآن اورالبة تخفيق وَلَقَالُ و يكها ب انعول الله الله الله يس كہاں وأي لَشَاءَ اللهُ حابي الله جاربي بوتم آسال كاركش تَدُهُونَ بِٱلْافِقِ رَبُّ إنْ هُوَ واضح جہانوں کے العكينن نبيل ہےوہ الميين

# قرآنِ كريم جن دوواسطول سے لوگول تك پہنچاہان كى اعتباريت كابيان

قرآن کریم در حقیقت لوگوں کی طرف اتارا گیاہے، سورۃ النحل (آیت ۳۳) میں ہے: ﴿ لِنَّبُوبِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ الْبُهِمْ ﴾: تاکہ آپ کھول کر سمجھائیں ال قرآن کوجولوگوں کی طرف اتارا گیاہے، لیعنی بھی لوگوں کی طرف اتارا گیاہے، صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ، البتہ دو واسطوں سے قرآن لوگوں تک پہنچاہے، ایک واسطہ: جرئیل علیہ السلام کا ہے، دوسرا: نبی مَثَلِّ اَلْمَا اَلَٰمَ اَلْمَا اَلَٰمَ اَلْمَا اَلَٰمَ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَالَٰمِ الْمَالِمِ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَالَٰمِ اِلْمَا اِلْمَالَٰمِ الْمَالَٰمِ اللَّالِمِ الْمَالَامِ الْمَالَامِ الْمَالَامِ الْمَالَامِ اِلْمَالَامِ اللَّهِ الْمُولِيْلُ اِلْمَالَامِ اللَّهِ اِلْمَالَامِ اللَّالَٰمِ اللَّامِ الْمَالَامِ اللَّالَامِ اللَّامِ اللَّهُ الْمَالَامِ اللَّهُ الْمَالَامِ اللَّامِ اللَّامِ الْمَالَامُ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالَامُ اللَّامِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّامِ الْمَالَامُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمَالَامِ اللَّلِمُ الْمَالِمُ الْمَالَامُ الْمَالِمُ اللَّامِ الْمَالِمُ الْمَالَّامُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْتِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمَامُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَل

اور نی ﷺ کے خلق سے چار ہاتیں بیان فرمائی ہیں: (۱) آپ فرزانہ ہیں، دیوانٹہیں (۲) آپ نے جرئیل علیہ السلام کوان کی اصلی شکل میں دیکھاہے، لیس آپ ان کوخوب بہجانتے ہیں، وہ آپ کے لئے انجائے ہیں (۳) آپ غیب برلین وی کے ذریعہ جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں ان کوچھپاتے ہیں، اس بارے میں آپ بخیل نہیں (۳) قر آن شیطان مردود کی بات نہیں، وہ جن پری سے باتیں لے کرکہانت نہیں کی۔

پھرتم کہاں جارہے ہو؟ قرآنِ کریم کواللہ کی کتاب کیون ہیں مانے ؟ اورایمان کیون ہیں لاتے؟ قرآنِ کریم توجہانوں کے پالنہار کی طرف سے ایک فیبحت نامہے، جوسیدھی راہ چلنا چاہاں سے فائدہ اٹھائے ، مگر جان اوک ہندوں کی مشیت

القد في شيت كتابى ہے، القد كے جائے بعير بنده بيس جا وسلما، پس اى سے ايمان في ويس مانلو، محروم بيس ر بوك! آيات بياك: — بيشك بيقر آن ايك معزز جيج ہوئے فرشته كى بات ہے، جو قوت والا ہے، عرش كے مالك كنز ديك ذى رتبہ ہے، وہاں آسانوں بيس اس كى بات مانى جاتى ہے، وہ قابل اعتاد ہے۔

قرآن الله كاياك كلام ب، ہراس انسان كے لئے ہے جوسيرهى راہ چلنا جا ہے

سيدهى راه چاناچا به اورىم نېيس چا بو گهريد كاللدرب العالمين چا بين!

بسم الله الرحلن الرحيم

#### سورة الانفطار

ال مورت میں بھی قیامت اورال کے متعلقات کا بیان ہے، اورال میں پانچی با تیں ہیں:

ہم بہلی بات بھر و عمیں قیامت کی منظر شی ہے، جب قیامت کا وقت آئے گاتو افخہ اولی کے بعد تین واقعات پیش آئیس گے، اور

آئیس گے، اور گئی ٹانیہ کے بعد ایک بات پیش آئے گی، یعنی قبریں الٹ دی جائیس گی، ئر دے نکل آئیس گے، اور

قیامت بھر و ع ہوجائے گی، ال ون ہو شخص اپنے اگلے پچھلے اعمال کو جان لے گا (شروع سورت سے آیت ہیں کہ اور

وومری بات: انسان کا گلہ شکوہ ہے کہ وہ اپنے رب کریم کے معالمہ میں کیوں وہوکہ کھائے ہوئے ہے؟ وہ ایسا کیوں خیال کرتا ہے کہ وہ آتا اس کو دوبارہ پیدائیس کرے گا، حالانکہ جس آتا نے پہلی مرتبہ اس کوشاندار بنایا وہ دومری مرتبہ بنال کرتا ہے کہ وہ گیا ہی تا اس کو دوبارہ پیدائیس کے اسلام کی جزاء سے دوجارہ وہائیس جاہتا، اس لئے بناری ہونائیس جاہتا، اس لئے بعد الموت کا انکار کرتا ہے، حالانکہ جزاء کے لئے دیکارڈ تیار کیا جارہ اس کہ بین میں ہونے اگر جزاؤ میز انہیں تو یہ دیکارڈ تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

وہ اس کے تمام کا مول سے واقف ہیں، انسان سوچے! اگر جزاؤ میز انہیں تو یہ دیکارڈ تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

وہ اس کے تمام کا مول سے واقف ہیں، انسان سوچے! اگر جزاؤ میز انہیں تو یہ دیکارڈ تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

وہ اس کے تمام کا مول سے واقف ہیں، انسان سوچے! اگر جزاؤ میز انہیں تو یہ دیکارڈ تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، کرنی آئی ہیں، دینا کو میں ایسان کی ہے کہ نیک لوگ جنت میں ہونے اور بدکار دوز خیس، دودوز خیس قیامت کے دن

(آبت کاسے آخرتک)

٥

داخل ہو تگے ، پھر دہاں سے چھٹانہیں سکیں گے ( آیت ۱۳ اسے آیت ۲۱ تک ) پانچویں بات: قیامت کے دن سارااختیاراللہ کا ہوگا ،اس دن کونی مخص کے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا

الناتهام (۱۸۲) سُورَة الإنفِطارِ مَكِبَته (۱۸۲) (النوعها) النوعها المناتها (۱۸۲) (النوعها) النوعها ال

شَيْئًا وَالْكُمْرُ يَوْمَ بِنِي تِلْهِ ٥

| اسےانیان         | يَايَعُا الْإِنْسَانُ | اور جب قبرین          |                                | جىب آسان      | إذَا السَّمَّاءُ      |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| سس چیزنے دھوکہ   | مَا غَنَرُكِ          | زىرەز بركردى جائىي گى | ود پر د(۴)<br>ل <b>پد</b> یروت | پیٹ جائے گا   | انْفَطَرَتُ           |
| ميں ڈالا تجھ کو  |                       | جان لے گا             | عَلِيَتُ                       | اور جب ستارے  | وَإِذَا الْكُوَّاكِبُ |
| تير يرب كمعاملهي | _                     |                       | نَفْسُ                         | حجفر جائیں گے | (۲),<br>انتقریت       |
| جو بردا کريم ہے  | الكريم (۵)            | جوآ کے بھیجااس نے     | مَّا قَنَّهَتْ                 | أورجب سمندر   |                       |
| جسنے             | الَّذِي               | اور جو چيچي چيوز ال   | وَأَخْرَت                      | ابل پڑیں گے   | (۳),<br>فجرت<br>فجرت  |

(۱)انفطار: پیشنا، باب انفعال (۲)انتثار: جیشنا، بگھرنا، نَشَرَ الشیئے: بگھیرنا (۳) تفجید: (چشمه) جاری کرنا (۴) بعثو ق (فعللة)الٹ بلیٹ دینا،قبروں کوا کھاڑ دینا، نیچے کی مٹی اوپر لئے آنا (۵) کو یم کااردومیں ترجمہ نہیں ہوسکتا، کریم: ایسا بڑائخی اور فیاض جس کی بخشش وعطا کاسلسلہ بھی منقطع نہ ہو (القاموں الوحید)

| سورة الانفطار | <u>-</u> | <br>$-\diamondsuit$ | <u> </u> | تفير مدليت القرآ ل |
|---------------|----------|---------------------|----------|--------------------|
|               |          | . 1                 | . //     | 4                  |

| 6.12                   | الدِربني           | جانے ہیں              | يَعْلَنُونَ         | تجوكو پيداكيا                | خَلَقَكَ              |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| <i>پچر کھے</i> کیا پیۃ | ثُمَّمًا أَدْرَيكَ | جوكر <u>ت</u> 16قم    | مَّا تَفْعَلُونَ    | يس تھيك بنايا تھوكو          | فَسُونِكُ             |
| كيا بون                | مَايَوْمُر         | بِ ثنگ نیک لوگ        | إِنَّ الْأَبْرَارُ  | پھر برابر کیا جھوکو          | فَعَدَلَكَ            |
| K+ 77.                 | الآيي              | البته تعتون مين بوتك  | لَفِي نَعِيْدٍ      | جونی صورت میں مجھی           | فِي آيِي صُورَةٍ مِنا |
| וש כני                 |                    | اورب شك بدكار         |                     | عالاست                       | £15                   |
| نبیس ما لک ہوگا        | كا تَمُلِكُ        | البنة دوزخ مين موسكك  | كفئ جَجِينير        | تخفيح جوزويا                 | رَكْيَكَ              |
| کونی شخص               | نَفْسُ             | داخل جو تکے وہ اس میں | يصكونها             | ۾ گرنجي <u>ن</u><br>۾ گرنجين | <b>Š</b> É            |
| كمى محض كے لئے         | لِنَفْيِن          | جزاء کے دن            | يُوْمُ الدِّيْنِ    | بلكه تبعثلات بهوتم           | يَلْ ثُكَلَةِ بُوْنَ  |
| سسى چيز کا             | المنية             | ادر بین ہوئے دہ       | وَمُنَاهُمُ         | 9/17.                        | بِالدِيْنِ            |
| أورمعامله              | وَالْكُوْرُ        | دوز خ                 | عُنْهَا             | اوربے شک تم پر ہیں           | وَإِنَّ عَلَيْكُمْ    |
| آل دل                  | يَوْمُرِينِي       | غائب ہونے والے        | بِعَالِبِينَ        | باليقين تكهبان               | اكفظين                |
| الله كاختيار مس موكا   | ظِيِّةِ            | اور تجھے کیا پہتہ     | وَمِنَّا أَدُرْيِكَ | عزت والے                     | كِزَامًا              |
| ₩                      | <b>*</b>           | كياب دن               | مَايُومُ            | لكهنے والے                   | ػؙٲؿؠؚؽؘڹ             |

#### قیامت کی ہولنا کی

جب آسان پھٹ جائے گا، اور ستارے جھڑ جائیں گے، اور سمندرابل پڑیں گے ۔۔۔ بیدواقعات آفی اولیٰ کے بعد پیش آکیں گے ۔۔۔ اس وقت ہرانسان پیش آکیں گے ۔۔۔ اس وقت ہرانسان جائیں گی ۔۔۔ اور مُر دے نکل پڑیں گے ۔۔۔ اس وقت ہرانسان جان کے گاجو آگے بڑھایا اس نے اور جو چھے جھوڑ اس نے ۔۔۔ آگے بڑھایا: یعن عمل کر کے آگے بھے دیا، جیسے نماز پڑھ کر اور ذکات وے کر آخرت میں ذخیر ہ کرلیا، اور چھے جھوڑ ان بینی کوئی ایسا کام کر کے گیا جس کا اثر موت کے بعد بھی جاری رہا، جیسے کوئی رفائی کام کر گیا۔۔

جب بیدواقعات رونما ہو نگے تو انسان پر کیا جیے گی؟ افتی اولی پر سارا کا رخانہ اُتھل پیٹل ہوجائے گا،کوئی چیز اپنی حالت پر برقر اُرنہیں رہے گی،اس دن انسان کے بھی ہوٹن اڑجا ئیں گے،لیں اس دن سے ڈرو،اوراس کے لئے تیاری کرو۔ انسان کا گلہ شکوہ کہ وہ اپنے رب کریم کے معاملہ میں دھو کے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ انسان خیال کرتا ہے کہ اِس کا کریم آتا اس کودوبارہ بید آئییں کرے گا، حالانکہ اس نے پہلی مرتبہ اس کوشاندار بنایا ہے، انسان کواللہ نے اپنا احسان وکرم یاد دلایا ہے کہ وہ اپنی شکل وصورت، بدن اور قد وقامت میں غور کرے، پھر اپنی صلاحیتوں کوسو ہے: اللہ نے اس کو کیساشانداراور کیسا با کمال بنایا ہے؟ کیا اس کے اس احسان کاشکریہ ہے کہ اس کو دوسری مرتنہ پیدا کرنے سے عاجز تصور کرلیا جائے!

بعث بعد الموت کے انکار کی اصل وجہ بیہ کے انسان جزائے اعمال سے دوچار ہونائیس چاہتا ہے۔ ہو سے بعنی انکار کی ہمل وجہ بیہ کے انسان جزاء کے دن کو جھٹلاتے ہو سے بینی انکار کی ہمل وجہ بیہ کہتم جزاء کے دن کو جھٹلاتے ہو سے بینی انکار کی ہمل وجہ بیہ کہتم نہیں چاہتے کہ تہمیں جزاء کے دن سے سابقہ پڑے سے حالانکہ تم پر یا در کھنے والے معزز لکھنے والے مقرد ہیں، وہ جائے ہی جو بھٹر تھ ہو سے بیر بیکارڈ ای لئے تو تیار کرایا جارہا ہے کہ ایک دن انصاف کیا جائے گا، اور ہرایک کو تر ارواقعی جزاؤ سراط گی۔

#### انصاف کے دن کیافیصلہ وگا؟

بِثْک نیک لوگ جنت میں ہونگے ،اور بدکاردوڑ خیں ،جس میں وہ انصاف کے دن داخل ہونگے ،اوروہ دوڑ خ سے چھٹک نہیں سکیں گے! ۔۔۔ سعدااس میں سڑیں گے۔

#### انصاف كدن ساراا ختيار الله كابوكا

اور تحقیم معلوم ہے انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر (کہتا ہوں) تحقیم معلوم ہے انصاف کا دن کیا ہے؟ اس دن کوئی کی کے معلوم ہے انصاف کا دن کیا ہے؟ اس دن سارا اختیار اللہ بی کا ہوگا! ۔۔۔ آج بھی سارا اختیار اللہ بی کا ہے، گر بظاہر دوسرے بھی دعوی رکھتے ہیں، گر اس دن کوئی دعوے دار نہیں ہوگا: ﴿ لِمَن الْمُلْكُ الْبُوْمُ ﴿ يِلْنِهِ الْوَاحِلِ الْفَقَالِ ﴾: قیامت کے دن سوال ہوگا: آج کس کی حکومت ہے؟ سب لرز جا تیں گے، کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ ہوگی ہیں خود بی جواب دینے کی ہمت نہ ہوگی ہیں خود بی جواب دینے گی ہمت نہ ہوگی ہیں خود بی جواب دینے گی ہمت نہ ہوگی ہیں جواب دینے گی ہمت نہ ہوگی ہیں جواب دینے گی ہمت نہ ہوگی ہیں جواب دین گے: ایک غالب اللہ کی حکومت ہے، جزاء کے دن کے وہی مالک ہیں!

# بىم الله الرحن الرحيم سورة التطفيف

ال سورت کے دونام ہیں: التطفیف اور المطففین، طَفَّفَ المکیالَ کے معنی ہیں: پیانے کو پورانہ بحرنا، کم رکھنا۔
سورۃ الانفطار قیامت کے تذکرہ پر پوری ہوئی تھی، یاسی کے تذکرہ سے شروع ہورہی ہے، وہ لوگ کم ناپتے تولتے ہیں جن
کونہ خدا کا خوف ہے نہ قیامت کا ڈراپس اس سورت کا موضوع بھی قیامت اور جزا کو سزا کا بیان ہے، اور اس سورت میں
بنیادی مضایین جارہیں:

ا - شروع میں کم ناپنے تولنے والوں کے لئے وعیدہ، جب وہ حساب کتاب کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو نگے توان کے لئے بردی کم بختی ہوگی۔

> ۲-بدکاروں کا ٹھکا ناجیل خانہ (دوزخ) ہے، پھرجہنمیوں کے بارے میں پانچے یا تبس بیان کی ہیں۔ ۳-نیکوکاروں کا ٹھکا نا بالا خانہ (جنت) ہے، پھران کی یا چی نعمتوں کا ذکر ہے۔

۷۶-دنیامیں جولوگ مسلمانوں کا تصفھا کرتے ہیں: آخرت میں جب پانسہ بلٹے گا تو مسلمان: کفار پر ہنسیں گے،اور ان کو قرار واقعی مزاملے گی۔



وَيُلُ لِلْمُطَوِّفِيْنَ ۚ الَّذِيْنِ إِذَا الْتَنَالُوَا عَلَمَ النَّمَاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمُ اَوُ وَزَنُوْهُمُ يُخْسِرُونَ ۚ اَلَا يَظُنُ اُولَلِمِكَ اَنَّهُمْ مَّنِعُوثُونَ ۚ لِيَوْمَ عَظِيْمٍ ۚ يَنُومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلِمِينَ ۚ الْعَالَمِينَ ۚ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلْمِينَ ۚ الْعَلْمِينَ ۚ الْعَلْمِينَ ۚ ا

| نُ إِذَا وهِ لُوك كرجب | كُمثان والول كيلي اللَّذِ | (۱)<br>لِلْمُطَّقِّقِينَ | بردی تم بختی ہے | وَنِيلٌ |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|---------|

(١) مُطَفِّف: اسم فاعل: تطفيف: ناپ تول ميس كى كرنا\_

| ورو استقالیت   | $\overline{}$     | - Walter              | 5 d 8 .      | <u> </u>              | <u>استير ملايت القرا ا</u> |
|----------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| ایک بڑے دن میں | لِيُوْمِ عَظِيْهِ | (تو) گھٹا کردیے ہیں   | يُخْسِرُون   | ناپ کر لیتے ہیں       | الْتَالُوا(ا)              |
| جس دن          | يُّوْمُ           | كيا كمان بين كرت      | اكلايطُنُ    | لوگون سے              | عَلَ النَّاسِ              |
| كفر ب ہونگے    | کی<br>کیفومر      | وه لوگ                | اُولِيِّكَ   | (تو) پورا بوراليت بين | يَسْتَوْفُونَ              |
| الوگ           | النَّاسُ          | كدوه                  | أخرثم        | اور جنب ان کوناپ کر   | (م)<br>وَإِذَا كَالُوْهُمُ |
| رب کے لئے      | لِرَبِ            | دوباره زنده کئے جائیں | مَبْعُوثُونَ |                       |                            |
| جہانوں کے      | العلمائن          | ع                     |              | ياان كوتول كرويية بي  | ٳٙڎٷؘۮ <i>ڹؙۅؙڟ</i> ؠؙ     |

#### ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے قیامت کے دن بردی کم بختی ہوگی

جولوگ دومروں سے تو پوراناپ کر لیتے ہیں، گر دومروں کو کم ناپ تول کردیے ہیں ان کے لئے قیامت کے دن بہت بڑی جائی ، بربادی اورعذاب ہوگا، ارشاد فرماتے ہیں: — بری کم بختی ہے گھٹانے والوں کے لئے! یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ دومروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ اور جب ان کوناپ کریا تول کردیے ہیں تو کی کرتے ہیں، کیا ان کو خیال نہیں کہ وہ ایک بڑے دن ہیں زندہ کئے جائیں گے جس دن تنام آ دی پرورد گارعالم کے سامنے کھڑے ہوں گئے:

میں جس ان ڈونڈی مارنا بہت بری عاوت ہے، آج کل بعض دو کا ندار ایسا کرتے ہیں، اور صدیت ہیں ہے کہ جن لوگوں میں جب کہ جن لوگوں اور حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عن میں بداوار گھٹ جائے گی، قطر بڑے گا اور کھانے کو اور کہ ان پورانا پوتو لو! کیونکہ اور حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہ ہما جب باز ارسے گذرتے تو دو کا نداروں سے فرماتے: اللہ سے ڈرو! پورانا پوتو لو! کیونکہ میں حضرت مقداد بن اللہ ورضی اللہ عنہ کی صدیف (مرس کھڑ ہے جائیں گے کہ وہ لیسینہ ہیں شرا پور ہو گئے ، اور ترزی کی شریف میں حضرت مقداد بن اللہ ورضی اللہ عنہ کی صدیف (مرس کا میں کہ کی سے نام ال کے بقدر پسینہ ہو گئے ، می کوبسینہ ایر کی تک کی کرے گا، کسی کو گھٹوں تک کہ کی کو کمرتک اور کسی کوبسینہ لوگ اپ نے اعمال کے بقدر پسینہ ہیں ہو گئے ، می کوبسینہ ایر کی تک کی کرے گا، کسی کو گھٹوں تک کی کو کرتک اور کسی کوبسینہ لوگ میں کو کہ سے اعمال کے بیند من تک بی تی جو کے گئے اور کیا میں سورج کو کی کو کہ تک اور کسی کو کہ سینہ کو کہ تک اور کسی کو کہ سینہ کی کو کہ تک کو کہ تک کو کسینہ کی کو کہ تک اور کسی کو کسینہ کی کو کہ تک اور کسی کو کہ تک اور کسی کو کسینہ کی کو کہ تک اور کسی کو کسینہ کی کی کہ تک کی کہ تک کو کہ تک کی کہ تک کو کہ تک اور کسی کو کسینہ کی کو کسی کو کسینہ کی کو کسینہ کی کو کہ تک کو کسینہ کی کو کسینہ کے گئے گا کہ کی کو کسینہ کی کو کسینہ کو کسینہ کی کہ تک کو کسینہ کی کو کسینہ کی کو کسینہ کی کو کسینہ کی کو کسینہ کو کو کسینہ کی کو کسینہ کی کسینہ کو کسینہ کو کسینہ کی کو کسینہ کی کو کسینہ کی کو کسینہ کے کہ کو کسینہ کی کر کسینہ کی کسینہ کی کہ کو کسینہ کی کسینہ کی کسینہ کی کسینہ کر کسینہ کی کسین کی کسینہ کی کسینہ کی کسینہ کی کسینہ کی کسین کی

الله تعالی فرماتے ہیں: کیا کم ناپیخ تولئے والوں کواس بات کا اندیشہیں کہ ان کو قیامت کے دن زندہ ہوکر اٹھناہے،
اوررب العالمین کے سامنے کھڑ اہوتا ہے، اس دن مصیبت کا جوعالم ہوگا اس کا ہم آج نضور بھی نہیں کر سکتے ، پس جان لوکہ
(۱) اٹکتال منه و علیه: کس سے اپنے لئے خود تاپ کرلیما (باب انتعال) (۲) کا نوھم: أی کا نوا لھم، اس طرح و زنوھم:
ای و ذنوا لھم۔

ناپ تول میں دھوکے مسلمانوں کا کام نہیں ، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کونہ خدا کا خوف ہے نہ آخرت کا ڈر!اللہ تعالیٰ اس نایا کے حرکت سے ہماری حفاظت فمرمائیں (آمین)

دوسری تن تلفیوں کا تھم: نبی تالیک آئی ایک ارشاد ہے: جس نے اپ مسلمان بھائی کی کوئی جن تلفی کی بخواہ اس کا تعلق آبروسے ہو یا کسی اور معاملہ ہے، پس چاہئے کہ وہ اس سے آج معاف کر الے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ ویتار ہوگانہ درہم، اگر ظالم کے پاس نیکی ہوگی تو اس سے ظلم کے بقدر لیاجائے گا، اور اگر نیکی نبیس ہوگی تو مظلوم کی برائیوں میں سے اس پر لا واجائے گا (بخاری شریف صدیث ۱۲۲۲۹) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ ہر جن تلفی خطرنا کے بہتنوق اللہ کی معافی تو ممکن ہے کہ اللہ کریم ہیں ، گرحقوق العباد کا معاملہ تھیں ہے، صدیث میں ہے کہ شہادت سے بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا ہوتا العبد بندے کے معاف کرنے ہی سے معاف ہوگا، اور قیامت کے دن سب مختاج ہوئے ، ہرایک ابنا تق وصول کرے گا، کوئی سی کومعاف نہیں کرے گا۔

سوال: لینے کی طرف صرف ناپنے کا ذکر کیا ،اور دینے کی طرف کم ناپ تولئے کا ذکر کیا اس کی کیا وجہے؟ جواب: اپناحق پورا وصول کرنا غدموم نہیں ،اس کے ذکر سے مقصود کم دینے کی غدمت کومؤ کد کرنا ہے، یعنی کم دینا اگر چہ فی نفسہ غدموم ہے لیکن اس کے ساتھ اگر لینتے وقت پورالیاجائے تو اور بھی غدموم ہے،اس لئے پہلے اختصار کیا۔

كُلاَ إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِي أَوْمَنَا آدُرْنِكَ مَا سِجِينَى أَوْكِتْكُ مَّرَقُوْمُ أَوْمِيْل يَوْمَهِ إِهِ لِلْفُكَذِّرِينِيَ فَالَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمُ الذِيْنِ أَوْمَا يُكَذِّبُ بِهَ الْاكُلُ مُعْتَدٍ اَرْيَمُ فَ إِذَا تُنْظَ عَلَيْهِ النِّتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَقْلِيْنَ أَلَا مُعْتَدٍ النِّتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاقَلِيْنَ أَلَا مُعْتَدٍ اَرْيَمُ فَيَ

| حجمثلانے والول كيلئے | ڵؚڶؙؙٛػؙۮؚۜڔؠؽؘ | قىدغانە كىيائ   | مايجين        | <i>برگزشین</i>     | Ž.                       |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| <i>5</i> ?09         | الَّذِينَ       | ایک نوشتہ       | كِشْكِ        | بے شک اوشتہ        | رانَّ كِتْبَ             |
| خيطلات مبي           | ؽڲڒڹؙڂؚؽ        | لكحابوا         | عُوِيْخُوْمُر | بدكارول كا         | الفيتال                  |
| دن کو                | بيوم            | بردی کم بختی ہے | وَنِيْلُ      | البنة قيد خان ش    | (۱)<br>کَیْنی بِیصِی آنِ |
| جزاءك                | اللِّابُنِي     | اک دن           | تُومَيِنِ     | اور تنجيح کيا پينة | ومتنا أذرلك              |

(۱)سجین اورسِجْن:مترادف ہیں:جیل،قیدخانہ، یہ کوئی نیالفظ ہیں،سورۃ بنی اسرائیل (آیت ۸) میں جہنم کے لئے حصیو آیا ہے،ها سجین: أی ها فی سجین \_

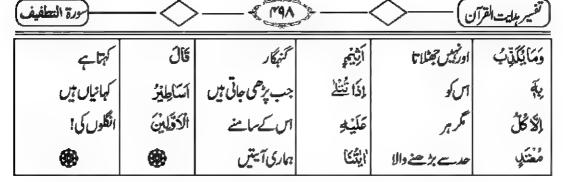

#### کفار جو جزاء کے دن کوجھٹاتے ہیں ان کے نامول کارجہ رجیل (دوزخ) میں ہے

پہلے ترفدی شریف کی ایک حدیث (نمبر ۱۲۲) پڑھ لیں جس میں میضمون ہے کہ اللہ تعالی نے جنتیوں اور جہنیوں کنام رجشروں میں کھ لئے ہیں:

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عند فرماتے ہیں: نبی طال اللہ علیہ کر ہمارے پاس تشریف لائے ، درانحالیہ آپ کے ہاتھ میں دور جسٹر تھے، پس فرمایا: ''جانے ہوید دور جسٹر کیا ہیں؟' ہم نے کہا بہیں ، اے اللہ کے رسول! گرید کہ آپ ہمیں بتلا کمیں ( تو ہم جان سکتے ہیں ) پس آپ نے اس رجسٹر کے لئے جوآپ کے دائیں ہاتھ میں تھا، فرمایا: ''یہ تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے ایک رجسٹر ہے جس میں جنتیوں کے، ان کے باب دادوں کے اور ان کے تعربی میزان لگادی گئی ہے یعنی ٹوٹل کر دیا گیا ہے، پس بھی بھی نہ تو ان میں اور ان کے تعربی کی کی جائے گئی ' پھر آپ نے اس رجسٹر کے لئے جوآپ کے بائیں ہاتھ میں کوئی اضافہ کیا جائے گا اور نہاں کے آخر میں میزان لگادی گئی ہے، پس بھی جہنیوں کے، ان کے باپ دادوں کے اور تھا، فرمایا: '' یہ تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے ایک رجسٹر ہے، اس میں جہنیوں کے، ان کے باپ دادوں کے اور تھاں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا اور نہان میں کوئی کی جائے گ

تشریؒ: یہ دور جسٹر جو آپ کے ہاتھوں میں تھے بھسوں تھے یا معنوی؟ حدیث سے بظاہر یہ بھھ میں آتا ہے کہ دہ محسوں تھے اور دوسری دنیا کی چیزیں جس طرح انبیاء کے لئے متمثل ہوتی ہیں صحابہ دغیرہ کے لئے بھی متمثل ہوتی ہیں، مثلاً حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی صحابہ کو بھی نظر آتے تھے، آئ طرح اگر یہ دجسٹر صحابہ کو بھی نظر آتے ہوں تو اس میں کوئی استبعاد نہیں۔

رہابیہ وال کہ استے سارے نام ایک ایک رجٹر میں کیسے آگئے؟ اور استے بڑے بڑے برٹے رجٹر ہاتھوں میں لے کر آپ کیسے تشریف لائے؟ تو اس کا جو اب بیسے کہ اب کمپیوٹر اور ڈی جیٹل کا زمانہ ہے، بڑے سے بڑا کتب خاندا یک چھوٹی می چیٹ میں آ جا تاہے، پس بیسارے نام قابل تخل رجٹروں میں کیولنہیں آسکتے؟ ارشادِ پاک ہے: جزاء کا انکارمت کرو، بدکاروں کے ناموں کارجٹر جیل خانہ (دوزخ) میں ہے، اور جہاں ان کا رجٹر ہے دہاں وہ خود بھی ہوئے، جیسے کتب خانہ کارجٹر کتب خانہ میں ہوتا ہے، اور جس دن دوزخی وہاں پہنچیں گےان کے لئے بربادی اور ہلاکت ہوگی، اور وہ ان کی روز جزاء کی تکذیب کا نتیجہ ہوگی۔

﴿ كَلاَ إِنَّ كِتْبَ الْفُهَارِ لَفِي سِعِينٍ ۞ وَمَمَا أَدْرَاكَ مَاسِعِينَ ۞ كِتْبُ مَرْقُوْرُ ۞ وَيُلُ يَوْمَهِ إِللْهُ كَذِبِينَ ۞ الّذِينَ يَكُذِّبُونَ بِيَوْمُ الدِيْنِ ۞ ﴾

ترجمہ: ہرگزنہیں \_\_\_\_ بین جزاء کا انکار مت کرو \_\_\_ بیشک بدکاروں کارجٹر جیل (دوزخ) ہیں ہے اور تخفیے کیا خبر جیل کیا ہے؟ وہ ایک کھا ہوارجٹر ہے \_\_\_ اُس رجٹر میں جن کے نام ہیں جب وہ دوزخ میں پنچیں گے تو \_\_\_\_ اُس دن بردی کم بختی ہوگی جھٹلانے والوں کے لئے جو جزاء کے دن کوجٹلاتے ہیں!

#### جزاء کے دن کا نکارسرکش گنهگار ہی کرتاہے

سرشی اور گناہ ہے دلچی آنھوں کو اندھا کردی ہیں ، پھراس کے اندھا پن کی کوئی حذیبیں رہتی ، یہاں تک کہ جب اس کے سام کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا تو کہدویتا ہے: اس میں کیار کھا ہے؟ بیتو انگلوں کی فرجی جھوٹی داستانیں ہیں! حالانکہ قرآن کی باتوں کوئ کرکانپ جانا چاہئے تھا، عبرت حاصل کرنی چاہئے تھی ، اللہ کے قانونِ قدرت سے ڈرنا چاہئے تھا ، اس کی پکڑ سے کوئی نی نہیں سکتا ، مگر ہائے رے کم بختی ! جب آدی عقل سے پیدل ہوجائے تو کیسی کیسی حمالت بھری باتیں کرتا ہے! ﴿ وَمَا يُكُوِّ بُ بِهَ إِلَّا كُلُّ مُفْتَلِ اَرْتِهِ إِنْ اِذَا تُنظِّ مَكِيْ ہِ النِّتُكَا قَالَ اَسْاطِ ایْدُ الْدَقَائِنَ ہُ

سر و میں ہو بہ برہ برہ میں ہو ہوں ہے۔ اس کے سامنے ہماری ترجمہ: اور جزاء کے دن کو وہی شخص جھٹلا تا ہے جو حدے تجاوز کرنے والا گنہگار ہے، جب اس کے سامنے ہماری

ا میتی پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے۔ بید پہلوں کی کہانیاں ہیں!

كُلُّ بِلُ سَرَانَ عَلَا قُلُوْبِهِمْ مَمَا كَانُوَا كَيُسِبُونَ ۞ كُلُّا انَّهُمْ عَنْ تَرَبِّهِمْ يَوْمَ بِإِلْمَحْجُوبُونَ ۞ ثُلُا بِلْ مَنَ اللَّهِ عَنْ تَرَبِّهِمْ يَوْمَ بِإِلْمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ نَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿ ثُمُ مَا يُقَالُ هَانَا الْلَهِ عَى كُنْتُمْ بِ ﴿ تُكَلِّيْ بُونَ ۞

| این پروردگارے      | عَنْ زُرْتِهِمْ | ال كاجوتھ         | مَا گَانُوْا  | ہر گرنبی <u>ں</u> | گ <u>ر</u> د       |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| اس دن              | كغميني          | کماتے             | لَيْكَسِبُونَ | ایلکه             | بكل                |
| البنة بروے میں کئے | ا<br>لمحجوبون   | <i>هر گزینی</i> ی | 36            | زنگ بیٹھ گیاہے    | كان                |
| ہوئے ہونگے         |                 | بيشك وه           | المراجعة      | ان کے دلول پر     | عَلَا قُلُوٰيِهِمْ |

| <u> </u>    | $\underline{\hspace{1cm}}$ | No. of Street, or other Persons in contract of the last of the las | 5 <sup>A</sup> | <u> </u>                   | ر میرمدیت اسرا |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| يہے۔جو      | هٰنَّا الَّذِي             | دوز خیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الجينير        | /Ę                         | ثم             |
| تقةتم اس كو | كنتويه                     | p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثم             | ب شک وه                    | ا<br>إنهم      |
| حجثلات      | الْتُكَلِّنْ لِمُوْنَ      | كهاجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يَقَالُ        | البته وأقل ب <u>وزوالي</u> | تصانوا         |

النس بار والقاتان كالمعافيف

﴿ كُلُّدُ بَالْ عَمَاكُمُ اَنْ عَلَمْ قُلُوبِهِمْ مِّنَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾

تر جمہ: ہرگزنہیں \_\_\_\_ بعن قرآن الگوں کی کہانیاں نہیں \_\_\_ ورتقیقت ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے ان کاموں کاجو وہ کیا کرتے تھے ۔ اس وجہ سے قبول تن کی صلاحیت ختم ہوگئی، اور وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانے کے لئے تیاز ہیں!

مگذیبین آخرت میں دیدار خداوندی سے محروم ہو نگے اور وہ ان کے لئے بڑی سزاہوگی حجروم ہو نگے اور وہ ان کے لئے بڑی سزاہوگی حجروم ہو نگے اور بیان کے جھٹلانے والوں کو آخرت میں ایک بڑی سزامطی کہ وہ جمالِ خداوندی کی زیارت سے محروم ہو نگے اور بیان کے بڑی سزاہوگی ، اور بیم وی ای وقت سزاہو سکتی ہے جب ان کے دلول میں اللہ کی انتہائی محبت اور دیدار کا شوق ہو، ماش کومعشوق کے دیدار سے محروم رکھا جائے تو اس کی جان نکل جائے گی اور غیر عاشق کومحروم رکھا جائے تو وہ کہے گا: میرے یا پوش سے اجھے دیکھنائی نہیں !

انسان کی فطرت میں بھی اللہ کی محبت رہی ہی ہے، خالق وکلوق کا رشتہ باب بیٹے کے رشتے سے توی ہے، ہندہ اگر فرنٹ (FRONT) ہوجائے تو بھی دل میں مکنون محبت ختم نہیں ہوتی ،اس لئے آخرت میں کفار بھی دیدار خدا دندی کے مشاق ہونگے ،اوراُس فعت بے بہاسے محرومی ال کے لئے ہڑی سزا ہوگی۔

﴿ كَالَّذَ إِنَّاكُمْ عَنْ تَرْتِهِمْ يَوْمَ بِنِ لَمَحْجُونُونَ۞﴾

ترجمہ: ہرگزنہیں — جزادسزا کاانکارمت کر — بے شک وہ لوگ اس دن اپنے پروردگارے پردے میں کئے ہوئے ہو نگے!

#### بالآخر مكذبين دوزخ ميں داخل كئے جائيں گے

اس کے بعد جزاؤسزا کا انکار کرنے والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا، تنہیں ونیامیں اپنے برے انجام کا یقین نہیں تھا، اب اپنی آنکھوں سے اس دوزخ کو دیکھے اوجس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے!

﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَعِيْمِ أَنَّمَ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنُتُمْ بِهِ كَكُذِّبُونَ ١٠٥٠

ترجمہ: پھربے شک وہ دوزخ میں داخل کئے جائیں گے، پھرکہا جائے گا:'' یہی وہ دوزخ ہے جس کوتم جھٹلایا کرتے تھے!''

كُلَّا إِنَّ كِتْبُ الْكِبْرَارِ لَغِيْ عِلِيِّيْنَ ۚ وَمَا اَدُرْ لِكَ مَا عِلْيَتُونَ ۚ كَنَابُ حَرُقَوُمُ ۗ فَيَشْهَا لَهُ الْكَالِيكِ يَنْظُرُونَ ۚ تَغْرِفُ فِي وَجُوهِهِمُ الْمُكَاكِنُونَ ۚ تَغْرِفُ فِي وَجُوهِهِمُ الْمُكَاكِنُونَ فَ الْكَالِيكِ يَنْظُرُونَ ۚ تَغْرِفُ فِي وُجُوهِهِمُ الْمُكَانَا فِي اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللّه

| مسهر يول پر     | عَلَى الْاَثَارِيكِ | ایک رجنر ہے             | كِتْبُ             | <i>هر گر</i> نیس       | كَلَّالَّا                   |
|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| د مکیرې بونگ    | كَيْنْظُرُونَ       | لكحابوا                 | مرفونگر<br>مرفونگر | بے شک دجسٹر            | اِنَّ كِتْبُ                 |
| بيچانيس گے آپ   | تغرف                | دیکھیں گےاس کو          | لِيْشُهِ أَنْ كُو  | نیکو <b>ن</b> کا       |                              |
| ان کے چبرول میں | فِي وُجُوهِهِمْ     | مقرب بندے               | المُفَرَّكِونَ     | البيته بالاخانول مين ي | (۱)<br>لَفِيْ عِلِيَّةٍ بِنَ |
| تازگی           | نجر أ<br>تضرة       | ب شک نیک لوگ            | إِنَّ الْأَبْرَارَ | اور تخفي كيا پينة      | وَمَا آدُرُىكَ               |
| نعتوں کی        | التَّعِيْمِ         | يقيياً لغمتول بين ہونگے | لِغُ نَعِيْرٍ      | بالاخانے کیا ہیں؟      | مُاعِلِيُّوْنَ               |

(۱)العِلَّيُّ: بلندترين جلّه ما بلندترين ورجه العِلَيُّون: جنت كاعلى مقام كانام، واونون اعرابي بين اور ما عليون؟ أى ما في عليين؟ ظرف بول كرمظر وف مراوليا ہے۔

| ورو استعید |                  | A BOI                | Saller -                        | <u> </u>       | <u>استير ملايت القرال</u> |
|------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|
| ایک چشمه   | عَيْثًا          | أوراس ميس            | قَفِيْ ذَلِكَ                   | پلائے جائیں گے | يُسْقُوْن                 |
| میش کے     | ؿؿۯ <i>ڹ</i>     | يں چاہئے كەرلىس كريں | فَلَيْتَنَا فِسِ <sup>(٣)</sup> | خالص شراب سے   | مِنْ رُجِينِ              |
| ال         | پهٽا             | رایس کرنے والے       | المُتَنَافِسُونَ                | مبرگلی ہوئی    | ئۇنىدە.<br>ئۇنىدە         |
| مقرب بندے  | الْمُقَرَّبُوْنَ | اوراس کی ملونی       | ويراجه                          | اس کی مہر      | خِمَّهُ                   |
| <b>⊕</b>   | <b>*</b>         | تنيم ہے ہے           | مِنْ تَسْنِيمُ                  | مثک ہے         | مِسُكُ                    |

نیک لوگوں کے ناموں اور کاموں کارجسٹر جنت میں ہے، اور وہاں ان پر پانچ نواز شات جزا وسرزا کا انکارمت کرو، بدکاروں کی بدانجامی تم دیکھ بچکے، اب نیکو کاروں کی نیک انجامی بھی دیکھو، ابرار کے ناموں

اور کاموں کا دفتر جنت کے بالا خانوں میں ہے، لیس وہ بھی وہاں ہو تکے ،اور وہاں ان پر پانچے نوازشات ہوگی:

ا-ان کے ناموں اور کاموں کے دفتر کومقرب بندے: ملائکہ اور مؤمنین شوق سے دیکھیں گے، اور جب کسی کے کارنامہ کو ان کے ناموں اور کاموں کے دفتر کومقرب بندے: ملائکہ اور مؤمنین شوق سے کارنامہ کو ان انظر سراجتے ہیں تو آدمی پھولائہیں ساتا، کل بنایا، باغ نگایا یا کوئی چیز ایجاد کی، اور ماہرین نے اس کوشوق سے دیکھا اور تعریف کی توبیعال کے لئے سب سے براصلہ ہے۔

۲-جنتیول کوجنت میں ہرنعت حاصل ہوگی کہی چیز کا ٹو ٹانہیں ہوگا ،ان کو دہاں ہر طرح کی سہولت ،خوشی ،راحت اور عزت حاصل ہوگی۔

۳-وہ مسہریوں پر بیٹے نظارہ کریں گے مسہریاں کیسی ہونگی؟ جیسی جنت ہوگی دلیں ہی مسہریاں ہونگی! ابھی ان کی خوبی کوئی نہیں بتلاسکتا،اور کس چیز کا نظارہ کریں گے؟ گردو پیش کا نظارہ کریں گے، جیسے آ دمی لالہ زار میں بیٹھ کر چاروں طرف دیکھتاہےاورخوش ہوتاہے،ای طرح جنتی جنت کے نظار بے سلطف اٹھا کیں گے۔

۷۰ جنتیوں کے چہروں سے تازگی فیک رہی ہوگی، ایسے آدی کے چہرے پرچک دمک ہوتی ہے جس کو ہر طرح کا آرام اور اطمینان فعیب ہو، ایک جنت ہی الی جگہ ہے جہال ہمیشہ ہی لگارہےگا۔

۵-نیک لوگول کوجنت بیش خالص سربمبر شراب بطی چس کی ڈاٹ مشک کی ہوگی ،اوراس میں تسنیم کی ملونی ہوگی ، تسنیم جنت میں ایک چشمہ ہے ،مقربین (سابقین ) کوتوائی چشمہ سے پلایا جائے گا ،اور ابرار کے لئے اس میں سے ملونی کی جائے گی ،اور بیجام ایک فتمت ہے کہ رئیس کرنے والے اس کو حاصل کرنے کے لئے رئیس کریں ،لیمن نیک کام کریں تا کہان کو دہ جام اضعیب ہو۔

(۱)الوحیق: صاف وخالص شراب (۲) تنافس القوم فی کذا:کس چیز کے حاصل کرنے میں باہم مقابلہ کرتا ، رلیس کرتا ،کس کونقصان پنجائے بغیرایک دومرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ إِنَّ الَّذِيْنَ اَجُرَمُوْ اكَانُوْ امِنَ الَّذِيْنَ المَنُوا يَضْحُكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَعَامُ رُوْنَ ﴿ وَإِذَا اللَّهِ مِنَ اللَّهُ اللَّ

إِنَّ الَّذِيْنَ الَّذِينَ للتتابي انْقَلُوا جولوگ خوش طبعي كرتي بوئ المناوا /و/ رو احرموا كناوكما ايمان لائے كَانُوْامِنَ الَّذِينَ | ووان سےجو كافرول اورجب ديمية بي ان و من الكُفّاد واذاراؤهم قالوًا ابسين سح يَضْعُكُونَ أمثوا كتين ايمان لائے عَدَ الْارَابِكِ بِ شک بیلوگ ٳؽۜۿٷؙڲڋ بَصْحَالُونَ المنتقابين كِنْظُرُونَ الصَّالُونَ يقيناً بمكيروع بن ر میکھیں سے اورجب گذرتے ہیں وإذامروا واقعي هَلْ<sup>(۳)</sup> اور نیس بھیجے گئے وہ وماً ارساوا بهتم ان کے ماسے رر) يتفامزون بدلہ دیئے تھنے در پوپ عَلَيْهِم آنگھیں مارتے ہیں الناير الكفاء اورجب بلنت بين تكهبان بناكر وإذاانقكوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ النَّكامِن كاجود كَيْ الي كروالون كاطرف فاليوم إلى آخابهم ر سات

(۱) غَمز (ض) ہانعین: آنکو سے اشارہ کرنا، آنکو مارنا (۲) فکھین: فَکِدّ کی جُعْ: باتیں بنانے والا، مُداق اڑانے والا۔ (۳) هل: استفہام تقریری کے لئے ہے، جو ما بعد کوٹابت کرتا ہے۔

الم

### ونیامیں کفارمسلمانوں کی منسی اڑاتے ہیں مرآخرت میں پانسہ پیٹ جائے گا

کفار مکہ ابز جہل، ولید اور عاص کھنہم اللہ جضفائے سلمین بلال، عمار، خباب اور صہیب وغیرہ رضی اللہ عنہم کا آلو بنایا کرتے تھے، جب ان کے پاس سے گذرتے تو ایک دوسرے کو آنکھ مارتے اور غزہ کرتے ،اور گھروں پر جاکران کی باتیں کرکے دل بہلاتے ، اور جب ان سے ملتے تو کہتے : تم گمراہ ہوگئے ہو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: کیا تہمیں ان کا ٹھیکیدار بناکر بھیجا گیاہے! پس آج وہ کمزور مسلمان جنت میں پہنچ کر قوی ہوگئے ہیں، وہ ان کا فرول پر ہنس رہے ہیں، مسہر یول پر بیٹھے ان کی تباہ حالی کا فطارہ کر رہے ہیں، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: پالیقین ان کا فرول کو ان کے کئے کا بورا بدائل گیا!

آیات یاک: — بینک جن لوگول نے برے کام کئے — آخری درجہ کے برے کام مراد ہیں، لیمنی کفر وی میں جنگارے ہیں۔ اور جب وہ ان (مسلمانوں) کے پاس سے گذرتے ہیں تو دو کرے میں جنگارے ہیں، اور جب وہ ان (مسلمانوں) کے پاس سے گذرتے ہیں تو ایک ووسرے کو) اشارے کیا کرتے ہیں، اور جب وہ اپٹے گھر وں کولوشے ہیں تو بطور دل گئی مسلمانوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، اور جب وہ سلمانوں کودیکھتے ہیں تو کہتے ہیں: بیلوگ جہتے ہیں! اوران کافروں کومسلمانوں برگرال بنا کرنہیں بھیجا گیا، پس آئے ایمان والے کافرول پر بنس رہے ہیں، مسہر یول پر بیٹھے نظارہ کردہے ہیں، باتحقیق کافرول کو ان کے کئے کا بدل بل گیا۔

فائدہ: کمہ کے کافروں کا جوطریقہ تھا: آج جہال بھی کافروں کا غلبہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ کوئی ملک ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی ماحول ہو، نیک لوگوں کے ساتھ بدکار کافروں کا طریقہ ایک ہی رہتا ہے، پس مسلمان برداشت کریں، جب ونیا کی بساط لیبیٹ دی جائے گی تو پانسہ پلٹ جائے گا، آج کے کمزورکل قوی ہوجا میں گے، اور جوان پر جسنتے ہیں مسلمان ان پہنسیں گے۔



## بىم الله الرحن الرحيم سورة الانشقاق

انشقاق کے معنی بیں: پھٹنا، جرنا، شگاف پڑنا، کریک ہونا، اس سورت کا موضوع بھی حسب سابق قیامت اور مجازات ہے،اوراس سورت بیس جار ہاتیں ہیں:

ا-انسان کاسب کراکرایا، اچھابراقیامت کے دن اس کے سامنے آجائے گا۔

۲-اللہ نے انسان کی دنیوی زندگی پُرمشقت بنائی ہے، موت تک بخت محنت میں لگار بنا ہے اور اعمال کا فرق یہاں فلا برنہیں ہوگا، گرایک دن اس کواپے اعمال سے سابقہ پڑے گا، کورک کو اس کا نامہ اعمال دا کیں ہاتھ میں دیاجائے گا، اور کس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں تھایاجائے گا، اور ایسا قیامت کے دن ہوگا، اس دن دونوں کے احوال مختلف ہوئے۔

سا انسان کی موجودہ حالت آخری حالت نہیں، اس کو آگے درجہ بدرجہ ترقی کرنی ہے، آگے دوز ندگیاں جیں، ایک قبر کی زندگی، دوسری: قیامت کی زندگی، یے زندگی اس کی آخری حالت ہوگی، اور اس بات کو دوقت موں سے مدل کیا ہے۔

مرکی زندگی، دوسری: قیامت کی زندگی، یے زندگی اس کی آخری حالت ہوگی، اور اس بات کو دوقت موں سے مدل کیا ہے۔

مرکی زندگی، دوسری: قیامت کی زندگی، یے زندگی اس کی آخری حالت ہوگی، اور اس بات کو دوقت خوری سائی ہے، اور نیک مؤمنین کو دائی اجرکی خوش خبری سائی ہے، اور نیک مؤمنین کو دائی اجرکی خبر دی ہے۔

| gp220002222222222 | 270700000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222222222222222222222222222222222222222 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | المراج ال |                                         |
|                   | سيوره الرسف في مريبيه ١٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sange                                   |
|                   | _ الله الأخمان الوّحبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|                   | 77. 12 47 3 7.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | > //2251                                |

اِذَا التَّكَاءُ انْشَعَّتُ ۗ وَاذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَلِذَا الْاَرْضُ مُنَّاتُ ۞ وَالْفَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَ اَذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ۞

|--|

(۱)أذِن (س)أَذَنَا له وإليه: كان لكا كرسنا (٢) حُقّ: حَقّ الأمرُ كالمجهول ب، حُقّ له أن يفعل كذا: استايها كرناضرورى اورلازم بـ

|                   |                  | Catalogue Contraction of the Con | <i></i>    | <u> </u>           | <del></del> |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|
| اور حکم س لے گ    | وَ اَذِنْتَ      | اورڈ ال دے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وَالْقَتْ  | أورجب              | وَإِذًا     |
| ایخ ربکا          | إرتها            | جو پھھاس میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَافِيْهَا | زين                | الْأَرْضُ   |
| اورودای کےلائق ہے | رو پر(ا)<br>وحقت | اورخال ہوجائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وتخلف      | مستخفینچ دی جائے گ | مُلَّاثُ    |

تفسيدا وسيلقاآن كا

- سورة الانشقاق

#### انسان کاسب کراکرایا اجھابراقیامت کے دن اس کے سامنے آئے گا

يَايُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَارِجٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدُحَافَهُ لِقِيهِ فَ فَامَّا مَنُ أَوْقِيَ كِتْبَهُ بِيمِيْنِهِ فَ فَسَوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِهُ يُرَافُ وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسُرُهُ لَا أَوْوَامَنَا مَنَ أُوْقِيَ كِتْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ فَ فَسَوُفَ يَهْ عُوا ثُنْ يُولَا فَ وَيَضِلْ سَعِبُبًا أَوْلَا فَا لَا فَيْ اَهْلَهُ مَسُرُهُ لَا أَهُ إِنَّهُ ظُنَّ اَنْ لَنْ يَتُحُورُ أَنْ لِلَّ مَتَّالًا فَانَ لَا يَعُورُ أَنْ يَكُورُ اللَّهُ اللَّ مَتْ كَانَ يِهِ بَصِيْرًا أَ

| سخت تكليف الحاتا            |                  | تكليف الثمانے والا |             | 0       | يَايُهَا الْإِنْسَانُ |
|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-----------------------|
| <u>پھرتواسے ملنے والا ہ</u> | ر (۳)<br>فملقِیه | تیرے دب تک         | رالے رَبِّك | ب شك تو | اِنْك                 |

(۱)إذا كى جزاء تحذوف ہے أى لَقِى الإنسانُ عملَه: انسان كاكراكرايا اس كے سائے آجائے گا،اور حذف كا قرينہ آگلى آيات جن \_(۲) كادح: اسم فاعل: كَدَحَ (ف) فى العمل: محنت كرنا، مشقت الله ان جانفشانى سے كام كرنا، انتقك كوشش كرنا۔ (٣) مُلاَقِ: اسم فاعل جنمير كى طرف مضاف أى ملاقٍ عملك المذكور من حير أو شريوم القيامة (جلالين)

| سورة الانشقاق | <u>-</u> | — <b>* [0•2]</b> }- | <u>-</u> | تفسير ملايت القرآن |
|---------------|----------|---------------------|----------|--------------------|
|               |          |                     |          |                    |

| بشك وه تقا                  | اِنَّهُ كَانَ              | خوش خوش               | صَدْ إِذَا           | پس ر ہاجو             | فَامِّنَا مَّنْ    |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| ایخ گھروالوں میں            | فِيَّ آهُـلهِ              | اوررہاجو              | وَ آمَّا مُنْ        | د یا گیا              | أؤتي               |
| خوش                         | مَسْرُولًا                 | ديا گيا               | أفيق                 | اس كانامهُ اعمال      | كِتْبَه            |
| بیثک اس نے خیال کیا         | إنَّهُ ظُلِّيَ             | اس كانامهُ اعمال      | كِتْبَهُ             | ال كومائين باتصين     | بيميينه            |
| كە جرگزنبىل <u>كەڭ</u> گاۋە | (٢)<br>اَنْ لَنْ يَعْدُورُ | اس کی پیٹھے کے پیچھیے | وَرَاءَ ظَهْرِهِ     | پ <i>ن عنقریب</i>     | فَسُوفَ            |
| کیون نبیں                   | بَلَى                      | بى عنقرىب پكارے گا    | فسؤف يذعوا           | حساب کیا جائے گاوہ    | بُعَاسَبُ          |
| بيثك اس كارب                | إِنَّ رَبُّهُ              | موت کو                | ئُبُورًا<br>ثُبُورًا | آسان حساب             | حِسَابًا يَسِيَرًا |
| السے                        | گانَ بِه                   | اورداخل ہوگا          |                      |                       | وَّيَيُّقَلِبُ     |
| خوب دانف                    | بَصِيْرًا                  | دوز خیں               | سَعِبَرا             | اینے گھروالوں کی طرفِ | إِلَّ ٱلْحَالِجُ   |

انسان مشقت بھری زندگی گذارتا ہے اورثمرہ سامنے بیس تا،وہ آگلی زندگی میں سامنے آئے گا اللہ نے انسان کی دنیوی زندگی مشقت بھری بنائی ہے، یہاں سی کوچین نہیں، ہرشخص الجھے برے کام میں لگا ہواہے، اورثمرہ سامنے بیس آتا، پس کیا ہیرا اورخزف برابر ہوجائیں گے؟ نہیں! ایک دن آئے گاجس میں انسان کواپنے عمل سے سابقہ بڑے گا ،اس دن لوگ دوطرح کے ہوئے:

ایک: دائیں والے جن کونامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیاجائے گا،ان کا آسان حساب ہوگا،اعمال دکھلا دیئے جائیں گے، پھر برائیوں سے درگذر کیا جائے گا،وہ میدان قیامت میں اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش لوٹے گا، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں: اگر کسی کو کسی تعلقین کو اس کو تعلقین کو اس کی کا کتا ہے تا انظار ہوتا میں دیکھتے ہیں: اگر کسی کو کسی تعمین جرم میں عدالت میں جانا پڑتا ہے تو اس کے تعلقین کو اس کی والیسی کا کتا ہے تا خرت کی عدالت کا معاملہ دنیا کی عدالت کا معاملہ دنیا کی عدالت سے نیادہ تخت اور تعمین ہے!

دوسرے: بائیں والے: جن کونلمہ اجمال بائیں ہاتھ میں دیاجائے گا، جب نامہ اجمال اڑیں گے، اور بروں کے بائیں ہاتھ میں دیاجائے گا، جب نامہ اجمال اڑیں گے، اور بروں کے بائیں ہاتھ کی طرف آئیں گے وہ اپنا بایاں ہوئی طرف آئیں گے وہ اپنا بایاں ہوئے جھے چھے دیں گے، پس ان کو وہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھا یاجائے گا، شخص دنیا میں بی فیملی میں خوش خوش زندگی گذار تا تھا، اور اس کا گمان تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کیون نہیں ہونا؟ مرنے کے بعد بھی اللہ (ا) فبور: مصدر: ہلاک ہونا، بابر فسر (۲) حَارَ (ن) حَوْرَ الوثما، والی ہونا۔

## تعالی تیرے احوال سے باخر ہیں بھس طرح انھوں نے جھے کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ بیدا کریں گے! جس کے ساتھ حساب میں ردو کد کی گئی اس کی کٹیاڈونی!

حدیث: رسول الله عِنْ الله عَنْ الل

آیات پاک: — اےانسان! بیش آولین پروردگار کے پاس پینیخ تک مشقت بحری زندگی گذار نے والا ہے، پس ہوا ہو فضی جس کا نامہ اعمال وا نہیں ہاتھ میں ویا گیا، اس سے عفریب آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ لیخ تعلقین کے پاس خوش خوش لوٹے گا — اور ہا وہ مخفس جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹے کے پیچے دیا گیا تو وہ عفریب ہلاکت کو پکارے گا، اور وہ جہنم میں جائے گا — وہاں وہ بریخت کیا کرے گا؟ موت کو پکارے گا، کے ساتھ پکارے گا کہ شاید موت آ جائے، اور جان بی جائے گا سے وہاں وہ موت بھی نہیں آئے گی، اب تو بس دوز نے ہا دوراس کا عذاب! — بیش دوران نے جائے ہیں ہوگا ۔ کیوں خوش زندگی گذارتا تھا، اور اس نے خیال کردکھا تھا کہ وہ جرگز نہیں لوٹے گا ۔ یعنی دوبارہ پیدائیس ہوگا ۔ کیوں نہیں! اس کا پروردگاراس سے خوب واقف ہے!

# فَلاَ ٱقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ وَ الْكِيْلِ وَ مَا وَسَقَ۞وَالْقَهَرِ إِذَا اتَّسَقَ۞لَاَزَّكُهُنَّ طَهَقًا عَنْ كَلَبَقٍ۞

| اوران کی جن کو | وَمَنا          | شفقى      | بِٱلشَّفَتِ | پرښين             | فَلا <u>َ</u> (۱) |
|----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| سمینااس نے     | ر (۲)<br>وَسُقَ | اوررات کی | وَالَّيْلِ  | فشم کھا تاہوں میں | ا<br>افريسم       |

(۱)فلا: پین بیس یعنی انسان کی موجودہ حالت آخری حالت نہیں، آگے لتر کبن: جوابِیتم آر ہاہے، اس کی ضد کی نفی ہے۔ (۲)وَ سَقَ وَ سْقًا: مَنفر قَ کوجمع کرنا (راغب) موصول کی طرف لوٹے والی خمیر محد دف ہے اُمی وَ سَقَد



### انسان کی موجوده حالت آخری حالت نبیس،آ گے قبراور قیامت کی زندگیال آرہی ہیں

اوپرىيدبات آئى ہے كەكافرىكمان كرتاہے كەدەددبارە زىدە ئېيى كياجائے گا،اس كاميرخيال غلط ہے،انسان كى ميدنيوى زندگى اوراس كودو زندگى اوراس كودو ئندگى اوراس كودو قىمول سے دلل كياہے۔
قىمول سے دلل كياہے۔

کیمای سم: دن ختم ہوتا ہے تو رات شروع ہوتی ہے، کچھ دیر دن کا اثر شفق کی صورت میں باتی رہتا ہے، پھر رات چھاجاتی ہے، اور تمام حیوانات اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو موت آتی ہے اور لوگ چند دن یا در کھتے ہیں (یشفق ہے) پھر بھول جاتے ہیں (یدات چھاگئ) اور سب رومیں بندرت کا لم ہزرخ میں سے جاتی ہیں (یدات نے حیوانات کو سیٹ لیا)

پھر عالم برزخ میں روموں کی تربیت کی جاتی ہے، وہاں رومیں قوی ہوتی ہیں، اس دنیا میں روح پانچ فٹ اور سنز کلو وزن کے جسم کوڈیل کرسکتی ہے، اور قیامت کے دن جسم ساٹھ ہاتھ کا ہوگا، اور ای قدر وزنی بھی ہوگا، پس رومیں جب ریوس آئی بیاور فل کہاں بن گئیں؟ عالم برز خیس ان کوایسا قوی بنایا گیا۔

آئیں گئو وہ ان ابدان کوڈیل کریں گی، رومیں آئی بیاور فل کہاں بن گئیں؟ عالم برز خیس ان کوایسا قوی بنایا گیا۔

دوسری قتم جم بید شروع ہوتا ہے قو ہلال (نیاچ اند) نمودار ہوتا ہے، پھر وہ دن بددن بردهتا جاتا ہے، یہاں تک کہ چود ہویں کو بدر کا فل بی بیاں تک کہ قیامت کے دن کا فل حالت میں بہتے جائے گا۔

میں بہتے جائے گا۔

(۱) التَّسَقَ القعرُ: جائد كالورا بونا، ما دُه: وَسق\_(۲) تَوْ كَبُنّ: رُكوب سے، مضارع بانون تاكيد ثقيله، صيغه جمع ندكر حاضر، اصل لتر كبونَنَّ ثقا، نون جمع اور واوحذف بواسے (جالين) فَكَ اللَّهُ مَرِ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهُمُ الْقَكُرُانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ يَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ﴿ فَهُمْ الْعَدَابِ اَلِيْمِ ﴿ لَا الَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الطَّلِيْتِ لَهُمْ آجُرُعَ يُرُكُمْنُونٍ ﴿

| در دناک          | أليي             | الكادكيا                             | كَفُرُوۡا     | پسان کوکیا ہوا                 | فتالهُذ         |
|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| مگرجولوگ         | إَنَّا الَّذِينَ | حبطات بیں                            | ؽؙڲڵڔؙ۫ؠؙۏ۬ؽ  | ایمان پس لاتے<br>ایمان پس لاتے | لَا يُؤْمِنُونَ |
| ايمان لائے       | أمنتوا           | اورالله تعالى                        | وَاللَّهُ     | اورجب يرمعاجا تاب              | وَ إِذَا قُرِئَ |
| اور کئے انھوں نے | وعيلوا           | خوب جانتے ہیں                        | اَعْلَمُ (١)  | ال كساخة                       | عَلَيْهُمُ      |
| نیککام           | الضايحت          | خوب جانتے ہیں<br>جس کووہ جھ کرتے ہیں | بِمَايُوعُونَ | قرآن                           | الغُزانُ        |
| ان كے لئے اجربے  |                  | يس توخبري سنائيس أنكو                |               | (تو)مجده نیس کرتے              | لايَسْجُدُونَ   |
| نه ختم ہونے والا | عَيْرُ مُنْوَٰنٍ | عذاب کی                              | بِعَلْانِ     | بلکہ جنھوں نے                  | يَلِ الَّذِينَ  |

#### قرآن كريم كى تكذيب كرفي والول كولتاز



# بسم الندالرحن الرحيم

### سورة البروج

بُرُوج: بُرْج کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں: بردے ستارے جونگی آنکھ سے نظر آتے ہیں، اور بَوَجَ (ن) بُرُو جُاکے معنی ہیں: بلنداور نمایاں ہونا، سورت کا بینام ہے، در منثور میں برے ستاروں کی شم کھائی ہے، اس لئے سورت کا بینام ہے، در منثور میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت میں بہتی تفسیر آئی ہے۔

بیسورت مضمون کے اعتبار سے گذشتہ سورت کا تکملہ ہے، گذشتہ سورت کے آخر میں قرآن کی تکذیب کرنے والے کفار قریش کو آثار اہے، اب اس سورت کے مقدمہ کی کفار قریش کو آثار اہے، اب اس سورت کے مقدمہ کی کاروائی، فیصلہ اوران کا انجام سنایا ہے، کیونکہ کفار قریش نے بھی کمز ورمسلمانوں کوستانے میں اوران کی ایڈ ارسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ، ان طالموں کو خندق والے ظالموں کا مال سنایا ہے کہ ان طالموں کے خلاف قیامت کی کورٹ سے تصاصافی کا فیصلہ وگا، اس سے مبتی لیں۔

پھر مذہبین کو دارنگ دی ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کوستانانہیں چھوڑیں گے ادر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو دوز خ کے عذاب سے سابقہ پڑے گا۔ اس کے بالمقابل اٹل ایمان کی ڈھارس بندھوائی ہے، ادر ان کو بڑی کامیر کو مسایا ہے، پھر سورت کے تتم تک کفار مکہ سے خطاب ہے، ان کواللہ کی پکڑ سے ڈرایا ہے اور قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے۔

#### اصحاب إخدودكاوا قعه

صحیح مسلم میں یہ واقعہ فصل آیا ہے: اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کافر بادشاہ کے پاس ایک کائن (غیب کی خبریں دینے والا) تھا، اس نے بادشاہ سے کہا: جھے کوئی ہوشیار لڑکا دو، تا کہ میں اس کواپنا علم سکھا دوں ، چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا، اس کے داستہ میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا، جو اس وقت کے دین تن (سیحیت) کاسچا پیروتھا، اس لڑکے کی راہب کے پاس آمدورفت شروع ہوئی، اور وہ خفیہ طور پرمسلمان ہوگیا ۔ ایک مرتبہ اس لڑکے نے دیکھا کہ ایک شیر نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے، اور لوگ پریشان ہیں، اس نے ایک پھر لے کر دعا کی: اے اللہ! اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پھرسے مارا جائے! پھر پھر شرکو مارا تو وہ مرگیا، لوگوں میں اس کا بڑا ج جا ہوا کہ اس لڑکے کوکوئی

عجیب علم آتا ہے، ایک اندھے نے یہ بات تی، کہتے ہیں: وہ باوشاہ کا وزیرتھا، اس نے آکراڑے سے کہا: اگر میری آئکھیں اچھی ہوجا کیں تو میں تو از ووثگا، اڑے نے کہا: جھے مال نہیں چاہئے، اگر تو مسلمان ہونے کا وعدہ کر نے تو میں وعا کروں، اس نے وعدہ کیا اور وہ بینا ہو کرمسلمان ہوگیا، باوشاہ کو بیسب خبریں پنچیں، اس نے لڑک کو راہب کو اور ایمب کو اور اندھ کو طلب کرلیا، جواب بینا تھا، پھر راہب اور بینا کو تو شہید کردیا، اور لڑکا فی آیا، پھر بادشاہ نے کم دیا کہ اس کو اور اندھ کو لوگ اس کو لے کر گئے تھے وہ گر کر ہلاک ہوگئے، اور لڑکا فی تھی بادشاہ نے کم دیا کہ اس کو سمندر میں غرق کردیا جائے، گرجو ڈبونے گئے تھے وہ سب غرق ہوگئے اور لڑکا زندہ سلامت نکل آیا تو بادشاہ خت مضطرب ہوا۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا: اگر تو جھے مارنا چاہتا ہے تو بسم اللہ کہہ کرتیر مار: میں مرجا و تگا، چنا نچ ایسانی کیا گیا اور لڑکا شہید ہوگیا ۔ سے بواقعہ د کھے کرملک کے بہت سے موام ایمان کیا کہ کرتیر مار: میں مرجا و تگا، چنا نچ ایسانی کیا سلطنت کے مشورے سے بودی بودی دندہ تھی آگ سے دہ کا کیں، اور اعلان کیا کہ جو اسلام سنہیں پھرے گا وہ نذر آتش کے کردیا جائے گا، چنا نچ بسب مسلمان زندہ جاوید بن گئے، ایک بھی دین سنہیں پھر لے کو اسلام سنہیں پھر لے کردیا جائے گا، چنا نچ بسب مسلمان زندہ جاوید بن گئے، ایک بھی دین سنہیں پھر لے کردیا جائے گا، چنا نچ بسب مسلمان زندہ جاوید بن گئے، ایک بھی دین سنہیں پھر لے

| 20000000000000000000000000000000000000 | 9 / 2 11 / 2 11      |                                         |       |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------|
| Ce SO                                  | بروج مُحِيِّنًا (۲۷) | (٨٥) سِبُورَةِ ا                        | Cr GC |
|                                        | 03 dh 134h           | ki 21                                   |       |
|                                        | والأحمن الرحب يوك    | بِسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |

وَالتَّمَا ۚ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۗ وَالْيُؤُو الْمَوْعُودِ ۗ وَشَاهِ لِا وَمَشْهُودٍ ۗ فَتِلَ اَصْعَبُ الأَخْدُوفِ التَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ آلِاذُهُمُ عَلَيْهَا قُعُودً ﴿ وَشَاهِ لِا مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِ فِيَ شُهُودُ ومَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا آنَ يُؤُمِنُوا بِاللهِ الْعَرَائِزِ الْحَمِيْدِ آلَائِي لَا مُلْكُ التَمُوتِ وَالْأَرْضِ \* وَاللهُ عَلْمُ يُلْ شَيْءً شَهِيْدًا ۚ فَي اللهِ عَلْمُ كُلِ شَيْءً شَهِيْدًا ۚ فَي اللهِ اللهِ عَلَى كُلِ شَيْءً شَهِيْدًا ۚ فَ

| اور گواہوں کی شم        | وَ شَاهِدٍ (٢)          | اوردن کی تتم  | <b>دَالْيُؤْمِ</b> | آسان کی شم      | وَالنَّكُمَّاءِ  |
|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|
| اوده قدمه فريقين كي قتم | کر د و . (۳)<br>و مشهود | 2 97 25 0 363 | الموغود<br>الموغود | بڑے ستاروں والے | ذَاتِ الْبُرُوجِ |

(۱)الموعود: وعده كيا بوا: لينى قيامت كا دن (۲) شاهداور مشهود: اسم جنس بين، قليل وكثير ير بولے جاتے بين (۳)مشهود كے بعد له و عليه محذوف ہے، كورث بين گواه مدى پيش كرتا ہے، پس وه مشهود له ہے، اور گوائى مدى عليه (منكر)كي موجودگي بين خواتى ہے، پس وه مشهود عليه ہے۔

| ( سورة البردن    | $- \bigcirc$           | — Colf                 | 946                | <u> </u>          | <u> معير بدليت القرار</u> |
|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| ستوده صفات       |                        | مسلمانوں کے ساتھ       | بِالْمُوْمِنِانِيَ |                   | هُ تِلَ <sup>(۱)</sup>    |
| وہ جس کے لئے     | الَّذِي لَهُ           | المنكمول ومكوري        | ور<br>شهود         | کھائیوں والے!     |                           |
| حکومت ہے         | مُلْكُ                 | اورنبيس عيب بإياانحنول | وما نقبوا          | آگ دالے           | الگارِ                    |
| آسانوں           | التموت                 | ان لوگول بیس           | ونهم               | بهت ابندهن والى   | ذَ اتِ الْوَقَوْدِ        |
| اورزمين          | والأرض                 | حگربیکه                | إِلَّا أَنْ        | جبكه ومكعائيون پر | إِذْهُمْ عَلَيْهَا        |
| اورالله تعالى    | والله                  | ايمان لائے تنے وہ      | ؿ <u>ٷٞۄ</u> ڹۅؙٵ  | بیٹے تنے          | ير.<br>قعۇڭ               |
| 57.5             | عَلَىٰ كُلِّلَ شَىٰ اِ | اللد تعالى پر          | بإنته              | اورده ال کوجو     | وَّهُمْ عَلَامًا          |
| د يكھنے والے بيں | شَهِيْدُ               | ذيردست                 | العناينو           | ده کردے تھے       | يَغْمَلُونَ               |

قیامت کی کورٹ سے کھائیوں والوں کے لئے آل کافیصلہ

بہلے جارہاتیں جان لیں:

ا - قیامت کے لمبدن میں ۔ جو پچاس بزارسال کا ہے۔ اس دنیا کے تمام معاملات اللہ کی عدالت میں آخری فیصلہ کے لئے پش ہوئے ، خواہ دنیا میں ان کے فیصلے ہوئے ہوں یا غلط: مسب کے دبارہ آخری فیصلے ہوئے۔ مسب کے دبارہ آخری فیصلے ہوئے۔

۲- کھائیوں والوں کے خلاف اس دنیا میں کوئی فیصلنہیں ہواتھا، کیونکہ وہ زبردست تھے، ان کے خلاف کون مقدمہ دائر کرتا اور کہاں کرتا؟ اب شہداء اللہ کی عدالت میں ان کے خلاف دعوی دائر کریں گے، اور کاروائی کے بعدان کے خلاف مخل عدمیں تصاص کا فیصلہ ہوگا کہ قاتلوں کو کیفر کر دارتک پہنچایا جائے۔

ساسان کے اعمال ہر طرف ریکارڈ ہور ہے ہیں، ذیمن محفوظ کر رہی ہے، وہ قیامت کے دن گواہی دے گی ، انسان کے اعمام محفوظ کر رہے ہیں، وہ گویا کے اعمام محفوظ کر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن بولیس کے، آسان کے بڑے بور ستار سے دیکارڈ کر رہے ہیں، وہ قرائن خارجیہ کے طور پر پیش ہونگے اور ستاروں کی بیر ریکارڈ نگ ایک مثال ہے، ہرخارجی قرید پیش ہوگا۔

٧- مقدمه شي مدگي (خندق كي شهداء) كواه پيش كري ك، وه كواه كون موسئك ؟ درمنتور يس حضرت حسن بن على رضى الله عنها كا قول هم كه وه كواه بي سيالي الله عنها اور وه كواه بوسئك قو آپ سے پہلے آپ كى امت كواه بوگى اور وه (١) لله عنها كا قول هم كا قريد هم بينى اصحاب اخدود كے خلاف قل كا فيصله موگا (٢) المناز: أصحاب الأمحدود سے بدل اشتمال هم بينى بيدوزخ كي آگييس ، بهت سارے ايندهن شين لگائى موئى آگ ہے۔

حدیث جس میں جمعہ اور عرفات سے تفییر آئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اس کا ابیک راوی موکیٰ بن عبیدة کی حدیثی یاداشت اچھی نہیں تھی ، اور بیصدیث اس راوی سے مروی ہے (تخذ الله می ۵۲۰) پس شہداء مشہود کہم ہوئے ، اور گواہی اصحابِ الاخدود کی موجود گی میں نی جائے گی ،اس لئے وہ مشہور علیہم ہوئے۔

مقدمه کافیصلہ: قیامت کے دن جس کاپکاوعدہ ہے، کھائیوں والے شہداء نے اصحابِ الاخدود کے خلافِ مقدمہ دائر کیا، قر اس خارجیہ پیش ہوئے، مثلاً: ہڑے ستاروں نے جو ریکارڈ کیا تھا وہ پیش ہوا، اور فریقین کی موجودگی میں گواہی گذری، اب انصاف سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اصحاب الاخدود کوئل عمر کی سز ایس قصاصاً قمل کیا جائے، اس فیصلہ کی طرف لفظ فُتِل اشارہ کرتا ہے، البعثہ آخرت کے آل کی نوعیت الگ ہوگ۔

مقدمه کی مسل: کسی زمانه میں ،کسی علاقہ میں ، کچھ لوگ ایک کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے، بادشاہ کا فراور ظالم تھا، اس نے سب ایمان لانے والوں کو گرفتار کرلیا، اور مرتد ہونے کا تھکم دیا، مسلمانوں نے انکار کیا، اس نے گہرے کھڈے کھدوائے، اور ان میں سوختہ بھر کر دہ کایا، پھر جوایمان سے بیس ہٹا اس کوآگ میں ڈال کر تھن دیا۔

ان مسلمانوں کا جرم کیا تھا: جس کی ان کو بیسز ادی گئی؟ صرف ایک جرم تھا کہ دہ اللّٰہ پرایمان کیوں لاتے ، حالانکہ ب کوئی جرم نہیں تھا، اللّٰہ کا تو حق تھا کہ ان پر ایمان لا یا جائے ، وہ زبر دست ستو دہ صفات جیں ، آسانوں اور ز بین کی حکومت انہی کی ہے ، ان پرایمان نہیں لائیں گے تو اور کس پر ایمان لائیں گے؟

پھر آخریش سے بات ہے کہ مقدمہ کی ہے کا روائی اور فیصلہ: ضابطہ کی کا روائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف جیں، ان کوسز اوسینے کے لئے کسی کاروائی کی ضرورت نہیں۔

آیات پاک: — برے برے ستاروں والے آسان کی شم! — بیمثال کے طور پرقر ائن خارجیہ کا تذکرہ ہے ۔ اور وعدہ کے ہوئے دن کی شم! — بیم قیامت کے دن بیم قدمہ چلے گا — اور گواہوں کی اور جن کے خلاف یاموافق گوائی دی جائے گی ان کی شم! — بیم قدمہ کے کردار ہیں — اور کیا فیصلہ ہوگا؟ بیم کندوف ہے، اور اس کا قرید بیہ ہے: — مارے گئے کھائیوں والے لینی بہت سے ابندھن میں آگ لگائے والے — مقدمہ کی مسل قرید بیہ ہے: — مارے گئے کھائیوں والے لینی بہت سے ابندھن میں آگ لگائے والے — مقدمہ کی مسل جس وقت وہ لوگ اس آگ پر بیٹھے ہوئے تھے — لیمنی بادشاہ اور اس کے وزیر وہشیر خند قوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے نہایت سنگدلی سے مسلمانوں کے جانے کا (ول دوز) تماشہ دیکھ رہے تھے، بدبختوں کو ذرار تم نہ آتا تھا! (فوائد) سے اور وہ جو بچھ مسلمانوں کے ساتھ کررہے تھے اس کود کھ رہے تھے سیکھائیوں والوں کے جرم کی سینی کا بیان سے اور وہ جو بچھ مسلمانوں کے ساتھ کررہے تھے اس کود کھ رہے تھے سیکھائیوں والوں کے جرم کی سینی کا بیان ہے — اور اُنھوں نے ان مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں پایا سوائے اس کے کہ وہ زیر دست ستودہ صفات اللہ پر ایمان

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَلُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْافَلَاهُمُّ عَذَابُ بَصَنَّمَ وَلَهُمْ عَنَابُ الْحَرِيْقِ ۞ إِنَّ الْكِرِيْنَ امْنُوْا وَعِمِلُوا الصِّلِيطِتِ لَهُمْ جَدَّتُ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُوُهُ ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْكَيْبَيْرُ ۞

| ان کیلئے باغات ہیں | كهُمْ جَنْتُ    | اوران کے لئے     | ولَكُمُ            | ب شک جنھوں نے                       | اِنَّ الَّذِيْنَ      |
|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| بہتی ہیں           | <i>تَ</i> جُرِي | عذابہ            |                    | •                                   | فَتُغُوا              |
| ان کے نیچے سے      | مِنْ تَحْتِهَا  | آگکا             | الُجَرِيْقِ        | مسلمان مردول كو                     | الْمُؤْمِنِينَ        |
| نېر ي              | الٰاَنْهُوُ     | ب شک جولوگ       | إِنَّ الَّذِينَ    | اورمسلمان عورتوں کو                 | وَالْمُؤْمِنَّتِ      |
| ~                  | ذٰلِكَ          | ایمانلائے        | ارود<br>امنوا      | پھرتو ہنیں کی انھو <del>ں ن</del> ے | ثُمُّ لَمْ يَتُوْبُوا |
| کامیابی ہے         | الْفُوزُ        | اور کئے انھول نے | وَعَ <u>ِ</u> لُوا | توان كيليئ عذاب ب                   | فَلَهُمُ عَذَابُ      |
| یزی                | الكيبيرُ        | نيك كام          | الصليحت            | دوزځ کا                             | A.S.                  |

#### مكذبين كووارننك اورمسلمانون كوسلى

ابِ مشرکین مکہ سے خطاب ہے ۔۔۔ بیٹک جنھوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ستایا ۔۔۔ ان پر ظلم وستم کے پہاڑتوڑے، اوران کو وطن چھوڈ نے پرمجبور کیا ۔۔۔ بھرانھوں نے تو نہیں کی ۔۔۔ بعنی ایمان نہیں لائے، ایمان لانے سے سمابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔۔۔ تو ان کے لئے دوز خ کاعذاب ہے ۔۔۔ دنیا میں ممکن ہے وہ سزا سے بچر ہیں ۔۔۔ اوران کے لئے جانے کاعذاب ہے! ۔۔۔ بیکھائیوں والوں کی سزاکی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کو جلایا تھا اس لئے تو ان کو آ ترت میں دوز خ کی آگ میں جلایا جائے گا۔

بینک جولوگ ایمان لائے ، اور انھوں نے نیک کام کئے: ان کے لئے (آخرت میں) باعات ہیں ، جن کے نیچے نیچریں بہدرہی ہیں ۔ اس لئے وہ سدا بہار ہیں ۔ یہ بردی کامیابی کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

رَانَ بَطَشَ رَتِكَ كَشَوِيْدُهُ اللهُ هُو يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ فَالْغُمْ شِي الْمَحِنْدُ ﴿ فَعَالُ لِهَا يُرِيْدُ ﴿ هَلَ آتُكَ حَوِيْثُ الْجُنُودِ فَ فِرْعَوْنَ وَثُمُودَ ﴿ بَلِ الّذِيْنَ كَفَرُوا فِيْ تَكْفِرِينٍ ﴿ وَاللهُ مِنْ قَرَا يِهِمْ مَهُ حِيْظُ ﴿ بَلْ هُو فَرُالُ مِنْ فَرُالُ مَعَ فَرُالُ هُو فَرُالُ مَهُ وَيُولِ مَا مَحْفُوظٍ ﴿

ساغ

| جھٹلانے میں لگھ  | فِي تُكْذِيثٍ    | بردی شان والا | الْسَجِنيدُ<br>الْسَجِنيدُ | بِتَك پَرُ                    | رانٌ بَطْشَ         |
|------------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| بوئين            |                  | كرذ النے والا | فَعَالُ                    | تیرے رب کی                    | رَتِيك              |
| اورالله تعالى    | وَّاللّٰهُ (۵)   | جو کھوجی جاہے | لِمَايُرِيْدُ              | البية بخت ہے                  | كَتُكِدِينًا        |
| ان کو ہرطرف ہے   | مِنْ وُرَابِهِمْ | کیا پیچی کھیے | هَلُ ٱللَّهُ               | بے شک وہی                     | رِانَّهُ هُوَّ      |
| گير ع بوئين      | مُحِيط           | بات           | حَلِيانِيثُ                | میلی مرتبه پیدا کرتا <u>ہ</u> | يُبْدِئُ ''         |
| بلكدوه           | ىَلْ هُوَ        | لشكرون كي     | روور<br>الجنود             | اورونی لوٹائے گا              | (۲)<br>وَ يُعِينُكُ |
| ر منے کی کتاب ہے | :<br>قُرْانُ     | فرعون         | فِرْعُونَ                  | أوروه                         | وَ هُوَ             |
| عظمت والي        | مَّجِيْنُ        | اور شمودکی؟   | ر يُروبر<br>وتبود          | بردا بخشنے والا               | الْعَفُورُ          |
| شختی میں         | فِيُ لَوْچِ      | بلکہ جنھول نے | كِلِ الَّذِيْنَ            | برامحبت كمن والاب             | الودود              |
| حفاظت ہوئی       | مَّحْفُوْظٍ      | انكاركيا      | كَفَّ وَا                  | تخنة بشابى والا               | ذُوالْعُهُ شِ       |

#### قرآن کی تکذیب کرنے والوں کواللہ کی پکڑے ڈرنا جائے

الله تعالی میں یک طرف صفات نہیں، دونوں طرح کی صفات ہیں، وہ ففور جہم ہیں توان کی پکڑا ورسز ابھی بخت ہے،
سورة الحجر کی (آیات ۴۹ و۵۰) ہیں: ﴿ نَبِیّ عَبَادِی ٓ اَیِّی ٓ اَنَا الْعَفُورُ الرَّحِینَہُ ﴿ وَ اَقَ عَذَابِی هُو الْعَدَابُ
الْاَلِیٰهُ ﴿ کَی : میرے بندوں کو آگاہ کرد ہے کے کہ میں ہی بہت درگذر کرنے والا ، بے حدم ہر بانی کرنے والا ہوں، اور (یہ بھی) کہ میری ہی سزانہایت دردنا ک سزاہ اپس یک طرف صفات پر تکمیری ہی سزانہایت دردنا ک سزاہ اپس یک طرف صفات پر تکمیر کرنا نادانی ہے، جائل مسلمان جواللہ کی صفت ہوں العوش کی الله والله کی جہت میں نہیں، اس لئے و داء کا ترجمہ آگ یا ہی جہت میں نہیں، اس لئے و داء کا ترجمہ آگ یا ہی جہت میں نہیں، اس لئے و داء کا ترجمہ آگ یا ہی جہت میں نہیں، اس لئے و داء کا ترجمہ آگ یا ہی جہت میں نہیں سرائی کے دراء کا ترجمہ آگ یا ہی جہت میں نہیں سرائی کے دراء کا ترجمہ آگ یا ہی جہت میں نہیں سرائی کے دراء کا ترجمہ آگ یا ہی جہت میں نہیں میں گریں گے۔ ہو خور کریں گے۔

رحمت پر بھروسہ کتے ہوئے ہیں وہ فریب نفس میں جتلا ہیں، یہاں بھی قرآن کی تکذیب کرنے والوں کو اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ڈرایا ہے، گران کو بیسز ادوسری زندگی میں ملےگی۔

﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشُورِيْكُ قُولَتُهُ هُوكُيْبُوئُ وَيُعِيْدُ فَ ﴾

ترجمہ بیشک آپ کے آپ کی پکڑ بہت بخت ہے، بے شک وہی پہلی بارپیدا کرتے ہیں اور وہی دوبار دیدا کریں گے ۔۔ اس وقت مکذبین کی بخت پکڑ ہوگی ،اللہ پاک ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی سز اسے نئی نہیں سکتے۔ عظمت قرآن کا بیان

سی ذات میں متعدد صفات ہوں تو بعض کا بعض پُراثر پڑتا ہے، جیسے باپ شفیق، مہریان اور منصف مزاج ہوتو اس کے ہر فیصلہ سے مہریانی اور شفقت میکے گی، اسی طرح اللّٰہ تعالٰی کی بھی پانچ صفات ہیں، اور چھٹی صفت: کلام ہے، پس ان صفات بخسسکا اثر قرآن میں ضرور آئے گا، وہ پانچ صفات ہے ہیں:

ا-وہ ففور: بڑے بخشے والے ہیں، کفر و شرک کے سواہر خطاجس کے لئے جاہیں گے معاف کردیں گے۔ ۲-وہ ودود دیہت محبت کرنے والے ہیں بصافع کواپٹی مصنوعات سے محبت ہوتی ہے۔ ۳-وہ شاہی تخت والے ہیں ،لینی کا تنات پر بلائٹر کت غیرے انہی کا کنٹرول ہے۔ ۲-وہ مجید عظمت والے ہیں ،لیکی عظمت جس کوکوئی چھوٹیں سکتا۔

۵-ده جوجایی کرگذرنے والے بیں ،فرعون کواس کے لا دلشکر کے ساتھ غرقاب کر دیا توان کا کیا نقصان ہوا؟ ثمود جیسی زورآ درتوم کوسفی ہستی سے تابود کر دیا توان کا کیا گڑگیا؟

اورچھٹی صفت: کلام ہے، کفارجس کی تکذیب میں گے ہوئے ہیں، گراللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، وہ تکذیب کی سکتے بھیرے ہوئے ہیں، مراللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، وہ تکذیب کی سزاسے نئے نہیں سکتے بھلمت والا کلام پہلے اور محفوظ میں جلوہ گرہوا، وہاں سے بیات معمور میں اتا را گیا، چوا میں ہے، اس کی ہر طرح تعظیم کی جائے، اس کو پڑھا سمجھا جائے اور اس کے احکام پڑھل کیا جائے، اور اس کو پڑھا سمجھا جائے اور اس کے احکام پڑھل کیا جائے، اور اس کو چاردا تک عالم میں پھیلایا جائے۔

﴿ وَهُوَ الْعَفُوْرُ الْوَدُودُكُ ذُو الْعُرْشِ الْهَجِنْدُ ﴿ فَعَنَالُ لِّهَا يُرِيْدُ ﴿ هَكُ الْهَ هُودُكُونَ وَوَعُونَ وَمُو الْعَفُورُ الْوَدُودُكُ وَوَالْعُونُ وَ وَاللهُ وَمِنْ قَرَالْإِهِمْ مُجْفِيظً ﴿ بَلْ هُو فَوْلُ فَهِينَا كَا فَهِ مَعْفُوظٍ ﴾ وَتَمُودُكُ بَلِ اللّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴾ وَالله ومن قَرالْإِهِمْ مُجْفِيظً فَبَلْ هُو فَوْلُ فَوَيدَ لَكَ مَعْمَدُول والله جو جابي كر مرجمہ: اور وہ بڑے بخشے والے ، بہت محبت كرنے والے ، تخت شابى كے مالك ، عظمتوں والے ، جو جابي كر گذرنے والے بين، كيا آپ كولئكروں كى بات بَيْتى ہے ، لين فرعون اور فمودكى ، بلكه منكرين تكذيب ميں كي بوت بين ، الله وہ باعظمت بڑھنے كى كتاب ہے جو تفوظ تحق ميں ہے۔ اور اللہ تعالى ان كو برطرف سے گھيرے ہوئے ہيں ، بلكہ وہ باعظمت بڑھنے كى كتاب ہے جو تفوظ تحق ميں ہے۔

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة الطارق

طارق کے معنی ہیں: رات میں طلوع ہونے والا روش ستارہ، حکر ق النجم (ن) کے معنی ہیں: رات کوستارہ کانمودار ہونا، بہلی آیت میں ایسے ستارہ کی قتم ہے، اس لئے بیسورت کا نام ہے۔

ال سورت كاموضوع بهى قيامت، بعث بعد الموت اورقر آن كى حقائيت كابيان ہے، اور ال سورت ميں ترتيب وار چار باتيں بيان فرمائى ہيں:

ا - بات بہاں سے شروع کی ہے کہ ہر تنفس (سائس لینے والا) اللّٰدی تگر انی میں ہے، اور اس کودود لیلوں سے مدل کیا ہے، آسان کی اور دات میں طلوع ہونے والے چکدارستارے کی شم کھائی ہے، یدونوں غیر تنفس (جمادات) ہیں، جب ان برگر انی مقرر ہے، تو تنفس بلکہ انسان برگر انی بدرجۂ اولی مقرر ہوگی، وہ تگر انی کے ذیادہ محتاج ہیں۔

۲-پھر بات آگے بودھائی ہے کہ انسان اپنی تخلیق میں غور کرے ، اس کوئن سے پیدا کیا ہے ، جس کا مرکز دل ہے ، جو پیٹے اور سینڈ کی پسلیوں کے درمیان ہے ، مرکز سے لے کرآخری مرحلہ تک انسان اللہ کی تگر انی میں بنرآ اور بردھتا ہے ، پس کیا انسان کواللہ تعالی دوبار دینانے پر قادر نہیں؟

ساسان کودوبارہ اللہ تعالیٰ کب زندہ کریں گے؟ جب سینوں کے داز آشکارہ ہوئے ہم دن انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی نسددگار بیعن قیامت کے دن اس کودوبارہ زندہ کریں گے، پھراس کوایک نظیر سے مجھایا ہے، آسمان ہرستا ہے توز مین سبزہ اگاتی ہے، ای طرح قیامت کے دن اس کودوبارہ زندہ کریں گے۔ ہوز مین سبزہ اگاتی ہے، ای طرح قیامت کے دن عاص بارش ہوگی ہم سے زمین سے مُر دے باہر نکل آئیں گے۔ ملاسم ہے، اور وہ دونوک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، ملاسم ہے کہ بیسب با تیں قرآن کریم بیان کردہا ہے، اور وہ دونوک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اس کی با تیں دل گئی نہیں ہیں، گرمنکرین قرآن کی دعوت کوروکنے کے لئے ایردی چوٹی کا زورلگار ہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی دعوت قرآن کے تصلیٰ کی تدبیریں کررہے ہیں، پس ذراصبر کریں، مکذبین کوذرامہلت دیں، وہ جلد اسلام کی کامیا بی کو میا تی تھوں سے دکھوں سے دکھ لیس گے۔







# الْمَانِينَ مِنْ اللهِ اللهُ الطَّارِقِ مِكِينَةً (۱۳۹۰) المُوْفِقَا الطَّارِقِ مِكِينَةً (۱۳۹۰) المُوْفِقَا ا المُسجِواللهِ اللهُ عَلَى الرَّحِينِ اللهِ المُواللِّ عَلَى الرَّحِينِ اللهِ المُواللِّ عَلَى الرَّحِينِ المُواللِّ

وَالتَّمَآ وَالطَّارِقِ ٥ وَمَآ اَدُرْيكَ مَا الطَّارِقُ ٥ النَّجُمُ الثَّاقِبُ ٥ وَانْكُلُ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ۞ فَلْيَنْظُرِ الْرِنْمَانُ مُمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِنْ مَآ إِدَافِقِ ۞ ثَغْنُهُ مِنْ بَيْ الصَّلْبِ وَالتَّرَآ إِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَا رَخِعِهُ لَقَادِدُ ۞ يَوْمَ تِثَبِنَا السَّرَاءِرُ۞ فَمَالَهُ مِنْ فَوَقٍ وَلا نَاصِرٍ۞ وَالتَّمَآ ءِ دَاتِ الرَّخِعِ ۞ وَالْدَرْضِ دَاتِ الصَّلْمِ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ فَصْلُ ۞ وَمَا مُوَيالُهُ زُلِ ۞ إِنْهُمُ مَ يَكِينُ وَنَ كَيْنًا ۞ وَاكِينُ كَيْنًا ۞ فَمَنِي لَا الْكَنْدِينَ آمَعِ لَهُ وَرُونَ كَافًا

| بيشك وه                | <b>ન</b> ્દ્રી          | بن جاہے کہ دیکھیے   | فُلْيَنْظُرِ                       | آسان کی شم         | وَالتَّكَاءُ        |
|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| انسان كودوباره پياكمني | عَلَّ رَجْعِهُ          | انسان               | الدنتان                            | اوررات میں آنے     | وَالطَّارِقِ        |
| يقينا پوري قدمت رکھتا  | لقادِدُ                 | سس چزہ              | (1)                                | والے کی شم!        |                     |
| جس دن                  | يوم                     | پيداكيا كياب وه؟    | خُمِلِقَ                           | اور تھے چھمعلوم ہے | وَمَا اَدْنيك       |
| جانچ جائیں کے          | تُبُلَ                  | پیدا کیا گیاہےوہ    | خُلِقَ                             | رات ش آنے والا کیا | مَاالطَارِقُ        |
| مربسةراز               | التكرايؤ                | يانىت               | مِنْ مُلَادِ                       | ستاره ہے           | التَّجُمُ           |
| يس بيس بوگي اس كيلئے   | فتألة                   | ا <u>حملنہ والے</u> | <b>د</b> َافِقِ                    | حمكنے والا         | الشَّاقِبُ          |
| بجمه طانت              | مِنُ قُوْقٍ             | (جو)لکاہے           | 9155<br>KV-2                       | نېيں کوئی بھی      | ورد(۱)<br>اِنْ کُلُ |
| اور شدکوئی مددگار      | ولا نامِرٍ              | ورمیان ہے           | مِئْ بَايْنِ                       | متنفس              | تغيي                |
| فتم آسان کی            | كالتكآء                 | im.                 | الضلب                              |                    | لَنَا عَلَيْهَا     |
| بارش والے              | (٣)<br>دُاتِ الرَّخِيرِ | اورسیندی سلیوں کے   | وَالنَّرَابِينِ<br>وَالنَّرَابِينِ | آيك نگهبان         | حَافِظُ             |

(۱)إن: نافيه ہے،آگ لما يمعنى إلا ہے، فى اثبات سے حصر ہوا ہے (۲) ممن شاره اور هاموصول ہے، اس كاالف نہيں اكھا جاتا، اور نون كاميم ش ادغام ہوا ہے۔ (۳) التو الب: تو يُهة كى جمع: سينه كى پسلياں (۴) متندرك حاكم بيں ابن عباس كى مرفوع روايت ہے كدر جع كمعنى بارش كے بيں (لغات القرآن)

| (J) (J) (J)      | $\overline{}$ | Comme             | 13 - A         | <u> </u>                       |                        |
|------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| <i>ب</i> ِدى چال | كَيْنًا       | دل کی کی بات      | بالهزل         | اورز مین کی                    | وَالْارْضِ             |
| پس مہلت دیں آپ   | فَنَيْقِيلِ   | بِ شک و ہ لوگ     | التهشيخ        | تصنير والي                     | (۱)<br>دُاتِ الصَّنْجِ |
| كافرولكو         | الكليرنين     | حال چل رہے ہیں    | يَكِيْدُونَ    | بِشِك وه (قرآن)                |                        |
| مهلت دين آپان کو | أمهلهم        | يدى چال           | گیندًا         | البتدايك بات                   | لَقُوْلُ               |
| تھوڑی دریہ       | رُوپُ مُا     | أوريش حيال جل ربا | <i>ۊ</i> ؙٲڲؽۮ | فیصله کن (دونوک)               | قَصْلُ                 |
| <b>*</b>         | <b>*</b>      | <i>چو</i> ل       |                | اور نیس ہے وہ<br>اور نیس ہے وہ | گامگو<br>گامگو         |

سورة الطارق

### ہر تنفس برنگرانی ہے

﴿ إِنْ كُلُّ نَفْس ﴾ جوابِ تِنم ہے، اور شمیں دوہیں: آسان کی شم، اور رات میں طلوع ہونے والے پھکدارستاروں کی شم، اور رات میں طلوع ہونے والے پھکدارستاروں کی شم، اپنے اوپر آسان کود کیھوا یہ چوڑی چکلی جیست کیا ہی اوپر کی گھڑی ہے؟ نہیں! اس پر گمرال ہیں، جواس کی گرنے کیشنے سے حفاظات کرتے ہیں، پھرستاروں کے نظام میں خور کرو بعض بڑے ستارے رات میں ہی طلوع ہوتے ہیں، اور ان کی روشنی رات کی تاریکی کوچر کر ذمین تک پہنچی ہے، یہ ستارے رات ہی میں کیوں نگلتے ہیں؟ اس لئے کہ ان پر گمرال مقرر ہیں، جب وہ ان کو تھم دیتے ہیں: طلوع کرتے ہیں، یہ جمادات (بے جان چیزوں) کا حال ہے، پس حیوانات (بندفس) خاص طور سے انسان پر گمرال مقرر ہیں۔

﴿ وَالتَّهُمَّةِ وَالطَّارِقِ فَوَمَا اَدْرَبُكَ مَا الطَّارِقُ فَالتَّجُمُ الثَّاقِبُ فَانِ كُلُّ نَفْسِ لَكَا عَلَيْهَا حَافِظُ فَ ﴾

ترجمہ: آسان کی شم اوررات میں آنے والے کی شم اور کیا آپ جائے ہیں کررات میں آنے والا کیا ہے؟ اس
سےمراد چکدارستارے ہیں، ہرتنفس پرایک گران مقررہے!

### انسان کی خلیق ابتدائی مرحله بے نہائی مرحلہ تک اللہ کی گرانی میں ہوتی ہے

اب انسان کی پیدائش میں غور کریں، اللہ نے انسان کوئی سے پیدا کیا ہے، اور منی کا منبع (مرکز) دل ہے، جو پیٹے اور
سید کی پہلیوں کے درمیان ہے، دل میں منی بننے والاخون علاحدہ پر تا ہے، پھر پونت صحبت مادہ کود کر بچہ دائی میں بہنچتا
ہے، دہاں جرتو مداور خلیہ ملتے جیں، دونوں ایک ہوجاتے جیں، اور حمل تھم جاتا ہے اور بچہ دائی کا مند بند ہوجاتا ہے، پھر مالاہ
سمات مراحل سے گذر کر انسان بنتا ہے، غرض بمنی کے مرکز سے لے کرآخری مرحلہ تک سمارا کام فرشتوں کی تگر ائی میں ہوتا
(۱) صَدْع: بمصدر باب فتح: بھٹنا بمراد مبز ہ نگلنے کے لئے پھٹنا ہے۔

ہے، جواس کی حفاظت کرتے ہیں، بیاللہ تعالی انسان کودوبارہ پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ ول منی کا منبع کیسے ہے؟ ۔۔ ہم جوغذ اکھاتے ہیں وہ پانچ مرتبہضم ہوتی ہے بضم کے عنی ہیں : توڑنا ، کھانا کہلی مرتبه منه بين عضم بوتاب، ومال سے توٹ كرمعده ميں يہنچتا ہے، ومال دوسرى مرتبہ عضم بوتا ہے،معده غذا كے تين ھے كرةاب، سيّال حصة كردول مين جاتا ہے، وہ اس کوفيلو كر كے مثانہ ميں بھيجة ہيں، وہاں سے بيشاب كے راستے باہر نكل جاتاہے،اورغلیظ حصہ آنتوں میں جاتاہے، وہاں سے وہ غلاظت بن کرنگل جاتاہے،اور جاولوں کی پیے جسیاحصہ جگریں جاتاہے، وہال تیسری مرتبہ ضم ہوتاہے، جگر پکا کراس کے چار حصے کرتاہے: سوداء صفراء بلغم اور خون ،سوداء جوڑول میں جاتاہے صفرامیت کی تھیلی میں جاتاہے،اورغذائے مضم میں مددگار بنماہے،اور بلغم کھال کے نیچے بھیل جاتاہے، وہاں وہ تخلیل ہوکر گوشت بنتاہے،اورخون دل میں جاتاہے،وہاں چوشی مرتبہضم ہوتاہے، دل خون کو پیا کر تین حصے کرتاہے،اعلی ورجہ کا خون منی بننے کے لئے رگول میں اسٹور کرلیا جا تاہے، پس دل منی کا مرکز ہے، اور وہ پیٹے اور پسلیول کے درمیان ہے،اوردوسرےدرجہ کاخون گوشت منے کے لئے کھال کے نیچے پھیل جاتا ہے، دہاں وہ بلغم کے ساتھ ال کر گوشت میں متخلیل ہوجاتا ہے،اورنکماخون رگول میں دوڑتا ہے،اوراس پرزندگی کامدار ہے، بیخون بارباردل میں واپس آتا ہے، دل ال كويميرس من يحيجاب، وه ال ين سے كارباكد (زهر يلي حصر) سانس كة رايد بابر كرتا ہے، اور باہر سے آسيجن كے كرخون ميں شامل كرتا ہے اور دل كووايس كرتا ہے، ول اس كو پہيكرتا ہے، يمل ايك منٹ ميں كئي مرتب ہوتا ہے، اس طرح بینظام فرشتوں کی نگرانی میں چاتا رہتا ہے۔ پھر پونت مِحبت فوطے نمی بناتے ہیں، جس ہے مل تھہر تا ہے بغرض یا نچوال بضم اینے اینے کل میں جوتا ہے، رہی ہے بات کہ ماقرہ بننے والاخون کہاں جمع رہتا ہے؟ اور فوطوں کا اس میں كس طرح ذخل ہے؟ بدال فن ہناسكتے ہیں، البندائی بات محسوں ہوتی ہے كہ جب فراغت كا دخت آتا ہے توسين ہى سے ماده چھتاا ہوامعلوم ہوتاہے۔

منی کودکر کیول نگائی ہے؟ ۔۔ بچدوانی کامنہ کیل (جماع کے داستے ) سے ذرافاصلہ پہے، تا کہ حالت بل میں بھی جماع ہوسکے ہمر دکاعضو بچدوانی سے نظرائے ، اور صحبت کے دفت بچدوانی کامنہ پھول کی طرح کھلتا بند ہوتا رہتا ہے ، اگر فراغت کے دفت اتفاق سے بچدوانی کامنہ کھلا ہے تو مادہ اس میں داخل ہوتا ہے ، اور بند ہوتا ہے تو مادہ کھرا کر باہر آ جا تا ہے ، اور منی گاڑھا مادہ ہے ، اور سوراخ تنگ ہے ، اس لئے پہلے ندی پورے راستے کو چکنا کردیتی ہے ، پھر منی کودکر نگلتی ہے ، مرد کا مادہ باہر کی طرف کو دتا ہے اور عورت کا اندر کی طرف ، جب دونوں مادے ایک ساتھ بچہ جانی میں ہونچ ہیں تو جرائو ہے اندھا دھند حرکت کرتے ہیں، اگروہ عورت کے مادہ کے کسی خلیہ میں داخل ہوگیا تو حمل کھیم جا تا ہے اور بچہدائی کامنہ بند ہوجا تا ہے اور بچہدائی کامنہ بند

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ ثُمَّ خُلِقَ أَخْلِقَ أَخْلِقَ مِنْ مَا وَدَافِقِ فَأَيْنُهُمْ مِنْ بَنِي الصَّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ أَلِنَهُ عَلَّ رَجْعِهِ قَادِدُهُ ﴾

ترجمہ: پس چاہئے کہ انسان غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیاہے؟ وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیاہے، جو پیٹے اور سین کی پسلیوں کے درمیان سے نکلتاہے، بے شک وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادرہے!

انسان دوباره كب پيدا كياجائے گا؟ اور بعث بعدالموت كي نظير

انسان کواللہ تعالی دوبارہ قیامت کے دن پیدا کریں گے، اس دن انسان کے پوشیدہ بھید کھل جا کیں گے، کوئی جید چھیا نہیں رہے گا، پھران کا حساب ہوگا، اس دن انسان بے سی ہوگا، ندخود میں کوئی طاقت ہوگی ندوسرا کوئی مددگار ہوگا۔ بعث بعد الموت کی نظیر : جیسے بارش برتی ہے تو زمین سے سبزہ آگ آتا ہے، اس طرح قیامت کے دن خاص بارش ہوگی اور مُر دے ذمین سے نکل آئیں گے اور قیامت بریا ہوگی۔

﴿ يَوْمَ تُنْكَ السَّرَآبِوُ فَنَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلاَ نَاعِرِهُ وَالتَّمَّاءِ ذَاتِ الرَّخِيرَ ۖ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّلْيَ ﴿ ﴾

تر جمہ: جس دن داوں کے بعید جانچ جائیں گے ۔۔۔ یعنی ان کا حساب ہوگا ۔۔۔ بیس انسان کے اندر نہ کچھ زور ہوگا اور نہ کوئی مددگار! بارش برسانے والے آسان کی شم! اور بھٹنے والی زمین کی شم! ۔۔۔ بیظیر کا بیان ہے کہ انسان ای زمین سے دوبارہ بیدا ہوئے۔

قرآن کی باتنس برحق ہیں اور اس کی دعوت مجھیل کررہے گی

فدکورہ باتیں قرآنِ کریم بیان کررہاہے، اس کی باتیں دوٹوک ہیں، دہ دل بہلانے دالی باتیں نہیں، ادراس کی دعوت کی سے کھیل کررہے گی، اگرچہ منکرین اس کی دعوت کونا کام کرنے کی پوری کوشش کررہے ہیں، مگر اللہ تعالی اس کی دعوت کی راہ ہموار کررہے ہیں، البتہ اسلام کا بول بالا ہونے کے لئے تھوڑا وقت درکارہے، البذا مکذیین کوان کے حال پر چھوڑ ہے، کرنے دیجئے ان کو جوکرنا جا ہیں، جلد دہ اسلام کا بول بالا ہوتا ہواد کی لیس گے۔

﴿إِنَّهُ لَقُوْلُ نَصِٰلُ ﴾ وَمَا هُوَ بِالْهُزُلِ ﴿ إِنَّهُ مَ يَكِيْدُونَ كَيْنَدًا ﴿ وَاكِيْدُ كَيْدًا ﴿ وَالْمُورِينَ امْهِ لَهُمُ

ترجمہ: بے شک وہ لینی ندکورہ ہاتیں فیصلہ کن ہاتیں ہیں، ول کی کی ہاتیں نہیں! بے شک منکرین بڑے بڑے داؤچل رہے ہیں،اور میں بھی بڑے داؤچل رہا ہوں، پس آپ ان کافروں کوڈھیل دیں،ان کوہس تھوڑے دنوں تک ڈھیل دیں!

# بسم الله الرحن الرحيم سورة الاعلى

۲- پھر بیان ہے کہ آن کریم لوگوں کی ہدایت (دین راہ نمائی) کے لئے نازل کیا گیاہے۔ ۳-اس کے بعد رید بیان ہے کہ وعوت اسماا می اپنی آخری منزل تک ضرور پنچے گی ،البتداس کے لئے عنت ضروری ہے۔ ۴- پھر آخریش آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا تذکر ہے۔



سَبِيِ اسْمَ رَبِكَ الْاَعْلَى ۚ الَّذِي خَلَقَ فَسَوْى ۚ وَالَّذِبُ تَتَّرَفَهَ لَكُ ۗ وَالَّذِبَ الْمَعَ وَالَّذِي َ اَخْرَبُمُ الْمَرْعِ فَي فَكَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

| اورجسنے        | وَالَّذِبْ            | <i>برت</i> ر وبالا کی  | الاَعُلَى      | پاکی بیان کر | 7     |
|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|--------------|-------|
| اندازه تغبرايا | ِّعَلَّادُ<br>قَلْادُ | جس نے بنایا (انسان کو) | الَّذِي خَلَقَ | نام کی       | الشم  |
| پس راه د کھائی | فهلك                  | پس درست کیا            | فيتوى          | اہے پروردگار | رَتِك |

| سورة الأعلى | $-\Diamond$  | > arr               | <b>&gt;</b>    | <u> </u> | (تفير مليت القرآ ل |
|-------------|--------------|---------------------|----------------|----------|--------------------|
| كوژا        | عُثَاءً      | چارا                | الترع          | اورجس نے | وَالَّذِئّ         |
| אוע         | (۲)<br>اُحوے | پس کیاا <i>س کو</i> | مررز<br>فجعاله | ग्रहा    | أخرج               |

#### انسان پیدائش سے موت تک

انسان کو برتر وبالا پروردگارنے بنایا ہے جس میں کوئی عیب اور کوئی کی ٹیس، اللہ میں ساری خوبیال جمع ہیں، پس ان کی بنائی ہوئی چیز میں بھی کوئی کی ٹیمیں ہوگی ، چنانچہ انسان کو بھی ہرا عقبار سے ٹھیک بنایا ، اس میں کوئی کی ٹیمیں چھوڑی ، پھراس کی زندگی کی پائنگ کی ، اس کے لئے ہر ضرورت مہیا کی ، اور اس کوزندگی گذارنے کا سلیقہ کھایا ، پھر ایک وقت آیا کہ اس کو دنیا سے ہنا دیا ، جسے ہنا دیا ، جس ہوئی ہے ، پھر آہت آہت ہوڑھا پا آگیا ، پھر مرکھپ گیا! از آدم تا ایں دم کتنے انسان آئے ہو ، اس کے پیٹ سے نکلا ، جوان رعنا ہوا ، پھر آہت آہت ہوڑھا پا آگیا ، پھر مرکھپ گیا! از آدم تا ایں دم کتنے انسان آئے اور گئے ، کسی کا نام باقی ہے؟ صرف نیک کام کرنے والوں کا نام باقی ہے ، پس لوگو! استھے کام کروتا کہ دنیا میں اچھا نام باقی ہے اور آخرت میں بھی چین وقر ارآئے !

آیات پاک: ۔ ۔ پاکی بیان کراپے سب سے برتر وبالا پروردگار کے نام کی آ ۔ ۔ اس آیت میں شیخ وتم ید دونوں کوجن کرنے کا تھم ہے، اور الأعلی میں تھے ید کا تم ہے، اور الأعلی میں تھے یوڑی آبیت بعد والے ضمون کی دلیل ہے ۔ ۔ جس نے (انسان کو) بنایا، پس ٹھیک بنایا ۔ ۔ اس میں کوئی کی نہیں چھوڑی ۔ ۔ ۔ اور جس نے اس کی زندگی کے لئے اندازہ کیا ۔ ۔ ۔ یعنی اسباب زندگی مہیا کئے ۔ ۔ ۔ پھر اس کوراہ تجھائی ۔ ۔ ۔ ۔ اور جس نے چارا اُگایا، پس اس کوسیاہ کوڑا کر دیا ۔ ۔ ۔ بہی انجام انسان کا ہونا ہے۔ ۔ ۔ بہی انجام انسان کا ہونا ہے۔

# سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ٥ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مَا نَكُ لَعُلُمُ الْجَهْرُ وَمَا يَخْفَى

| ين بين بعولين آپ إلا ما الكاما | عُرِيْكُ اب بِمِهامِي مِهم آپُ فَلا تَدْلَقَى |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------------------|

(۱) غناء: سو کھے سڑے گلے بتے ، کوڑا انعل نصر اور ضرب ہے آتا ہے (۲) اُحوى: حُوق سے صفت و مشہد : سیاہ سبزی مآل یا سیاہ سرخی مآل ۔ (۳) کوئ کی سبحان رہی العظیم ، اور بجدہ کی سبح : مسبحان رہی الأعلی: سلبی اور ثبوتی معرفتوں کی جامع بیں ، اس کے اللہ کو بہت بہتد ہیں ، بیں ، اس کے اللہ کو بہت بہتد ہیں ، اور نہایت و زنی ہیں ا

| سورة الأعلى             | $- \bigcirc$ |                  | <u> </u>              | <u> </u>                | <u> تفسير مهايت القرآ ا</u> |
|-------------------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| اورچو                   | وَمُنَا      | جانتے ہیں        | يَعْلَمُ<br>الْمَادِم | چاہیں اللہ تعالی<br>. ک | की देखि<br>५८०              |
| \$\frac{1}{4}\tag{0.76} | يعقى         | زورے ہی ہوتی بات | الْجَهْرُ             | بي تباوه                | 40)                         |

قرآن ہدایت کے لئے نازل ہواہے،اوراس میں حسب مصلحت تبدیلی کی جاتی تقی

انسان: روح اور بدن کا مجموعہ ہے، اصل روح ہے اور بدن تالع ہے، انسان کو بدن کی ضرور بات پوری کرنے کے لئے غیر معمولی عقل دی ہے، جس سے اس کا کام چل رہا ہے، گر وہ اپنی روحانی ضرورت اپنی عقل سے پوری نیس کرسکا، کیا آپ و یکھتے نہیں! انسانوں میں فرہبی امور میں کس قدر اختلافات ہیں! جبکہ سب کے پیش نظر روح کو سنوار نا ہے، ای لئے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں آسان سے ہدایت بھی ہی پہلاانسان ہی پہلا نبی تھا، معلوم ہوا کہ کوئی خص اللہ کی راہ نمائی کے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں آسان سے ہدایت بھی ہی پہلاانسان ہی پہلا نہی تھا، معلوم ہوا کہ کوئی خص اللہ کی راہ نمائی کے بغیر روح کوئیس سنوارسکا، چنانچہ سو سے ذیادہ کا بیس نازل ہوئیں، پھر آخر میں اپنا کلام (قرآن) نازل کیا، اِس نازل کرنے کو پڑھانے کا فرآن یا دہوجا تا تھا، اور پکا یا دہوجا تا تھا، آپ بیت کلف اس کوگول کے سامنے پڑھانے کوئی حصر قرآن کا بھولتے نہیں تھے، در نہ اللہ کے پڑھانے کا فائدہ کیا؟ البتہ جب کوئی آیت مسلوخ کرنی ہوتی ہی تعنی احکام میں تبدیلی کرنی ہوتی تو آپ پرائی آیت بھول جاتے ، اور اس کی اللہ علی کرنی ہوتی تو آپ پرائی آیت بھول جاتے ، اور اس کی اللہ علی کرنی ہوتی تو آپ پرائی آب بھول جاتے ، اور اس کی اللہ بندوں کی صلحت سے ہوتی تھی ، اللہ بندوں کی مسلحت دیکھتے ہیں احکام ہیں۔ تبدیلی بندوں کی مسلحت سے ہوتی تھی ، اللہ بندوں کی مسلحت دیکھتے ہیں احکام ہیں۔ تبدیلی بندوں کی مسلحت دیکھتے ہیں احکام ہیں۔ تبدیلی بندوں کے مسلحت دیکھتے ہیں۔ احکام ہیں۔ تبدیلی بندوں کے مسلحت دیکھتے ہیں۔ احکام ہیں۔ تبدیلی بندوں کی مسلحت دیکھتے ہیں۔ احکام ہیں۔ تبدیلی بندوں کی منہ کی کے ہیں۔

آیات پاک: اور ہم آپ کو پڑھائیں گے، پس آپ بھولیں گئیس ، مگر جواللہ بھلانا چاہیں، بلاشبہ وہ زورسے ہی ہوئی بات جانتے ہیں، اور جو بات چھی ہوئی ہے ۔۔۔ اس کو بھی جانتے ہیں۔

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْلِكِ فَيَ فَلَكِرُ اِنَ نَّفَعَتِ النِّرِكَ لِي سَيَنَّا كُرُمَنَ يَخْشَى فَو يَجَنَّبُهَا الاَشْقَ فَالَذِي يَصْلَى التَّارَ الْكُبْرِكِ فَ ثُنُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيهَا وَلَا يَعْيِلِي فَ

| ا گرنفع پہنچائے | اِن تَفعَتِ<br>اِن تَفعَتِ | آسانی تک          | (۲)<br>لِلْبُيْسُولِثُ | اورآ ہستہ آہستہ پہنچائیں | رور و ر(۱)<br>ونيسرك |
|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| نفيحت كرنا      | الثِّيكٰرِك                | بىڭ يىسى كەرىي آپ |                        | عے ہم آپ کو              |                      |

(۱) نُیسٌرُ :مضارع ، جمع متکلم ،مصدر تینیسیو ، یُسُو ماده ،حضرت شاه عبدالقادرصاحب رحمدالله فی ترجمه کیا ہے: "اور بہے سمج پہنچا کیں گے ہم بچھوکو '(۲) المیسوی: اسم تفضیل واحد مؤنث ، اس کا واحد مذکر آیسیو ہے ، یہ المطویقة کی صفت ہے، آسان طریقة یعنی وه کل جورضائے الی کے حصول کا سبب ہو (معالم) شاه عبدالقادرصاحب رحمداللہ نے '' آسانی تک' ترجمہ ہ

### الله آب وآسان منزل تك بتدريج ببنيائيس كي آب لوكول كومجمائيس

قرآن کی دعوت تھیلےگی ، آہتہ آہتہ منزل سے جا لگے گی ، اللہ تعالی سہج سمج کام کو بردھائیں گے ، البنۃ اس کے لئے محنت ضروری ہے ، آپ لوگوں کو سمجھائیں بھیجت ضرور سود مند ہوگی ، جواللہ سے ڈرے گا ایمان لائے گا ، اور جنت میں جائے گا ، اور بد بخت اعراض کرے گا اور جہنم میں جائے گا ، وہاں وہ نہ مرے گا کہ تکلیفوں کا خاتمہ ہو ، اور نہ آسائش کی زندگی جے گا!

آیات پاک: \_\_\_\_ ہم آہستہ آہستہ آپ کوآسانی کی طرف لئے جارہے ہیں، پس آپ لوگوں کوفیبحت کریں، اگر فیبحت کریں، اگر فیبحت کرنا سود مند ہو \_\_\_ بعن فیبحت کافائدہ ضرور ہوگا \_\_\_ ابھی فیبحت قبول کرے گاجو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس

ہے برابد بخت اعراض کرے گا، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھروہ اس میں ندمرے گاندجے گا!

قَلُ اَفْلَحُ مَنْ تَنزَكُ ۚ ﴿ وَ ذَكَرَاسُمَ رَبِّهِ فَصَلَّهُ بَلِ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوَةَ اللَّانَيّا ۗ وَالْاخِرَةُ لَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

اليقين كامياب بوا لَكُ تُؤْثِرُونَ لَلْكُمْ ترجيح ويتي بو كِفِي الصُّحُفِ قُلُ أَفْلَحُ البيته كتابون ميں ہے الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ونياكى زندگى و جوتقرابوا مَنْ تَزِكَ الأؤلا وَ الْأَخِرَةُ جَبِكُمْ أَثْرَت 355 اور لیااسنے كتابيل خَنْرٌ وَالْفِظْ المِرْاورديها ٢ الية رب كانام اسم رَبِّهِ إيساس في مازيرهم إن هنكا البشك بيبات اورمویٰ کی ر ووا وموسى فصل

#### آخرت کی کامیابی اور نا کامی

جس میں دوبا تنیں ہوگئ وہ آخرت میں بالیقین کامیاب ہوگا:

کیاہے۔(۳) اِن: شرط کے لئے ہے، گرشرط مقصور نہیں، بلکہ فیسحت کرنے کا تاکیدی حکم دینا مقصود ہے، جیسے کہتے ہیں:
 اگرتو مرد ہے تو یہ کام کر،اس مے مقصود ابھار ناہے، لیعنی فیسحت سود مندہے اسے ضرور کیجئے۔

ا-جونطاہری اور بالطنی، متی اور معنوی نجاستوں سے پاک ہوا، اور قلب وقالب کوعقا کم سے وہ افراق فاضلہ اور اعمال صالح سے آراستہ کیا (فوائد) اور زکات اس میں آگئی، کیونکہ وہ کخل کی برائی دور کرنے کے لئے ہے، اور اس کونماز سے مقدم اس لئے کیا کہ نم از کے لئے یا کی شرط ہے۔

۲ - تلبیرتر بر کم کرنماز برهی بنماز وین کابنیادی ستون ہے، ای پردین کی عارت استوار موتی ہے۔

گرلوگ نماز اور زکات سے غافل ہیں، دنیا کے گور کھ دھندوں ہیں اور مال کی محبت میں تھنے دہتے ہیں، اور نماز چوڑت ہیں تھنے دہتے ہیں، اور نماز چوڑتے ہیں، ذکات ادائیل کرتے مال کو آخرت کی فکرنیس، حالانکہ آخرت بہتر اور ابدی زعدگی ہے، اس کی تیاری سب سے اہم اور مقدم ہے۔ اور ان آیات میں جو مضمون ہے وہ اگلی کتابول میں بھی ہے، لیس میز نہایت مؤکد احکام ہیں، حضرات ایرا ہیم دموی علیبالسلام کی کتابوں میں ہے۔

فا مُدہ(ا): ایک ضعیف روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے (سورتیں) نازل ہوئے منصے (فوائد) اور موی علیہ السلام کے حیفول سے مرادنو رات کی پانچ کتابیں ہیں۔

فائدہ(۲): تکبیرتر بمہ نمازے بارڈر پر ہے، کوئی اس کوشرط کہتاہے کوئی رکن، اور قر آن نے نمازے ارکان متفرق جگہ بیان کئے ہیں، یہال تکبیرتر بمہ کا ذکر ہے، یہ پہلا رکن یا قریبی شرط ہے، ان ارکان کو جوڑ کرنبی میں ایک نیازی ہیئت کذائی بنائی ہے۔

آیات یاک: بلاشبه کامیاب ہواجو یاک صاف ہوا، اور اس نے لیے پروردگار کا نام لیا، پس نماز پڑھی، بلکتم دنیا کی زندگی کورجے دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر اور دیریا ہے، بباتک مضمون پہلی کتابوں میں ہے، ابراہیم دموی (علیباالسلام)
کی کتابوں میں۔



# بىم الله الرطن الرحيم سورة الغاشيه

غاشیہ: قیامت کا ایک نام ہے، اس کے معنی ہیں جھیطِ عام ، ہر چیز پر چھاجانے والی آفت ، قیامت کی آفت بھی ہر چیز کو گھیر لے گی ۔ گذشتہ سورت کے آخر میں آخرت میں کامیاب اور ناکام لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، اس سورت کے شروع میں ان کی تفصیل ہے ، پہلے جہنیہ وں کا ذکر ہے ، پھر جنتیوں کا ، اس پر کوئی کہ سکتا ہے کہ بیقصہ جب ہے کہ مردے زندہ ہوں! اس لئے لوگوں کو چیارد لاآلی قدرت میں فور کرنے کی دھوت دی ہے، تاکہ لوگوں کو بیان آئے کہ اللہ کی قدرت میں سب پچھ ہے۔ پھر آخر میں نجی سالٹ کی قدرت میں سب پچھ ہے۔ پھر آخر میں نجی سالٹ کی تو سے کہ آپ ایمان کی دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو ایمان پر مجبور کرنا آپ کا کام ہیں ، منکرین کامعاملہ ہمارے والے کریں ، ہمان سے نہ لیس گے۔

| 800000000000000000000000000000000000000 | 200020000000000000000000000000000000000        | ******************  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| (روغها)                                 | سوالا الشريق (۸۴)                              | (۱۹۸۱) ۲۰۰۱ کارکاری |
|                                         | نرور کی در |                     |
|                                         | ما المحالكة الله عندال                         |                     |
| 8837                                    | مرور ملوا من الروسيور                          |                     |

هَلَ اَتَٰكَ حَدِينَتُ الْغَاشِيَةِ ٥ وُجُونَا يَوْمَيِنِ خَاشِعَةً ﴿ عَامِلَةً كَاصِبَةً ﴿ ثَاصِلَا نَارًا حَامِيَةً ﴿ تَشْفَقُ مِنْ عَنِي انِيَةٍ ٥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ الدَّمِنْ ضَرِيْعٍ ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوْعٍ ٥

| داخل ہو تگے            | تضا       | <u>ו</u> ת כני     | ێۏؙۿؠۣڹؚ   | کیا پیٹی ہے آپ کو | هَلَ ٱللَّهُ          |
|------------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| آگ میں                 | كارًا     | ذلیل ہو <u>نگے</u> | خَاشِعَهُ  | بات               | حَدِيْتِثُ            |
| ر بھی                  | حَامِيَةً | محنت كرنے والے     | عَامِلَةً  | قیامت کی          | الْغَاشِيَةِ          |
| پانی پلائے جائیں کے وہ | تشف       | متحكنے والے        | تَّاصِبَةً | بہت چیزے          | (۱)<br>و <b>ج</b> ولا |

(١)وجوه:چرے:بول كرذوات مرادلي بيں۔

| سورة الغاشيه         | $- \Diamond$    | > —— - <u> </u>      | <u>}</u>         | <u>ي — (ن</u>      | تفسير مبليت القرآل |
|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| جونه موٹا کرے گا     | <i>ڒ</i> ؽؽؠؽ   | كوئى كھا تا          | طَعَامٌر         | چشمدس              | مِنْ عَبْنِ        |
| اورنه بے نیاز کرے گا | وَلَا يُغْنِنِي | خاردار بد بودارنهایت | الآمِنْ ضَرِيْعٍ | كهولتي             | انية               |
| بھوک ہے              | مِنْ جُوْرِع    | کر وے درخت علاوہ     |                  | نہیں ہوگاان کے لئے | كَيْسَ لَهُمْ      |

### آخرت میں نا کام لوگوں کا تذکرہ

کفار: قیامت کے دن ذلیل ہونگے، انھوں نے دنیا ہیں آخرت کے لئے بہت کچھ محنت کی ہے، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اجر سے محروم ہونگے، جب وہ اپنی محنت را نگال دیکھیں گے تو تھک ہار کر بیٹھر ہیں گے، وہ دوز ن میں داخل کے جائیں گے، وہ ان ان پر پیاس مسلط کی جائے گی، وہ پیاس! پیاس! پکاریں گوتو کھولتے چشمہ سے چینے کو پانی دیا جائے گا، جس سے ہونٹ کہاب ہوجائیں گے، اور آئنتیں کٹ جائیں گی، مگر فور آئی ٹھیک کردی جائیں گی، پھر ایسائی ہوتا مربع کا، اسی طرح ان پر بھوک مسلط کی جائے گی، وہ کھانا! پکاریں گے تو خار دار بد بودار نہایت کر وا درخت ضربع کھانے کو دیا جائے گا، جو کسی کام کانہیں ہوگا، اس لئے کہ کھانا یا تو موٹا ہونے کے لئے کھایا جاتا ہے یا بھوک مٹانے کے لئے بھراپی جاتا ہے یا بھوک مٹانے کے لئے جنر بیج میں بید دنوں با تیں نہیں۔

سوال: دوسری جگہ جہنی وں کے کھانے میں زقوم اور عسلین (پیپ) کابھی ذکرہے، پھرضر ہے میں حھرکیہا؟
جواب: یہ حصراد عائی ہے، حقیقی نہیں، جیسے کہیں کہ شہر میں مفتیٰ یہی ہیں تواس سے دوسر مے فقیوں کی نئی نہیں ہوتی۔
آیات پاک: س کیا آپ کو ہر چیز کوڈھا تکنے والی آفت کی خبر پنجی ہے؟
لئے ہے، تا کہ سامع غور سے بات سے بہت لوگ اس دن ذلیل ہونگے (دنیا میں آخرت کے لئے ) محت کرنے والے (آخرت میں اجر سے محروم ہونے کی وجہ ہے) تھکنے والے ہونگے سے بعنی ہمت ہارے ہوئے ہونگے وہ دکتی آگ میں وافل ہونگے، وہ کھولتے چشمہ سے پلائے جائیں گے، ان کے لئے ضریح (فاردار، بد بودار، نہایت کروے درخت) کے علاوہ کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ الیا کھانا ہے کہ نظر بہرے گانہ بھوک مٹائے گا!

وُجُوْهُ يَّوْمَيِإِ تَاعِمَةً ۚ لِمَعْيِهَا رَاضِيَةً ۚ فَيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۚ لَا تَسَمَعُ فِيُهَا لاغِيهَ ۚ أُونِيهَا عَنِيُّ جَارِيةٌ ۞ فِيْهَا سُرُّ قَمْ فُوْعَةٌ ۞ وَ ٱكُوابُ مَّوْضُوْعَةٌ ۞ وَّتَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۞ وَزَمَ إِنَّ مَنِثُوْنَةً ۞

| اعلیٰ درجہ کی     | هَّرِ فُوعَاتًا<br>هَّرِ فُوعَاتًا | نہیں سنیں گےوہ      | لا تسمع            | دوسر بربهت چېر ب | , ,, و (۱)<br>وچوځ |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| اور پیالے ہیں     | وَّ ٱلۡوَابُ                       | اسيس                | فيها               | أس وك            | يَّوْمَبِينِ       |
| قرینے کے ہوئے     | لَمُوْضُوعَاتًا                    | بكواس               | لاغية              | خوش وخرم ہوئگے   | غُلمه الْقَ        |
| اور تکیه میں      | <i>ڎ</i> ٞػؘٳڔؾؙ                   | ال بل چشمه          | وفيهاعان           | اپنی کوشش پر     | لِسَعْبِهَا        |
| قطار میں لگے ہوئے | مُصِفُونَهُ *                      | بهتاموا             | <u></u> حَالِيكَةٌ | خوش ہو نگے       | رَاضِيَةٌ          |
| اورغا ليچ بين     | <u>ڐؙۯؘۯٳ</u> ڮٛ                   | וושייט              | فيها               | باغيس            | فِي جَنْتَةٍ       |
| ہرطرف تھلے ہوئے   | مُبْثُونَكُ                        | ڝٳڔڽٳٮؙؽٳ <i>ڹؿ</i> | سُرُ               | اوٹچ درجہ کے     | عَالِيَةٍ          |

#### آخرت میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ

دوسری قتم کے لوگ آخرت میں خوش وخرم ہونگے ، انھوں نے دنیا میں آخرت کے لئے جو کام کئے ہیں: جب ان کا صلہ ملے گا تو وہ نازاں فرحال ہونگے ، وہ بہشت ہریں میں ہونگے یعنی ان کوہائے کلاس گارڈن ملے گا ، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے ، بک بک جھک جھک دماغ کوخراب کرتی ہے ، جنت میں بہتے ہوئے چشتے ہیں، اس لئے پانی لینے کے لئے کہیں جانا نہیں پڑے گا ، وہاں اعلی درجہ کی چار پائیاں ہیں ، اور چشموں پرسلیقہ سے دکھے ہوئے بیالے ہیں ، اور قطار سے دکھے ہوئے بیالے ہیں ، اور قطار سے دکھے ہوئے بیالے ہیں ، اور قطار سے دکھے ہوئے کی مسلمان کوشش سے دکھے ہوئے گا کو تکھے ہیں ، اور ہر طرف بچھے ہوئے تھی اور کی طرح اعمالی صالحہ سے عافل ندر ہیں۔

آیات پاک: دوسرے چہرے اس دن تروتازہ ہونگے، اپنی (دنیا کی) کمائی پر (آخرت میں)خوش ہونگے، اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اس میں بہتا ہوا چشمہ ہے، اس میں اعلیٰ درجہ کی چار پائیاں ہیں، اور قرینہ سے رکھے ہوئے پیالے ہیں، اور لائن سے رکھے ہوئے تکھے ہیں، اور ہر طرف پھیلا ہوائملی فرش ہے!

اَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتُ اللهَ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ اللهَ وَإِلَى الْكَ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ اللهَ وَإِلَى الْكَرْضِ كَيْفَ سُطِعَتُ اللهِ وَإِلَى الْكَرْضِ كَيْفَ سُطِعَتُ اللهِ الْمُرْضِ كَيْفَ سُطِعَتُ اللهِ الْمُرْضِ كَيْفَ سُطِعَتُ اللهِ الْمُرْضِ كَيْفَ سُطِعَتُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

| كيساونيابناما كيابوه | ڪُڍِعَک رُفِعَت     | کیے پیدا کیا گیاہوہ | كَيْفَخْلِقَتْ      | كيا پس نبيس د يكھتے وہ | أفَلا يَنْظُرُونَ |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|                      | وَ إِلَى الْجِبَالِ |                     | وَ إِلَى السَّبَاءِ |                        | إلى الْإِبِلِ     |

(۱) وجوه : تكره ب، اورتكره كوتكره سے لوٹا يا جائے تو ٹانی غيراول ہوتا ہے۔



### قدرت خداوندی میں غور کرنے کے لئے جارچزیں

اب ایک سوال مقدر کاجواب ہے، جو تف دو مری زندگی کوئیں مانتا وہ کہہ سکتا ہے کہ لوگوں کی بید وہتمیں: کامیاب اور
ناکام: اس دن ہوئی جب ہُر دے زندہ ہوں گے، گریہ بات نا قابل فہم ہے! ایسے بندے کواللہ کی قدرت پین خور کرنے کی
دعوت دی ہے، اور اس کے ماحول کے اعتبار سے چار چیزوں کا استخاب کیا ہے، یہی چار چیزیں قرآن کے اولین خاطبین
کے اردگر دھیں، قرآن کے اولین خاطب مشرکین مکہ تھے، ان کی معیشت کا مدار اسفار پر تھا، اور جزیرۃ العرب کی فضاصاف
ہے، ہمیشہ آسان نظر آتا ہے، اور ملک پہاڑوں سے آٹا پڑلہ، اور موسم گرم ہے، وہاں امہ بسفر اور نے، ہی پر ہوتا ہے، اور اونٹ
قطار میں چاتا ہے، اس کو چلانا نویس پڑتا، سوارسوتار بہتا ہے یا سوچتار بہتا ہے، گھر تو کاروبار کے جمیلوں میں سوچنے کا موقع
نہیں ماتا، سفر میں اس کا خوب موقع ماتا ہے، اس لئے فرمایا کہ:

ا-لیخ اون یک کوری اللہ نے اس کوکیسا پیدا کیا ہے؟ عرب اون سے سواری کا کام بھی لیتے ہیں، اور بار برداری کا بھی، اس کا دودہ، گوشت اور اون استعمال کرتے ہیں، کھال سے کپڑے، خیصا ورجوتے بناتے ہیں، وہ عربوں کی زندگی کاسب سے پہلا اورسب سے برواسہاراہے، اون مطبع جاتورہے، ایک بچراس کی مہار پکڑ کر جہاں چاہے لے جاسکتا ہے، ایسے بروے ڈیل ڈول کا جاتور بھراں پر سوار ہونے کے لئے سپر ھی پرتی، وہ خود بیٹے جاتا ہے اور اپنے سوار کو لے کر کھڑ ابوجا تا ہے، جبکہ گھوڑ انہیں بیٹے متا، اس پر کودکر سوار ہوتا پڑتا ہے، ای طرح اس پر بوجھ لا دنا بھی آسان ہے، وہ خود بیٹے جاتا ہے، اور کھاری اور بھاری بوجھ لا دنا بھی آسان ہے، وہ خود بیٹے جاتا ہے، اور کھاری بوجھ لے کر اٹھ جاتا ہے، اس کا چارہ بردی آسانی سے ل جاتا ہے، وہ کا نئے کھا کر بھی گذارہ کر لیتا ہے، بھوک بیاس ہمردی گری اور محنت دھ شقت برداشت کرتا ہے، اور عرب میں پانی بہت کم ہے، اون ہوں کو اول اون ہے، وہ اس میں آٹھ دن کا پانی بحر لیتا ہے اور ہفتہ بھر ہے آب وگراہ بیان میں چاتا رہتا ہے، اس لئے عربوں کو اول اون شی خور کرنے کی دعوت دی۔

۲- پھر جب سوار سراٹھا تا ہے تو سامنے آسان ظر آتا ہے ، اس کی بلندی بین غور کرے ، اللہ نے اس کو کتنا او نچا بنایا ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہال تک نہیں بینے سکتی!

۳- پھرسر جھکا تاہے تو پہاڑوں پرنظر پڑتی ہے، ان میں غور کرے کدان کو کس طرح زمین میں گاڑا ہے، کروڑوں سال گذرگئے، مگردہ اپنی جگہ ہے بیس ہے!

٧- پاراوريني ديكه كاتوزين برنظر پراگى،اس بين غوركر،اس كوكس بچهايا، وگول به مركسي كوكولائى كا

احسان بيس مونا جيڪ تنبد برج وزي كوكولائي كااحسان بيس مونا۔

منكر بعث ان چيزوں من خوركر نواس كوقدرت خداوندى كايفين آجائے گا، ايسے قادر مطلق خدا كے لئے انسان كو دوباره پيداكرسكا ہے اوركرے گا!

آیات کریمہ: کیادہ لوگ اوٹ کوئیں دیکھتے: کس طرح پیدا کیا گیاہے؟ اورآ سان کوئیں دیکھتے: کس طرح بلند کیا گیاہے؟ اور آ سان کوئیں دیکھتے: کس طرح گاڑے گئے ہیں؟ اور ذمین کوئیس دیکھتے: کس طرح بچھائی گئے ہے؟

فَلُ لِزُوْ اللَّهُ الْفَكُمُ لَلَكُ مُلَاكِنَ اللَّهُ مَلَى كَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِدٍ ﴿ اللَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرَ فَيُعَلِّهِ اللَّهُ الْفَلَا الْفَكَابُ الْمُكَابُ الْمُكَابُ الْمُكَابُ الْمُكَابُ الْمُكَابُ الْمُكَابُ الْمُكَابُكُمُ اللَّهُ الْفَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلَا اللَّهُ الْفَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّل

| سخت سزا           | العنااب الأكثر      | ليكن جس نے        | إلاً مَنْ    | يں فيحت کريں آپ     | فَلَالَإِز        |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| ب فنک جاری طرف    | اقَ إِلَيْنَا       | مندموڑا           | تُولُّے      | ال كسوانيس كمآب     | اِقَيَّا اَنْتَ   |
| ان کی والیس       | ايّابَعُمْ          | أورا لكاركبيا     | <i>و</i> گفر | نفيحت كرنے والے بيں | مُنَاكِرُ         |
| پھر بیشک ہارے ذمہ | ثُغُرِانً عَلَيْنَا | پس اس کومزادیں سے | فيعنونه      | نہیں ہیں آپ ان پر   | كَنْتُ عَلَيْهِمْ |
| ان کا حماب ہے     | حِسَابُهُمْ         | الله تعالى        | 40           | داردف(زيردي كمنوال) | ربنظيط            |

# نى مِلانتِينَا كُوسلى

جب لوگ باوجود قیام دلاک کے فوز ہیں کرتے تو آپ بھی ان کی فکر میں نہ پڑیں، آپ کا کام صرف نفیدہ ت کرنا اور سمجھانا ہے، اگر لوگ نہیں بچھتے تو آپ داروف کی طرح ان پرمسلط نہیں کہ مار کرمسلمان بنائیں، اوران کے دلول کو پھیر دیں، بیکام مقلب القلوب کا ہے۔

البیتہ جواطاعت ہے روگردانی کرے گا،اورا بیان نہیں لائے گا اس کوآخرت میں سخت سزادی جائے گی،وہ جائے گا کہاں؟ آئے گا اللہ کی طرف،اس وقت اللہ تعالیٰ اسے رتی رتی کا حساب لیس کے!

آیات یاک: — پس آپ تفیحت کریں، آپ کا کام صرف تفیحت کرنا ہے، آپ ان پر مسلطنہیں! ہاں جو روگردانی اور انکاد کرے قوال کواللہ تعالیٰ خت سزادیں گے، وہ بالیتین ہماری طرف لوٹیس گے، پھر بے شک ہمارے ذمہ ان کا حساب میا

# بىماللدارد فى الرحيم سورة الفجر

پہلی آیت میں فجر کی شم ہے، اس لئے سورت کا بینام ہے، بیسورت گذشتہ سے پیوستہ سورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سورة الاعلی کے آخر میں تھا: ﴿ قَنْ اَفْلَۃَ مَنْ تَذِكَ ﴿ وَ ذَكَرَاسَمَ رَبِّ فَضَا ﴾ : لیتی جودوفرض عبادتوں کا اہتمام کرے گا وہ بالیقین کامیاب ہوگا، ایک: زکات ادا کرنا، دوسری: پابندی سے نماز پڑھنا، پھر سورت الغاشیہ میں کامیاب ہونے والوں کاصلہ بیان کیا ہے، اب اس سورت میں تین فعل عبادتوں کا بیان ہے، جوال کو بجالائے گا وہ نصرف کامیاب ہوگا، بلکہ یوزیشن لائے گا۔

| 920000000000000000000000000000000000000 | 22222222222222222222222222222222222222         | 200000000000000000000000000000000000000 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الرفقية الم                             | سُوْرَةُ الْفِحْرِمُكِيَّةً إِنَّا اللَّهِ ١٠٠ | (۱۹)                                    |
|                                         | حِواللهِ الرِّحْمِينِ الرَّحِبِينِ             |                                         |

وَالْفَجْرِنَ وَلَيَالٍ عَشْرِنَ وَالشَّفْعِ وَالْوَثِرِنَ وَالْيَلِ إِذَا يَسُرِثَ هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمُ لِذِي

| کیا            | هَلُ          | اورطاق کی   | وَالْوَثِ <u>ر</u> | <i>نجر</i> ی شم | وَالْفَجْرِ |
|----------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
| ان بیں         | فِي دَٰلِكَ   | رات کی شم   | وَ الَّيْنِلِ      | راتوں کی قتم    | وَلَيَالٍ   |
| قتم (اشارہ) ہے | تنكم          | جب          | ٳڎؘٳ               | وّل             | عَشْرِ      |
| عقمندك لتے؟    | لِذِي جَمْيِر | وہ جانے لگے | يكثير              | جفت کی شم       | وَالشَّفْير |

### جوتین فل عبادتیں بجالائے گاوہ پوزیش لائے گا

ان آیات میں شمیں بظاہر جارہیں، مگر حقیقت میں تین ہیں، جفت اور طاق کا دس راتوں سے علق ہے، اور جوابِ شم ندمحذ وف ہے ند فد کور، بلکداس کی جگہ: ﴿ هَلْ فِي خَالِكَ قَدَّمُ لِذِي حَدِيدٍ ﴾ آیا ہے، لینی ان قسموں میں جواشارہ ہے اس کو

عقلند بجھ لےگا، وہ اس بیمل کرےگا، اور پوزیشن لائے گا۔

وہ تین نفل اعمال یہ ہیں: (۱) فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنا (۲) رمضان کی آخری دی راتوں میں عبادت کرنا ، طاق راتوں میں بھی اور جفت راتوں میں بھی (۳) رات کے آخری حصہ میں تبجد پڑھنا۔

ان کی تفصیل یہ کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی خاص ایمیت ہے، سورہ بنی امرائیل بیں ہے: ﴿ إِنَّ قُوْلُانَ الْفَحَدِوكَانَ مَشْهُوْدًا ﴾ : بے شک فجر کی قراءت بینی نماز حاضری کا وقت ہے، اس میں اللہ کا کلام سننے کے لئے فرشتے جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اور مدرسہ والے بھی فجر کی نماز کے بعد حاضری لیتے ہیں، پس ہر موسمی کواس کا خاص اجتمام کرنا چاہئے ، اور سورہ الصافات کے شروع میں بھی اس کا ذکر ہے، اس لئے یو پھٹتے ہی اٹھ جانا چاہئے، پھر سنتی بڑھ کرستی اڑا ہے، اور دلچی سی کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، گریداس وقت ممکن ہے کہ عشاء کے بعد فوراً سوجائے۔

دوسری فل عبادت ہے: رمضان کے آخری عشرہ کی را توں میں عبادت کرنا، عام طور پر انہی را توں میں شب قدر آئی
ہے، جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، نی سیالتے آئے بھی آخری عشرہ میں کمر کس لیتے تھے، اور گھر والوں کو بھی عبادت میں لگاتے
تھے، اور آخری عشرہ کی سب را توں میں عبادت کرنی چاہئے ، طاق را توں میں بھی اور چفت را توں میں بھی بہر کی ایمیت
کیساں ہے، کیونکہ طاق اور چفت را تیں متعین نہیں ، شروع سے شار کریں گے تو ۲۹،۲۵،۲۳،۲۵،۲۵،۲۵،۲۵ طاق را تیں ہوگی ، اور اتیں ہوگی ، اور اگر مہینہ ۲۹ کا ہوگا تو
آخر سے گئیں گے اور مہین تیمیں پر پورا ہوگا تو بھی طاق را تیں بہی ہوگی اور دوسری را تیں جفت ہوگی ، اور اگر مہینہ ۲۷ کا ہوگا تو
معاملہ بر عس ہوجائے گا۔ اس لئے بھی را توں میں عبادت کرنی چاہئے ، اور ای لئے دی را توں کی تم کھانے کے بعد طاق
اور جفت کی تم کھائی ہے۔

اور تیسری نفل عبادت تبجد کی نمازہے، جب رات ختم ہونے پر آئے تو اٹھ جائے اور سرنیاز جھکائے ،سور ہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکرہے، اور بڑے انعام کا وعد ہے، اور احادیث میں بھی اس کے بہت فضائل آئے ہیں۔

کے شروع کی دُل راتوں سے آئی ہے وہ حدیث نہایت ضعیف ہے ( فوائد ) — اور رات کی قتم جب وہ جانے لگے \_ يتجدكاونت ہے، يتيسرى فال عبادت ہے --- كياان مين كوئي قتم (اشاره) بي فكند كے لئے؟ -- عقلندول کویداشارہ بھناچاہے ،اور یعباد تیں بجالانی چاہئیں، تاکدان کی بوزیش آئے (۱)

ٱلَوُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ أَلْاِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ أَنَّ الَّتِي لَوْيُغْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ أَنَّ وَثُمُوْدَ الَّذِينَ جَابُواالصَّخُرَ بِإِلْوَادِثُ وَفِرْهَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِثُ الَّذِينَ طَغُوْا فِي الْبِلَادِ \* فَاكْتُرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَةُ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْط عَذَابٍ أَإِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِصَادِهُ

| پس زیاده کیا      | غَا <sup>ع</sup> ُكُثُرُوا | اور شمود (کے ساتھ)  | وَتُمُودُ        | کیائیں دیکھا آپنے            | ٱلَمُرَّكُ            |
|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| ان میں            | فيها                       | جنھوں نے            | الكَذِيْنَ       | كيمامعامله كيا               | ڪَيْفَ نَعَلَ         |
| فساد              | الفَسَادَ                  | تراثی               | جَابُوا          | آپ کے دب نے                  | رتبك                  |
| يس ريزها          | فصب                        | چڻائيں              | الصَّخْرَ        |                              | بِعَادٍ               |
| ان پر             | عَكِيْهِمْ                 | وادى القرى ميس      | بإلواد           | <sup>یع</sup> یٰ ارم کے ساتھ | ارَمُ (۲)             |
| آپ کے دب نے       | رَبُّك                     | اور فرعون (کے ساتھ) | وَ فِرْعُونَ     | ستونول والے                  | ذَاتِ الْعِمَادِ      |
| كوژا              | سؤط                        | كھونٹيول والے       | زى الْأُوتَّادِ  | 3.                           | الَّتِئ               |
| عذابكا            | عَذَابٍ                    | جنفول نے            | الكِذِينَ        | نہیں پیدا <u>کئے گئے</u>     | لَوْيُ <u>غ</u> ْكَقْ |
| ب شکآپ کارب       | اِنَّ رَبَّكَ              | سرشی کی             | طُغُوا           | ان کے مانند                  | مِثْلُهَا             |
| البته گھات میں ہے | لياليمضاد                  | شهرون میں           | في الْيِهِ لَادِ | شهرول میں                    | فىالپلاد              |

جوقوم ال درجه دنیا کے پیچے پڑتی ہے کہ آپے سے باہر ہوجاتی ہے تو وہ دنیا میں بھی سزایاتی ہے سورة الاعلى ميل فرماياتها كرآ خرت مين ناكام وه لوگ بونگے جودنيا كوآ خرت پرتر جيح ديتے بين،ايمان نبيس لاتے،اور ان کی ساری توانائی دنیا کے بیچھے خرچ ہوتی ہے، پھر سورۃ الغاشیہ میں ان کا اخردی انجام بیان کیا تھا، اب میریان ہے کہ جو قوم اس درجہ دنیا کے بیچے پڑتی ہے کہ آپے سے باہر ہوجاتی ہے ، مخلوق برظلم وستم ڈھائے تی ہے، اللہ کی زمین کوفسادسے (١) درجيس جواول، دوم اورسوم آتاب اس كو پوزيش لانے والا كہتے ہيں ١٢

(٢) إدم: عاد كاعطف بيان يابدل ب، اورغير مصرف ب(٣) و تد: خيمه بائد من كي كوني \_

بھردیتی ہے، اس کو دنیامیں بھی عبر تناک سزاملتی ہے، ایسی تین قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں: عاداولی ہمود (عادثانیہ) اور فرعون، جوابی سرکش کے نتیجہ میں ہلاک ہوئیں۔

آیاتِ بیاک: \_\_\_\_\_\_ کیا آپ نے ویکھانہیں! کیسامعاملہ کیا ٹیرے رب نے ستونوں والے عادِ اورم کے ساتھ؟
جن کے مانند علاقہ میں کوئی پیرانہیں کیا گیا! \_\_\_\_ عاد: قریبی دادا کا نام ہے، اور ارم: دور کے دادا کا، آئیس کوعا داولی کہا جاتا ہے، اور عاد ثاند کو شود کہا جاتا ہے، عادِ اولی نے برئے برئے ستون کھڑے کر کے اونے اونے اونے محالت بنائے شے، اس زمانہ میں اس قوم جیسی کوئی قوم مضبوط اور طاقت ورئیس تھی، اور ان کی عمارتیں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں، گر جب ان پر سات را تیں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں، گر جب ان پر سات را تیں اور آٹھ دن سلسل طوفانی ہوا چلی تو سب ڈھیر ہوگئے \_\_\_\_ اور شمود کے ساتھ جنھوں نے دادی القری میں حیاتی جنھوں والے فرعون حیاتی جنھوں والے فرعون حیاتی ہوئی ہوئی ہوئی اس کی مقدار میں خیے گاڑنے کے لئے کھونٹیاں رکھنی پڑتی تھیں، دہ بھی کے ساتھ خوف بیاں رکھنی پڑتی تھیں، دہ بھی این فوج کے ساتھ خوف بیاں رکھنی پڑتی تھیں، دہ بھی این فوج کے ساتھ خوفانے ہوا۔

فَامَّنَا الْإِ نُمْنَانُ إِذَا مَا ابْنَالُهُ رَبُّهُ فَاكْرَمُهُ وَنَعْهُ هُ فَيَقُولُ رَبِّنَ ٱكْرَصِنُ وَاتَآلِذَا مَا ابْنَالُهُ وَبُهُ فَيَقُولُ رَبِّنَ آهُا وَنَعْهُ هُ فَيَقُولُ رَبِّهُ وَلَا ابْنَالُهُ فَقَدَدُ عَلَيْهِ رِنْمَ فَهُ فَيَقُولُ رَبِّهَ آهَا فِي الْمَانِيُ فَى كَلَّا بِلُ لَا تُكُلِّونُ الْمَيْزِيْمُ ﴿ وَلَا الْبَنْلُهُ فَى الْمَالُ حُبَّاجُتًا فَ الْمُلَالِّيُنَا فَي الْمَالُ حُبَّاجُتًا فَى الْمُلَالِقُ اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ الْمُلَالِقُ الْمُلَالُونُ اللَّالُ عُبَّاجُتًا فَى الْمُلَالُ مُنْ الْمُلَالُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ الْمُلَالُونُ اللَّهُ اللَّالُ وَاللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالُ وَلَا اللَّهُ الْمُلِقُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

| پڻ تڪ کرتے ہيں | فُقَالَدَ   | ادراس کومتیں نے ہیں   | وتغية               | يس رباأنسان     | فَأَمُّنَا الْإِ نُسَانُ |
|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| اسير           | عليمة       | تو کہتاہے             | فَيَقُو <u>ْ</u> لُ | جبجى            | إذَامًا                  |
| اس کی روزی     | دِنْرَاقُهُ | میرے دبئے             | رَيْنَ              | جانجية بيناس كو | ايْنَالْىلُهُ            |
| تو کہتا ہے     | فَيَقُوْلُ  | ميرىءزت بوهائي        | ٱڴُوصَين            | اس کے پروردگار  | رَيُّهُ                  |
| میرےدبنے       | 25          | اوررہاجب              | وَاتَّأَ إِذَا      | پس وه اس کی عزت | قَاكُرُمُنَةُ            |
| ميرى توبين كى  | آهَائِنَ    | بهمى جانجية بين اس كو | مَاانْتِكُلُـهُ     | افزائی کرتے ہیں |                          |

| مورة الجر            |                     | WIZ               | 5 do             |                        | [مسير مغايت القرال<br> |
|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| سميث كركھانا         | آکُدُنگا(۱)         | کھانے پر          | عَلَا طَعَامِر   | <i>ېرگرنېي</i> س، بلکه | گَلْا بَلْ             |
| اورمحت كرتي موتم     | ير ۾ وير<br>ڏنجيبون | غریب کے           | المُسْكِيْنِ     | عزت نبين كرتيتم        | لَّا تُكْرِمُونَ       |
| ال                   | الكال               | اور کھا جاتے ہوتم | وَ تُنَاكُلُوْنَ | يتيم                   | الْيَتِيْمُ            |
| بهبت زياده محبت كرنا | (٣)<br>خُبُّاجُنُّا | ميت كامال         | الثُّرُاثَ       | اورا بھارتے بیں تم     | وَلاَ تَكَضُّونَ       |

### انسان نه خوش حالی مین شکر گذارند بدحالی مین صبر شعار

الله تعالى بندول كاخوش حالى اورتنگ حالى سے استحال كرتے ہیں بہ من أو متیں دیے ہیں ان كوالله كی نعمتوں كاشكر گذار
ہونا چاہئے ، اور مثال كے طور پردوكام كرنے چاہئیں: (۱) يتيموں كى عزت كرنى چاہئے ، ان كی خبر گيرى كرنى چاہئے اور ان
كا تعاون كرنا چاہئے (۲) غريوں كا تعاون كرنا چاہئے ، الله تعالى ان كارزق مالداروں كے وایا ہے ہے ہیں ، یا كم ان كے
تعاون كی تكلیں نكانی چاہئیں كہ رہ بھی خبر كے كاموں پر ابھارنا ہے ، گرنا شكر اانسان به كام نیس كرتا ، پنیم كود ھكے دیتا ہے اور
غریب كود كھے كرمنہ بگاڑتا ہے ، اور اپنی خوش حالى كواپناذ اتى كمال جمعت ہے ، كہتا ہے : میں اس التی تھا اس لئے میر سے دب
نے میری عزت بردھائی ، اور جمھے نہال كیا!

اورجن کوجانی کے لئے تک حال رکھتے ہیں، روزی کم دیتے ہیں، اس کورضا بہ قضار بہنا چاہے ، اورا پڑنگی ترقی پر صبر کرنا چاہے ، اور مثال کے طور پر دوکام نہیں کرنے چاہئیں: (۱) مرنے والے کا مال نہیں کھانا چاہے ، تق داروں کوان کا حق دینا چاہے ، اور مثال کے صد سے بڑھی ہوئی جیت نہیں ہوئی چاہئے ، گردہ یہ کام کرتا ہے، پوری میر اٹ ہمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور مال سے ٹوٹ کر مجب کرتا ہے، اور اپنی حالت کا شکوہ کرتا ہے کہ میرے دب نے میری عزت گھٹائی، میں قابل تو عزت افرائی کے قفاد کی اور مال کے دب نے میری عزت گھٹائی، میں قابل تو عزت افرائی کے قفاد کی اور اس کی عزت بڑھائی اور اس کو تھی ہوئی تھی تو کہتا ہے ۔ میرے دب نے میری عزت بڑھائی اور اس کو اس کے دب نے جانچا، اور اس کی عزت بڑھائی اور اس کو تھی کو تھی ہوئی کو تھی کو تھی ہوئی کو تھی کو تھی کو تھی ہوئی کو تھی کو تھی ہوئی کو تھی ہوئی کو تھی کو تھی کہتا ہے ۔ میرے دب نے جھے دلیل کیا! سے جرگر نہیں! سے بعلی عزت بڑھائی نہ ذکیل کیا، بلکہ دونوں حالتوں کے در بعد سے اور علی دونر بیا تھی ایکور میں اور حیا روں با تھی ایکور مثال ہیں۔

ام میں کو جو ان دوبا توں کا تعلق دوسر شخص سے ہے ۔ اور عیا روں با تھی ایکور مثال ہیں۔

ام میں کو جو ان دوبا توں کا تعلق دوسر شخص سے ہے ۔ اور عیا روں با تھی ایکور مثال ہیں۔

ام میں کو کو تو کا تا ہمی کا مصدر ہے، اس کے میں بھی کو کرنا ہمیڈیا (۲) بھٹا بھی مصدر ہے، نیاد تی اور کو تھی کو کہت کرتے کو کو کو کھٹا کے کہتا تا ہے۔

كُلاً اذَا دُكَتُ الكَوْنُ دَكًا دَكًا فَكُا فَوْجَاءَرَتُكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا هَ وَجِائَى ءَيُومَيِنِهِ بِجَهَنْمَ ذَيُومَيِنٍ يَّيَنَذُكُّرُ الْإِنْسَانُ وَانِّى لَهُ الذِّكُوكِ فَي يَقُولُ بِلَيْنَوَى قَدَّمْتُ بِحَيَاتِي فَ فَيُومَيِنِ لاَ يُعَنِّهِ بُ عَذَا بَهَ اَحَلُ فَ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَةَ اَحَدُ فَ يَا يَبَتُهَا النَّفْسُ عَمَا الْمُطْمِينَةُ فَا رُجِعِنَى إِلَى رَبِكِ لَاضِيَةً فَرُضِيَّةً فَى قَادُخُولَى فِي عِلْمِي فَ وَادُخُل جَنْتِي فَ

ا<del>س ک</del>جکڑنے کی طرح الإثنان ٠ فَأَقَافَهُ انسان مرکز تبین ر بر() إذًا دُكتِ جب نشيب وفراز جموار وأنَّ لَهُ اوركهال مفيد جوگااس کئے جا کیں گے المَيْنَةِ اللهِ الذِّكُرُك النفس بادكرنا زمین کے الكرضش (r) (芚Š المطمينة خوب ہموار کرنا يَقُولُ چین کیڑنے والے کمےگاوہ كاشيس اورآئیں کے ر ارجعتی بلكينني وجاز إلى رَبْكِ اینے رب کی طرف <u>قَ</u>لَّامَتُ آپ کے بروردگار آكيجيا ر و رتك ا بنی زندگی کے لئے اور فرشت رَاضِيَةٌ ا بحياتي والمكك راضى خوش (٣) اَخْرُضِيْنَةً فَيُومَيِدٍ صَفَّاصَفًّا يبندكيابوا اليل آج أقطار قطار ر بدر وجِهائیءَ اورلائی جائے گی لى*ن شامل ہوجا* لاً يُعَذِّبُ فَادْخُلِي انہیں سزادے گا يؤميي اس کی سزاجیسی عَلْالِكُ في عِلْهِي مير بيرول بين اس وان ر بروو احل وَادْخُيلَيْ اور پہنے جا كوقي دوزخ جَلْزَى يُومَيِنٍ يَتَنَدُّكُ السون ياوكركا اورنہیں جکڑے گا ُولَا يُوثِقُ ولَا يُوثِقُ ميري جنت ميں

### رسوائی اورعزت افزائی قیامت کے دن ہوگی

دنیا کی خوش حالی عزت افزائی نہیں، نہ تنگ حالی رسوائی ہے، بید دنوں حالتیں جانچے کے لئے ہیں، حقیقی رسوائی اور عزت افزائی قیامت کے دن ہوگی، اس دن کا فررسوا اور نیک مؤمن معزز ہوگا، دونوں کا حال پڑھیں:

(۱) دَكَّ الأرض: زمین كنشیب وفراز كو دور كركے ہموار كردينا (القاموں الوحيد) (۲) دوسرا د گاپہلے د كاكی تاكيد ب

(۳) مرضية: اسم مفعول: پشديده-

تغير بالمت القرآن — حسب مستحسل سورة المجر

قیامت کے دن کافر کی رسوائی: \_\_\_ جرگزئیں! \_\_ یعنی خوش صالی اور تک صالی جزت افز ائی اور بے قد ری خیس بہریا بیس او قیامت کے دن پیش آئیں گی \_\_ جبز بین کے شیب و فراز خوب ہموار کر دیئے جائیں گے \_\_ بہراڑ کر دین کر اڑ جائیں گے ، اور سمندروں کی گہرائی بجردیں گے ، اس طرح زمین بری موجائے گی \_\_\_ اور آپ کے بروردگار اور فرشتے قطار قطار آئیں گے \_\_ اللہ کا آنا توان کے شایان شان ہے ، اور بوجائے گی \_\_\_ اور اس دن جہنم لائی جائے گی \_\_\_ اور جنت بھی فرشتوں کا آنا انتظام اور جاہ وجلال کے اظہار کے لئے ہوگا \_\_\_ اور اس دن جہنم لائی جائے گی \_\_\_ اور جنت بھی قریب کی جائے گی \_\_\_ اور جائی اور جائی ہوگئی \_\_\_ اور جائی گیا \_\_\_ کی کھول کی فیت شم ہوگئی \_\_\_ اور جائی اور کی نامی کی کھول کی فیت شم ہوگئی \_\_\_ اور جائی اور جائے گیا \_\_\_ کی کھول کی فیت شم ہوگئی \_\_\_ اور جائی اور جائے گیا \_\_\_ کی کھول کی فیت شم ہوگئی ہوگ

موت کے وقت اور قیامت کے دن نیک موسمن کی عزت افز ائی ۔۔۔ موت کے وقت جب فرشتے روح وصول کرنے آئیں گے وقت جب فرشتے روح وصول کرنے آئیں گے تو نیک بندے کی روح سے کہیں گے: ۔۔۔ اے چین پکڑی ہوئی روح! چل اپنے رب کی مطرف تو اس سے خوش اور وہ تھے سے خوش ۔۔۔ بیسنتے ہی روح نکلنے کے لئے بے تاب ہوجائے گی، مگر وہ بدن سے بندھی ہوئی ہوگی ،اس لئے جب فرشتے بند کھولیں گے فرسے نکل جائے گی ۔۔۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے فرمائیں گئے ۔۔۔ اب میرے خاص بندوں میں شامل ہوجا ، اور میری جنت میں بہتی جا! ۔۔۔ یہے آخری درجہ کی عزت افزائی!

نفس کی تین حالتیں:جونس بے ہاک ہوتا ہے، ہرونت گناہ پر ابھارتا ہے، وہ نفس امارہ ہے، پھر جب وہ سنور جاتا ہے، اور پر انی سر زد ہونے پڑھنجھوڑتا ہے، اور توبہ پر ابھارتا ہے تو وہ نفس اوامہ کہلاتا ہے، پھر جنب اس کوچین وقر ارآجاتا ہے اور دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا تو وہ نفس مطمئتہ ہوجاتا ہے، اور بہ آخری درجہ کی کامیا بی ہے، اللہ تعالیٰ ہمار نے فوس کواس ورجہ تک پہنچا کیں (آمین)



### بىمالئدالرطن الرجيم سورة البلد

البلد: عدد کرمه مراد ہے ، کہلی آیت میں اس کی تم ہے، اس کئے سورت کا بینام ہے۔ گذشتہ سورت میں خوش حال لوگوں کو کرنے کے دوکام بتائے تھے: بیٹیم کی عزت کرنا، اور عام حالات میں غریبوں کو کھانا کھلانا، بیکام آسان تھے، اب السورت میں ان کو دوسرے دوکام بتلاتے ہیں جونسیۂ مشکل ہیں، ایک غلام کو آزاد کرنا، دوسرا: جوک مری کے دنوں میں کھانا کھلانا، بید دنوں کام مشکل ہیں، پہاڑوں میں تنگ راستے میں گھنے کی طرح ہیں، اس کئے سورت اس مضمون سے شروع ہوئی ہے کہ انسان کی زندگی مشقت بھری ہے، پس اس کو بیشکل کام کرنے چاہئیں، مگر بیکام بحالت ایمان ہونے چاہئے، آخر میں بیشر طالگائی ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل ہے گری کی مونگ بھی ہے!

پھر بیبیان ہے کہ اللہ نے انسان کو دوطر فرصلاحیت دی ہے، اس کو خیر وشرکی دونوں راہیں سمجھائی ہیں، وہ اپنی اچھی صلاحیت کو ہروئے کارلا کر بیشکل کام کیوں نہیں کرتا؟ اسلام کی مخالفت میں کیوں مال اڑا تاہے، پھرا تمالِ صالحہ کے لئے ایمان کی شرط لگائی ہے، اور آخر میں مؤمنین اور منکرین کا انجام بیان کیا ہے۔



لَا أُشِمُ بِهِ لَا الْبَكِينِ ﴿ وَالْمِي الْبَكِينِ ﴿ وَ وَالِي وَمَا وَلَدَ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْبَكِي ﴿ وَالِي وَمَا وَلَدَ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْبَكِي اللَّهِ مَا وَلَدَ ﴾ الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۞

| اورجس کوجنااس نے    | وَمُا وَلَنَّ (٣)              |                  |                    | نہیں!(انسان ہے    |                   |
|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| البته ين بيدا كيابم | لقَلْخَلْقَنَا                 | مقیم ہیں         | رمال<br>رمال       | مشقت بیں)         |                   |
| انسان کو            | الإشان                         | اسشريس           | بِهٰنَا الْبَكَابِ | میں قتم کھا تاہوں | أقيم              |
| مشقت میں            | في ڪبي <sub>ا</sub><br>پن ڪبيا | اور جننے والے کی | وَ وَالِي          | اسشپر( مکه) ک     | بِهٰذَا الْبَلَدِ |

# انسان کی زندگی مشقت بھری ہے

، الله نے انسان کومحنت کش زندگی دی ہے، یہاں کسی کوچین نہیں، برخض بیل کی طرح جمّا ہواہے،اس مضمون کو دو مثالوں سے مجمایاہے:

کیملی مثال: مکمرمدایک اس والاشهر ب، جاہلیت بین بھی یہاں ہر طرح کا اس وامان تھا، آدمی باپ کے قاتل سے ملتا تھا، مگر اس کا خون نہیں کھولٹا تھا، یہاں کا شکار اور گھاس تک کا شاجا ترنبیں، مگر اشرف کا شات بھالیہ ہے کہ جس تکالیف کا سامنا ہے، مسلمان بھی تختیوں سے گذر رہے ہیں، یہ سورت کی دور کے وسط کی ہے، اس کا نزول کا نمبر ۲۵ ہے، ان کا نزول کا نمبر ۲۵ ہے، یہاں کی کوچین سکون نہیں، ہرایک و تکالیف کا سامنا ہے۔

دوسری مثال: ماں باپ اور اولاد کی ہے، ماں باپ: اولاد کی خاطر کیا کیا سختیاں جھیلتے ہیں؟ پیدا ہوئے سے پروان چڑھئے تک ہر طرح کی مشقتیں ہر داشت کرتے ہیں، اور انسان کی اولا دنا تواں پیدا ہوتی ہے، وہ سہارے کی مختاج ہوتی ہے، کچر جب ہوش سنجالتی ہے تقلیم کی سختیاں شروع ہوجاتی ہیں، کچر شادی اور اولاد کی فکر سوار ہوجاتی ہے، کچران کے لئے کمانا اور ان کو بسانا ضروری ہوجاتا ہے اور بالآخر موت کا سامنا ہے!

ان دومثالوں (قسموں) کے ذریعہ یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے انسان کو مشقت بھری زندگی دی ہے، اگر ابیانہ کرتے تو انسان زندگی سے اُوب (اکتا) جاتا، خالی پڑا پڑا کیا کرتا، اب اسے ایک لمحہ کی فرصت نہیں، ہر آن غم دیگر! (ہر وقت دوسرے کام کافکر!)

فائدہ بمفسرین کرام نے:﴿ وَانْتَ حِلْ بِهِنَا الْبِلَا ﴾ وجملہ معترض قرار دیاہے، اس کوحال اور قید نہیں بنایا، اور (ا) قتم سے پہلے جولا ہوتا ہے اس سے جواب قیم کی ضد کی نمی کی جاتی ہے (۲) حَلُ (ن) مصدر ہے، اور بمعنی اسم فاعل یا اسم مفعول ہے یعنی مقیم (۳) کَبَد (باء کے زیر کے ساتھ): مفعول ہے یعنی مقیم (۳) کَبَد (باء کے زیر کے ساتھ): مشقت، تکلیف اور سجید (باء کے ذیر کے ساتھ) جگر، کلیجب

اس کو نبی مِنالِیْمَیْکِیْم کُتسلی قر اردیا ہے کہ آپ کی مکہ کی پریشانیاں ایک دن تم ہونگی ، آپ فاتحانداں شہر میں داخل ہو گئے ، اور اس دن اس شہر میں آپ کے لئے آل وقال بھی حلال ہوگا ، جلال کے معنی میں آتا ہے ، مگر اس صورت میں مکہ کی قتم کا فائد وظار نہیں ہوگا۔

آیات پاک: \_\_\_\_\_ بین \_\_\_\_ یعنی انسان اس دنیایی فری (FREE) نہیں ہے \_\_\_\_ بین اس شہری تم کھا تا ہول ، درانحالیکہ آپ اس شہر بین شیم ہیں \_\_\_ آپ کو یہال کیسی پریشا نیول سے گذر نا پڑر ہاہے! \_\_\_\_ اور مال باپ اور اولا دکی تیم کھا تا ہول \_\_\_ دونوں کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ \_\_\_ بخدا! واقعہ یہے کہ ہم نے انسان کوشقت میں پیدا کیا ہے! \_\_\_ یہ دوابِ تیم ہے ، مذکورہ دونوں تشمیں اس کی شاہد ہیں \_

ٱجْسَبُ أَنْ لَنَ يَقْدِر كَالِيْهِ أَحَدُ أَنَهُ يَقُولُ أَهْ لَكُتُ مَالًا لَبُكَا ﴿ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَكَا آحَكُ ٥ اَكُمْ نَجْعَلَ لَكَ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَاكًا وَّشَفَتَيْنِ ﴿ وَهَكَيْنِهُ النَّجُ لَيْنِ ۞

| اس کے لئے              | র্য               | اڑ اویا میں نے     |                              | کیاخیال کرتاہے | أيجسب              |
|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| دوآ تکصیں              | عَيْنَ بْنِ       | دُهِر سارامال!     | الله البيدا<br>المالا البيدا | (انبان)        |                    |
| اورزبان                | وَلِسَانًا        | كياخيال كرتاب      | اَيْحُسْبُ                   | كههر كرنبين    | ٱؽؙڷؽ              |
| اور دوم ونث            | ٷ <i>ۺٛۿ</i> ؾؙؽڹ | كنبين ديكصااس كو   | أَنْ لَمْ يَرَكَا            | قادرہےاس پر    | يَّقْدِارَعَلَيْهِ |
| اورد کھلائی ہم نے اسکو | <u>ۇھ</u> كىينىڭ  | ئىسى ئے            | آحَلُ                        | كوئى           | اَحَدُ             |
| دوچڑھائیاں             | القُهُلَيْنِ      | کیائیں بنائی ہم نے | ٱلَمْ نَجْعَلُ               | کہتاہے         | يَقُولُ<br>يَقُولُ |

### انسان زیراختیارہ، اوراس کودوچڑھائیاں دکھائی ہیں

جانناجائے كه:

ا- بہاڑی علاقہ میں کسی اہم جگہ وہنچنے کے لئے بھی چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے، اور چڑھائی بھی بلنداور سخت ہوتی ہے، جیسے غارِ حراءاور غارِ تُورکی چڑھائیاں اتنی شخت ہیں کہ آ و ھے لوگ تھک کرلوٹ جاتے ہیں، ایسی بلند جگہ نجد کہلاتی ہے، سعود بیٹس ریاض کاعلاقہ جزیرۃ العرب کااونچا تھے۔ ہیں گئے وہ مجد کہلاتا ہے۔ (۱) اللّبَد: بہت سارا مال (۲) النَّجد: بلنداور سخت جگہ، بہاڑی چوٹی۔ ۲- پہاڑی علاقہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے کہیں تگ راستہ ہوتا ہے، وہاں سے گذرتے ہوئے ڈر گلٹا ہے کہ کوئی چٹان کڑھک نہ آئے ،ایسے تک دشوار گذار راستہ کو عقبہ (گھاٹی) کہتے ہیں۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوشقت والی زندگی دی ہے، وہ ہر طرح سے قید ہیں ہے، گروہ خیال کرتا ہے کہ وو فری ہے، اس پرکسی کا بس نہیں وہ بے بس چل رہا ہے، اس لئے شخی بگارتا ہے، کہتا ہے: ہیں نے دعوتِ اسلام کورو کئے کے ڈھیروں مال خرچ کر دیا! حالانکہ دھیلا خرچ نہیں کیا، پس کیا اس کوکسی نے دیکھانہیں؟ جس نے دیکھنے کے لئے اس کو دو آنکھیں اور بولنے کے لئے زبان اور دو بوٹ دیے ہیں وہ اس کی حرکتوں کوئیں دیکھ رہا اور اس کی باتوں کوئیں من رہا؟ اسل ہیہ کہ اللہ نے انسان کو دونوں چڑھائیاں دکھلا دی ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، گروہ بری بھی مگر وہ بری پر ھائی چڑھائی چڑھائی چڑھائی چڑھائی جڑھتا۔

آیات یاک: \_\_\_ کیاانسان مجھتاہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہیں \_\_ وہ طلق العنان (بے لگام)ہے \_\_\_

وہ کہتا ہے: میں نے ڈھیر سارا مال اڑا دیا! ۔۔۔ اسلام کی دعوت کورو کئے میں ۔۔۔ کیا وہ بجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ ۔۔۔ ایسا بجھٹا خود کودھوکہ دیتا ہے ۔۔۔ کیا ہم نے اس کے لئے دوآ تکھیں اور زبان اور دوہو خرین بنائے؟ ۔۔۔ ایسا بجھٹا خودکودھوکہ دیتا ہے ۔۔۔ کیا ہم نے اس کے لئے دوآ تکھیں اور زبان اور دوہو خرور بینا ہے، وہ اس کی جب اللہ نے اس کودیکھنے کے لئے دوآ تکھیں دی ہیں، تو کیا دینے والا اندھا ہوگا؟ وہ ضرور بینا ہے، وہ اس کی حرکتوں کود مکھیر ہاہے کہ کہاں مال خرج کر ہاہے، اور کیا بک رہا ہے؟ زبان اور ہونٹ ملاکر آ دمی بولٹا ہے، منہ کھول کرنہیں

بول سکنا، زبان بخری سے کراتی ہے تو ہواپیدا ہوئی ہے، پھروہ بند ہونٹوں سے کراتی ہے اور آ وازپیدا ہوتی ہے، پھر ہونٹ بار بار کھلتے ہیں تو آ واز باہر تکلتی ہے اور کان سنتے ہیں ۔۔۔ اور ہم نے اس کو دو چڑھائیاں دکھلائی ہیں ۔۔۔ اچھی اور بری، پس اس کواچھی راہ اپنانی جائے جس کابیان آ گے ہے۔

. فَنَكُ اثْنَكُمُ الْعَقَبَةَ ﴾ وَمَمَا ادْرلكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿ اَوْ الْطَعْمُ فِي يَوْمِر ذِي

مُسْغَبَةٍ ﴿ يَتَرَيْمًا ذَامَقُرَبَةٍ ﴿ أَوْمِسْكِينًا ذَامَتُرَبَةٍ ﴿

| يتيم                | لائيتي              | گردن کا جیشرانا | فَكُّ رَقَبَتْ        | ر پرښین داخل مواوه<br>پښین داخل مواوه | فَلَا اقْتَحَمَ    |
|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| رشته دارکو          | ذَا مُقْرَبَةٍ      | يا كھلا نا      | <u>ٱوْ إِطْلُعْمُ</u> | گھافی میں                             | العقبة             |
| ياغريب              | <i>ٱ</i> ۏؙۄۺڮؽؙؾٞٵ | ون ش            | فِي يُوْمِرِ          | اور تخفيے كميا پية                    | وَمِّنَا ٱذْرَبْكَ |
| خاك نشي <i>ن</i> كو | ذَامَتُرَبَةٍ       | فاقدوالے        | دِیٰ مُسْغُبُ تَمِ    | گھاٹی کیاہے؟                          | مَا الْعَقَبَةُ    |

### دوشكل كام جوخوش حال اوكول كوكرفي حابئيس

سورة الفجريس خوش حال لوگول كوچاركام بتائے بين، دوشبت اور دونفی بشبت كام بتيموں كا اكرام كرنا، اورغريبول كا تعاون كرنا، اور منفى كام بتيموں كا كرام كرنا، اور مشكل كام بتائے تعاون كرنا، اور منفى كام : ميراث مسيك كرنہ كھانا اور مال سے بہت زيادہ محبت نہ كرنا، اب دومر بدو و درامشكل كام بتائے بين: ايك غلاموں كو آزاد كرنا دومرا بحوك مرى بيس كھانا كھلانا، كس كو؟ رشتہ داريتيم كواور خاك شير مسكين كو، بيكام پہلے كاموں كى بنسبت مشكل بيں، اس لئے ان كوگھائى بيس كھنے سے تجبير كيا ہے۔

خبر کے معنی ہیں: بلند جگہ، اور عقبہ کے معنی ہیں: گھائی، دونوں ایک ہیں آجیر میں فرق تفقن ہے، اور مراد ملکیت اور
مجیمیت ہیں، اگلی سورت میں ان کا ذکر آر ہاہے: ﴿ فَالْهَمْ فَا فُجُوْرُهَا وَتَقَوٰلِهَا ﴾: بدکاری اور نیکوکاری فطرت میں رپی
بسی ہیں، اور انسان کو اختیار ہے جونی راہ اختیار کرے، پس العقبة (معرفه) سے مرادینی کا راستہ ہے، اور افت حام کے معنی
ہیں بسی چیز میں زبردی یعنی شکل سے گھسٹا، میدوکام کرتے ہوئے میں بیار بچھ برات ہے، اس لئے تیجیر اختیار کی ہے۔
ہیں بسی چیز میں زبردی یعنی شکل سے گھسٹا، میدوکام کرتے ہوئے میں کیا، میطر بقہ جنگی قیدیوں کے لیے کے فلامی کے طور پر پہلے سے
جل آر ہا تھا، اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی طی نہیں، البت اسلام نے غلامی سے نکلنے کی راہیں کھولی
ہیں، ایک راہ لوجہ اللہ غلام کوآز ادکر نا ہے، اس کا یہاں ذکر ہے۔

اورغریبوں کو کھلانا ہر حال میں تواب کا کام ہے، اور خاص طور پر رشتہ داریتیم کو کھلانے میں بڑا تواب ہے، یتیم غریب ہوتا ہی ہے، اور رشتہ داریتیم کی خبر گیری میں دوہرا تواب ہے، ای طرح قط سالی میں لوگ بھوکوں مرتے ہیں، پس جوغریب مٹی پریڈا ہواہے اس کو کھلائے میں بہت زیادہ تواب ہے، اس کونیس کھلایا جائے گاتو وہ مرجائے گا!

آیات کریمہ: \_\_\_\_ پسوه (خوش حال) گھاٹی میں کیون ہیں گھسا؟ اور جانے ہوگھاٹی کیا ہے؟ اگر دن کا چیرانا اور پھوک مری کے دن میں کھلانا: رشتہ داریتیم کو یا خاکشیں غریب کو۔

ثُمُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ المَنُوا وَتُواصَوا بِالصَّبْرِ وَتُواصَوا بِالْمَرْحَمَةُ ﴿ اُولِيِكَ اَصَحْبُ الْمَثْمَنَةِ ﴿ وَلَيْكَ اَصَحْبُ الْمَثْمَنَةِ ﴿ وَلَا إِنْ مُؤْصَدَةً ﴾ الْمَثْمَنَةِ ﴿ وَلَا إِنْ مُؤْصَدَةً ﴾ الْمَثْمَنَةِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا رِبَا يَاتِنَا هُمْ اَصْحْبُ الْمَثْمَنَةِ ﴿ وَكَالِمُ مُؤْصَدَةً ﴾

| برداشت کرنے کی    | بِالصَّابِرِ | ایمان لائے        | أمنوا              | اورتفاوه           | ثُمُّ كَانُ (١) |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| اور باہم تا کیدکی | وتواصوا      | اور باہم تا کیدکی | وتواصوا<br>وتواصوا | ان لوگوں میں سے جو | مِنَ الَّذِينَ  |

(۱) دم : ترتیب ذکری کے لئے بمعنی واو ہے ، تراخی کے لئے نہیں ، کیونکہ ایمان شرط مقدم ہے (۲) تو اصبی (باب تفاعل ) ایک دوسرے کو دصیت (تاکید ) کرنا۔ اعمال کی اعتبار بہت کے لئے ایمان شرط ہے اور دوتر غیبی ہاتیں اور اچھوں بروں کا انجام آخرت میں اعمالِ صالحہ کی قبولیت کے لئے بنیادی شرط ایمان ہے، اگریہ شرط میں پائی جائے گی توسب کرا کرایا اکارت جائے گا، دنیا میں ان کا بدلید یہ یاجائے گا، پھر دوتر غیبی باتیں بیان کی ہیں:

ایک: لوگول کوتا کید کرنا که دین برهمل کرنے میں جو بختیاں اور دشواریاں پیش آئیں ان کوانگیز کیا جائے ،ہمت نہ ہارے، پیچے ند ہٹے،ہمت مروال مدوخدا۔ووم : خلق خدا پر رتم کھایا جائے، انسان ہی نیس جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، آسان والا ان پر رحم کرےگا۔

پھرلوگول کا انجام ہیان کیا ہے، جوشر ط کے مطابق نیک عمل کریں گے وہ خوش نصیب ہوں گے، قیامت کے دن ان کو نامہ کا در انھوں نے قرآن نامہ اعمال وائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور و وجنت میں جس کی باتوں کو جھٹا ایا ، وہ قیامت کے دن برنصیب ہوئے ، ان کونامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ، اور وہ جہنم میں جائیں گی باتوں کو جھٹا ایا ، وہ قیامت کے دن برنصیب ہوئے ، ان کونامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ، اور وہ جہنم میں جائیں گے ، جس کی آگ دنیا کی آگ سے آئیز (۱۹) ورجہ برجی ہوئی ہے، پھر بھی اس کی پریشر کوکر کی طرح موند کرگری بوھائی جائے گی ، اللہ کی پناہ!

آبات کریمہ: — اور تھاوہ ان لوگوں میں سے جوایمان لائے ، اور ایک دوسرے کھبر کی تاکید کرتے رہے ، اور مہرائی کرنے کی تاکید کرتے رہے ، اور جمنول نے ایمان لانے سے انکار کیا ، اور جمنول نے ایمان لانے سے انکار کیا ، اور جمنول نے ایمان لانے سے انکار کیا ، اور جمنول نے کی تاکید کر سے دی کہ اور جمنول آگری کی باتوں کو جمٹلا بیا: وہ بدنھیب ہیں ، ان پر موندی ہوئی آگر ہوگی !



<sup>(</sup>۱)المرحمة:ممدريني بمعنى رحت (۲)عرب سيدهم باته كوميند يعنى مبارك كيت بين اوراك باته كوشو مى اورمشدمة كيت بين اوراك باته كوشو مى اورمشدمة كيت بين العين شخول (٢) مؤصدة: اسم فعول ، إيصاد (باب افعال): بندكرنا ، وها عينا ، مند بندكرنا ـ

#### بسم الله الرحن الرحيم الشمس سورة الشمس

گذشته سورت میں آیا ہے:﴿ وَهَدَیْنَهُ النَّجَدَیْنِ ﴾: ہم نے انسان کو دونوں اونچائیاں دکھلادیں، لینی اس کی فطرت میں نیروشرکی دونوں صلاحیتیں رکھ دیں، اب اس سورت میں ای بات کو مدل کیا ہے، تین متقابلات کے ساتھ فس کی دونوں حالتوں کو بھی ذکر کیا، یہی مرعی ہے۔



وَ الشَّبْسِ وَضُلِّمَهُ أَنَّ وَالْقَبِهِ إِذَا تَلْهَا أَفَوَاللَّهَا دِ إِذَا جَلَلْهَا فَ وَالْتَهَا إِذَا يَغُشُمِهَا أَنَّ وَالشَّبَاءِ وَمَا بَنْمَهَا فَجُورُهَا وَمَا طَلْحُمَا أَوْوَلُهَا أَوْ وَمَا بَنْمَهَا فَجُورُهَا وَالسَّبَاءِ وَمَا بَنْمَهَا فَجُورُهَا وَالسَّبَاءِ وَمَا بَنْمَهَا فَجُورُهَا وَالسَّبَاءِ وَمَا بَنْمَهَا فَجُورُهَا وَالسَّبَاءِ وَمَا بَنْمَهَا فَجُورُهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنْمَها فَجُورُها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنْمَها فَجُورُها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنْمَها فَجُورُها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنْمَها فَجُورُها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنْمَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُها وَلَهُمُ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُهُ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُوا فَالْمَاقُ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُوا اللَّهُ مَا يَعْمَا فَعُورُها وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُها فَعُمُورُها وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُهُ مَا يَعْمَلُوا مِنْ وَمَا يَعْمَلُهُمْ وَمُا يَعْمُونُهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمَلُوا مِنْ مَا يَعْمَلُهُمْ مَا يَعْمُولُوا مُعَالِمُ اللّهُ وَمُنا مُنْ اللّهُ مَا يَعْمَلُهُمْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

| اوراس کو پھیلانے کی  | وماطلعها             | رات کی شم         | وَالَيْلِ            | سورج کی شم            | وَ الشَّبْسِ           |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| نفس کی شم            | · 1                  | جب ڈھانگ لے       | إذايغشما             | اورأسكى وحوب يشصني    | وَصُمُّعُومِهَا (١)    |
| اوراسکوٹھیک بنانے کی | وماستوبها            | رات سورج کو       |                      | جاندگیشم<br>_         | 7 5                    |
| يس بجهائي اس كو      |                      | آسان کیشم         | وَالسَّمَاءِ ﴿       | جبده سورج فيجهي       | (۲)<br>إِذَا تُللهَا   |
| اس کی بدکاری         | برورسر (۲)<br>فجوزها | اوراس کو بنانے کی |                      |                       | وَالنَّهَادِ           |
| اوراس کی نیکوکاری    | وتقولها              | زمين كي قشم       | <b>وُ الْا</b> َرْضِ | جب دوش کھے دل موری کو | (۳)<br>إِذَّا جُلِّهُا |

(۱) خُنحی: چاشت، اس وقت دحمی چردهتی ہے، اور دن خوب روش ہوجاتا ہے (۲) تلاها: چود حوس کا جا تدمراو ہے، وہ سورج کے غروب کے ساتھ لکلا ہے (۳) جَلْی کا فاعل خمیر ہے جونہا رکی طرف لوتن ہے (۳) ما: یہاں اور آ کے مصدریہ ہے۔ (۵) فالهمها: جواب تھم کی جگد آیا ہے، کہاتھ تھی ہے اور جواب تھم تھی۔ (۲) فعجود کی تقدیم اس کی خطر تاکی طاہر کرنے کے لئے ہے۔ نفس میں دومتضا دکیفیات: ملکیت اور جیمیت جمع ہیں: اس پرنٹین متقابلات سے استدلال اسورج کودیکھو، جب چاشت کا دفت ہوجائے اور وہ خوب روثن ہوجائے، اور اس کے بالقائل چا ندکودیکھو، جب وہ چودھویں رات میں سورج کے فرب کے ساتھ طلوع کرے، دونوں ال کرشب وروزکوروثن کرتے ہیں۔

۲-دن کودیکھو!جب دن بیں سورج خوب روش ہوجائے ،اور ساراجہاں جگمگاجائے ،اور اس کے بالمقابل رات کو دیکھو،جب وہ سورج کی روشن کو ڈھا تک لے، اور رات خوب تاریک ہوجائے ، دونوں کے ساتھ معاش اور راحت کا تعلق ہے۔

۳-آسان کو دیکھو، اس کو کتنامضبوط اور چوڑا چکا بنایا ہے، اور اس کے بالمقائل زمین کو دیکھو، اس کو کیسا پھیلایا ہے؟ دونوں کے ساتھ انسان کی معاش اور معیشت کا تعلق ہے۔

جوابِ بشم: ای طرح نفس کوخوب ٹھیک بنایا ہے، اس میں بہیمیت اور ملکیت دونوں صلاحیتیں جمع کی ہیں، اور دونوں کے ساتھ انسان کی ترقی اور تنزل کا تعلق رکھاہے، اور بہیمیت (بدکاری) کومقدم اس لئے کیا ہے کہ اس سے بچٹانہایت ضروری ہے۔

آیات کریمہ: — سورج اور اس کی دھوپ چڑھنے (چاشت) کی تئم، چاند کی تئم جب دہ سورج کے غروب پر طلوع ہو، دن کی تئم جب اس کوسورج خوب روش کردے، رات کی تئم جب دہ سورج کی روشن کوڈھا نگ لے، آسان اور اس کی بنانے کی تئم، زمین اور اس کو پھیلانے کی تئم! (جوابِ تئم بصورتِ تئم) نفس کوٹھیک بنانے کی تئم! اس طرح کہ اس کو الہام کی اس کی بدکاری اور اس کی نیکوکاری!

قَلُ افْلَكُمْ مَنْ زُكُلُهُمَا ﴿ وَقَلَ خَابَ مَنْ دَشْهَا ۞ كُذَّبَتْ ثَنُوْدُ بِطَغُولِهَا ۞ الْجَافَ الْجَ اَشْقُلُهَا ۞ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةُ اللهِ وَسُقَّلِهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوْهَا مُّ فَكَ مُنَكُمْ ذَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِنَ نَهِهِمْ فَمَتُولِهَا ۞ وَكَا يَخَافُ عُقَالِهَا ۞

| ثمود نے    | ر<br>نبود<br>نبود | جس نے اس کوملیامیٹ | مَنْ دَشْهَا | تتحقيق كامياب هوا   | قَلُ افْلُحُ |
|------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
| بی سرشی سے | بِطَعُولهُا       | كرويا              |              | جس نے اس کوسنوارلیا |              |
| بسائفا     | إذِ النَّبُعَثُ   | حجثلا مإ           | گذَّبَث      | اور خقيق نامراد موا | وَقُلُ خَابَ |

-03

| (سورة أحمس          | $- \bigcirc$ | >                              | ·                    | <u> </u>               | ل تقسير مغايت القرآ ا |
|---------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| ان کے گناہ کی وجہسے | ڕ۪ۮٞڹٛۑؚۿؠؙ  | پس جفثلام <b>ا توم</b> ضالح کو | ڤَڵؽؙؙؠؙ <u>ڹٷ</u> ٷ | ان کابد بخت            | اشقنها                |
| يس برابر كردياان كو | فكأوبها      | یں اُنھوں نے اس کے             | فعقروها              | يس کھا                 | نَقَالَ               |
| أورثين              | 85           | پائس کاٹ ڈالے                  |                      | انے                    | كَهُمُ                |
| ڈر <u>تے</u> وہ     | يغاث         | <u>پ</u> س ناراض ہوئے          | فَلَامْلَامُ         | الله کے رسول نے        | رَسُولُ اللهِ         |
| ال کے انجام سے      | عقبها        | ان پر                          | عَلَيْهِمْ           | (بچو)الله کی او منی سے | كَأْقَتُ اللهِ        |
| <b>*</b>            | <b>*</b>     | ان کے پروردگار                 | ۯؾؙٛڡؗ               | اوراسکی پینے کی باری   | ۇ سُقْلِها            |

جونفس كوسنوارك كاوه كامياب بوگاء اور جواس كوخاك آلودكر ع كاوه ناكام بوگا

جب نفس میں دو متضادکیفیات جمع ہیں تو دونوں کے احکام بیان کر ناضروری ہیں، پس فر ماتے ہیں: جونفس کوسنوارے گا وہ کام باب ہوگا، اور جواسے خاک آلود کرے گا وہ ناکام ہوگا، نسس کوسنوار نے کی مثال آگے سورۃ الفشراح میں اس کی شرح میں آئے گی، اور وہ نبی بین الفیر الفیر السی کی شرح میں آئے گی، اور وہ نبی بین الفیر الفیر السی کی شرح میں آئے گی، اور وہ نبی بین میں آئے گی، اور وہ تمود کی مثال ہے، اور وہ تمود کی مثال ہے، اور فس کو خاک آلود کرنے کی مثال بے، اور وہ تمود کی مثال ہے، اور وہ تمود کی مثال ہے، اور فس کو خاک آلود کرنے کی مثال بیاں ہے، اور وہ تمود کی مثال ہے، اور فس کے مطابق پیم کی جہاں کی مطابق پیم کی جہاں کے مطابق پیم کی اور ہوگی کی اور اس کی بیان کی باری کومت چھیڑو! مگر انھوں نے بیس داری کی محضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تم جھیل کے اللہ کی اور اس کی بانی کی باری کومت چھیڑو! مگر انھوں نے بیس مان، اونٹنی کی کونچیں کا ہو وی ان کی اس کے میں دائوں کی اس کی اس کی کونچیں کا ہو وی اور ان کا صفایا کردیا، اللہ تعالی ان کی اس حرکت سے ناراض ہوتے اور ان کا صفایا کردیا، اور انجام کیا ہوگا؟ اس کی اللہ کو بھی پروانہ ہیں!

آیات کریمہ: بالیقین وہ خص کامیاب ہواجس نے قس کوسنوارا،اوروہ خص ناکام ہواجس نے اس کو بگاڑا (مثلاً)
مرد نے اپنی سرکشی سے (اللہ کی دعوت کو) جھٹا یا (یاد کرو:) جب قوم کا بدیخت کھڑا ہوا، پس اللہ کے دسول نے ان سے کہا:
(بچر) اللہ کی اُوٹئی اور اس کی پائی چینے کی باری سے! پس اُنھوں نے ان کی بیہ بات نہیں مائی، اوراؤٹنی کی کوٹیس کا شدی ریس سے وہ ہلاک ہوگئی) پس اللہ قوم پر ان کی اس حرکت سے ناراض ہوئے اور ان کا صفایا کردیا، اوروہ اس کے انجام سے نین ڈرتے! سے وہ ہلاک ہوگئی جدوسری قوم پیدا کردیں گے۔



### بسم الله الرحن الرحيم سورة البيل

ال سورت مين دو مضمون بين:

ا – انسان کی فطرت میں دومتضاد کیفیات (نیکوکاری اور بدکاری) ساتھ ساتھ ہیں، ان کے احکام گذشتہ سورت میں بیان کئے تھے، اب ان کے آثار بیان فرماتے ہیں، اوران کا اختلاف و فظیروں کے دریعیہ مجھاتے ہیں۔

۲-الله نے انسان کومجبور پیدائیس کیا اس کوسب کا اختیار دیاہے،البت راہ نمائی اینے ذمہ لی ہے،اور دنیا اور آخرت کی جوڑی ہے، یہاں کے اور جہنم کی ،انسان جوڑی ہے، یہاں کے اکا ورجہنم کی ،انسان کے سمامنے دوراہیں ہیں، جنت کی اور جہنم کی ،انسان کے جہنم کی راہ ہے، پینا جا اور جنت کی راہ اپنائی جائے۔



وَالَّيُلِ إِذَا يَغْشُلُ ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَىٰ ۗ وَمَاخَلَقَ اللَّكُووَالُا نُثَّى ۗ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَىٰ وَمَاخَلَقَ اللَّكُووَالُا نُثَى ۗ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَىٰ وَمَاخَلَقَ اللَّكُووَالُا نُثَى ۗ وَالنَّهُ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَى فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّمُ وَمَا يُغْنِىٰ عَنْهُ مَالُهُ اذَا تَرَدُّ عِنْ وَالسَّيْفِيٰ وَكُنْ يَعْنِىٰ عَنْهُ مَالُهُ اذَا تَرَدُّ عِنْ وَالسُّيْفِيٰ وَمَا يُغْنِىٰ عَنْهُ مَالُهُ اذَا تَرَدُّ عِنْ

| اورڈرا          | وَ اتَّفَ | نراور ماده کو    | الْدُكُو وَالْدُنْثَى | رات کی شم       | وَالَّيْلِ     |
|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| اور تقید این کی | وَصَلَاقَ | بيثك تهبار اعمال | إِنَّ سُعْيَكُمُ      | جب وہ چھاجائے   | إِذَا يَفْظُ   |
| بہترین بات کی   | بالحسنى   | يقينا مختلف بي   | لشُتّٰی               | دن کی شم        | وَالنَّهَادِ   |
| پس ہم اس کوآہت  | فكتنيورة  | یں رہاوہ جسنے    | فَأَمَّنَا مَنْ       | جب وهروش بوجائے | إذَا تُجَلَّىٰ |
| آہتہ لےجائیں کے |           | ديا              | أغظ                   | پيداكرنے كي شم  | وَمَاخَكُنّ    |

(۱)ما:مصدد بیسب-

| سورة اليل       | $- \diamondsuit$ | >— <b>(</b> 00•            | <u>&gt;</u>                           | $\bigcirc$ — $\underline{\circ}$ | (تغير بليت القرآ) |
|-----------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| اسکے            | عُنْهُ           | بہترین بات کو              | بِالْحُسْلَى                          | جنت بی                           | الميسرك           |
| اسكالمال        | ¥c               | پن ہم ا <i>س کوآ ہست</i> ہ | فَكُنْ يُرْمِرُ<br>فَكُنْ يُرْمِرُونَ | اورر ہاوہ جسنے                   | وَ اَمْنَاصَنَّ   |
| جبوه            | رکا              | آہشہ لےجائیں کے            |                                       | باتحدروكا                        | يَخِلَ            |
| کھڈے ٹیں گرے گا | تَرُدُّے         | دوز خیں                    | المرور (۱)<br>المسل                   | اوروهب پرواه پنا                 | واستنفذ           |
| <b>♦</b>        | <b>*</b>         | اورنیس کام آئے گا          | وَمَا يُغَيِّيُ                       | أورجمثلابا                       | وَگَلُابُ         |

#### انسان كےاختلاف اعمال كي نظيريں

انسان کودومتفنا دصلاحیتی دی بین: احجی اور بری، جبیها که گذشته سے پیوسته سورت میں آیا، اب انسان جس قوت کو بر معاوا دے گااس کے آثار طاہر ہوئے ، اور قوتیں چونکہ متفاد ہیں، اس لئے آثار بھی مختلف ہوئے ، اور اس کی دو نظیریں ہیں:

ا-رات اوردن ٹائم (وقت) کے دوجھے ہیں، تاہم جبرات چھاجاتی ہے اور دن روٹن ہوجا تاہے تو دونوں کتنے مختلف ہوجاتے ہیں؟ ای طرح انسانوں کے اعمال کے اختلاف کو بھھنا جاہئے۔

۲-الله نے نوع کو تقسیم کرکے دوصفیں بنائی ہیں: نراور مادہ، ہرنوع کو ای طرح تقسیم کیا ہے، اب ان دوصنفوں کا تفاوت دیکھیں: کس قدرہے؟ ای طرح انسانوں کے اعمال مثلف ہیں:

مؤمنین لیسے تین کام کرتے ہیں جو آہتہ آہتہ ان کو جنت میں پہنچاتے ہیں، وہ کار خیر میں خرچ کرتے ہیں، وہ تقوی والی زندگی گذارتے ہیں اور کلم جنی: لا إلله إلا الله کی تصدیق کرتے ہیں۔

اور کفار کے دومرے تین کام بیں جو آہت آہت ان کو دوز خ میں پہنچاتے ہیں، وہ کار خیر میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکتے ہیں، ان کوالٹد کی پچھ پر داہ نہیں، اور وہ کلم شنی کوئیں مانتے ،اس لئے وہ جہنم میں پنچیں کے اور جب وہ جہنم کے کھڈے شن گریں گے تو ان کا مال ان کے بچھ کامنیس آئے گا۔

آیات پاک: — رات کی شم جب وہ چھاجائے، دن کی شم جب وہ روش ہوجائے ۔ دن کی شم جب وہ روش ہوجائے — ان دوحالتوں ہیں دونوں کو گئے اسے بید دونوں ہوگا کے جھے ہیں — نراور ما دہ کو پید کرنے گئے آجا ہے۔ یہ دونوں ہوگا کے جھے ہیں ، چہا کہ دونوں کے کام کنے مختلف ہیں؟ — بدجواب شم صحے ہیں، پھر بھی دونوں کے کام کنے مختلف ہیں؟ — بدجواب شم (۱) پُسوی اور الآخو قہ المدار الیسوی: آسان کھر لینی جنت المدید اور الآخو قہ المدار الیسوی: آسان کھر لینی جنت المدید اور الآخو قہ المدار الیسوی: آسان کھر لینی جنت اور اللہ اور اللہ اور الآخو قہ المدار الیسوی: آسان کھر لینی جنت کھر لینی دوز خ ، اور قرید دونو کو دیا گیفونی کوئے کہ کا گؤرا تو کہ کے ہے ہیں جہنم کے کھڑے میں گرے گا تو ال کھی کام بین آئے گا ، اور نیسو کا ترجمہ شاہ عبد القاور صاحب نے کیا ہے: 'دہم ان کوئے کی پہنچا کیں گے'

ہے، بیعنی دعوی ہے، حس کو مذکور فظیروں سے مجھایا ہے۔

ابرہاوہ خض جس نے راوخدا ہیں دیا اور اللہ سے ڈرااوراچی بات کی تھدیق کی ،اس کوہم آہستہ آہستہ دوز ٹے ہیں پہنچا تیں گے ،اور رہاوہ خض جس نے ہیں دیا ،اور بے پرواہوا ،اوراچی بات کوجھٹا یا ،اس کوہم آہستہ آہستہ دوز ٹے ہیں پہنچا تیں گے ،اور جب وہ کھڈے ہیں گرے گاتو اس کا مال اس کے پچھ کامنہیں آئے گا ۔۔۔ اور دونوں کے اعمال مختلف اس لئے ہیں کہ مومن نے ملکیت کی پیروی کی ہے لیں اس کے آثار ظاہر ہوئے اور کافر نے ہیمیت کی پیروی کی ہے لیں اس کے آثار ظاہر ہوئے اور کافر نے ہیمیت کی پیروی کی ہے ،اس لئے اس کے آثار ظاہر ہوئے ،اور دونوں کے کاموں میں تقابل کی نسبت ہے یعنی تضاد ہے ، کیونکہ ملکیت اور ہیمیت میں تضاد ہے ۔۔

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُلَائِ أَنَّ لَنَا لَلْاَخِرَةً وَ الْأُولَى ﴿ فَانَذَرْ ثَكُمُ ثَارًا تَلَظُ اللَّهُ لَكُ الدَّ الْاَ شُعْنَى فَى الَّذِى كُنَّ بَ وَتُولِلَ وَكُولِلَ وَكُنِي بَنَهُمَا الْاَ تُنْفَى فَى الَّذِي مُنَالَة يَتَزَكِّ فَى وَمَنَا لِاَ حَلِي عِنْدَةً مِنْ نِغْمَةٍ تُجُزِّتُ فَى إِلَا ابْتِغَاءً وَجُهِ رَتِهِ الْاَعْلَاقُ وَلَسُونَ يَرْضَفُ

إنَّ عَلَيْنَا (١) اوربیں ہے سی کیلئے انبين وافل وكالنسيس ومكاللاتكي بيثك مار عذم الايضالها محرنهایت بدبخت البيتدراه نمائي عِـنْكَاهُ الأالاشقى ككفياي اس کے باس وَمَانَّ لَنَا وَمَانَّ لَنَا الَّذِي كُذَّبَ کوئی احسان مِنْ نِعْمَةٍ جس نے جھٹلایا اور بیشک جماری ملک رون (۳) تجریک وتولي جس کا بدلہ دے رہاہو اورمندموژا مں ہیں اوراب بحارب گاآس اللا البيغات للأخرة لیکن حیاہتے ہوئے وسيعنيها يقيينا آخرت چېره (خوشنوري) و الأولا وجلو 節刻 نبایت پر ہیز گار أورونيا يس دُرا تا مول مين تم كو الكيف يُعُرِين اینے پروردگارکا كيبو كانكازكك جودیتاہے (r) \( \frac{1}{2} \) آگے۔ سے الأغلا اينامال يرتزوبالا 136 وكسوف يرفض اورمقريب وورامني موكا جو بھڑک رہی ہے

(۱)علینااور لناظرف ہونے کی وجہ سے خُبر مقدم ہیں (۲) جملہ تلطی: نارًا کی صفت ہے، اور تلظی میں سے ایک تاء محذوف ہے۔ (۳) یتو کی: یؤتی کے فاعل کا حال ہے (۴) جملہ تبعوٰی: نعمہ کی صفت ہے (۵) استثناء منقطع بمتنی لکن ہے۔

100

### الله كي راه نمائي

بهلے دوباتیں مجھ کیں:

ا - الله تعالی نے انسان کومجور پیدائیس کیا، اس کو جزوی اختیارد ہے کردور اے پر کھڑا کیا ہے، خیروشرکی دونوں راہیں
اس کے لئے کھول دی ہیں، اس کی فطرت ہیں ملکیت بھی رکھ دی ہے اور ہیمیت بھی، وہ جس رخ پر پڑنا چاہے پڑسکتا ہے،
البعتہ اس کی راہ نمائی کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اس مقصد سے انسان کو دنیا ہیں جھیخے سے پہلے درسِ معرفت دیا، بچہ اس نیچرکو لے کردنیا ہیں آتا ہے، پھر اغبیا ورس جھیج، اپنی کتابیس نازل کیس، اور انسان کی ممل راہ نمائی کی، تاکہ وہ غلط راہ پر

۳-عاکم دوہیں: دنیااورآخرت، دونوں اللہ کی ملک ہیں،اوراللہ نے دونوں کی جوڑی بنائی ہے، دونوں سے ل کرایک مقصد کی تحیل ہوگی، دنیا ہیں عمل کرنا ہے اور آخرت میں اس کی جزا وسزا پانا ہے، پس راہ نمائی میں اس کالحاظ رہے گا کہ انسان کی آخرت آباد ہو،اسے جہنم کاسامنانہ کرنا پڑے۔

الله كى را دنما كى: — الله تعالى بندول كوجنم كى بحر كق آك سے ڈراتے ہيں، كيونكه ال ميں برابد بخت بى جائے گا، جودعوت اسلام كوجنلائے گا، اس سے منہ موڑے گا اور ايمان نبيس لائے گا، پس جو آخرت ميں خير چاہتا ہے وہ ايمان لائے ،اور اللہ كے دين يرعمل كر يے جسى آخرت ميں كاميا بي اس كے قدم چوھى ۔

اور جوہندے نہایت پر ہیزگار ہیں، آکھ جھیلئے کے بفذر بھی اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے، اور وہ پاک صاف ہونے کے لئے لینی بخیاری دور کرنے کے لئے مال فرج کرتے ہیں، ان پر کسی غریب کا کوئی احسان نہیں جے اتارنا چاہے ہوں، بلکہ کفن لوجہ اللہ غریب پر فرج کرتے ہیں، ان کو آخرت میں جنت ملے گی جس سے وہ فوش ہوجا ہیں گے۔

ہوں، بلکہ کفن لوجہ اللہ غریب پر فرج کرتے ہیں، ان کو آخرت میں جنت ملے گی جس سے وہ فوش ہوجا ہیں گے۔

آیات کر بھہ: ۔ بیشک ہمارے ذمہ (انسانوں کی) راہ نمائی ہے ۔ بیہ بلی بات ہے۔ اور بے شک ہماری ملک ہیں آخرت اور دنیا سے بدوسری بات ہے۔ بیس میں تم کو بھڑکتی آگ سے ڈرا تا ہوں ۔ بیس میں میں مراب ہوگا ہے۔

ہماری ملک ہیں آخرت اور دنیا سے بدوسری بات ہے۔ بیس میں تم کو بھڑکتی آگ سے ڈرا تا ہوں ۔ بیس میں مراب ہونا ہمیشہ کے لئے ہے۔ سے بہر اللہ بیس نے رسول کی) تک نمی باور (دعوت ایمان سے ) منہ موڈ ا — اور اب بچار ہے گا دوز نے سے نہایت پر ہیزگار جو یا کس صاف ہونے کے لئے اپنا مال فرج کرتا ہے، اور کس کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کو وہ اتارنا چاہتا ہو، کیکن اپنی بروردگار برتر وبالا کی خوشنودی حاسل کرنے کے لئے دیتا ہے، اور کس کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کو وہ اتارنا چاہتا ہو، کیکن اپنی سے مطاع امان کی نیت اللہ کی خوشنودی حاسل کرنے کے لئے دیتا ہے، اور عفر یہ بوجائے گا ۔ بینی صلہ حسب نیت طاع امان کی نیت اللہ کی خوشنودی حاسل کرنے کے لئے دیتا ہے، اور عفر یہ دو فوش ہوجائے گا ۔ بینی صلہ حسب نیت طاع امان کی نیت اللہ کی خوشنودی حاسل کرنے کے لئے دیتا ہے، اور عفر یہ دو فوش ہوجائے گا

#### بسم الله الرحن الرحيم لضحا سورة الشحي

ربط: گذشتہ سے پیوستہ سورت میں (سورۃ اختمس میں) فرمایا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی فطرت میں بدکاری اور نیکوکاری جو کی ہیں، اب جونفس کوسنوارے گا کامیاب ہوگا، اور جواس کوخاک آلود کرے گا ناکام ہوگا، پھر نفس کوخاک آلود کرنے والوں کی مثال نہیں دی تھی، اب دو آلود کرنے والوں کی مثال نہیں دی تھی، اب دو سورتوں میں اس کی مثال ہے، اور سورۃ المیل میں صلاحیتوں کے اختلاف سے اعمال کا اختلاف دکھلایا ہے۔

نفس کوسنوار نے والے موسنین ہیں، ان کے سر دار سر ورکونین سال کے آئی ہیں، وہ فس کوسنوار نے والوں کا اعلی فرد ہیں،
ان کومثال ہیں چیش کرتے ہیں، پھر سورۃ النین میں عام لوگوں کا ذکر ہے، ان کے من میں مؤسنین بھی آئیں گے، اور بیہ
سورت ابتدائی دور کی ہے، اس کا نزول کا نمبر گیارہ ہے، اور اگلی سورت اس کے فور اُبعد نازل ہوئی ہے، اس کا نزول کا نمبر ۱۲ ہے، پس اگلی سورت میں ای سورت کی وضاحت ہے۔ پس اگلی سورت میں ای سورت کی وضاحت ہے۔

| يُورَةُ البِضْلَى مُرِينَةً البِشَاءِ ١١٠ | (۹۳) (۱۳۵) |
|-------------------------------------------|------------|
| حِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْرِ           |            |

وَالضَّحٰ فَوَالَيْلِ إِذَاسَجِى فَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَطْقُ وَ لَلْاخِرَةُ خَلَيْرً لَكَ مِنَ الْاُولَى وَوَلَسُوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضِحُ النِّرِيمُ لَكَ يَتِبُنَا فَالْاحَ وَوَجَدَ كَ ضَمَّا لَا فَهَالَى وَوَجَدَكَ عَلِيلًا فَاغْفُهُ فَامَنَا الْيَتِينُمُ فَلَا تَقْهَرُ وَإِمَّا السَّابِلَ فَلَا تَنْهُنُ وَامَّا السَّابِلَ

| اورالبنة بجيلى حالت | وَ لَلْاخِرَةُ | نېين چھوڑا آپ کو     | مَاوَدُعَكَ | چاشت <sup>ک</sup> وفت کی تنم | والضّاخي         |
|---------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| ہم ہے گئے گئے       | خَايِّرُلْكَ   | آپ کے دبنے           | رَبُّكُ     | اوررات كانتم                 | وَالَّيْـلِ      |
| میل حالت <u>ہے</u>  | مِنَ الأولى    | اور نه وه بيز ار بوا | ومُناقِطُ   | جب وہ چھاجائے                | اذاسجی<br>اذاسجی |

(١)سَجَا الليل: حِمايانا، وُها مَكنا (٢) قَلَى فلانا قِلى: كسي تنظر موكر تركعل كرنا\_

| 20100               | $\underline{\hspace{1cm}}$ | No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot | 5 <sup>48</sup>         | <u> </u>                     |           |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|
| تومت ذانث           | فَلَا تَقْهُرُ             | اور پایااسنے آپ کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَوَجُدُ كَ             | أورالبة عنقريب               | وَلِكُونَ |
| اورر بإما تكنے والا | وَإِمَّا السَّالِيلَ       | دين سے بے خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خَنَالاً                | دیں گے آپ کو                 | يُعْطِيْك |
| پي مت جمراک         | فَلاتَّنْهُمُ              | یں باخر کیااسنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فهالى                   | آپ کے رب                     | رُبُّك    |
| أورريا              | وَأَقَا                    | اور پایااسنے آپ کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ووجلك                   | بِس خوش ہوجائیں آپ           | فارض      |
| فضل                 | يزمني                      | متاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عَايِلًا                | کیانیں پایا <del>ن</del> آپُ | الفرتجالة |
| تير ب ك             | رَتِكِ                     | يس مالدار كميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                              | ڵؽٚؾؽٙ    |
| پ <i>ن</i> ہیان کر  | فحكرث                      | اب رما ينتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فَامَّنَا الْمُكِنِيْمَ | یں ٹھکانا دیا اسنے           | فكأولث    |

#### الله في آب كونه جيمورُ انه بيزار موا

شروع کی تین آینوں کا واقعی شانِ نزول معلوم نہیں ، نزول وی کے درمیان کھی کی صلحت سے وقفہ ہوجا تا تھا، جیسے آپ سے سے تین باتیں پچھی گئی تھیں: اصحاب کہف کون ہیں؟ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے؟ اور روح کی تقیقت کیا ہے؟ آپ سے نفر مایا: میں کل جواب دونگا، اور ان شاءاللہ نہیں کہا، پس کئی دن وی نہیں آئی ، شرکیین نے کہنا شروع کیا: اللہ: محمد سے بیزار ہو گئے اور ان کو چھوڑ دیا ، شروع کی تین آیتوں میں اس کا جواب ہے۔

فائدہ: پہلی وی کے بعد جو چھواہ فترت کا زمانہ ہے، : وہ مراز پیس، کیونکہ پہلی وی کے موقعہ پرآپ کونبوت کی اطلاع نہیں دی تھی، نہ اس وقت آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تھا، اس لئے اس وقت مخالف بھی کوئی نہیں تھا، نبوت کی اطلاع آپ کو دوسری وی کے وقت دی گئی ہے، جب ﴿ یَا بَنْهَا الْمُدَّ تَیْرُ ﴾ کی وی آئی، اور اس کے بعد آپ نے دعوت کا کام شروع کیا ہے (فائدہ ایورا ہوا)

اب آپ ایک مثال میں غور کریں بحب سورے پڑھتا ہے، چاشت کا دفت ہوتا ہے، اور روشی خوب پھیل جاتی ہے تو کون گمان کرسکتا ہے کہ کچھ دفت کے بعد رات آئے گی؟ پس اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ رات سے بیزار ہوگئے، اور اس کو چھوڑ دیا، اب رات نہیں آئے گی تو ایس سجھنا غلط ہوگا، ای طرح جب رات چھاجائے، اور ہر چیز کوائی تاریکی کی چا در میں چھیا لے اس وقت کون تصور کرسکتا ہے کہ کچھ دفت کے بعد سورج نبیس نظے گا، دن شروع ہوگا اور وشی تھیلے گی، پس آ دھی رات کو کوئی کہے کہ اللہ دن سے بیزار ہوگئے، اور اس کوچھوڑ دیا، اب سورج نبیس نظے گا تو یہ بات غلط ہوگی، ای طرح کسی صلحت سے دی میں وقف ہوگیا تو یہ بات غلط ہوگی، ای طرح کسی صلحت سے دی میں وقف ہوگیا تو یہ بات غلط ہوگی، ای طرح کسی صلحت سے دی میں وقف ہوگیا تو یہ بات غلط ہوگی، ای طرح کسی صلحت سے دی میں وقف ہوگیا تو یہ بات غلط ہوگی، ای طرح کسی صلحت سے دی میں وقف ہوگیا تو یہ بات فلط ہوگی، اور اس نہیں کہ اللہ اپنے نبی سے بیز ار ہوگئے اور ان کوچھوڑ دیا۔

(١)عَالَ فلانا: مُثَاحَ مونا\_

تفسريا والقاتان



﴿ وَالضُّحٰ فَوَالَّيْلِ إِذَاسَجِي فَمَا وَدُعَكُ رَبُّكُ وَمَا قَلْ ٥٠

ترجمہ: دن چڑھنے کے وقت کی شم اور رات کی شم جب وہ چھاجائے! - بدود دلیس ہیں کہ - نہو آپ

كدب نے آپ كوچھوڑا، ندوه پيزار ہوا!

بعد کے احوال آپ کے لئے سابقہ احوال سے بہتر ہیں، اور اس کی تین مثالیں

وقفے کے بعد وی موسلا وھارآئے گی ، اور یہ پچھلی حالت آپ کے لئے پہلی حالت سے بہتر ہوگی ، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آئی وی نازل فرما کیں گے کہ آپ خوش ہوجا کیں گے ، اور بعد کی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی: اس کی تین مثالیں ہیں:

ا-آپ یہ سے، والد ماجد کا انقال آپ کی ولا دت سے پہلے ہو گیا تھا، اور پانچ سال کی عربی والدہ ماجدہ بھی خم مفاردت سے دی گئیں، گویا آپ ڈبل یہ سے، گر فور اُ دا واعبد المطلب نے آپ کواپی گود میں لے لیا، اور ان کے انقال کے بعد شفیق چیا ابوطالب نے آپ کے سر پرشفقت کا ہاتھ رکھا، یہ بعد کی حالت آپ کے لئے سابقہ حالت سے بہتر ہے۔

۲-آپ دین سے بخبر سے، ملت ِاساعیلی باقی نہیں رہی تھی ، اور اللّٰد کی راہ نمائی کے بغیر انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہوسکتا ، چنانچ جب وقت آیا تو آپ کونبوت سے سرفر از کیا ، اور دین سے واقف کیا ، یہ بعد کی حالت سابقہ حالت سے بہتر ہے۔

۳-آپ مختاج تھے،آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال میں مضاریت کی ،اس میں اللہ نے خوب نفع دیا، پھرآپ کے حسن اخلاق سے متاکثر ہوکر حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کرلیا، اور اپناسب کچھ نچھا ورکر دیا ،اس طرح آپ بے نیاز ہوگئے، سیچھلی حالت بھی سابقہ حالت سے بہتر ہے۔

﴿ فَ لِلْاخِرَةُ خَيْرً لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۞ وَلِسُوْفَ يُعْطِينَكَ رَبُّكَ فَأَرْضَ ۚ الْمُرْجَعِلَكَ يَتِبُا فَالْحِهِ ۗ وَوَجَدَاكَ ضَالَاً ۗ فَهَاى ۞ وَوَجَدُكَ عَايِلًا فَاغْفُهُ ﴾

ترجمہ: اور پھیلی حالت یقینا آپ کے لئے پہلی حالت سے بہتر ہے، اور اب آپ کوآپ کے دب اتنادیں گے کہ آپ خوش ہوجا کیں گے۔ آپ خوش ہوجا کیں گے۔ سے آبات کا ماسیق لاجلہ الکلام (مقصود) تو دی ہے، مگر الفاظ کے عموم سے آخرت اور اس کی نعمتیں بھی مرادیں سے بخبر پایا، پس اس نے ٹھکانا دیا، اور آپ کو بن سے بخبر پایا، پس آپ کو باخبر کیا، اور آپ کو مختاح پایا، پس آپ کو بنیاز کیا۔

### تین فعتوں کی شکر گذاری کے لئے تین کام

الله تعالى نے نبي مِلائيكيم برتين فضل فر مائے بيں پس شكر گذاري كے طور برتين احكام ديتے بين:

ا-جب آپ نے بیمی کا دوریکھا ہے تو اب آپ میٹیم کونہ ڈانٹیں!اس کا دل نہ تو ڑیں،اس کے ساتھ مہر ہانی کا برتاؤ کر س۔

۲-جب آپ پرغرین کا زمانہ گذراہے تواب آپ کی مختاج سائل کونہ چھڑکیں، دھکانہ دیں،اس کی غریبی نے اس کو سوال پرمجبور کیاہے، پس اس کی حاجت روائی کریں۔

۳-آپ کواللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، دین سے دانف کیا ہے ادر بے شارعلوم عطافر مائے ہیں، لیس آپ ان علوم کو بیان کریں اورلوگوں کو اپنے علوم سے فائدہ پہنچا ئیں، آپ کے بیان کر دہ ان علوم کا نام احادیث شریفہ ہے۔

﴿ فَامَّنَا الْمَيْدِيمُ فَلَا تَقْفِهُ وَامَّا السَّآبِلَ فَلا تَنْفَهُ وَامَّا بِنِعَةِ رَبِّكَ فَكُلِّ فَه

ترجمه البذاآب ميتم كوندانش، اورساك كون چفركيس، اورايين رب كي نعتون (علوم) كوبيان كرين-

بسم الثدالرحن الرحيم

#### سورة الانشراح

بیسورت گذشتہ سورت کے بعد مصلاً نازل ہوئی ہے،الضحی کا نزول کا نمبر گیارہ ہے اوراس کا بارہ،اس میں نی مُنْ اَلْهُ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمُورِیْ ہِیں جن کا گذشتہ سورت میں ذکر آچکا،اورایک نیااعزازہے، پھر آپ کے لئے تین ہدایتیں جیں۔



اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَلَى رَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْمَ كَ ﴿ الَّذِي كَا نَقَصَ ظَهْرَكَ ﴿ وَرَفَعْنَالُكَ

ذِكُوكَ أَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُنِيُّ لِآنَ مَعَ الْعُسْرِينِيُّ الْفُسْرِ يُسْرًا أَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَ

وَ إِلَّا رُبِّكَ فَارْغَبُ قَ

| دشواری کے ساتھ       | مَعَ الْعُنْدِ     | آپکی پیٹیے         | ظَهْ رَكِ        | كيانبيل كشاده كيانم | ٱلَهۡزَئَشۡرُحُ |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| آسانی ہے             | يُنرَّا            | اور بلند کیا ہم نے | ورفعنا           | آپ کے لئے           | لَكَ            |
| پ <i>ي</i> رجب       | فَادًا             | آپ کے لئے          | র্থা             | آپ کے سینہ کو       | صَدُرُك         |
| آپ فارغ ہوجائیں      | فرغث<br>فرغث       | آپکا آوازه         | في كُولَ         | اورا تاردیا ہمنے    | ووضينا          |
| توسخت محنت كري       | ور بر (۱)<br>فانصب | پ <i>س ب</i> شک    | ڮٙڽٞ             | آپے                 | عَنْكَ          |
| اوراہے رب کی طرف     | وَبالْے رَبِّكَ    | دشواری کے ساتھ     | مّعَ الْعُسْيِر  | آپ کے بوچھکو        | وذركك           |
| پس رغبت کری <u>ں</u> | فارغب              | آسانی ہے           | <b>يُن</b> ِّرًا | جس نے               | الَّذِئَ        |
| ♦                    | <b>*</b>           | بيثك               | الق              | دوبری کرد کی تھی    | أنْقَضَ         |

### نى صَالِنْ عَلَيْهِمْ بِرِاللَّهِ كَي تَمِن نُوازشات

دوعنایات کاذکر گذشته سورت یک آگیاہ، آپ میتیم تصاللہ نے آپ کوٹھکانا دیا: اس کوٹیس لوٹایا، باقی دوکا دوبارہ ذکر فرماتے ہیں اور تیسری فعمت نگ ہے:

ا - الله نے نبوت سے سرفراز کرکے نبی مِتَالِیْتَاتِیْ کاسید عِلوم و معارف کے لئے کشادہ کردیا، نبوت بڑا کمال ہے، نبی کا الله سے رابطہ موجا تا ہے، ہرآن اس پر علوم ومعارف کا نزول موتا ہے، یہ: ﴿ وَاَمَّا بِنِعْدَادِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ کا دوسرے انداز سے ذکر کیا ہے۔

۲-آپ پرعیالداری کابو جھتھا، نبوت سے پندرہ سال پہلے آپ کا نکاح ہوگیا تھا، اولا دیھی تھی،صاحبز اوسے قوحیات نہیں تھے، گرچارصاحبز اویاں تھیں، گھر کے خرچ نے کمر دوہری کر رکھی تھی، گر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے اپناساراا ثاثہ آپ کی نذر کر دیا تو گھر کاخرج چلانا آسان ہوگیا۔

۳-نبوت ملنے کے بعد آپ کی شہرت ہوگئ ،عرب دعجم آپ کی شخصیت سے واقف ہو گئے ، نیز اذان وا قامت اور کلمہ طیب میں آپ کا نام شامل کیا تو آپ کی شہرت اپنی انتہاء کو پینچ گئی۔

آیات پاک: -- کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کاسید کشادہ ہیں کیا؟ اور ہم نے آپ پرے آپ کا وہ بو جھ اتاردیا جس نے آپ کی کمروو ہری کر رکھی تھی ،اور ہم نے آپ کا آواز دوبلند کیا۔

(۱) اِنْصَبْ: باب سمع سے امر، مَصِبَ مَصْبًا: بهت تھک جانا، چکٹا چور ہوجانا، اور باب صوب سے معنی ہیں: کھڑا کرنا۔

#### الله كي طرف سے نبي مثلاثير الله كونتين مدايات

ا-كارنبوت مين دشواريان پيش آئين تو آپ نگهرائين، ايك دشواري كساتهددوآ سانيان بوتى بين، ايك سابقه دوسرى لاحقه، ال مين اشاره به كه آك كام آسان بوگا۔

۲-جب آپ دعوت کے کام سے فارغ ہوں تو اللہ کے ذکر میں لگیس، اور خوب محنت کریں، کیونکہ لوگوں کے ساتھ اختلاط سے دل پر میل آ جا تا ہے، اس کی صفائی کے لئے خلوت اور ذکر ضروری ہے، حضرت مولا ناالیاس صاحب کا ندھلوی قدس مر قا (بانی تبلیغی جماعت) جب میوات میں چانہ لگا کر بنگلہ دالی سجد میں لوشیۃ تو تنین دن کا اعتکاف کرتے ہمی نے اس کی وجہ پچھی تو فرمایا: لوگوں کے ساتھ اختلاط سے دل پر میل آ جا تا ہے، اس کی صفائی کے لئے اعتکاف کرتا ہوں۔

سا ہر آن اور ہر لیے اللہ سے کو لگائے رہیں ، کی وقت اُدھر سے بالتھ آئی نہوکہ یہی حاصل زندگی ہے۔

باتی آبیات: سے پس بے شک دشواری کے ساتھ آسائی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسائی ہے معرفہ کو میں ہوجا کیں تو چکنا چور ہوجا کیں ، ایک ساتھ دو آسانیاں ہیں ، ایک ساتھ دو سے بیں جب آپ فارغ ہوجا کیں تو چکنا چور ہوجا کیں ، اور اس پی بی دورت کو لگائے دیاں!

### بسم الله الرحن الرحيم سورة الثين

ابھی سلسلہ بیان پیچے سے جڑا ہواہے، گذشتہ دوسورتوں میں اس ستی کا ذکرتھا جس نے اپنفس کوخوب سنوارلیا، اب اس سورت میں عام انسان کا ذکر ہے، ان میں نفوس کوسنوار نے والے اور بگاڑنے والے دونوں ہیں۔ پس سے: ﴿ فَالْهَمَهَا فَجُوْرَهَا وَتَقَوْدُهَا ﴾ کی جامع مثال ہے۔



وَالتِّينِي وَالزَّيْتُونِ أَوَطُورِ سِيْنِينَ فَ وَلَهْ ثَا الْبَلَكِ الْآمِينِ فَ لَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

فِيَ ٱخْسَن تَقُوبُيرِ ثُمُّ رَدَدُنْهُ ٱسْفَلَ سَفِلِيْنَ ﴿ الْآلِالَّالِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِيْتِ فَلَهُ مُرَا خُرُغَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِاللِّيْنِ ۗ ٱلَيْسَ اللهُ بِٱخْكِم الْعَلَمَةُنَ۞

٤

| پس ان کیلئے بدلہ ہے    | فَلَهُ مِرَاجِرٌ                            | بهترين                | فِيَّ ٱخْسَنِ    | انجيري قتم         | وَالتِّيْنِ          |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| مجمعي ختم نه وينه والا | عَايِّرِ مُمْنُونِيَ<br>عَايِرِ مُمْنُونِيَ | مانچیں                | تقويير           | اورز یتون کی شم    | وَالزَّيْتُونِ       |
| يس كيول انكار كمتابي   | فَهَا يُكُذِّبُكُ                           | پیرلوثایا ہم نے اس کو | ثُمُّ رَدُدُنَهُ | اورطور بيباز كاقتم | وطور                 |
| اب                     | <b>پُعَ</b> ٰٰںُ                            | <del>z</del> *        | اَسْفَلَ         | سيناوادي والا      | ڛؽڹؽؙ                |
| K.17.                  | بالدين                                      | نچلون سے              | سفلين            | اوراس شبری شم      | وَهٰٰتُهَا الْيَكَلِ |
| کیائبیں ہیں            | اكيش                                        | منكر جولوگ            | ٳڵڎٵڰڹؽؽ         | أمن والا           | الْكَمِانِين         |
| الله يتعالى            | الله<br>الله                                | ایمان لائے            | أمنوا            | بخداوا تعدييب كه   | كقَدْ                |
| يزے حاتم               | بِأَخُكُمِ                                  | اور کئے انھوں نے      | وعيلوا           | پیداکیاہمنے        | خَلَقْنَا            |
| سب حاكمول ي            | الككياين                                    | نیک کام               | الضاين           | انسان کو           | الإثنان              |

انسان بہترین مستوی پر پیدا کیا گیاہے،اب وہ خودکور ابھی سکتاہے اور اٹھا بھی سکتاہے

خشک میووں پیس انجیر بہترین میوہ ہے، اس پیس کی انہیں پڑتا ، کھجور پیس مرسری ہوجاتی ہے، اور تاہین (بن سے تیل کا تاہے ہیں ہار تا کہ کا تاہے ہیں اور اس کی تصلی سے تیل کا تاہے ہیں کوقر آن نے مبارک (نہایت مفید) کہا ہے، اور پہاڑوں میں طور پہاڑا ایمیت کا حامل ہے، اس پرموی علیہ السلام کو نبوت سے مرفراز کیا گیا ہے، اور ٹیماڑوں میں اور پہاڑوں میں طور پراڑا ایمیت کا حامل ہے، اس پرموی علیہ السلام کو نبوت سے مرفراز کیا گیا ہے، اور ٹیم اس ایم اس والا شہر کہ کرمہ ہے، ای طرح زمین تلاوقات میں خیر الخلائق انسان ہے، اس کو جود میں فاہری اور بالمنی خوبیاں جمع کردی ہیں، اس کی فطرت میں خیروثر کی دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، اس طرح اس کا نفس بہترین فس بن گیا ہے، سورۃ افتس میں ہے: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوْدِهَا یَ فَلُونَ مَعَلَی وَدِور کے اس میں بہترین فس بن گیا ہے، سورۃ افتس میں ہے: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوْدِهَا یَ فَلُونَ مَعْنِی بِہُوانِ مَا مُونِ کہ اللہ نے اسان کے مردی ہیں اس کو دوراہے پر کھڑا کیا، دورا ہی مرضی سے کوئی بھی پہلوان تقیار کرسکتا ہے لیول اور نیا کاری ودیعت فرما کیں، پھراس کو دوراہے پر کھڑا کیا، وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی پہلوان تقیار کرسکتا ہے لیون اسے ٹیوا بیان اور نیا کاری کورکور کی بیا گا ، بی کورکر کو جائے گا ، بی کورکر کو بین نفول کورکا ڈے والے اور جائے گا ، بی کورکر کورک بین نفول کورکا ڈے والے اور جائے گا ، بی کورک بین نفول کورکا ڈے والے اور جائے گا ، بی کورکر کورک بین نفول کورکا ڈے والے اور جائے گا ، بی کورک بین نفول کورکا ڈے والے اور جائے گا ، بی کورک بین نفول کورکا ڈے والے اور جائے گا ، بی کورک بین نفول کورک ڈے کورک کے دورک کے دورک



ختم نہیں ہوگا،ادرا گرکوئی سوچے کے دوسری زندگی تو ایک خواب ہے!اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں: تو ہزاء کو کیول جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے برئے حاکم نہیں ہیں؟ دنیا کے چھوٹے حاکم وفاداروں کوانعام اورغداروں کوسر ادیے ہیں، پس کیاسب سے براحاکم جزاؤسر آنہیں دےگا؟

ترجمہ: انجیر اور زینون کی سم اور دادی سیناء والے طور پہاڑ کی سم اور اس کر اس شہر کی سم ابخدا! واقعہ یہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچ میں ڈھالا ہے، پھر ہم نے اس کونچلوں سے نیچ پہنچادیا ۔ نیچ تو انسان خودگر تاہے، گر اس کے فعل کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، اس اعتبار سے اللہ نے بندے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم اسے نیچ گرادیتے ہیں ۔ گرجوا بمان لائے، اور انھوں نے نیک کام کے وہ سٹنی ہیں، پس ان کے لئے بھی ختم نہونے والا اجہے، پس اب تو جزاء کا کیوں انکار کرتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے ہڑے حاکم نہیں ہیں؟

### بسم الله الرحن الرحيم سورة العلق

گذشته سورت میں میضمون تھا کہ اللہ نے انسان کو بہترین مستوی (لیول) پر بیدا کیا ہے، اس کی فطرت میں ملکیت بھی ہے اور بیمیت بھی، اس لئے اس کی فطرت جامع ہے، پھر انسان کو اختیار ہے کہ وہ خود کو یا تو اُو براٹھائے یا نیچ گرائے،

نیچ گرے گا تو تحت الحری میں بی تی جائے گا، اور بلند ہوگا تو کر و بی دائس دھوکر تو بیس گے! اب جولوگ خود کو گراتے ہیں ان کا ذکر جھوڑ ہے، ہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ البتہ جولوگ خود کو بلند کرنا چاہتے ہیں ان کی راہ نمائی ضروری ہے، جیسے بی بین ان کی راہ نمائی ضروری ہے، جیسے بی بین ان کی راہ نمائی ضروری ہے، جیسے بی بین ان کی راہ نمائی ضروری ہے، جیسے بی بین ان کی راہ نمائی ضروری ہے، جیسے بی بین ان کی راہ نمائی ضروری ہے، جیسے فی بین ان کی راہ نمائی صروری ہے، جیسے فی مین ان کے بین ان کی راہ نمائی صروری ہے، جیسے فی مین بین ہوگا تو صحابہ نے نا تی فرقہ کے بارے میں نہیں پوچھا۔

سوال: وہ اسبب کیا ہیں جن ہے آدمی ہوارتبہ پاسکتا ہے؟ جواب: دوسبب ہیں: کمال علمی اور کمال عملی پیدا کیا جائے ، اور دونوں میں اضل کمال علمی ہے، اس سورت میں ای کا بیان ہے، اور اگلی سورت میں کمال علمی ہے، اس سورۃ البینہ میں کمال علمی حاصل کرنے کا ذریعہ قر آنِ کریم کو بتایا ہے، اس لئے کہ ﴿ فِیْهَا کُنْتُ قَبِّمَاتُ ﴾ اس میں قیمی مضامین ہیں، ان کے ذریعہ کمال علمی پیدا کیا جاسکتا ہے، اور سلسلۂ بیان اُس سورت پر پورا ہوجائے گا۔

#### أيتول اورسورتول ميس ربط جاننے كاطريقه

سورة الذاريات ميس بيربات بيان كى ب كرقر آن كريم كالك خاص السلوب ب،جب ووسى مقصد ي وكى بات

شرع کرتا ہے توسلسلہ کلام دراز ہوجاتا ہے، پس جولوگ پوری آیت ما پوری سورت پیش نظر رکھ کر سوچتے ہیں وہ ربط نہیں پاسکتے آیت اور سورت بیل جوخاص جزء ماسیق لا جلہ الکلام (مقصود) ہوتا ہے اس کولیس کے توریط واضح ہوگا، ان چھوٹی سورتوں میں یہ بات خاص طور پرلمحوظ رہنی چاہیے ، اس سورت میں مقصود شروع کی پانچ آیتیں ہیں، آگے ذیلی مضامین ہیں۔

سورت کی شروع کی پانچ آیتی پہلی وحی ہیں

حدیث میں ہے: نبی منال ان اور آپ نارت سے پہلے غارِ تراء میں عبادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے، جب عمر مبارک کے چالیس سال پورے ہوئے اور آپ غارے گھر لوٹے کے لئے غروب آفاب کے بعد نظانوا چا لئے حضرت جرئیل علیہ السلام انسانی صورت میں سما منے آگئے، اور فر مایا: اقو آ (پڑھے!) آپ نے جواب دیا: میں پڑھا ہوانہیں، جرئیل نے آپ کو بانہوں میں لے کر جھنچا، پھر فر مایا: اقو آ، آپ نے پھروہی جواب دیا، تیسری مرتبہ جینچنے کے بعد کہا: ﴿ اِفْرَأُ وَاسْرِم رَبِّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

فائدہ: اس پہلی دی سے تین طرح سے تعلیم تعلیم و تعلیم کی ایمیت واضح ہوتی ہے: ایک: پہلی دی میں پڑھنے کا تھم دیا ہے، جو تھم سب سے پہلے دیا جاتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ووم: وی کا پہلا کلمہ اقر أہے،سوم: بيتھم اميوں کوديا ہے جوابي ناخواندہ ہونے پرفخر کرتے تھے بیعنی امی ہونا کوئی فخر کی بات نہیں، پڑھو، پڑھناعزت کی بات ہے۔

### آخرت کی کامیابی کے لئے ترتیب دارتین صورتیں

ا-آخرت میں نجات کے لئے بنیادی شرط ایمان ہے، ایمان کے بغیر کی نجات نہیں ہوگی، نہ اقلی نہ ثانوی، ارشادِ پاک ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشُرُكَ بِهِ وَ يَغْفِرْ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَا ﴾: لعن الله پاک شرک و کفر کوتو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ گنا ہوں کوجس کے لئے جاہیں گے معاف کریں گے۔

۲-اور نجات اوّلی کے لئے بعنی مرتے ہی نجات پانے کے لئے سی ایمان کے ساتھ ارکانِ اربعہ پر مضبوطی ہے مل اور کبیرہ گناہوں سے کتی اجتناب ضروری ہے،ان کے بغیر بھی نجات ہو سکتی ہے، مگر دھلائی کے بعد۔

۳-جنت کے بلند درجات حاصل کرنے کے لئے کمالِ علمی یا کمالِ علی حاصل کرناضروری ہے، دین کا جتنازیادہ علم ہوگا اتنابلند درجہ پائے گا،اورعبادت میں جتنا آ گے بڑھے گا،بلند مقام پائے گا،اور کمالِ علمی: کمالِ عملی سے اہم ہے،اور دونوں جمع ہوں توسونے پرسہا گہ!





رِقْرَأَ بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خُلَقَ أَخِلَقَ الْإِنْسَاتَ مِنْ عَلِقَ ﴿ إِفْواْ وَرَبُكَ الْأَكْرُمُ ﴿ الذَّيْ يُ

| سكصلايا                | عَلَّمَ                 | انسان کو            | الإنسان                     | לים     | ٳڠٚۯٲ   |
|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------|---------|
| اقلم ہے                | ياْلْقَكِرِ<br>پالقَكِر | جے ہوئے خوان سے     | مِنْ عَلَقِ<br>سُنْ عَلَقِي | نام     | وي شيري |
| سكصلايا                | عَلْمَ                  | پڙھ                 | رم)<br>افرأ                 | ایندسک  | رَيِّكَ |
| انسان کو               | الجائسكان               | اور تنيرارب         | وَرَيْبِكِ                  | جسنے    | الَّذِي |
| جوبي <b>ن</b><br>جوبين | ماكغر                   | بڑا کر <u>یم ہے</u> | الأكزم                      | پيراكيا | خُلُقُ  |
| جانتاوه                | لَيْغَلُّمُ (۵)         | جس نے               | الَّذِي                     | لآايي   | خُلَقَ  |

### كمال علمى كے لئے دواقر أضروري بين: ناخوانده كااقر أاورخوانده كااقر أ

الله في انسان کوئی سے پيدا کيا ، اور سات مراحل سے گذارا، ٹی سے غذا پيدا ہوئی ، اس کوانسان نے کھايا تو بدن ميں خون بنا، يرثى کاسلا له (ست) ہے، پھر خون سے ما دّه بنا، يرتين مراحل ہوئے ، مثی، خون اور مادّه ، پھر مادّه وحم ميں پہنچ کر ايک چلّه ميں علقه (خون بستہ جيسے پلجی ) بنا، يدر ميانی مرحلہ ہے، پھر علقه ایک چلّه ميں مضفه (گوشت کی بوئی ) بنا، پھر اس جي جلّه ميں مضفه (گوشت کی بوئی ) بنا، پھر اس جي برّه ما، يد بعد کے تين مراحل جي، جب جسم تيار ہوگيا تو اس ميں فرشته نے روح پھوکی ، اس طرح اشرف الخاوقات انسان وجود ميں آيا۔

پس آیت بیس جوعالد ہے اس سے سب مراحل مرادیں، درمیانی مرحلہ کا ذکر کر کے طرفین کے مراحل بھی مراد لئے
ہیں، اب آیت کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی ہے جان ماقے بیس سات تبدیلیاں کرکے انسان بناتے ہیں، پس اگر
(۱) ہاسم: باء استعانت کے لئے ہے لینی اللہ کی عدد لے کر پڑھ (۲) عَلق بخلیق انسانی کا درمیانی مرحلہ ہے، مراد سابقہ تین مراحل اور لاحقہ تین مراحل بھی ہیں (۳) بیدو سرااقو آخواندہ کا اقو آہے (۳) قلم سے مراد ہے: لوگوں نے جو پچھ کھا ہے (۵) مالم یعلم: لینی پہلے اقر آسے بیں جانا۔

ناخواندہ (جابل) اللہ کے نام کی مدد لے کر پڑھنا شروع کرے تواس کوسات سال میں عالم بنا کیں گے۔

بیناخواندہ کا پڑھناہے، دوسرا پڑھناعالم کاہے، پہلے اقو ایس طالب علم کواستاذ کے سامنے با ادب بیٹے کر پڑھنا پڑتا ہے، خودا پنے طور پڑیس پڑھ سکتا، پھر پہلے اقو اسے جواستعداد بنتی ہے اس سے کام لے کرا پے طور پرمطالعہ شروع کرے، اللہ تعالیٰ قلم سے بھی علم سکھلاتے ہیں، گذشتہ لوگوں نے جو پچھ لکھا ہے اس کو پڑھنا شروع کرے اور ہیں سال کتابول کا کیڑ ابنارہے: تو اس کے بعد محسوں ہوگا کہ اب علم آنا شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اکرم الاکر بین ہیں، ان کے خزانہ میں کی نہیں، اب مطالعہ سے وہ علم کھولیں مے جواس نے مدرسہ میں نہیں پڑھا، پھر زندگی بھر اس شغل میں لگارہے تو کمالِ علمی حاصل ہوگا، اور وہ ایک با کمال شخصیت ہے گا۔

فأكده: اب چندباتين عرض بن:

ا- دین کاعلم ایک ایساسمندر به جس کا کنار نہیں، پوری زندگی اس کے پیچے لگائی جائے تب ہم پر علم ماتا ہے، یعلم:
دنیوی علوم کی طرح نہیں کہ چندون میں حاصل کر کے نمٹ لیا جائے ،علم دین کی تحصیل کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری
دہے گا، حدیث میں ہے کہ جس کو قرآن سے دلچیں ہے : جنت میں اس سے کہا جائے گا: پڑھتا جا اور چڑھتا جا! طاہر ہوہ
پڑھنا تبجھ کر ہوگا اور چڑھنا مراتب جنت کے علاوہ مراتب کمال میں بھی ہوگا ، البتہ منقطع الدرامة کورنیجت حاصل نہ ہوگی،
جوموت تک پڑھتا رہا وہ بی جنت میں پڑھتا رہے گا۔

۲ علم پڑھنے سے آتا ہے، اس لئے دومر تبد اقو افر مایا ، صرف پڑھانے سے علم نہیں آتا ، آج مدار س آبادی اور قبط الرجال ہے، کیونکہ پڑھانے والے پڑھنے نہیں ، جوطلبہ مدارس سے ٹکلتے ہیں وہ فارغ 'ہوجاتے ہیں ، اور آتا جاتا ہے تھیں الرجال ہے، کیونکہ پڑھانے ہیں ، اور آتا جاتا ہے تھیں ، اور فاضل 'ہوجاتے ہیں ، پھر با کمال شخصیات کیسے بیدا ہوں؟ علم دین لوجہ اللہ مطلوب وتقصود ہے معیشت تا بع ہے، اس لئے زندگی بھراس میں لگار ہنا جا ہے تب کمال علمی حاصل ہوگا۔

۳-طالب علم (ناخواندہ) کے پڑھنے میں تین چیزیں ہیں، اگریتین چیزیں حاصل ہیں تو وہ پڑھ رہاہے، ور نہ مدرسہ
میں پڑائے، اور پڑنے سے علم بھی نہیں آتا، پڑھنے سے آتا ہے: ایک: سبق میں مطالعہ کرکے جائے، جومطالعہ کے پغیر
جاتا ہے وہ استاذ کو پڑھانے جاتا ہے۔ دوم: سبق بھی کر پڑھے، بہتھے آگے نہ بڑھے، جو آئ استاذ سے نہیں سمجھے گا وہ کل
کس سے سمجھے گا؟ سوم: خواندہ یاد کرے، ورنہ پڑھا ہوا چنددن میں بھول جائے گا، اور وہ اس محض کی طرح ہوجائے گا جو
ہاتھوں میں سوراخ کرکے یانی بیتا ہے، یانی اس کے منہ تک بھی نہیں پنچے گا۔

۷۶-عالم (خواندہ) کے پڑھنے میں بھی تین چیزیں ہیں: ایک فن دیکھ کر پڑھائے، کتاب کے متعلقات پراکتفانہ کرے، شروح میں ساراعلم نہیں، ورنہ شروح لکھنے کاسلسلہ جاری نہ رہتا۔ دوم: مطالعہ کی تجمعیع کرلے، حاصل مطالعہ لکھ کے ہرسال پورانی نہیں دیکھ سکے گا۔ سوم: استثناج کرے معلومات میں غور کرکے نے نتائج نکالے بنون ای طرح ترقی کرتے ہیں۔

آیات پاک: — (امیول سے خطاب:) آپ ہروردگار کے نام کی مدسے پڑھ جس نے بیدا کیا (جس نے) انسان کوخون بستہ سے پیدا کیا (خواندہ سے خطاب:) پڑھ!اور تیرا پر دردگار بڑاہی تنی ہے (وہ بچھے اور بھی علم دےگا) جس نے پین سے سکھلایا،انسان کو سکھلایا جواس نے نہیں جانا!

كُلَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيُطْغَ فَ اَن رَّاهُ اسْتَغَنْ إِنَّ إِلَى رَبِكَ الرُّجْعَى أَرَابُتَ اللَّهِ فَى الْكَانَ اللَّهُ الْكَانَ اللَّهُ الْكَانَ عَلَى الْهُ لَى فَاوَا مُرَ بِالتَّقُولِ فَارَبُتِ إِنْ كُنْ اللَّهُ لَا كَانَ اللَّهُ لَا كَانَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْم

بررنبين (ممندمت م) الكناني ا گر حجتلایا اسنے ان گذا 38 إِنَّ الْإِنْسَانَ يَنْهٰي وتوكي روكتاب یشک انسان البنة سركشي كرتاب كيانبين جانباوه خاص بندیے ألثريغكم عَيْثَا أكظ جب وهنمازير صتابي! إِيانَ الله كهالله اذاصله و کھرہاہے؟ ديكتابوه خودكو يرك بترا مستنعنى جوكميا بءه هر گزنبین (بیر کت ان ڪان \$ استغف عَلَى الْهُلَى مت کر) بيثك يخدا!اگرنيس لَيْنُ لُغُرِ بأعكم ديتاہےوہ تير بررب كي طرف إلى رَيْكُ أؤأمر لوثأب ير ہيز گاري کا! بالتفويك بإزآباوه ينته ضرور تصثيل تحرجم

(۱) اُن: أى بان(۲) رآهيں دوخميرين بين: فاعل كى اورمفعول كى: دونوں كا مرجح انسان ہے (۳) رُجعى: رَجَعَ يوجِع (صَ) كامصدرہے: لوٹنا، پھرچانا (٣) أَنْسُفَعَنْ: لام تاكيد بانون تاكيد خفيفہہ، اس كےنون كوفر آكى رسم الخط ميں الف اور تنوين كے ماتھ لكھتے ہيں۔

| ر سورة السي                  | $\overline{}$       | - A M (M             | 3 diff          | <u> </u>      | <u>ر سیر مالیت اهرا ا</u> |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| ۾ گرنبي <u>ن</u><br>۾ گرنبين | 2k                  | پس چاہئے کہ بلاتے وہ | فليناغ          | پیثانی بکژ کر | بِالنَّاصِيَةِ            |
| آپ آگی بات نسانیں            | كاتطغه              | ا پنی محفل کو        | ئادِيَة         | پیشانی        | نامِيَة                   |
| اور مجده کریں                | والنهان             | اب ہلاتے ہیں ہم      | جُنْكُشُ        | حجمو في       | ۼؙۯۼ۪ڰ                    |
| اورنزد یکی حاصل کریں         | <u>ۅۘ</u> ٲڠ۬ڗؙڔٟٮٛ | جہنم کےسپاہیوں کو    | الزَّبَارِنيَةَ | گنهگار        | خاطئة                     |

#### باكمال عالم غروريس ببتلانه مورجيس مكه كاايك مالدارس دارغروريس مبتلاتها

كمال حابيطم كامويامال كاغروريس مبتلا كرتاب،الله تعالى جس كولم ميس كمال عطا فرماتے ميں اوروہ ناتر بيت يافته ہوتا ہے تو دوسرے اس کی نظرے کرجاتے ہیں، وہ خودکولم انھینچے لگتاہے، ایسابی حال مالدار کا ہوجا تاہے، اس کی نظر میں بھی کوئی نہیں جی اابتدائی زمانہ تھا،ابوجہل نی مطابعہ آئے کو کعبے یاس نماز پڑھنے سے روکتا تھا،اس کی انجمن کے سرداراس کے ہموا نتھے بھی وہ آپ کی گردن میں بصندا ڈال کر کھنچتا تھا بھی بیاہی اڈٹنی کامیل لاکر آپ کی بیٹے پر رکھ دیتا تھا، وہ غرور نفس میں مبتلا تھا،اس کی مثال دے کر با کمال عالم کونصیحت کرتے ہیں کہ اس کا بھی بیرحال نہ ہوجائے۔ آياتِ ياك: - برگزنبيس! - يعنى با كمال عالم كوتكبريس مبتلانبيس مونا جائب - بيشك انسان مرشى کرنے لگتاہے جب دیکھتاہے کہ دہ بے نیاز ہوگیاہے -- یعنی دہ سب سے بڑاعالم ہوگیاہے، کیاوہ جانتانہیں کہ اسے ہتلا! جوخاص بندےکوروکتاہے جب(وہ کعبہ کے پاس) نماز پڑھتاہے، ہتلا!اگروہ ہدایت پرہے یاوہ پرہیز گاری کاحکم ویتاہے، بتلا! اگروہ (سردار) جھٹلاتا ہے اور مند موڑتاہے - یعنی اس کی حرکت کی قباحت کی تین دہیں اکٹھاہیں: (۱) الله کے خاص بندے کو اللہ کی عبادت ہے روکنا (۲) اس بندے کا اس سردار کو بھلائی کی بات بنانا اور اللہ سے ڈرانا (۳) ال سردار کا الله کی بات کوجھٹلا نااور اس کوقبول کرنے سے اتکار کرنا ۔ ان وجوہ کی موجود گی میں کیا اس کی بیتر کت مناسب ہے؟ جواس کی دل دوزی کرتاہے اس کے ساتھ وہ بیمعاملہ کرتاہے؟ ۔۔۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے سے ہیں؟ ہرگز نبیں ۔۔ یعنی وہ بیر کت نہ کرے ۔۔ بخدا!اگروہ بازنہ آیا تو ہم ضروراس کی جھوٹی گنہگار چوٹی کے بال پکڑ کر (جہنم کی طرف) تھسیٹیں گے،اور وہ جائے اور اپنی انجمن کو (اپنی مدد کے لئے) بلالے،ہم بھی ابھی جہنم کے سیابیوں کو بلاتے ہیں ہر گرنہیں ۔۔ بعنی آپ اس کی حرکت کا خیال نہ کریں ۔۔ آپ اس کی بات نہ مانیں اور بجدہ ریں \_\_\_ یعنی نماز پرھیں بے اور اللہ کی نزد کی حاصل کریں \_\_ نماز اللہ کی نزد کی حاصل کرنے کا بہترین ذر بعب، اور بحده مین نمازی الله سے قریب تے تربیب تر ہوتا ہے۔

### بسم الثدالرطن الرحيم

### سورة القدر

ربط: انسان کواللہ نے بہترین سانچ میں ڈھالا ہے، اس میں خیر وشرکی صلاحیتیں رکھی ہیں، اب اگر وہ خود کو اپنے مستوی (لیول) سے اوپر اٹھانا چاہے قواس کو اپنے اندر کمال علمی اور کمالی ملی پیدا کرنا ہوگا، کمالی علمی کا بیان سورۃ اُحلق میں آگیا، اب اس سورت میں کمالی کمابیان ہے۔

کمال می الله کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے، اورا سامت کی عمرین کم بین، اوسط ساٹھ سال ہے، اور گذشتہ امتوں کی عمرین بزار سال سے زائد ہوتی تھیں، نوح علیہ السلام نے ساڑھ نوسوسال تک بلغ کی ہے، پھر قوم کی ہلاکت کے بعد ڈیرٹھ سوسال زندہ دہ ہے بیں، پس بیامت عبادت میں گذشتہ لوگوں کا مقابلہ کیسے کرے گی ؟ جواب: اللہ نے اس امت کو عبادت کے ناص مواقع عنایت فرمائے ہیں، جیسے جمعہ کا دن، شب براءت اور سب سے اہم شب قدر عنایت فرمائی ہے، بیرات ترای سال سے بہتر ہے، اگر امت اس رات کو دصول کر بے قو وہ گذشتہ امتوں سے آگے بڑھ جائے گی، بیرات رمضان میں آتی ہے، اور خاص طور پر اس کے آخری عشرہ میں، اور اس رات کو ایمیت نزولِ قر آن کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، پس وچو! قر آن علی ماک کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اس کا بیان آگی سورت میں ہے۔

| (٩٤) سُرُورُةُ الْقَدْرِمُ حَيِّنَةً (٢٥) |  |
|-------------------------------------------|--|
| لِسْمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِينُو       |  |

ٳێۜٵۘڹٛڒڶڹؙ؋ڣٛڮؽؙڮؽڮۊٳڶڠؘٮؙڔ۞ۧۅؘڡٵۘۮڔڮػٵڮؽؙڬڎؙٳڶڠڒڔ۞ڮؽڬڎؙٳڷڠۯڔۿڿؽڒؙۺۣؽٵڵڣۺؠؖ۞ڗڬڒۧڷ ٳؽٚٵۘڹٛڒڶڹ؋ٷڮؽػڎؙۅٵڵڗؙۅٛڂ؋ؽۿٳۑٳڎ۫ڹؚۯۺؚؠٚ؈ٚػؙؚڷٵڿۣ۞ٛۺڵڋۧڎؚۿؽڂڐۜڡڟڮۄٳڵۼٛڋڕ۞

المراجعة المراجعة

| اوركيا آپ جائے ہيں | وَمَا اَدُريكَ | دات پيس    | فيكيكة | بہرکتہ        | ارتا                |
|--------------------|----------------|------------|--------|---------------|---------------------|
| كيا ہے دات         |                | اہمیت دالی | القلار | اتاراقر آن کو | (1)<br>اَنْزَلْنَهُ |

(۱) قرآن کی طرف ضمیر لوٹانے کے لئے مرجع کا ذکر ضروری نہیں، قاری کے ذہن میں قرآن رہتا ہی ہے، علاوہ ازیں: 🗨

| سورة القدر    | $\overline{}$                  |                 | ., .         |                | ر علمير مغايث القرا ا<br> |
|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------------|
| <u>~ 7.</u> 1 | مِّن کِل آهِر<br>مِّن کِل آهِر | اترتے ہیں فرشتے | ؆ؙڒڶڶڬڵڸؚؚڮڰ | اہمیت والی     | الْقُلُّ لِ               |
| سلامتی لے کر  | سُلْمُ                         | أور حيات        | وَالرُّومُ   | دات            | لَيْلَةُ                  |
| وه ہے         | هِيَ                           | اس رات بیس      | فيها         | اہمیت والی     | القائد                    |
| طلوع ہونے تک  | (۳)<br>حَدَّمُطلَع             | اجازت ہے        | ڔؚڸٳڐ۬ڹ      | بہتر ہے        | مردو<br><b>خا</b> ير      |
| میج کے        | الفجير                         | ان کے رب کی     | وأي          | ہزار مہینوں سے | مِّنْ ٱلْفِ شَهْرٍ        |
|               |                                | 1.1.            | * . / .      |                |                           |

## شب قدری منزلت قرآن کریم کی وجہ سے ہے

قرآن الله کا کلام ہے، اور الله کا کلام الله کی صفت ہے، اور صفت اور موصوف کا درجہ ایک ہوتا ہے، پس قرآن کی عظمت واہمیت طاہر ہے، اور زمین پرقرآن کا نزول رمضان میں شروع ہوا ہے، پہلی وجی رمضان کی کسی رات میں غروب آفاب کے بعد آئی ہے، اس لئے رمضان کو بھی اہمیت حاصل ہوئی ہے اور اس کے روز نے فرض کئے گئے ہیں [البقرة آفاب کے بعد آئی ہے، اس لئے رمضان کو بھی ہے، اس کو ہزار مہینوں ہے، ہمتر قر اردیا ہے، اور اہم چیزیں راستہ میں نہیں پڑی ہوئیں، چھپا کر رکھی جاتی ہیں، اس لئے اس رات کو بھی چھپایا ہے، اور بندوں کو تلاش کر کے اس میں عبادت کہیں پڑی ہوئی ہے، اور بندوں کو تلاش کر کے اس میں عبادت کرنے تھی جھپا ہے، اور بندوں کو تلاش کر کے اس میں عبادت کرنے کا تھی دیا ہے، اور اس کی طاق راتوں میں کرنے کا تھی جاتی ہیں۔ اور اس کے بھی آخری عشرہ میں اور اس کی طاق راتوں میں ہے، اور اس کا تلاش کرنا آسان ہے، میں اور اس کی طاق راتوں میں ہے، پس اس کا تلاش کرنا آسان ہے، ۲۵ راتھی عبادت میں گذار نا کیا شکل ہے؟

اُس رات میں بداذنِ اللی فرضتے اور حیات ( زندگی ) زمین پراتر تی ہے، اور ہر چیز کی سلامتی لے کراتر تی ہے، اور منثور حدیث میں ہے کہ جو مسلمان اس رات میں عبادت میں شغول ہوتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں، اور در منثور میں بہتی کے حوالے سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ جس رات بھی فرشتے اتریں مسلمان نماز پڑھتے ہوئے لیس، چنانچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رمضان کی را تول میں تر اور کا نظام بنایا، اللہ تعالی دونوں حضرات کو امت کی طرف سے جزائے خیر عطافر ما میں ( آمین ) اور پہلی وی میں تر اور کا نظام بنایا، اللہ تعالی دونوں حضرات کو امت کی طرف سے جزائے خیر عطافر ما میں ( آمین ) اور پہلی وی جی نظمت، اردو میں عطف تفیری کے ساتھ استعال کرتے ہیں: تقد رومنزلت۔

(۱) تنزل میں ایک تاء محذوف ہے (۴) روح سے جرئیل علیہ السلام کو بھی مرادلیا گیا ہے، وہ روح القدس (پاکیز وروح) ہیں، گرچونکہ وہ ملائکہ میں آگئے اس لئے روح سے حیات بھی مراد لی گئی ہے، جس کی تقیقت معلوم نہیں (۳) من سحل اُمو جنرمقدم ہے اور مسلام: مبتدامؤ تر، خبر جب ظرف ہوتی ہے تو اس کو مقدم لاتے ہیں، نیز جب مبتدائکرہ ہوتا ہے تو بھی خبر کو مقدم لاتے ہیں۔ (۴) مطلع: مصدر میمی بمعنی طلوع ہے۔ اگرچەمغرب كے بعد آئى ہے، مگرال رات كى بركت منح صادق تك رہتى ہے۔

سورت كيمضاهين:السورت عين تين مضمون بين:

آیات کریمہ: - بیٹک ہم نے قرآن اہم رات میں اتارائے، اورآپ جانتے ہیں: اہم رات کیا ہے؟ اہم رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح بداذنِ الی اترتے ہیں، ہر چیز کی سلامتی لے کر، وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔

بسم الثدالرحن الرحيم

#### سورة البينة

ر نبط: سورۃ المبن سے میر بیان شروع ہواہے کہ جولوگ خودکوا پنے فطری مستوی سے بلند کرنا چاہیں وہ کمالِ علمی اور کمالِ عملی پیدا کریں ،کمالِ علمی کابیان سورۃ العلق میں ہے،اور کمالِ عملی کا سورۃ القدر میں ،اب اس سورت میں میر بیان ہے کہ کمالِ علمی قرآنِ کریم سے حاصل ہوگا ، کیونکہ اس میں فیمتی مضامین ہیں جس کوظیم رسول لے کرآئے ہیں۔

ا۔ شروع میں ایک سوال کا جواب ہے کہ سب سے بڑے رسول آخر میں کیوں آئے ہیں؟ سلسلہ نبوت کے شروع میں ایک سوال کا جواب ہے کہ سب سے بڑے رسول آخر میں کیوں آئے ہیں؟ سلسلہ نبوت کے شروع میں یا در میان میں کیوں نہیں آئے؟ جواب ہیہ کہ اب تک چائد تاروں سے کام چل رہا تھا، گراہی گہری نہیں ہوئی تھی، اور پوری دنیا میں عرب کام بہنچانے کی صورت بھی نہیں تھی، اس لئے دوسر سے انبیاء مبعوث کئے گئے، اب پوری دنیا میں عرب سے بڑے وہم میں، گراہی گہری ہوئی ہے، جب تک آفی آب نبوت طلوع نہ ہوتار کی چھٹے والی نہیں، اس لئے اب سب سے بڑے رسول مبعوث کئے گئے ہیں۔

۲- پھراس سوال کا جواب ہے کہ جب قرآن اعلی درجہ کے مضامین پر شتمل ہے تو اہل کتاب (بہود ونصاری) نے اس کو قبول کیوں نبیس کیا؟ ان کا زمانہ تو نبوت سے قریب ہے؟ جواب بیہ ہے کہ اہل کتاب ضعہ سے خالف ہیں، شبہ سے نہیں، اور ڈھٹائی کا کوئی حل نبیس!

۵-پھرآخر میں بیربیان ہے کہ جن لوگوں نے دعوتِ اسلام قبول نہیں کی وہ بدترین خلائق ہیں اُنھوں نےخود کواپنے مستوی سے گرادیا ہے اور اُنھل السافلین میں پہنچ گئے ہیں، اس لئے ان کی سز اابدی جہنم ہے جوان کو قیامت کے دن ملے گی، اور جوابیان لائے ، اور اُنھول نے نیک کام کئے اور اللہ سے ڈرے وہ بہترین خلائق ہیں، ان کاصلہ جنت اور اللہ کی خوشنودی ہے جوان کوآخرت میں ملے گی، اس طرح قیامت کا موضوع شروع ہوگا اور کئی سورتوں تک چلے گا۔ (نَاعَنَامَ (۱۹۸) سُيُورَةُ الْبِيْنَايَّةِ مِيدِنِيَّةِ (۱۰۰) (دُعُهَا) لِسَّرِهِ اللهِ الدِّحْمِنِ الدَّحِيْدِ

أُوْتُوا الْكِتْبُ ديِّ كُو كَاب لَوْيَكُنِ اللدك فيناتني (٣), يَقْلُوْا الَّذِينَ اِلْآمِنُ بَعْدِ يزه ريد المال (۴) صُحُفًا مَّا جَاءَتُهُمُ ان کے پاس آنے أثكادكما محف واضح دلیل کے مِنَ أَهْلِ الْكِتْلِ اللَّهِ اللَّهُ كَالِ مِن ياكيزه مطهرة البينكة اور شرکین میں سے والمفركين اورندل تکم دیئے گئے وہ وَمِنَّا أَمِرُوْا الناميس فنها (۱) مُنْفُكِّين إلاً مضامين جول حَدِّ تَأْتِيهُمُ بيكه عبادت كرين وه يبال تك كه بنيجان كو فترين إيقيكوا وما تفرق واضح ركبل البيينة رود <sub>او</sub>(۲) رسول ا خالص کر کے (ليتني)عظيم رسول الكؤين كمغليين

(۱)منفکین: لم یکن کی نجر ہے(۲)رسول: البینة ہیں ہے(۳) جملہ یتلوا: رسول کا حال ہے(۴) ہرسورت آیک صحیفہ ہے(۵) کتب مجمعی مکتوب ہے۔

ي

| سورة البينة      | $-\Diamond$          | >                | <u></u>              | <u> </u>               | (تفسير ملايت القرآ ا |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| ہیشہ رہے کے      | عُلْنِين             | بميشد بخ والے    | خليوين               | اں کے لئے              |                      |
| بہتی ہیں         | <del>ب</del> َجُورِی | اسيس             | فيها                 | بندگی کو               | اللِّينَى            |
| ان کے نیچے ہے    | مِن تَعْزِيهَا       | ಷ                | أوللإك               | يكسوموكر               | (۱)<br>خَنْفُاءَ     |
| نبري             | الأنهر               | بى               |                      |                        | وُيُقِيْمُوا         |
| بميشهر ہے والے   | خٰلِدِينَ            | بدرتين           | <b>ش</b> رُّ         | نمازكا                 | الضَّالُولَةُ        |
| ال               | فِيْ                 | خلائق ہیں        |                      |                        | <i>وُ</i> يُغِتْعُا  |
| سدا              | ٱبنّا                | بشك جو           | إِنَّ الَّذِينَ      | زكات                   | الزُّكُوٰءُ          |
| خول ہوئے         | رَفِین               | ایمانلاتے        | امتوا                | أوربي                  | وَفْلِكَ             |
| الله             |                      | اور کئے انھوں نے | وَعِلْوا             | دین ہے                 | دِينُ<br>دِينُ       |
| ان ہے            | عَنْهُم              | نیک کام          | الصليخت              | سيدها                  | الْقَرِّبَةِ عَ      |
| اور خوش ہوئے وہ  | ر مرور<br>ورضوا      | ىيى              | اُولِيِكَ هُمْ       | ب شک جنھوں نے          | اِنَّ الَّذِيْنَ     |
| الله             | غُنة                 | بهترين           | خَيْرُ               | الكاركيا               | كَفُرُهُ!            |
| ىد(صل            | ذلك                  | خلائق ہیں        | الْكِرِنَاةِ         | الل كتاب ميس س         |                      |
| ال فخص كيلية بجو | لِبَنَ               | ان کابدلہ        | جَزَّاؤُهُمُ         | اور شرکین میں سے       | وَالْمُثُوِّرِينَ    |
| <i>ۋرا</i>       | خُرِثَى              | ان کے رب کے باس  | عِنْدُ لَقِهِمُ      | ٱ <u>َّ</u> مِن ہو گگے |                      |
| ائے رب سے        | رَتَّهُ              | ا باغات ہیں ا    | ر يا <u>و</u><br>ځنت | دوزرخ کی               | جَهُمُ               |

### جب تاريكي كبرى بوگئ تو آفتاب نبوت طلوع بوا

بعثت نبوی کے وقت دنیا کی صورت مال یقی کہ اہل کتاب اور شرکین گراہی کے دلدل میں بری طرح پھنس گئے تھے، وہ اپنی ڈگر سے کسی طرح بٹنے والے نہیں تھے جب تک عظیم المرتبت رسول مبعوث نہ ہوں، اور وہ بھی خالی ہاتھ نہ آئیں، ایک نبور کیمیاساتھ لا ئیں، لوگوں کو قرآن کی یا کیزہ سورتیں پڑھ کرسنا ئیں، جن میں قبیتی مضابین ہیں تو امید ہے کہ وہ اپنی روش چھوڑیں اور راور است پرآئیں، چنانچہ پہلے دیگر انبیاء کومبعوث کیا اور آخر میں آفاب نبوت طلوع ہوا، اور (۲) حنفاء: حنیف کی جن باطل سے رخ پھیر کرحت کی طرف مائل ہونے والا، اور مید ابراہیم علیہ السلام کالقب بھی ہے۔ (۲) دین القیمة (مرکب اضافی) ورائیل موصوف صفت ہیں، اور القیمة میں تاء مبالذی ہے تھیے علامة ہیں۔

ان کے ساتھ اللہ کا کلام نازل ہوا جور ہی دنیا تک باقی رہے گا، اور لوگ اس سے دوئی حاصل کرتے رہیں گے۔
فائدہ: قرآن کریم جیتی مضابین پر شمتل ہے، اس سے کمالی علمی حاصل کیا جاسکتا ہے، گر شرط بیہ کے سیڑھی سے
چڑھے، کودکر قرآن تک نہ بی جائے، ورند سر کے بل گرے گا، اور سیڑھی فقہ وصدیت ہیں، ان میں مہارت حاصل کرکے
قرآن پڑھے تو کمالی علمی حاصل ہوگا، جولوگ قرآن بی کے لئے فقہ وصدیت کی ضرورت نہیں بچھتے ہیدھے قرآن کھول کر
ہیٹھ جاتے ہیں وہ قرآن پڑھلم کرتے ہیں، روزگار فقیر نامی کتاب میں علاقہ اقبال کا قول ہے کہ قرآن مظلوم مجیفہ ہے، لوگوں
نے پوچھا: کیسے، فرمایا: جس کوکوئی کا منہیں ماتا وہ تعمیر کھتے ہیٹھ جاتا ہے؛ الہذا ہے بات بچھلیں کہ فقہ وصدیت کے ذیتے سے
نی پوچھا: کیسے، فرمایا: جس کوکوئی کا منہیں ماتا وہ تعمیر کھتے ہیٹھ جاتا ہے؛ الہذا ہے بات بچھلیں کہ فقہ وصدیت کے ذیتے سے
نی قرآن کو کما حقہ بچھ سکتے ہیں، ہال تھیجت پذیری کی صد تک قرآن آسان ہے، ہرکوئی قرآن پڑھ کر عبرت حاصل کرسکتا
ہے، مجرحقائق ودقائق الل علم اور اہل بصیرت کا حصہ ہیں۔

﴿ لَوَيَكُنِ الْإِيْنَ كَفُواْ مِنَ الْمِيْنِ الْمُثَرِّكِيْنَ مُنْفَكِيْنَ حَتْ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۚ كَسُولُ قِينَ اللَّهِ يَتَلُوّا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۚ فِيْهَا كُنُبُ قِيمَةً ۞ ﴾

ترجمہ: جن لوگوں نے (اسلام کا) انکار کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ اپنے (دھرم سے) جدا ہونے والے نہیں سے مہاں تک کہ ان کوواضح دلیل پنچے یعنی اللہ کے قطیم رسول جو پا کیزہ سورتیں پڑھ رہے ہول، جن میں فیمتی مضامین ہیں۔

### يبودونصارى محضضد عقرآن كاا نكاركرتي

قرآنِ کریم کی اور یمبود ونصاری کی کتابول کی بنیادی تعلیم ایک ہے، اور وہ ہے تو حید خالص، نماز اور زکات، یکی دین اسلام ہے، قرآن کوئی نتی بات پیش نہیں کرتا، اورائل کتاب کی کتابوں میں نبی آخر الزمال، قرآن اور اسلام کی حقانیت کے واضح دلائل موجود میں، تاہم وہ نفسانیت سے قرآن اور اسلام کا اٹکار کرتے ہیں، دوسری کوئی وجنہیں، اور ضد کا کوئی علائے نہیں!

﴿ وَمَا تَعَرَّقَ الَّذِينَى أَوْتُوا الْكِتْبُ الْآمِنْ بَعُهِمَّا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَنَا أَمِرُوٓا الْآ لِيَعْبُدُوا الله مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ مَ مُنْفَآءَ وُيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُغْتُواالزَّكُوّةَ وَغُلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۚ ﴾

مرجمہ: اوراہل کتاب جدائیں ہوئے ۔۔۔ یعنی اسلام اورقر آن کا انکارٹیس کیا ۔۔۔ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس اسلام کی تقانیت کی پیشین گوئی ہے ۔۔۔ اور وہ بھی تھم دیئے گئے ۔۔۔ بیاس واضح دلیل آگئی ۔۔۔ بیٹن الن کی کتابوں میں اسلام کی تقانیت کی پیشین گوئی ہے ۔۔۔ اور وہ بھی تھم دیئے گئے ۔۔۔ بیٹن کا اہتمام کریں اور زکات متھے کہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کے لئے عبادت کو فالص کر کے اور ہر طرف سے یکسور موکر اور نماز کا اہتمام کریں اور زکات

ویں،اوریہی دین منتقم ہے -- جوقر آن پیش کررہاہے۔

اپیٹے مستوی سے نیچگر نے والوں کی اور بلند ہونے والوں کی قیامت کے دن جزا و مزا سے مورۃ النین میں ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین سانچ میں ڈھالا ہے، پھر کوئی تواپ لیول سے گر کرنچلوں سے نیچ بی جاتا ہے، کتے اور خزیر سے بدتر ہوجاتا ہے، بہی لوگ بدترین خلائق ہیں، اور پچھلوگ اپنی فطرت سے بلند ہو کر آسان کی رفعت تک بی جھلوگ اپنی فطرت سے بلند ہو کر آسان کی رفعت تک بی جاتے ہیں۔ ورفوں فریقت بھی ان کی ہمراہی سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ ورفوں فریقوں کی جزاو سراقیامت کے دن ہوگی، تباہ حال ہمیشہ دور نے میں رہیں گے، خواہ وہ اہل کتاب (یہودونساری) ہوں یا مشرکیین ہمب کا انجام ایک ہے، اور جولوگ ایمان لائے قرآن کو قبول کیا، رسالت جمدی کا اعتراف کیا اور شریعت کے مطابق ذندگی گذاری، کرنے کام کے اور نہ کرنے کاموں سے بچار ہاان کوآخرت میں دوسلطیں گے: اول بہیشہ رہے کہ باغات سدا بہار ہو نگے ، ان اول بہیشہ رہے کہ باغات سدا بہار ہوں گے۔ اور وہ باغات سدا بہار ہوں گے۔ اور وہ باغات سدا بہار ہوں گے۔ اول بہیشہ رہے کی وہ ان میں تا ابدر ہیں گے۔

دوم: ان کواللہ کی خوشنو دی حاصل ہوگی ، اللہ ان سے خوش ہوئے اور وہ اللہ سے خوش ہوئے ، اور بیعت پہلی نعمت سے رمزہ کر ہے۔

ترجمہ: بلاشہ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے اور شرکین میں سے نہیں مانا وہ دوزخ کی بھٹی میں جا کیں گے، وہ وہاں ہمیشہ دیں گے، وہ اللہ جن لوگوں نے مان لیا، اور الیچھے کام کئے، وہی بہترین خلائق ہیں سے بلاشہ جن لوگوں نے مان لیا، اور الیچھے کام کئے، وہی بہترین خلائق ہیں، ان کاصلہ ان کے دب کے پاس ہمیشہ حظائق ہیں، جن کے بنی اس کے دب کے پاس ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہوئے، اور وہ اللہ سے خوش ہوئے، بیصلہ اس محض کے لئے ہے جو اپ دب سے ڈرا سے جو اپ دب سے ڈرا سے چھوا العظم اللہ ہمیشہ کے گئر طہے۔

سے چھو عجم اللہ العظم اللہ ہے، اس میں منہ بیات سے بینے کی شرط ہے۔

# بىم الله الرحن الرحيم سورة الزلز ال

دلط: اب چارسورتیں قیامت کے موضوع پر ہیں، اس سورت میں بیربیان ہے کہ قیامت کے دن سب کرا کرایا اچھا برا انسان کے سامنے آ جائے گا، پھر سورت العادیات میں یہ بیان ہے کہ قیامت کے دن دلوں میں پیشیدہ راز آشکارہ جوجا ئیں گے، اوران پر بھی گردنت ہوگی، پھر سورت القارعة میں یہ بیان ہے کہ قیامت کے دن الل ٹپ نیصلے نہیں ہو تکے، اعمال قول کر فیصلے ہو تکے ، پھر سورت الت کا ثر میں یہ بیان ہے کہ عذا ہے آخرت سے پہلے عذا بے قبر بھی ہے۔ سورت کی فضیلت: تر خری شریف میں صدیث (نمبر ۲۹۰۳) ہے:

ایک:قرآن کے مضامین کی مختلف اعتبارات سے تقسیم ہے، ایک تقسیم سے کقرآن دوسم کے احوال پر شمتل ہے:
د نیوی اور اخروی ، اور سورت الزلز ال میں آخرت کا بیان ہے، اس لئے وہ اصف قرآن ہے، اور قرآن میں توحید فی العبادة ،
توحید فی المعقیدہ د نیوی اور اخروی احکام ہیں ، اور سورة الکافرون میں توحید فی العبادة کا بیان ہے، اس لئے وہ جوتھائی قرآن ہے۔
ہے، اور علوم قرآن تین ہیں : توحید ، احکام اور تہذیب اخلاق اور ﴿ میں توحید کا بیان ہے اس لئے وہ تہائی قرآن ہے۔
ووم: اس روایت میں ان سورتوں کے انعامی ثواب کا بیان ہے گئے گئے گئے الله قال میں چوانعائی ثواب ماتا ہے وہ تہائی قرآن کے صلی ثواب کے برابر ہے۔
قرآن کے صلی ثواب کے برابر ہے۔

فائدہ: بیدد مرامطلب مشہور ہے اور پہلامطلب اصح ہے، کیونکہ دوسرامطلب لینے کی صورت میں سورۃ الزلزال کا سورۃ الاخلاص ہے فضل ہونالازم آئے گا،اوراس کا کوئی قائل نہیں (تفصیل کے لئے دیکھیں تخفۃ اللمعی ۵۱:۵)





ا ذَا ذُلُولَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَالْخُرَجَةِ الْأَرْضُ اتَّقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿ الْأَرْضُ اتَّقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ﴾ يَوْمَ إِنِي تُحَرِّفُ اخْتَارُهَا ﴿ إِلَى رَبِّكَ اوْلِى لَهَا ۞ يَوْمَ إِنِي يَصْدُرُ النَّاسُ اشْتَاتًا لَا لِيُرُوا لَيُومَ إِنِي تُحْمَلُ النَّاسُ اشْتَاتًا لَا لِيُرُوا لَيْ اللَّهُ وَمَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُوهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُوهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُوهُ ﴾

| ان کے اعمال      | أغبالهم           | بیان کرے گی           | ر<br>تُحَيِّثُ         | چ <b>ب</b>     | رقا                    |
|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| پ <i>س</i> چس نے | فَكُنْ            | الخياجري              | أخبارها                | ہلادی جائے گی  | <i>ۮؙ</i> ڶؙڹؚڸٙؾؚ     |
| کہ               | يَّعْمَلُ         | باین وجدکه            | بِآنَ                  | נ <u>י</u> יט  | الكارض                 |
| ذره <i>بر</i>    | مِثْقَالَ ذُرَّةٍ | آپ کے دب نے           |                        | سخت بلانا      | زلزائها <sup>(۱)</sup> |
| كوئي نيكي        | خَايُّا           | اشاره کیاہے           | ۱۰ (۲)<br>اوچی         | اور نکال دے کی | وَأَخْرَجَت            |
| ديھے گااس كو     | ڙرو<br>پرو        | اس کو                 | Ų                      | <i>ל</i> מט    | الكارضُ                |
| اورجسنے کی ہے    | وَمَنْ يَعْمَلُ   | آج                    | يُومَينِ               | اہے ہوجھ       | اثقالها                |
| ذره بجر          | مِثْقَالَ ذُرَّةٍ | تکلیں سے              | يَصْلُورُ<br>يَصْلُورُ | اوركيا         | وَقَالَ                |
| کوئی برائی       | شگا               |                       | التَّاسُ               | انباننے        | الدنسان                |
| د کیھے گا آس کو  | <u>پُر</u> هٔ     | متفرق                 | اخْسَانًا              | كيا بواال كو؟  | مالها                  |
| ₩                | <b>*</b>          | تا كەدكىلائے جائىي وە | للبرقا                 | آج             | ؙؽۏۿؠۣڐۣ               |

#### قيامت كدن سبكراكرايا اجمار اسامنة جاعكا

جب بہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو زمین میں خت بھونچال آئے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہوجائے گی، پھر دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو زمین میں خت بھونچال آئے ہیں دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو کر دے ذمین سے دکار آئے ہیں جو بھر نامی سے کہیں گئے: شمین کو آخر ہوکیا گیا ہے جو اس طرح مردول کو نکال رہی ہے؟ پھر زمین میں جو کچھ ریکار ڈ ہے؟ وہ (۱) ذلو المها بمفعول مطلق تا کیدے لئے (۲) دی کے لفوی معنی ہیں: اشارہ خفید (۳) صَلَدَ الشبعين: لکانا، طاہر ہونا۔

بولنے گئے گا، کیونکہ ٹیپ دیکارڈ کے مالک نے بٹن دبادیا ہے، پھرلوگ میدانِ قیامت سے فیصلہ ہونے کے بعد آخرت کی طرف منفرق ہوکرلوٹیس کے جنتی الگ، تہنی الگ، پھر درجات اور درکات کے اعتبار سے بھی ٹولیاں ہوگئی، تاکہلوگ ایپ اعکال کابدلہ دیکھیں، اس دن جس نے ذرہ بھرکوئی نیکی کے ہاں کود کھے لے گا، اورجس نے ذرہ بھرکوئی بیدائی کی ہے اس کود کھے لے گا، اورجس نے ذرہ بھرکوئی بیدائی کی ہے اس کو بھی دکھے اور کنکر کنگر اس کو بھی لے گا، پس لوگو! چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی مت جھو، ہر نیکی کرو، کیونکہ قطرہ قطرہ ل کر دریا بنتا ہے اور کنکر کنگر اکتاب کی باورچھوٹی برائی کو بھی چھوٹی مت جھو، ایک چنگاری بھی لاوا الشما ہوکر بہاڑ بنتا ہے، پس چھوٹی نیکی بھی اس دن کام آئے گی، اورچھوٹی برائی کو بھی چھوٹی مت جھو، ایک چنگاری بھی الی اوا کہا سے کا کھائی اور کھائی کا فیصل کے کافی ہے، پس معمولی برائی سے بھی بچو!

آیات کریمہ: - جبزین بین نہایت خت بھونچال آئ گا،اورزین اپنے ہو چھ (فردے) باہرنکا لے گی،
اورانسان کے گا: زین کو کیا ہوا؟ آج وہ اپنی باتیں بیان کرے گی،اس وجہ سے کہ اس کے رب نے اس کواشارہ کیا ہے،

آج (میدانِ حشر سے) لوگ متفرق ہو کر تکلیں گے، تا کہ وہ اپنے اعمال دکھلائے جائیں ۔ یعنی ان کی جزاء دیکھیں ۔

ہی جس نے ذرہ مجرکوئی نیکی کی ہے وہ اس کودیکھے گا،اورجس نے ذرہ مجرکوئی برائی کی ہے وہ اس کودیکھے گا!

### بسم الثدالوش الرجيم

#### سورة العاديات

گذشتہ سورت کا موضوع تھا: قیامت کے دن سب کرا کرایا اچھا پرالیتی انجالِ طاہرہ انسان کے سامنے آئیں گے،
کوئی ملی چھپائیس دہےگا، اونی سے اونی مل بھی انسان کے سامنے آجائے گا ۔۔ اب اس سورت کا موضوع ہے: قیامت کے دن پوشیدہ جید بھی گوئی مل جائیں گے، اور ان پرجی بھاسیہ وگا۔ اور پوشیدہ جید ول کا دائرہ کہاں تک ہے؟ دلوں کے جذبات بھی پوشیدہ جید بیں، انسان کے دل میں جواجھے برے جذبات بیں وہ بھی پوشیدہ راز ہیں، وہ بھی کھل جائیں گے۔
اور اس سورت میں دو برے جذبات کا بطور مثال ذکر کیا ہے: ایک: ناشکری کا جذب، دو سرا: مال کی شدید مجت اور بیدو جذبات اس کے ذکر کئے ہیں کہ دو سرا جذبہ بہا جذبہ کی دلیل ہے، پس دونوں میں تلازم ہے۔ اور اس کی مثال ہے ایک کو مدل کیا ہوں تا شکری کے جذبہ کو ہرکوئی ہیں بھتا یا غلط اس کو مدلل کیا ہے، نیز دو سراجذبہ ہرکوئی بھتا ہے، اس کئے اس کو مدلل نہیں کیا، اور ناشکری کے جذبہ کو ہرکوئی ہیں بھتا یا غلط اسے مبر ہن کیا ہے۔



وَالْعَدِيْتِ صَبْعًا ۚ فَالْمُورِلِيقِ قَدْعًا ۚ فَالْمُغِيَّرِةِ صُبْعًا ۚ فَاكْرُنَ بِهِ نَقْعًا ۚ فَالْمُغِيَّرِةِ صُبْعًا ۚ فَاكْرُنِهِ نَقْعًا ۚ فَالْمُغِيَّرِ صُبْعًا ۚ فَاكْرُنِهِ نَقْعًا ۚ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا ذَٰ لِكَ فَوَسُطُنَ بِهِ جَمْعًا ۚ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَتِهِ لَكَ نُودً فَو النَّهُ عَلَا ذَٰ لِكَ وَانَّهُ لَحُورِ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اذَا بُعْتُرُ مَا فِي الْقُبُورِ فَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُ اذَا بُعْتُرُ مَا فِي الْقُبُورِ فَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اذَا بُعْتُرُ مَا فِي الْقُبُورِ فَا اللَّهِ فَا فَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللل

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ فَ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَبِ إِلَّا لَّخَيِئُرُّهُ

| اوربے شک وہ           | ۇ ياڭ <b>ە</b>    | دوزکر                           |                    | فتم ہے تیز دوڑنے               | وَالْعَالِينِينَ (١)   |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| ال                    | عَاذٰلِكَ         | غباركو                          |                    | 00                             |                        |
| البيته كواهب          | لشَهِيْنًا        | پس درمیان می <sup>س پی</sup> نی |                    | T                              |                        |
| اور بينك وهمحبت ميس   | وَإِنَّهُ لِحُبِّ | جانے والوں کی                   |                    | لیں آ گسالگانے والوں کی        |                        |
| بھلائی کی             | الْخَايْر         | ב <i>פ</i> וצ א                 | (۷)<br>مل          | ٹاپ مارکر                      | قُلْكًا <sup>(٣)</sup> |
| البية تخت ہے          | لَشَدِيْنٌ        | مجمع کے                         | 4.4                | پس شب خون مارنے                | هُ)<br>فَالْمُغِيْرِتِ |
| كيا پين جانباوه       | أفَلَا يُعْلَمُ   | ب شک انسان                      | إِنَّ الْإِنْسَانَ | والول كي                       |                        |
| جب اکھائے جائیں گے    | إذًا يُعَاثِرَ    |                                 | لِرَتِهِ           | صبح کےونت                      | صُبْحًا                |
| جو مردے قبرول میں میں | ما في القُبُور    | بقينا ناشكراب                   | لَڪَنُوٰدُ         | ں سے وست<br>پس اُڑانے والوں کی | فَاكْرُن<br>فَاكْرُن   |

(۱) العادیة: اسم فاعل، مؤنث، عَدَا (ن) عَدُوًا: تیز دورُ تا (۲) ضَبْحًا: مصدر: ضَبَحَ المحیلُ: (ف) بإنپتا (۳) المعوریة: از باب افعال، أوْری إیواءً: آگ تکالنا (۴) قَدُحا: مصدر: قَدَحَ (ف): آگ تکالنے کے لئے چِن ماق رگر تا، یہاں زشن پر ثاپ مارٹ کے معنی ہیں (۵) المعفیوة: اسم فاعل بمؤنث از باب افعال، أغارَ علی العدو: شبخون مارنا، دشمن پراچا تک مهله کرنا۔ (۲) الله ف: مضی ججع مؤنث عائب: از باب افعال : اثار إثارة اگر دوغ بارا ژانا اصل میں اُثُورُ وْن تفایقعلیل ہوئی ہے۔ مله کرنا۔ (۲) الله ف: مضیر کا مرجع المُعدُو (دوڑ تا) ہے جو العادیات مفہوم ہوتا ہے اور باء تعدیدی ہے (۸) النقع: غبار: اسم جادرہ ہوئات کا شکری کرنا۔ الله عمد المنت کی ناشکری کرنا۔ النقع تائب، و سَعَدُ مؤنث کی ناشکری کرنا۔

(1+



# انسان اگر گھوڑوں کے احوال سے اسے احوال کاموازنہ کرے

# تواس کی مجھ میں آجائے گا کہ وہ اللہ کا ناشکر ابندہ ہے

انسان الندکا برنان شکراہے، اگر وہ گھوڑوں کے احوال سے اپنے احوال کا موازند کرنے و خود بجھ لے گا کہ واقعی وہ بڑا

ناشکراہے گھوڑے کو اس کے مالک نے پیدانہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا گھاس چارہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے،

مالک ان چند ہزار میں اس کوخر بدکر لا تاہے، پھر گھاس چارہ اور را انٹ کا خیال رکھتا ہے، مگر گھوڑے کا حال بیہ کہ جب

مالک اس پرسوار ہوتا ہے اور دوڑنے کا اشارہ کرتا ہے تو گھوڑا ہے تھاشاد وڑنے لگتا ہے، ہانچاجا تا ہے اور دوڑتا جا تاہے، در تا

مالک اس پرسوارہ وتا ہے اور دوڑتا جاتو ٹاپ موتے ہیں، تاکہ پھر ملی زمین میں اس کے کھر گس نہ جائیں، پس

جب گھوڑا رات میں بتی اش وڑتا ہے تو ٹاپ مارکر آگ جھاڑتا ہے، اس کے چیچے شرارے اڈتے ہیں، ابیاسر پٹ

دوڑنے کی صورت میں ہوتا ہے، اورا کر مالک میں کے وقت دیمن پرشب خون مارتا ہے تو گھوڑا اس وقت بھی تیار ہتا ہے، سکے

کا وقت ٹھنڈ اہوتا ہے، زمین پرشبنم پڑی ہوتی ہے، اس وقت بھی گھوڑے اتنا دوڑتے ہیں کہ غبار اڑتا ہے، اور گھوڑا دوڑ کر

در شمن کے جمع کے بچ میں گھس جاتا ہے، گھوڑ ایہت بجھدار جانور ہے، اللہ نے اس کو دوراڈر (کھڑے کان) دیئے ہیں، وہ میانے لیتا ہے، پھر بھی وہ ذرانہیں بھجکتا، میمن کی صفول کو چر تاہوا وسط میں گھڑے جاتا ہے۔

در میاں سے خطرہ بھانے لیتا ہے، پھر بھی وہ ذرانہیں بھجکتا، میمن کی صفول کو چر تاہوا وسط میں گھڑے جاتا ہے۔

در میں سے خطرہ بھانے لیتا ہے، پھر بھی وہ ذرانہیں بھجکتا، میمن کی صفول کو چر تاہوا وسط میں گھڑے جاتا ہے۔

اب انسان سویے: کیا اس کامعاملہ اس کے رب کے ساتھ الیا وفاداری کا ہے؟ نہیں ہے! وہ صبح کی اذان سنتا ہے، آئکھلتی ہے، مگر انگر انکی لئے کر کروٹ بدل لیتا ہے اور سوجا تا ہے، نماز کے لئے نہیں اٹھتا، اگروہ اپنا حال سو پے تو اس کا دل گواہی دے گاکہ واقعی وہ اللّٰد کا ناشکر ابندہ ہے!

دوسری مثال: انسان کو مال سے بے صدیحت ہے، وہ مال حاصل کرنے کے لئے جائز ناجائز کی پرواہ بیس کرتا، اور مال کی تخصیص نہیں وہ ہر چیز کا حریص ہے، آ رام طبی کا جذبہ بھی ناشکری کا سبب بنتا ہے ۔۔۔ بیتما آلبی جذبات قیامت کے دن جب گڑے کر دے قبروں سے کلیں گے آھکارہ ہوجا کیں گے، اور ان پر بھی انسان کی دارو گیر ہوگی، اور اللہ تحالی کے دن جب گڑے کر دریا جائے گا، حصل کے آصل معنی ہیں: چھلکا اتار کر گودا نکالنا، چونکہ اس کے لئے ظاہر کرنالازم ہے، اس لئے لازی معنی کئے گئے ہیں۔

جذبات آشکارہ ہونے کے عمان نہیں ، وہ بندوں کے تمام احوال سے ال دن پورے باخبر ہونگے۔

سورت پاک کا ترجمہ: ہانیتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی تئم ایس ٹاپ مارکر آگ سلگانے والوں کی ایس فسج کے وقت شب خون مارنے والوں کی ایس دوڑ کر غبار اڑانے والوں کی ایس دوڑ کر جمعے کے درمیان پہنچ جانے والوں کی ، بلاشبہ انسان اپ رب کا بڑا ناشکر ابندہ ہے (بیجواب تئم ہے) اور بلا شبہ وہ اس پرخود گواہ ہے ، اور بلا شبہ وہ ہملائی کی محبت میں بہت بخت ہے کیا تو دہ نہیں جانتا کہ جب وہ مردے جو قبرول میں ہیں اکھاڑے جائیں گے ، اور جوراز سینوں میں ہیں وہ طاہر ہوجائیں گے ، اور جوراز سینوں میں ہیں وہ طاہر ہوجائیں گے ، اور جوراز سینوں میں ہیں وہ طرح باخبر ہیں!

بسم اللدالرحن الرحيم

#### سورة القارعه

ال سورت كاموضوع بھى قيامت ہے، اس سورت ميں بيربيان ہے كہ قيامت كے دن اللہ كى عدالت سے الل ثپ فيصانہيں ہوئكے، بلكہناپ تول كر فيصلے ہوئكے۔

ایک واقعہ: اگریزوں کے دور میں اعزازی مجسٹریٹ بنائے جاتے تھے، ایک بے پڑھے چودھری بتج بنادیئے گئے، ان کا پیش کار ہفتہ بھرلوگوں سے درخواسیس لے کراتو ارکو بج صاحب کے سامنے رکھتا تھا، وہ ایک درخواست دائیس طرف رکھتے ، اور کہتے بمنجور (منظور) دوسری بائیس طرف رکھتے اور کہتے: نامنجور، اس طرح درخواسیس بانٹ دیتے ، اللہ کی عدالت سے اس طرح فیصلے نہیں ہوئے کہ بلکہ با قاعدہ انصاف کی تر از وئیس رکھی جائیس گی [الأنبیاء ۲۷] اور ناپ تول کر فیصلے ہوئے۔

سوال: اتوال دافعال اعراض ہیں، وجود میں آ کرختم ہوجاتے ہیں، پھرتو لے کیسے جائیں گے؟

جواب بختم نہیں ہوتے ،نفس میں ریکارڈ ہوجائے ہیں، اور اب تو اعراض بھی تولے جاتے ہیں، بخار نا پا جاتا ہے، نبغل اور ہے،نبض اور دل کی حرکت ناپتے ہیں، گرمی سردی کا ٹمپر پچر ناپتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا ناپتے ہیں، پس اشکال فضول ہے۔



ٱلْقَارِعَةُ فَمَّا الْقَارِعَةُ ٥ وَمَّا اَدُرْبِكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَرِيكُونَ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمُبْتُونِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَاقَامَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِيْنِهُ ﴿ فَهُو فِيَ عِيْشَةٍ تَاضِيَةٍ ۞ وَالْمَامَنْ خَفْتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿ فَامَّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَّا ادُرْبِكَ مَاهِيَهُ ۞ غَيْشَةٍ تَاضِيَةٍ ۞ وَالْمَامَنْ خَفْتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿ فَامَّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَّا ادُرْبِكَ مَاهِيَهُ ۞

| أوردهاجو        | وَأَمْنَامَنْ | اور ہوتگے            | ۇ ئىگۇڭ              | كمركفران والاواقعه  | القابِعَة          |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| ېكى پەي         | خَفْتُ        | پېاژ                 | الْبِعبَالُ          | کیاہے کھڑ کھڑائے    | مَا الْقَارِمَةُ   |
| اس کی تراز دئیں | مَوَازِيْنُهُ | رنگین اون کی طرح     | کالعِهنِ<br>گالعِهنِ | والاواقعه           |                    |
| پس اس کا ٹھکا t | فأشاة         | دهنگی هوئی           | (٣)<br>الْمُنْفُؤشِ  | اور کیا تھے پہتا ہے | وَمَنَا اَدُرْيِكَ |
| کھڈاہے          | ۿٲۅؽؖٷ        | يس رماجو<br>جس رماجو | فَأَثَّامُنْ         | کیاہے کھڑ کھڑائے    | مَا الْقَارِعَةُ   |
| أور كبيا تو     | وَمِنَا       | بھاری ہوئیں          | ثَقُلُتُ ﴿           | والاواقعه           |                    |
| جانتا ہے        | اَدُريكَ      | اس کی تر از وئیں     | موارنينه<br>موارنينه | جس دن ہو سنگے       | يَوْمُريَكُونُ     |
| وہ کیاہے        | مَاهِيَهُ     | يس<br>چس وه          | کربر<br>فهو          | لوگ                 | النَّاسُ           |
| آگ ہے           | تارً          | مگذران میں ہے        | فُرْعِيْشَةٍ         | ينتكون كي طرح       | كَالْغَدُاشِ       |
| وبكتى           | حَامِيَةً     | من پبند              | تاضيتم               | بگھرے ہوئے          | الْمَيْشُونِ       |

قیامت کے دن جس کا نیک عمل وزنی ہوگا وہ من پسند عیش میں ہوگا

اورجس كانيك عمل بلكابوگاوه ديكتي آگ يين جوگا

جب بہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو پڑا ہنگامہ ہوگا،لوگ افراتفری میں ببتلا ہوجا ئیں گے،اور پیٹٹگول کی طرح إدھر (۱)القارعة: اسم فاعل، واحد مؤنث: قیامت کا ایک نام، قَرَعَ النسبيّ بالنسبيّ: ایک چیز کو دوسری چیز سے کرانا، کھڑ کھڑانا (۲)العهن بختلف رنگول کی اون (۳) نَفَشَ القطنَ: روئی دھنکنا (۴) مو اذین: میز ان کی چیجے۔

-03

اُدھر مارے مارے پھریں گے،اور پہاڑ گرد بن کراڑ جا ئیں گے،اور جیسے مختلف رفکنوں کی اون دھنکتے ہیں آو فضامیں مختلف رنگوں کے گالےاڑتے ہیں، پہاڑ کے رنگ بھی مختلف ہیں،اس لئے ان کی گرد بھی ایسی ہوگی۔

پھر چب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا، اور نمر دیتج ہوں سے نکل کرمیدانِ حشر میں اکٹھا ہوجا کیں گے تو جگہ جگہ انصاف کی تر از و کیں رکھی جا کیں گی، اور ناپ تول کر فیصلہ شروع ہوگا، جس کی نیکی کا بلز ابھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور وہاں وہ بیش کرے گا، اور جس کا نیکی کا بلڑ اہلکا ہوگا اور برائیوں کا بلڑ ابھاری ہوگا، وہ کھڈے میں گرے گا بعن دکمتی آگ میں جائے گا (نعوذ باللہ منہا)

سورت باک کاترجمہ: — کھڑکھڑانے والا واقعہ! وہ کھڑکھڑانے والا واقعہ کیاہے؟ اور آپ کو کچھ پہتہ ہے: وہ کھڑکھڑانے والا واقعہ کیاہے؟ اور آپ کو کچھ پہتہ ہے: وہ کھڑکھڑانے والا واقعہ کیاہے؟ ور آپ کو کچھ پہتہ ہے: وہ کھڑکھڑانے والا واقعہ کیاہے؟ وہ قیامت کا واقعہ ہے، اور بار بار سوال ذبن کومتوجہ کرنے کے لئے ہے۔ جس ون لوگ بھھرے ہوئے نیش کی طرح ہوجائیں گار جوجائیں گار کی طرح ہوجائیں گئے۔ پہلے جون کی تراز وئیں بھاری ہوگئی وہ میں پہندیش میں ہوئی ، اور جن کی تراز وئیں بلکی ہوگئی اس کا ٹھکا نہ کھڈاہے! اور جائے ہووہ کیا ہے؟ وکئی ہوئی آگ ہے!

بسم الله الرحن الرحيم سورة العنكاثر

ریسورت قیامت کے موضوع پر آخری سورت ہے، پھر آ گئے نیاسلسلہ شروع ہوگا،اوراس سورت میں دو با تیں خاص میں:اول:ال سورت میں عذاب قبر کا بھی ذکر ہے، یہ قیامت کی تمہید ہے۔دوم:اس میں بیہے کہ قیامت کے دن خاص طور پراللہ کی فعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔

سورت التکاثر سے عذابِ قبر کا ثبوت: حضرت علی رضی اللّه عند فر ماتے ہیں: ہم برابر عذابِ قبر کے سلسلہ ہیں تر دد میں رہے، یہاں تک کہ سورۃ التکاثر نازل ہوئی (تو تر ددختم ہوگیا) (تر ندی صدیث ۳۲۷۸)

تشری : سورۃ الحکاثر کی اہتدائی دوآ یوں کی ایک تفییر ہی کی جاتی ہے کہ تکاثر (مال کی فراوائی کاجذبہ) لوگوں کواس درجہ غافل کئے رہتا ہے کہ جب وہ کی جنازہ کو لے کر ڈن کرنے کے لئے قبرستان جاتے ہیں تو دہاں بھی کاروبار کی ہاتیں کرتے ہیں، تیفییر صحیح نہیں، زیارت قِبور: موت سے کنامیہ، لینی انسان تا حیات مال ودولت کے بیچھے تو انیاں صرف کرتار ہتا ہے، یہاں تک کر قبر کے گھڑے ہیں بیٹی جا تا ہے، پھروہاں جینچتے ہی آخرت سے خفلت کامزہ چھکنا پڑتا ہے۔



ٱلهَّكُمُّ التَّكَاثُرُ ۚ حَتِّ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّاسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ ثُنُّمُ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ وَالْمَالُةُ عَلَمُوْنَ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُونَ وَلَمَ الْمَعْلِمُ وَلَا الْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ مُوالْمُولِمُ وَالْمُوالْمُولُ وَالْمُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ مُوالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُوالِمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُوالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

-d-2

| پهرضرورد يکھو گئم اسکو | تْغُولْتَرُوْنَهَا | عقريب               | سُوْق             | غفلت میں ڈالاتم کو  | الهنكم(١)           |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ابياد يكمناجوخوديقين   | عَيْنَ الْيَقِيْنِ | ج <b>ا</b> ن لوگوتم | تعكبون            | بہتات کی حرص نے     | (۲)<br>التَّكَاثُرُ |
| p.                     | ثُغُر              | <i>هر گرنین</i>     | كَلْا             | يهال تك كه جا پنجيم | حَتْ زُرْتُمُ       |
| ضرور پوجھے جاؤگتم      | كثثاث              | كاش جانة تم         | كۇ تىخىكىنۇن      | قبرستان میں         | الْمَقَابِرَ        |
| اس دن                  |                    | يقيني جانتا         | عِلْحَ الْيَقِينِ | هر گرنبین اعتقریب   | كَلَّاسُوْفَ        |
| نعتول کے بارے میں      | عَنِ النَّعِيْمِ   | ضرورد يكھوگےتم      | كَتَّرُوْنَّ      | جان لو گئم          | تَعْلَمُونَ         |
| •                      | •                  | دوزخ کو             | الجَدِبْيَر       | چر ہر گرنہیں        | ثُمَّ كَالْا        |

#### غلط طریقوں سے مال ودولت جمع کرنے کی ندمت

حدیث: حضرت عبدالله بن الشخیر رضی الله عنه نبی ﷺ نے پاس پنچی، آپ سورة المتکاثر پڑھ رہے تھے، آپ کے فرمایا: '' انسان کہتا ہے: بیمیرا مال ہے، وہ میرا مال ہے، حالانکہ نبیس ہے تیرے لئے تیرے مال میں سے مگر وہ جوتو فے صدقہ کردیا، پاتو نے اس کو پہن لیا، پس اس کو پرانا کے صدقہ کردیا، پاتو نے اس کو پہن لیا، پس اس کو پرانا کردیا!'' اور سلم کی روایت میں بیاضا فہ ہے: '' اور اس کے سواجو پچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، اور تو اس کو لئے جھوڑنے والا ہے، اور تو اس کو لئے کھوڑنے والا ہے، اور تو اس کو لئے جھوڑنے والا ہے، اور تو اس کو لئے جھوڑنے والا ہے''

تشریح:حضرت ابن عباس رضی الله عنهماکی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عنها الله مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ ال

تكاثُو الأموال: جمعُها من غير حقها، ومنعُها من حقها، وشدُّها في الأوعية: تكاثر: مال كوناجا ئزطر يقول سے حاصل كرنا، اور مال ميں جوالله كے تقوق عائد موتے بيں ان ميں خرج نه كرنا، اور برتنوں ميں باندھ كرد كالينا ہے (قرطبی) يس اگر جائز ناجائز كاخيال دكھ كرمال حاصل كياجائے، اور اس ميں سے الله كے تقوق اوا كئے جائيں أو مال كى بيذيا وتى ندمون بيں۔

## ونعتين جن كاحساب دينا هوگا

حدیث:حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نی سے اللہ اللہ عنہ کہتے ہیں: کی سے اللہ اللہ عنہ کہا جائے گا: کیا ہم نے تیرے بدن کو درست نہیں کیا تھا؟ (در میں ہم اور تیجے ہیں کہا جائے گا: کیا ہم نے تیرے بدن کو درست نہیں کیا تھا؟ (در وفعتیں ہیں، جن کا حساب دینا ہوگا)

مورت پاک کا ترجہ وقفیر: ایک دوسرے سے گانے کی حرص نے تہمیں خفات ہیں ڈالے رکھا، یہاں سورت پاک کا ترجہ وقفیر: ایک دوسرے سے گرنہیں سے لیخ ففات نہیں چاہے سے تھی میں ہوجائے گار ہم ایک کہتم قبرستان جائی ہے ۔ اب چکھو ففات کا مزوا سے ہم گرنہیں سے ایک کو تھی ہوجائے گا بیا ہوں: )ہرگرنہیں اجہمیں یہت جلد معلوم ہوجائے گا سے پھر (کہتا ہوں: )ہرگرنہیں اجہمیں یہت جلد معلوم ہوجائے گا سے پھر (کہتا ہوں: )ہرگرنہیں اجہمیں یہت جلد معلوم ہوجائے گا (پھر تیسری بار کہتا ہوں: )ہرگرنہیں! کا ش تم بھی طور پرجان لیت! سے بہال تک عذابے قبر کا ذکر ہے۔ بخدا! تم ضرور دوز ت کو دیکھو گے ایساد بھینا جو نودیقین ہے، پھر بخدا! میں دوزتم سے ضرور نعتوں کے بارے میں بوچھا جائے گا سے بیتیا مت کے احوال کا بیان ہے سے خانا، یہ بالے بین جانا، یہ بارے میں بوچھا جائے گا سے بیتیا جانا، یہ ایسا ہیں جانا، یہ ایسا ہی تھی تھر دیتی ہوں ہے، اس سے آگے قطعی سے جاننا، یہ بالیتان ہے کہ خودیقین ہے، اس سے آگے قطعی سے جاننا، یہ بالیتان ہے کہ خودیقین ہے، اس سے آگے قطعی سے جاننا، یہ بالیتان ہے کہ خودیقین ہے، اس سے آگے قطعی سے جاننا، یہ بالیتان ہے کہ خودیقین ہے، اس سے آگے قطعی سے جاننا، یہ بالیتان ہے کہ خودیقین ہے، اس سے آگے قطعی سے جاننا، یہ بالیتان ہے، اور عین ایسان نے میں نا میں نا میں بارے میں نا میں نا میں نا میں بارے میں نا میں نا میں نا میں بارے میں نا میں نا میں نا میں ہو بار کے میں نا میں نا میں ہو نا میں بارے میں نا میں بارے میں نا میں نا میں ہو نا میں بار کی بار کے میں نا میں بار کے میں بار کے میں نا میں بار کے میں بار ک

بسم الله الرحمن الرحيم

جانے کا کوئی درجہ ہیں۔

# سورة أعصر

اب نیاسلسلۂ بیان شروع ہور ہاہے جوسورۃ الکوثر تک چلےگا۔ قیامت کےدن کیافیصلے ہوئے جسورۃ الحصر میں ان کو مخضر طور پر بیان کیا ہے، آئ کل ایک طریقہ بیہ کہ پبلک مقامات میں خبروں کا خلاصہ کھے دیے ہیں، جن پرنظر پڑتے ہی پوری بات سمجھ میں آجاتی ہے، بیسورت ای طرح کی ہے، جیسے امتحان کا نتیجہ چند کفظوں میں بورڈ پر لکھ دیاجا تاہے یاجلی عنوان قائم کردیاجا تاہے، چس سے پوری بات سمجھ میں آجاتی ہے۔

اس سورت میں قیامت کے دن کے فیصلوں کا خلاصہ ہے کہ جس قوم میں جار بانٹیں ہوں گی وہ کامیاب ہوگی،

دوسرے ناکام ہونگے ،اور دلیل خودانسان کے احوال ہیں، پھر چارسور توں میں ناکام ہونے والوں کی مثالیں ہیں، پھر آیک سورت میں کامیاب ہونے والوں کا ذکر ہے۔ ناکام ہونے والے — بطور مثال — بیلوگ ہیں:

ا-دولت کے پیجاری، جو جھتے ہیں کہ ان کامال ان کوزندہ جاوید کرےگا۔

۲-افتد ار کے نشہ میں تخریب کاری کرنے والے ،حکومت کے بل پرستم ڈھانے والے۔

٣-معاشى نوش مالى كواينا بسجهنه واله، اوراس براتران واله

سم-بعل مسلمان جن کونمازز کات تک کی پرواه نبیس-

پھرسورۃ الکوثر میں نبی ﷺ اور آپ کی نیک امت کا ذکر ہے جو قیامت کے دن کامیاب ہو گئے ، یہ اگر چہ ایک سورت ہے، گرسنار کی سواورلو ہار کی ایک جیسی ہے، اس پر یہ سلسلہ بیان پورا ہوگا ، پھر من وجہ نیاسلسلہ بیان شروع ہوگا ، جو جارسورتوں تک چلے گا، اور آخری دوسورتوں کا الگ موضوع ہے۔



وَالْعَصْرِنُونَ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرِنَ إِلَّا الَّذِينَ 'اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقْ هُ وَتُواصَوْا بِالصَّهْرِقَ

| د ين تن کې          | بِالْعِيقِ | ايمان لائے            | المثوا      | زمانے کا شم!         | والعضو             |
|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| اورباہم تاکیرتے رہے | وَتُواصُوا | اور کئے انھول نے      | وَعَيِلُوا  | بے شک انسان          | إِنَّ الْعِلْسَانَ |
| برداشت کرنے کی      | بِالصَّارِ | نیک کام               | الصليحت     | يقيناً كھائے ميں ہيں |                    |
| <b>*</b>            |            | اور باہم تا کیکتے رہے | وتكواصوا(ا) | مگر جولوگ            | إلَّا الَّذِينَ    |

انسان کے احوال دلیل ہیں کہ سب لوگ خسار ہے میں ہیں ،علاوہ ان کے جن میں جارہا تنیں ہیں سے سرف ہیں ہیں سے سرف کہی سورت سیسورت میں سے سرف کہی سورت کے سورت کھنے کے اس سے سرف کہی سورت کے اس سے سرف کہی سورت کے اس سے سرف کے اس سے سرف کے اس سے سرف کے تاکم مقام ہے ایک دوسرے کوتا کید کرنا ، در اصل تو اصلیق اتھا کہ مقام ہے ای اللہ من المحق : المحق : موصوف کے قائم مقام ہے ای اللہ من المحق (۳) صبر کے لغوی معنی ہیں : سہنا ، برداشت کرنا۔

نازل کردی جاتی توہدایت کے لئے کافی تھی (فوائد)

انسان کے احوال جواگلی پانچ سورتوں میں آرہے ہیں دلیل ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ گھائے میں رہیں گے، گرجس قوم میں چار باتیں ہیں وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگی:

ا - توم میں سیخ ایمان ہو، اللہ یر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کے دین پر اہل الٹ والجماعہ کے عقائد کے مطابق اعتقاد ہو۔ ۲ - قوم اللہ کے دین پڑمل پیرا ہو، کرنے کے کام کرے، اور نہ کرنے کے کاموں سے بچے ہسرف نام کی مسلمانی نہو، بلکہ اس کی عملی زندگی اس کے ایمان قبلی کی آئینہ دار ہو۔

۳-قوم کے ہرفر دکے پیش نظراجمائی مفاد ہو، مسلمان ایک دوسرے کوقول عمل سے تاکید کرتے رہیں کہ دین حق کو مضبوط تھاہے رہیں، دین سے دشتہ مفطع نہ ہونے پائے۔

۴-قوم کاہر فردایک دوسرے کو دھیت دھیجت کرتا رہے کہ دین کی وجہ سے اگر کوئی تختی یا پریشانی آئے تو آس نہ توڑی، ہمت سے حالات کامقابلہ کریں۔

سورت باک : - نمانے کا تم ! - انسان کا زمانہ مراد ہے، اس کی ماضی اور حال کی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ سورت بائی میں ہے، مگر جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اجھے کام کئے، اور باہم دین کو مضبوط کیے سے بیٹرے دہنے کی تاکید کرتے رہے ۔ پوری سورت جواب قتم ہے۔ کی ٹاکید کرتے رہے ۔ پوری سورت جواب قتم ہے۔

بىم الله الرحن الرحيم سورة الهمزة

هُمزة: مبالغه کاصیغه ہے،هَمَزَه (ض) هَمْزًا: کے معنی بین: کوئی چیز چیجونا، اور مرادی معنی بیں بعیب جوئی اور کلته چینی کرنا، اور لُمزة بھی مبالغه کاصیغه ہے اس کے عنی بھی تقریباً بہی بیں، لَمَزَه (ن بش) لَمْزًا: کے معنی بین: دھکیلنا، مارنا اور مرادی معنی بیں بحیب نکالنا، برائی کرنا۔

ال سورت میں گھائے میں رہنے والے انسانوں کی پہلی مثال ہے، اور وہ دولت کے پیجاری ہیں، جو بیجھتے ہیں کہ دولت اللہ دولت ان کو اَمر ( زندہُ جاوید ) کرے گی ، ایسے لوگوں میں بیرعیب پیدا ہوجا تا ہے کہ دہ لوگوں کے عیوب ڈھوتڈھتے ہیں اوران کی برائی کرتے ہیں، یہ خطرناک بیاری ہے، ضِغت علی اِبَّالَة (مصیبت بالا سے مصیبت) ہے، اس سے بچنا جائے۔

# 

وَيُلْ لِكُلِ هُمَزَةٍ لِنَّمَةٍ إِنَّمَ وَهُ الَّذِي بَحْمَعُ مَا لَا وَّعَلَّهُ فَى بَعْسَبُ اَنَ مَالَةَ اَخْلَدَ فَى كَلَّا لَيُنْبَدُنَّ فَى الْكُوْتَدَ اللَّهُ الْخُلَدَةُ فَى الْكُوْتَدَ اللَّهُ الْمُوْتَدَةُ فَى الْكُوْتَدَةُ فَى الْكُوْتَدَةُ فَا الْمُوْتَدَةُ فَى الْكُوْتَدَةُ فَى الْكُوْتِدَةُ فَى الْكُوْتُدَةُ فَى الْكُوْتُدَةُ فَى الْكُوْتُدَةُ فَى الْكُوْتُدَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَدَةُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلِي اللْمُوالِمُ اللَّلِي اللْمُواللَّذُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

| بَعِرْ كَانَى مِونَى | الْمُوْقَلَاكُةُ   | اس کوا مرکرے گا    | أَخْلُدُهُ (١)    | بدی خرابی ہے         | <b>وَي</b> ْيُلُ |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| جوجما ئے گ           | الْكِنِيُ تَطَلِمُ | <i>۾ گرني</i> ين   | ¥.                | برطعنذك              | ڷؚػؙڵۣۿؙڹؘڗۊ     |
| دلول کو              | عَكَ الْاَفْيِةُ   | ضروروه ڈالاجائے گا | كَيُنْبُدُنَّ ﴿   | عيب جيس كے لئے       | لْعَزَةِ         |
| بشك ده               | راق                | توڑنے والی آگ بیں  | فِي الْعُطَلِكُةِ | جس نے جمع کیا        | الذي             |
| ان پر                | عَلَيْهِمْ         | أوركبيا            | وَمَّنَا          | بال                  | IE               |
| موندی ہوئی ہے        | ٦٠٠<br>مُؤْصِلُةً  | جانة هوتم          | ادريك             | اوراس كوكن كن كرركها | وملة ق           |
| ستونول بيس           | في عَدِ            | تعضف والى أكسكياب  | ماالعظمة          | کیاوہ جھتاہے         | يورو<br>پيمسې    |
| لمبر لمب             | ۼٞػڒڿڠ             | الله کی آگ ہے      | نَّارُ اللهِ      | كهاسكامال            | য়ে              |

#### دولت کا بجاری گھاٹے میں رہے گااوراس کو تخت سزا ملے گ

مال فی نفسہ برائیس، وہ تو مائی زندگانی ہے، اور اس کی بحب بھی بری ٹیس، وہ بھی فطری ہے، گریہ بات اس وقت ہے جب مال جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے ، اور جائز جگہوں میں ترج کیا جائے ، ور نہ مال وبال ہے، ساتھ آنے والانیس، خدوہ دنیا پیس امر کرتا ہے، وہ بہیں رہ جا تا ہے اور پیچے لوگ اس کواڑ اتے ہیں ، پس جو خص مال کو خدا بناتا ہے اور اس کو بہنت کر رکھتا ہے اس میں طعنہ زنی اور عیب جو تی کا مرض پیدا ہوتا ہے، یہ صیبت ورمصیبت ہے، ایسے خص کو حلمہ میں ڈالا جائے گا، اور حلمہ : اللہ کی دبیکائی ہوئی آگ ہے لیے تی دوزخ کی آگ ہے، جو صرف خاہر بدن کوئیں جلائے گی، بلکہ دل کو جائے گا، اور حلمہ : اللہ کی دبیکائی ہوئی آگ ہے لیے تنونوں میں موندی ہوئی ہوگی ، جس سے اس کی ہیے اور بروں کباب کردے گی ، مرز بدوہ آگ پریشر کوکر کی طرح لیے ہے۔ تونوں میں موندی ہوئی ہوگی ، جس سے اس کی ہیے اور بروں کا انہ خلکہ الشہ نے : بمیشر رکھنا، برقر اررکھنا، دوام عطا کرنا، حیاتے ابدی بخشا (۲) المحطمہ: دوزخ کا ایک نام ہے۔

گئی ہے، اور لمبے لمبے سنونوں میں کس طرح موندی گئی ہے وہ جہنم میں جاکرہی مجھ میں آسکتا ہے (اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرمائیں!)

سورت کا ترجمہ: -- ہرطعنہ زن عیب چیں کے لئے بڑی خرابی ہے! جس نے مال جمع کیا، اوراس کوگن گن کررکھا، کیا وہ مجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ جاوید کرے گا! ہر گرنہیں! وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا، اور آپ کو پچھ معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی دہ کائی ہوئی آ گ ہے، جو دلوں کو جھائے گی، وہ ان پر لمبے لمبے ستونوں میں موندی ہوئی ہوگی۔

# بسم الله الرحن الرحيم سورة الفيل

ال سورت میں گھائے میں رہنے دالوں کی دوسری مثال ہے، یہ وہ لوگ ہیں جواقتد ارکے نشہ میں چور ہیں ، اور قوموں کوا در ملکوں کوسکون سے سونے ہیں دیتے ،ان کا انجام بھی بھیا تک ہے، ایک دن ان کا کھر تا بنایا جائے گا ، وہ ہری طرح تباہ ہونگے ، جیسے ہاتھی دالوں کا حال ہوا۔

| (١٩٠ سُوْرَةُ الْفَيْلِ مِ كِيْنَةِ (١٩٠) |  |
|-------------------------------------------|--|
| لِسْمِ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِبِيُو    |  |

ٱلنَهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاصْلِ الْفِيْلِ أَالَوْرَجِعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيْلِ فَوَارْسَلَ عَلَيْمِ طَنِيَّا اَبَابِيْلَ فَ تَرْمِيْمَ رِجِبَارَةٍ مِّنْ بِجِيْدِلِ فَ جَمَعَهُمْ كَعَصْفٍ تَاكُولٍ فَ

| غلط       | فِي تَصْلِيلٍ ٢) | ہاتھی والوں کے ساتھ | بِأَضَحْبِ الْفِيْلِ | کیانہیں دیکھا آپنے | اَلَهُ تَوَ   |
|-----------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| اور بھیجے | وَّارْسَلَ       | کیانبیں کیا         | اَلُمْ يَجْعَلُ      | كيماكيا            | كَيْفَ فَعَلَ |
| ان پر     | عَكَيْرِمُ       | ان کی حیال کو       | گَیْنَدَاهُمْ        | آپ کے دب نے        | رَيُّك        |

(۱) فیل: ہاتھی، عرب میں ہاتھی کم ہوتا ہے، اہر ہدد بد بہ طاہر کرنے کے لئے ہاتھی پرسوارتھا، اس لئے سار بے شکر کو ہاتھی والے کہاہے(۲) تصلیل:مصدر:غلط کرویٹا، گاؤخور دکر دینا۔



جولوگ اقتدار کے نشہ میں تخریب کاری کرتے ہیں وہ بھی گھائے میں رہیں گے

سورت کالیس منظر جبشہ والوں کی طرف ہے بین میں ابر بہ نامی حاکم مقررتھا، بیلوگ عیسائی تھے، اس نے بین کے شہرصنعاء میں ایک شائدارگر جابنایا، تا کہ اس کو ہو مَثاَرِیة یُّ لِلدَّاسِ ہے: لوگوں کامرگز [البقرة ۱۳۵] بنائے، اور عربوں کو کعبہ شریف ہے بھیردے، ایک قریبی نے اس گرجاس فاظت کردی بھی سے بھیردے، ایک قریب بہنچا تو مکہ کے مروار کعبہ کوڈھانے کے لئے بڑھا، خود ہاتھی پر سوارتھا، تا کہ اس کا رعب پڑے، جب وہ مکہ کے قریب بہنچا تو مکہ کے مروار عبرالمطلب کو بلایا، اور کہا: میں صرف کعہ کوڈھانے آیا ہوں، پس جومزاتم نہیں ہوگا اس کو آئیس کروں گا، عبدالمطلب نے مروار دوں کے ساتھ کعبہ کا پردہ پکڑ کردعا کی اور کعبہ کواس کے رب کے حوالے کیا، اور شیر خالی کردیا، پس ہاتھی والے مکہ کی طرف بڑھے، ابھی ترم میں واغل نہیں ہوئے تھے کہ مندر کی طرف سے خول کے فول پرندے آئے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں ڈاخل نہیں ہوئے تھے کہ مندر کی طرف سے خول کے فول پرندے آئے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں ڈاخل نہیں ہوئے تھے کہ مندر کی طرف سے خول کے فول پرندے آئے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں ڈاخل نہیں ہوئے تھے کہ مندر کی طرف میں کرنے لئے، اور سب کھیت رہے، جونچی انگل اوہ بھی طرح طرح کی تکلیفوں سے ہلاک ہوا، بیواقعہ نی سیان کے دول کو لیوں کا کام کرنے لئے، اور سب کھیت رہے، جونچی انگل ہوں کا کام کرنے لئے، اور سب کھیت رہے، جونچی انگل ہوں کی خونچوں کو کی دول کے خوالے کے دول کے خوالے کی اور سب کھیت رہے، جونچی انگل ہوں کی خونچوں کی خوالے کی دول دے میار کہ سے کل پیاس دن پہلے پیش آیا ہے، اس

سورتِ پاک: — کیا آپ نے دیکھائیں: آپ کے پروردگارنے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسامعاملہ کیا؟ کیاان کی جال کوگاؤخوردئیں کردیا؟ اوران پرجھنڈ پرندے بھیج، جوان کوٹی کے تنگروں سے مارتے تھے، پس ان کو کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح کرکے دکھ دیا!



(۱)أبابيلَ: طيرًا كى هفت ہے،اس كے هنى ہيں:غول كئول ، جعنڈ كے جعنڈ ، كثرت بتانے كے لئے آتا ہے، يه كوئى خاص پرنده نہيں،لوگوں ميں جومشہور ہے وہ غلط ہے (۲)سجيل:سنگ وگل كامعرب ہے، مثى كا پیھر یعنی مثى كا كنكر (۳)عصف: بھوسہ، آغور، جانوروں كے كھانے كے بعد بيجا مواكوڑا۔

چ

# بسم الثدالرحن الرحيم

#### سورة قريش

ال سورت بیس گھاٹے میں رہنے والوں کی تیسری مثال ہے، یہ وہ لوگ ہیں جواپئی معاشی خوش حالی پراتر اتے ہیں، اوراس کواپنا کمال سجھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا نضل ہوتا ہے۔ قریش کی مثال دی ہے، مگر اس سورت میں اہج یخت نہیں، افہام تفہیم کا انداز ہے۔



لِإِيْلُفِ قُرَيْشٍ ﴿ الْفِهِمْ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا البُّيْتِ ﴿ الَّذِيَ

| جسنے            | الَّذِي       | اور گرمی کے      | وَالصَّيْفِ      | خوگر ہونے کی وجہسے | لِإِيْلْفِ <sup>(۱)</sup> |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| كھلا باان كو    | أطعبهم        | يس چاہئے كەعمادت | فَلْيَعْبُدُوا   | قرایش کے           | ڠ <sub>ڗؠ</sub> ڹۺۣ       |
| بھوک میں        | مِقِنُ جُونِي | کریں وہ          |                  | ان کاخوگر ہونا     | الفجئ                     |
| اورامن دياان كو | وامتهم        | پروردگارکی       | رَبَ             | سفرسے              | رِحْلَةً (۲)              |
| خوفے            | مِثْنُ خَوْفٍ | اسگر کے          | هٰ ذَا البُّيْتِ | سردی               | الشِّتاءِ                 |

قریش کے اسفاران کی خوش حالی کا ظاہری سبب ہیں، وہ اس پر نداتر اکیس

قريش كاوطن مكه مرمه تها، اور مكه ميس غله وغيره كيحه بيدانهيس بوتا تها، قريش سال ميس دو تجارتي اسفار كرتے تهے، سرديوں ميس يمن جاتے تھے كيونكه وہ گرم ملك تھا اور گرميوں ميس شام جاتے تھے كيونكه وہ تھنڈ املك تھا، ان تجارتي اسفار سے دہ خوش حال تھے، پھر دہ اہل جرم اور خادم بيت اللہ تھے، اس لئے سب عرب ان كوعزت واحتر ام كي نظر سے ديكھتے تھے، (۱) لإيلاف: لام اجليه ، يُوز قون محذوف سے متعلق ، آلف إيلافا (افعال): مائوس بونا، خوگر بونا، عادى بونا – (۲) د حلة: عاصل مصدر بسفر – اوران کی جان ومال سے پچھتعرض نہ کرتے تھے،اور چاروں طرف لوٹ کھسوٹ کا باز ارگرم تھا،قریش ان دونوں باتوں کو اپناہنر اور ذاتی کمال سبچھتے تھے،اور یہ چیزان کے اسلام کے لئے مانع بی ہوئی تھی، چنانچہ اس سورت میں ان کو بہجایا ہے کہ تمہارے بیااسفارتہاری خوش حالی کا طاہری سبب ہیں جیتی سبب کعب شریف کی برکت اور اللہ کا فضل ہے، وہی تہہیں بھوکا نہیں مرنے دیتے ،اور اس کے فضل سے تم پورے عرب میں مار محرکے ہو۔ پس تہماری خوش حالی قبول حق میں مانع نہیں عرب بیس بنی جا ہے ،ایمان لا وَاور کعب کے مالک کی عباوت کرو،اور بنول کو چھوڑ و!

سورت پاک: — قریش کے عادی ہوجانے کی وجہ سے لینی سردی اور گرمی کے اسفار کے عادی ہوجانے کی وجہ سے بینی سردی اور گرمی کے اسفار کے عادی ہوجانے کی وجہ سے سے سے روزی دیئے جاتے ہیں ہگر میر طاہری سبب ہے ، حقیق سبب اللّٰدی اُضل ہے — پس چاہئے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جوان کو بھوک میں کھلاتا ہے اور خوف سے اُس ویتا ہے۔

فا کدہ:﴿ رَبَ هٰذَا البُیْنِ ﴾ ہے معلوم ہوا کہ معبود کعبشریف نہیں، بلکہ کعبہ کا مالک معبود ہے اور نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا تھم مات کی شیرازہ بندی کے لئے ہے اور حج کا تھم اس لئے ہے کہ کعبہ آمبلی پوئٹ مقرر کیا گیا ہے، وہ ﴿ مَثَا اَبَةً لِلنَّاسِ ﴾ ہے ہسب کواس مرکز ہے وابستہ ہونا ہے۔
﴿ مَثَا اَبَةً لِلنَّاسِ ﴾ ہے ہسب کواس مرکز ہے وابستہ ہونا ہے۔
بسم اللّٰد الرحمٰن الرحيم

#### سورة الماعون

ال سورت میں گھائے میں رہنے والوں کی چوتھی مثال ہے، پیمل میں کوتا ہسلمان میں، جن کو اسلام کے بنیادی ارکان نمازز کو ق کی بھی فکرنہیں، اس لئے کہ ان کو جزاء کے دن پر جیسا بقین ہونا چاہئے نہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا میں حال ہے، سی گناہ سے باکنہیں، اور کسی فرض عمل پر استواز نہیں، پھر بھی اعلی درجہ کی کامیا بی کے امید وار ہیں، اللہ ان کو بجھ عطافر مائیں (آمین) اور بنمازیوں کے ق میں لہجہ ذرا بحت ہے ﴿ وَبْلُ ﴾ فرمایا ہے۔



اَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللِّينِ أَ فَذَٰ إِلَى الَّذِي يَكُمُّ الْيَتِيْمُ ﴿ وَلَا يَعُضُ عَلَا طَعَامِ الْمِسُكِيْنِ أَفَوَيُلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ الَّذِينَ

#### هُمْ يُرَاءُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أَ

| ا پینماز دل کو          | عَنْ صَلاتِهِمْ    | يتيم كو            | الْيَتِيْمُ          | کیاد یکھا آپ نے | ( الراية           |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| بھو <u>لتے</u> والے ہیں | سَاهُوْنَ          | اورنبيس ترغيب دينا | وَلَا يَعُضُّ        | اس کوچو         | الَّذِي<br>الَّذِي |
| جوكبروه                 | الكذين هُمْ        | کھانے کی           | عَلَاطَعَامِر        | حیطانا تاہے     | ؽؙڴٙؽؚٙڮ           |
| د کھلا وا کرتے ہیں      | يُرَابُون          | غریب کے            | المِسْكِيْنِ         | بدله کے دان کو  | پال <u>ڌين</u>     |
| ***                     | وَيُمْنَعُونَ      | پس بڑی خرابی ہے    | فَوَيْلٌ             | پسيہ            | (۲)<br>قَدُلِكَ    |
| بريخ کی چيز کو          | (۵)<br>الْمَاعُونَ | ان نماز یوں کے لئے | (٣)<br>لِلْمُصَلِينَ | 2.              | الَّذِي            |
| ₩                       | <b>*</b>           | جوكدوه             | الَّذِيْنَ هُمُ      | دھکا دیتا ہے    | ڎؙٞۯٝؽ             |

# جن مسلمانوں كوقيامت كالورايفين بيس ان كے جاركام

ایمان کی طرح تکذیب کی بھی شمیں ہیں، ایک دل سے تکذیب کرنا ہے، ایسا شخص مؤمن نہیں، دوسری عمل سے تکذیب کرنا ہے، وہ عملی نفاق ہے، وہ زبان سے تو قیامت کا اعتراف کرتا ہے مگراس کا عمل اس کے خلاف ہے، ایسے لوگوں سے حیار کا مصاور ہوتے ہیں:

ا - اگر بھی اس کے دروازہ پر کوئی بیتیم بچہ آ کھڑا ہوتا ہے تو دھکے دے کراس کو باہر نکال دیتا ہے۔ ۲ - غریب مختاج کوخو دتو کیا کھلاتا ہمسی دوسر ہے کو بھی نہیں کہتا کہ وہی کھلا دے۔

۳- نماز کوبھول جاتا ہے، حالانکہ وہ دین کا زبر دست ستون ہے، جواس کوگرادیتا ہے وہ گویادین کونتم کر دیتا ہے، اور اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تولوگوں کودکھانے کے لئے پڑھتے ہیں حالانکہ ایسی نمازنمازی کے منہ پر مار دی جائے گی۔

۳۷-وه زکوة تو کیا دیتے برینے کی چیزیں بھی پڑوی کوئین دیتے، روز مره کام آنے والی چیوٹی چیوٹی چیزیں مثلاً ڈول، پانی نمک، آگ وغیرہ بھی کسی کوئین دیتے، یہ کام کرنے والے قیامت کے دن گھاٹے میں رہیں گے اور یہ چوٹھی

اورآخری مثال ہے،آ گے کامیاب ہونے والول کا تذکرہ ہے۔

يغ

(۱) الذی: أرء بت كامفعول به ہے (۲) ذلك: مبتدا اور الذی خبر ہے (۳) مصلین: سے مراد مسلمان ہیں، كيونكه مسلمان ثمازی ہوتا ہے، نماز بحول جائے وہ الگ بات ہے، اور اس صورت بیل بھی وعید ہے (۴) بد پہلے الذین سے بدل ہے، پس ثماز كو بحولنے والا اور دكھلانے كے لئے نماز پڑھنے والا ايك تھم بیس ہیں (۵) ماعون: معمولی برسنے كی چیز، جیسے ڈول، رشی، بانڈی، دنچکی ،چمری كلہاڑی وغیرہ۔ فائدہ ویل (بری بمبخی) یہ وعیدال مسلمان کے لئے ہے جونماز کوجول جاتا ہے، قضا کردیتا ہے، وقت بے وقت بے وقت میں نیادہ تخت وعیدا آئی ہے، فرمایا من تو ك الصلوٰ و الصفرٰ اللہ اور دوسری صدیث میں نیادہ تخت وعیدا آئی ہے، فرمایا من تو ك الصلوٰ و الحفو تو ك الصلوٰ اللہ تقد كفر : جو بالارادہ نماز نہیں بڑھتا وہ ایمان اور کفر کے درمیان صداوسط میں تی جاتا ہے۔ اور جن مفسرین نے نماز میں المصلوٰ ہا : جو سلمان نماز نہیں بڑھتا وہ ایمان اور کفر کے درمیان صداوسط میں تی جاتا ہے۔ اور جن مفسرین نے نماز میں بھولئے کے ساتھ تفسیری ہے وہ اس زمانہ کی بات ہے جب کوئی مسلمان نماز نہیں بھولیا تھا، اب تو آپ کوقدم قدم پر ایسے مسلمان کی جونماز کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں نماز یا در کھنے کی تو شیم طافر ما ئیں (آمین) سورت کا ترجمہ: 
سورت کا ترجمہ: 
سورت کا ترجمہ: 
سورت کا ترجمہ: 
سیمن وہ ہوتی ہو ہے جو بینی کو دھا دیتا ہے (۲) اور غریب کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا (۳) پس بڑی وہ ہوتی ہو ہوئی نماز بول کے لئے سے بین ہو الے ہیں ۔ بینی ہو کھول والے ہیں ۔ بینی وہ بنمازی نہیں، نمازی ہیں ۔ جودکھلا واکرتے ہیں ۔ جودکھلا کو کی خود کھول کو کھول کو کھول کی کو کھول کو کھول کی کو کھول کے کھول کو کھول کھول کو کھول کو

# بسم الندارجن الرجيم

# سورة الكوثر

الکوٹر: مبالغہ کاصیغہ ہے، اس کے معنی ہیں: ٹیر کیٹر، بہت خوبی، فعل کئو سے بناہے، جس کے معنی ہیں: زیادہ ہونا۔ اور اس سورت میں کامیاب ہونے والول کا ذکر ہے، اور وہ نبی ﷺ اور آپ کی برکت سے آپ کی نیک امت ہے، ان کے لئے دنیا میں بھی ہزت ہے، ہرجگہ خیر بی خیرے۔ خیرے۔ خیرے۔ خیرے۔

جاننا چاہئے کہ آیت میں ﴿ الْگَوْتُورَ ﴾ ہے، دوش کی تخصیص نہیں، لیں آیت عام ہے، اور تفسیر کا قاعدہ ہے:'' اعتبار نص کے الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے' لیں دوشِ کوثر آیت کا ایک فرد ہے، آیت اس کے ساتھ حاص نہیں۔

اور دوش کوٹر در حقیقت جنت میں ہے، وہاں سے میدانِ حشر بھی لائی جائے گی اوراس کا ثبوت تقریباً متواتر حدیثوں سے ہے، اور حدیثوں میں تفصیل سے اس کے احوال مذکور ہیں، اور اس چشمہ سے وہ سلمان سیراب ہوئے جو صراطِ ستقیم پر ہیں، کیونکہ دوش کوٹرسنت (طریقۂ نبوی اورطریقۂ خلفائے راشدین) کا پیکر محسوں ہے اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کی کھی کوٹرسنت (طریقۂ نبوی اورطریقۂ خلفائے راشدین) کا پیکر محسوں ہے اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کی مسلمانوں کوٹرشنے لائن سے نکال دیں گے، حوض پر پینے ہیں آنے دیں گے، نبی مسلمان ہیں افرشنے جواب دیں گے: یارسول اللہ! آپ نہیں جانے! بیلوگ آپ کے داستہ سے ہٹ گئے ہے! معلوم ہوا کہ جولوگ اہل السنہ والجماعہ کے عقائد پر ہیں وہی حوض کوٹرسے استفادہ کر سکی سے۔



| بثك         | رِقَ             | این دب کے لئے       | لِرَيِّكَ                | بثكبمن                      | اِنْگَا      |
|-------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| آپ کابدخواه | شاينئك<br>شاينئك | اوراونٹ کے بینے     | وَانْحُرُ <sup>(1)</sup> | آپ کوعطافر مائی             | اَعْطَيْنٰكَ |
| بى          | هُو              | گھڑے میں خنجر ماریں |                          | بهت خونی                    | الگؤٹڑ       |
| دم كتاب!    | الْأَبْتَرُ      | يعنى قربانى كري     |                          | پسآپ <sup>م</sup> ماز پرهیس | فصرل         |

# اس امت کے لئے خیر ہی خیر ہے، بشرطیکہ نماز بڑھے اور قربانی دے

سیامت ہر عالم میں سرخ رُوہے، ارشادِ پاک ہے:﴿ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوٰنَ اِنْ كُنْتُمُ مَّوْفِينِيْنَ ﴾: اورتم ہی عالب رہوگے اگرتم موسین ہوئے [آل عمران ۱۳۹] اس دنیا میں اس کے لئے رفعت شان اور سر بلندی ہے، اور قیامت کے دن اس کی سیرانی کے لئے جنت سے نہر لائی جائے گی ، اور آخرت میں جنت نشیں ہوگی ، جو خیرمحض ہے۔

گرشرط بیہ کہ امت ایمان کے ساتھ نماز کی پابندی کرے، نماز میں تمام فرائض وواجبات واقل ہیں، نماز کی تخصیص اس لئے کی ہے کہ وہ دین کے کل کا بنیادی تخصیص اس لئے کی ہے کہ وہ دین کے کل کا بنیادی ستون ہے، اگر وہ قائم ہے، اور وہ نہ رہے تو کل ڈھیڑے گا۔

(۱) فَحَو : اونٹ کوذئ کرنے کاطریقہ ہے، دوسرے جانوروں کے لئے ُ ذن کا سنتعال کیا جاتا ہے، گرمرادعام ہے، طلق قربانی کرنامراد ہے، بلکنٹس کے گلے پرچھری چھیرنا بھی اس کامصداق ہے، جھی زکات نکالےگا، پس زکات اواکرنا: قربانی کرنے کافر داولیں ہے (۲) شانئی: اسم فاعل: برخواہ، براجا ہے والا۔ دوسری شرط: قربانی دیناہے، قربانی: جانور کے گلے پرچیری پھیرنے کا نام ہے، مگر مرادعام ہے، ملت کے لئے ہر قربانی اس کامصداق ہے، اور قربانی کے لئے پہلے اپٹنس کے گلے پرچیری چلانی ہوگی، ای وقت ملت کے مفاد کے لئے کام کرسکے گا،اور قربانی کاپہلامصداق زکات اداکرناہے۔

آخری آیت کا کیس منظر: جب نبی سیالی این کی بردے صاحبزادے حصرت قاسم کی وفات ہوئی یا کوئی اور صاحبزادے حصرت قاسم کی وفات ہوئی یا کوئی اور صاحبزادے چل بسے قومشرکیوں نے جملہ چست کیا: ''محمددم بریدہ ہوگیا!''(خاکم بدئین!) یعنی اس کا کوئی لڑکا تو زندہ نہیں رہتا، پس جب تک وہ ہائی ڈگڈگ بجائے گا، پیچھے کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ ان کوجواب دیا ہے کہ نبی سیالی آئی کا نام تو دن بدن روش ہوگا، دم بریدہ بدخواہ ہوگا:

اک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں ہوری درنہ پنہاں ہر عروج میں زوال ہے!
فائدہ:اگرامت آج بھی بیدو شرطیں پوری کر ہے تواس کا براچاہے والا خائب و خاسر ہوگا ، خالف اس کا بال بریانہیں کرسکے گا، گریہ شرطیں مفقود ہیں، اس کئے سرنگوں ہے، امت کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، زکات کا حال اللہ بہتر جانے ہیں، وہ ہرتم کی جانی مالی قربانیوں کے لئے تیار ہے گر بنیادی شرطین مفقود ہیں، اور حدیث میں ہے: اللہ قر آن کے ذریعہ ایک قوم کو اٹھاتے ہیں اور دوسری قوم کو گراتے ہیں اسلاف حالی قر آن تھاس کئے سربلند تھ، آج امت کی اکثریت تارکی قر آن ہے اس کئے سربلند تھ، آج امت کی اکثریت تارکی قر آن ہے اس کئے سربلند تھ، آج امت کی اکثریت تارکی قر آن ہے اس کئے سربلند تھ، آج امت کی اکثریت تارکی قر آن ہے اس کئے سربلند تھ، آج امت کی اکثریت تارکی قر آن ہے اس کئے سربلند تھ، آج امت کی اکثریت تارکی قر آن ہے اس کئے سربلند ہو گورائے ہیں اسلاف حالی قر آن ہے اس کئے سربلند تھ، آج اس کے سربلند ہو گورائے ہیں اسلاف حالی قر آن ہو سے اس کئے سربلند ہے آج اس کے سربلند ہو گورائے ہیں اسلاف حالی قر آن ہو سے اس کئے سربلند ہو سے آج اس کے سربلند ہو سربی تو میں اسلاف حالی ہو سربلند ہو سربی تو میں سربلند ہو سربان ہو سربی تو میں اسلاف حالی ہو سربلند ہو سربی تو میں اسلاف حالی ہو سربلند ہو سربی تو میں ہو سربی تو میں اسلاف حالی ہو سربی تو میں اسلاف حالی ہو سربی تو میں سربلند ہو سربی تو میں سربلند ہو سربی تو میں میں سربلند ہو سربی تو میں سربلند ہو سربی تو میں سربلند ہو سربی تی سربلند ہو سربی تو میں سربلند ہو سربی تو سربلند ہو سربی تو سربی تو سربی تو سربی تو سربی تو سربلند ہو سربی تو سرب

سورت پاک: — بلاشبہم نے آپ کو بردی خوبی عطافر مائی ہے، پس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی دیں ، بلاشبہ آپ کا بدخواہ ہی وُم کٹاہے!

بسم الثدالرحن الرحيم

سورة الكافرون

نياسلسلة بيان

اب چارسورتوں کاموضوع من وجیر مختلف ہے، امتِ مسلمہ جس کے نصیب میں رفعت وسر بلندی رکھی گئے ہے۔ بھی حالات سے دوچار ہوتی ہے، ہجرت سے پہلے نا گفتہ بہ حالات سے گذری ہے، اس وقت کفارایک اسکیم لائے تھے کہ نبی مطابق ایک کے مور تیوں کو کنڈم نہ کریں، بلکہ سلمان مندروں میں آئیں اور مورتی بوجا کریں، ہم بھی مسجدوں میں آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، پس سورۃ الکافرون نازل ہوئی کہ ایساممکن نہیں، جس اور باطل میں مصالحت نہیں ہوسکتی، نہ آج

مسلمان تمہارے مندوں میں آتے ہیں نکل آئیں گے اور نہ آئی مجدوں میں آتے ہون کل آؤگے، قیامت کی شن تک ایسانہیں ہوگا: ﴿ لَكُوْ دِیْنِكُو وَلِیَ دِینِ ﴾ جمہارے لئے تہارادهم ہاور ہمارے لئے تمارالدہب!

پھراگلی سورت میں سلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ حالات کی سیکٹی سے نگھبرائیں،اللہ کی مدا آرہی ہے: ﴿ إِنَّ يَصُورُ اللّٰهِ قَدِيْبُ ﴾:اللہ کی مدا آرہی ہے،ایک دن آئے گا کہ مکہ فتح ہوگا اور سلمانوں کا ہاتھ اور ہوگا،اور ابلہ ہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیس گے، ابلہ ہب: سرکش مالداروں سے کنامہ ہے، اور ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ توڑیں گے، جو بے ہمہ اور ہاہمہ ہیں، بہتی اکیلے اور ہاہمہ یعنی بے نیاز ہیں ان کے لئے یہ کام پھوشکل نہیں،الہذا مسلمان بود سے نہوں اور ہاطل کے ساتھ ہرگز مصالحت نہ کریں۔

|          | (١٠٩) سُوْرَةُ الْكُوْرُوْمُكِيَّةٌ (١٨)                              |                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          | لِسَهِ اللهِ الرَّحْينِ الرَّحِينِ                                    |                         |
| 61366166 | ٥ ﴿ كَا نَعْدُكُ مِنَا تَعْدُكُ وَكُونَ إِنَّ كُلَّ الْتُحْمُ عِيدُوْ | لل مَا يُصَا الكَفَاوُن |

يايه الكورون و اعبين ما تعبيرون و و الام عبيدون وا الم عبيدون وا الله عبين والا الم

ين ا

| جس کی میں عبادت | مَا اَغْيُلُ | جس کی میں عبادت  | مَّا اَعْيُدُ          | کہیں                    | قُل                 |
|-----------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| کرتا ہول        |              | كرتا بهول        |                        | اے                      | آلينها              |
| تمہارے لئے      | تكثر         | أورندبيس         | وَلِآلَنَا             | اسلام كاا تكاركرنے والو | 4.3                 |
| تمہارادهم ہے    | ڋؽ۫ڹٛڰؙۄؙ    | پوجو <u>ل</u> گا | عَايِدٌ                | نبين بوجتامين           | (۱)<br>لَّذَاغَبُدُ |
| اور مير ب لئے   | د لي         | جن كوتم يوجة مو  | تَاعَبُكُ أَنَّهُمُ    | جن کوتم پوجة ہو         | مَا تَعْبُدُونَ     |
| ميراندب         | دِيْنِ       | اور نهتم         | <u>وَلَّا اَنْتُمْ</u> | أورنه تم                | وَلاَ اَنْهُمُ      |
| ₩               |              | عبادت کروگے      | غيدكؤن                 | عبادت کرتے ہو           | غيدكؤك              |

(۱) قاعدہ:مضارع میں دوز مانے ہوتے ہیں:حال اور استقبال،اور اسم فاعل:مضارع معروف سے بنراہے، پس اس میں بھی دوز مانے ہوتے ہیں، مگر دونوں زمانے ایک ساتھ نہیں ہوتے ، یَفْعَلُ کا ترجمہ کرتے ہیں: کرتا ہے یا کرے گا، پس دوسری اور تنیسری آبت میں زمانہ حال مراد ہے،اور چوتھی اور پانچویں آبتوں میں آئندہ زمانہ مراد ہے،اس لئے تکراز نہیں۔

# كفركفرى-،اسلام اسلام: دونول أيك بهي نبيس بوكك

جب بھی مسلمان کمزورہوتے ہیں، مگردین میں مضبوط ہوتے ہیں تو اعدائے اسلام دام ہم رنگ زمیں بچھاتے ہیں،
وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کی طرح اپنے موقف ہے بٹیں، الی ایک کوشش جحرت ہے پہلے چندرؤسائے قریش نے
کتھی، وہ نبی شائے آئے ہی خدمت میں ایک پلان لے کرآئے کہ آؤ! باہم سلح کرلیں اور شانتی ہے رہیں، تم ہمارے مندرول
میں آؤاور ہمارے معبودول کو بوجو، ہم تمہاری مسجدول میں آئیں گے اور تمہارے خداکی عبادت کریں گے، اس طرح
دونول فریق ایک بوجائیں گے، اور آلیسی نزاع ختم ہوجائے گا۔

پس بیسورت نازل ہوئی، اور ان کوجواب دیا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہوسکتا، خدا کی پناہ! کہ ہم معبودانِ باطل کی پوجا کریں، اورتم صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کروگے، ندآج ندآئندہ، پستم اپنے دھرم پر رہو، ہم اپنے ندہب پر ہیں، کفر کفرہے، اسلام اسلام: دونوں ایک بھی نہیں ہوسکتے۔

فائدہ(۱):غیرمسلموں کے ساتھ ملکی مسائل میں اتفاق کیا جاسکتا ہے، اور قدرتی آفات میں ایک دوسرے کا تعاون بھی کرنا چاہئے بگر ملی مسائل میں موافقت یا مصالحت جائز نہیں، ہرائیک اپنے فدجب پر رہے۔

فائده (۲):اسلامی فرقول میں بھی باطل کے ساتھ موافقت بامصالحت جائز نہیں، نہ خاموثی افقایار کرنا جائز ہے، گمراہ کی خلطی کھول کر بیان کرنا ضروری ہے، تا کہ لوگ اس سے بچیں، ورنہ تن کا نقصان ہوگا،اہل جن خاموش رہیں گے اور باطل برمصتا چلاجائے گا۔

سورت کا ترجمہ: — کہدو! اے اسلام کے منکرو! میں (فی الحال) ان مور تیول کؤہیں پوجتاجن کوتم پوجتے ہو،
اور نہتم اس اللہ کی عبادت کرتے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں ، اور نہیں (آئندہ) ان مور تیوں کی پوجا کروں گاجن کی
تم پوجا کرتے ہو، اور نہتم اس اللہ کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں ، تمہار ہے لئے تمہار ادھرم ہے اور میرے
لئے میر ادین! — یہ پیشین گوئی آئ تک کی پوری ہور ہی ہے اور قیامت تک ابیا ہی ہوگا، نہ سلمان مندروں میں جاتے
ہیں، نہ غیر سلم مجدول میں آکر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔



# بسم التدالرحن الرحيم

#### سورة النصر

سورة الکافرون کے بعد یہ سورت اس لئے ہے کہ اگر امت مسلم اپ موقف پر استوار رہے، کفر کی طرف ڈھل نہ جائے آوالیک دن اللہ کی مددان کے قدم چوے گی ، کمی زندگی کے تیرہ سال اور مدنی زندگی کے آٹھ سال امت بُر آشوب دور سے گذری ہے، چھر اللہ کی مدد آئی اور مکہ فتح ہوا ، قر آنِ کریم نے بہت پہلے اس کی خبر دیدی تھی ، سورة القف بیس ہے:
﴿ وَاُخُوٰی تُعِینُونَ اللّٰه کی مدد آئی اور مکہ فتح ہوا ، قر آنِ کریم نے بہت پہلے اس کی خبر دیدی تھی ، سورة القف بیس ہے:
﴿ وَاُخُوٰی تُعِینُونَ اللّٰه کی طوف سے مداور جلد حاصل ہونے والی فتح (مرادفتح کمہ ہے) اور آپ ہو متنین کو فوٹن خبری سنادیں کرتے ہو (لیعنی) اللہ کی طوف سے مداور جلد حاصل ہونے والی فتح (مرادفتح کمہ ہے) اور آپ ہو متنین کو فوٹن خبری سنادیں (کہ فتح وقصرت کا ظہور جلد ہونے والل ہے ) مگر دنیا دار الاسباب ہے ، یہاں ہر چیز اسباب و سببات کی زنچیر میں جکڑی ہوئی ہوئی ہے ، اس لئے جب اسباب مہیا ہوئے مکہ کرمہ فتح ہوا ، سنہ انہ جری میں اللہ کی مدا تی ، اللہ کی مدا تی اراک کریں۔
اور نجی شائلہ کی طول علی کری کہ اب آپ کا م پورا ہوا ، اب آپ ہمارے یہاں آنے کی تیار کی کریں۔



| تعریف کے ماتھ             | بِحَهْدِ         | داخل ہورہے ہیں    | يَکْخُلُونَ       | جبآجائے       | إذَاجَاءَ    |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| اینے دب کی                | رَيِّك           | دين ميں           | فِځ'ږينون         | الله کی مدو   | نصُّرُ اللهِ |
| اور گناه بخشوا میں آس     | وَاسْتَغْفِيلُةُ | اللدك             | اللو              | اورمکه کی فتح | وَالْفَتْحُ  |
| بيشك وه بين               | إنَّهُ كَانَ     | گروه گروه         | <b>اُفُوَاجًا</b> | اورآپ ديڪھيں  | وَرَايُكُ    |
| پڑے معاف <u>کرنے والے</u> | تَوَّابًا        | پس پا کی بولیں آپ | فَسَيِّعْ         | لوگون کو      | التَّاسَ     |

2

# عربول كي نظر كعبه بريكي موني تقي

کعبہ شریف کر بول کی مشترک عبادت گاہ تھی ،گر قرایش نے اس پر قبضہ جمار کھا تھا، اس وجہ سے عرب قرایش کے دین کوسیح سیھتے تھے، اور اسلام کی طرف ماکن نہیں تھے، گرجب سنہ ۸ جبری میں مکہ فتح ہوگیا، اور ہوازن نے بھی زوراً زمالیا تو اسلام کا افتد ارمکہ پر مضبوط ہوگیا، اور عربول کو لیفین آگیا کہ اسلام برتن خدجب ہے، ورنداس کا کعبہ پر قبضہ نہ ہوتا، چنانچہ فتح مکہ کے بعد قبائلِ عرب کروہ گروہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہوگئے، تب یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں اشارہ دیا کہ نی سیال اللہ است کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور امیوں میں کام کی کہ نی سیال اللہ کی امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور امیوں میں کام کی ذمہ داری آپ کی قرار دی ہے، یہ کام پورا ہوا، لہذا آپ اللہ کی ملاقات کی تیاری شروع کریں تہیج وقمید میں گیس اور اللہ حسد عاکریں کہ اللہ توالی آپ کوا تی وجت میں چھیالیس، یہ است خفار کا حاصل ہے۔

سورت کا ترجمہ: جب اللہ کی مدا آجائے اور مکہ فتح ہوجائے، اور آپ لوگوں کو پیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ گروہ داخل ہورے جیں آفر آپ کے بیان کریں اور اسے گناہ بخشوا کیں، بلاشہوہ بہت معان کرنے والے جیں۔ معان کرنے والے جیں۔

# بسم الثدالرحن الرحيم

#### سورة اللهب

الہب کے معنی ہیں: آگ کی لیٹ، اور اس سورت کا نام مَسَد بھی ہے، مسد کے معنی ہیں: مونج، یہ ایک گھاس ہے جس کے موٹے رہے ہیں۔ اور ایس اور چار یا ئیوں کا باریک بان بھی نیا جا تا ہے۔ اور یہ سورت: سورة النصر کے بعد اس کے موٹے رہے بھی ہے اس کے بیٹ کول میں کیڑے پڑجاتے ہیں، اس کا اس کئے ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو افتد ارائل کی ہواا کھڑ جاتی ہے، اس کی ٹینکول میں کیڑے پڑجاتے ہیں، اس کا تذکرہ الگی توپ خانہ سر دہوجا تا ہے، اور میز آل کہیں مارتا ہے اور لگتا کہیں ہے، اور ایسا بے نیاز اللہ تعالی کرتے ہیں جس کا تذکرہ الگی سورت میں ہے۔

جانتا چائے کہ ابلیہ بستیقی کردار بھی ہے اور رمزی نام بھی ، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی تیقی کردارہے اور رمزی نام بھی ، ابلیہ ب سے ہر متکبر مالدار مراوہ ، اور اس کی بیوی سے اس کے اعوان وانصار مراوی بیں ، جیسے نفی ، شافتی ، مالکی اور حنبلی ، حقیقی کردار بھی ہیں اور رمز بھی ، کیونکہ بیر کا تب قکر کے نام ہیں ، ہرفقہ میں آئیس ائمہ کے اقوال نہیں ، ان کے تلافہ ہ کے اور بعد کے حضر ات کے اقوال بھی ہیں ، مگر نام ان ائمہ کا استعال ہوتا ہے ، پس یہ حقیقی اشخاص بھی ہیں اور رمزی نام بھی ،



تَبَّتْ يَكُا إِنَّ لَهَبٍ وَّتَبَّ مِنَّا أَغْنَى عَنْهُ مَالله وَمَّا كَسَبَ مُ سَيَضِل نَارًا ذَاتَ

لَهُبٍ أَ وَامْرَاتُهُ م حَتَالَةَ الْحَطِبِ هِنْ جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ مُسَدٍ أَ

| ۋھونے والی     | حَتَّالَةً        | اسكامال             | خالة                 | ہلاک <i>ہون</i>      | ı ı                 |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| سوذية          | الحطي             | اور جو کما یا اسنے  | وَهُا كَ <i>سُبُ</i> | دوم آتھ              | (۲)<br>آنْلَيْ      |
| اس کی گرون میں | فِيْ جِيْدِهِ مَا | اب داخل هوگاوه      | سيصل                 | ابلہبک               | أِنْ لَهَب          |
| رتی ہے         | حَيْلُ            | آ گیں               | 138                  | اوروه بلاك ہو        | َوْتُبُّ<br>وَتُبُّ |
| مونج کی        | قِينْ مُسَالٍ     | لپي <b>ٺ دالي</b>   | ذَاتَ لَهَبٍ         | نېي <u>ن</u> کام آيا | مُنَا اَغُذُ        |
| <b>⊕</b>       | <b>*</b>          | اوراس کی بیوی (بھی) | وَّامْرَاتُهُ        | اس                   | عَنْـهُ             |

اگرتم حق برجو، اور کوئی تم کوناحق ستا تا ہے تو صبر کرو، جلداس کا انجام تہارے سامنے آجائے گا

ابطہب کا پورانام عبد العزی بن عبد المطلب ہے، یہ حضور سِلا الله علی الله عبد الله بالله بالله بالا الله بالورانام عبد العرب اول دن بی سے ذیادہ ستاتے سے، ہروقت بدونوں ای فکر میں رہتے سے کہی طرح اسلام بی ختم ہوجائے، ابطہب اول دن بی سے حضور علیہ السلام کا دشمن تھا، جب اول اول الله تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ اسپے قربی رشتہ داروں کو ایمان لانے کا مشورہ ویں اور آخرت کے دن سے ڈرائس تو آپ نے کوہ صفاح جا کرآ داز دی کہ لوگوخطرہ ہے، آپ کی آ واز پرقریش پہاڑ کے بیجے اکھے ہوگئے، آپ نے فرایا کہ اگریش تھے ہول کہ ایک دشمن تھر پر چڑھ آیا ہے اور حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یہ بات بیجے اکھے ہوگئے، آپ نے فرایا کہ اگریش تھے ہول کہ ایک دشمن تھی ہم جھیں گے، آپ نے فرایا: دیکھو! ہمن تم کو آخرت کے عذاب سے ڈرائے آیا ہوں! آپ کی اس دعوت پر ابولیہ بے گستاخی کے ساتھ کہا: کیا تو نے اس لئے نہ اور قب نے کہ اور قب: ذکر کا صیفہ ہے، قب الشینی: ٹوش کرنے جا نا، ہلاک ہونا۔ کا نون اضافت کی وجہ سے مذف ہوا ہے۔

2

ٹوٹیں! یہ کہ کر تکبرے ہاتھ منکا تا ہوا چلا گیا، پھر جب بنی ہا ہم نے طے کیا کہ حضورعلیہ السلام کی مدد کی جائے، اس مشورہ میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو ابھی حالت کفر میں تھے تو ابلیہب نے اس خاندان کا آدمی ہونے کے باوجود آپ کا ساتھ جھوڑ کر قریش کا ساتھ دیا، پھر قریش نے جب بنو ہا ہم کا ایک گھائی میں بائیکاٹ کیا، اور اس کی با قاعدہ دستاو پر اکھی گئ تو ابلیہ بھوڑ کر قریش کا ساتھ دیا، اس ہیں شریک تھا، اس بائیکاٹ کا مقصد سے تھا کہ بنو ہا ہم بھوگوں مریں گے تو حضور علیہ السلام کو قریش کے سامنے ڈال دیں گے۔

ادھرحضورعلیہ السلام کے نبی ہونے سے پہلے ابلہب نے اپنے دوبیٹوں سے حضورعلیہ السلام کی دوصا جبز اد ہوں کی رقیہ اورام کلثوم کی مثانی پڑھ کررھی تھی، جیسے ہی آپ کو نبوت سے سر فراز کیا گیا نکاح کی بات ہی ختم کردی، تا کہ آپ پر اور زیادہ ذور پڑے، آپ تی کے ذمانہ ہیں جسے بی آپ کھی جاتے اور دین کی دعوت دیتے، ابلہب پہنچے پیچے ہو لیتا، اور چلا چلاکر آپ کے فلاف برتمیزی کرتا، اتفاق سے اس کا گھر بھی آپ کے دولت کدے سے قریب ہی تھا، اس طرح اور زیادہ ستانا تھا، بیوی کا بھی بہی صال تھا، قال طور پر جنگل سے کا نے بائدھ کرلاتی تھی، اور آپ کے داستے میں ڈائی تھی، اندر تھی اللہ تعالی نے بیسورت نازل فرمائی، اور صاف صاف فرمادیا کہ بتاہی تو ابلہب کے واسطے ہے، نہ تاکہ آپ گوتکلیف پہنچ، اللہ تعالی نے بیسورت نازل فرمائی، اور صاف صاف فرمادیا کہ بتاہی تو ابلہب کے واسطے ہے، نہ مال کام آگ گاند دولت، اور آخرت میں تو دبھی ہوئی آگ موجود ہے، اس کے لئے بھی اور اس کی بیوی کے لئے بھی، امل کام آگ گاند دولت، اور آخرت میں تو دبھی ہوئی آگ موجود ہے، اس کے لئے بھی اور اس کی بیوی کے لئے بھی، ام

سورت کا ترجمہ: — ابلہب کے ہاتھ ٹوٹ جا کیں اور وہ برباد ہوجائے، نداس کا مال اس کے کام آیا اور نداس کی کم کمائی، وہ عنقریب ایک دیکتی آگ میں واخل ہوگا، اور اس کی ہیوی بھی لکڑیاں لا دکر لاتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے! — وہ ایک مرتبہ لکڑیوں کا گھراٹھائے آرہی تھی کہ گھر گرگیا اور اس کی رسی اس کے گلے میں کھینس گئی بھس سے اس کی موت واقع ہوگئے۔



# بىم الله الرحن الرحيم سورة الاخلاص

اخلاص کے معنی ہیں: جس میں ملاوٹ ندہو، یہ سورت اور سورت الکافر ون اخلاص کی دوسورتیں ہیں، اس سورت میں عقیدہ میں اخلاص کا بیان ہے، اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث سورة الزائر ال کے شروع میں گذری ہے، دوسری حدیث میں اخلاص کا بیان ہے، اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث سورة الزائر ال کے شروع میں گذری ہے، دوسری حدیث میں ہے: ''کیاتم میں سے ایک محف عاجز ہے ال سے کہ ہررات میں تہائی قرآن پڑھا (ترفی حدیث ۱۳۰۱) ہررات میں تہائی قرآن پڑھا (ترفی حدیث اللہ المواحد الصعد پڑھی اس نے تہائی قرآن پڑھا (ترفی حدیث ۱۳۹۰) اس کے علاوہ بھی حدیثوں میں اس سورت کے متعدد فضائل آئے ہیں، اس لئے رقیمی سورت ہے اس کا ورور کھنا چاہئے۔ اور سورة المانہ ہورے بعد ریسورت اس لئے ہے کہ اقتدار اعلی کوکوئی سرگوں نہیں کرسکتا ، محرالشہ بے نیاز سب بچھ کرسکتے ہیں اور سورة المافرون سے جوسلسلر شروع ہواتھا وہ یہاں پورا ہوگیا ، آگے من وجہ دوسر آمنعمون ہے۔



قُلْ هُوَاللهُ أَحَدُّ أَللهُ الطَّمَدُ ﴿ لَمُرِيلِدُ لَمْ وَلَوْ يُولِدُ ﴿ وَلَوْ يَكُنُ لَا كَفْعُا اَحِدُّ أَهُ

| اور ہیں ہے | وكفريكان                | اللد               | 201              | كيو        | قُلُ        |
|------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|
| انکا       | ৰ                       | باہمہ(بے ٹیاز) ہیں | (r)<br>العُمَّلُ | وه(ميرارب) | ور(ا)<br>هو |
| إيم مر     | ڪُفُوَّا <sup>(٣)</sup> |                    |                  | الله       | عِينًا      |
| کوئی بھی   | آڪڻ                     | اورشه جنأ كياوه    | وَلَوْ يُعْلَدُ  | بهر(ایک)   | أخذ         |

(۱) مو: کامرجع دب ہے، جس کامشرکین نے تعارف چاہاتھا(۲) الصمد بمفت ومشہ ہے: وہ ستی جس کے سب مختاج ہیں اور وہ کسی کا مختاج نہیں اور وہ کسی کا مختاج نہیں ، باز، ہاہمہ سب کھاس کے پاس ہے (۳) کفو ان اسم جامد: مرتبہ میں ہراہر، واوہ مزوسے بدلا مواہد۔

## الله رب العالمين كي يائج صفات

مشرکین اپنی مورتیوں کو ارباب کہتے تھے، اور قرآن نے اللہ کورب العالمین کہا، اور مشرکین کے ارباب کو کنڈم کیا،
اس پر انھوں نے سوال کیا کہ تبہار ارب کون ہے: جس کوتم مانتے ہو، اور جمارے ارباب کو بوس کہتے ہو؟ اس پر بیسورت
نازل ہوئی، اور ان کو بتلایا کہ اسلام اس سی کورب کہتا ہے جس کوتم اسم عکم (نام پاک) الله سے جانتے ہو، اللہ اور دب کا
مصداق ایک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی یانج صفات ذکر کیں:

ا-احد: ایکانه، اکیلا بمشرکین کے بے تارار باب بین، اسلام کارب: الله کی طرح ایک ہے۔

۲ صمد: بنیاز، باہمہ چس کے پاس سب کھے ہے،سب اس کھتائ ہیں،اوروہ کی کا محتاج نہیں،اور مشرکین کے ارباب کمزور ہیں،اس لئے ان کو متعدد خدامائے پڑے ہیں۔

س-لم بلد:اس نے کی کوجنائیں ہیں وہ آبو فلان نہیں ،عربول کے بہال بیکنیت ہوتی تھی۔

سم الم یو لد: وہ جنائبیں گیا، لینی اس کے مال باپٹیس، پس دہ ابنُ فلانِ بھی ٹییں، عربوں کے بہال سے جھی کنیت ہوتی تقی۔

۵-لم یکن له کفوا اُحد:کوئی اس کے برابر کانہیں،پس اس کاکوئی شریک وہیم بھی نہیں، وہ اکیلا ہے اپنی ذات شن بھی اورصفات میں بھی،اور وہ سب سے برتز وبالا ہے۔

فائدہ: احدیث بھوں کے عقیدہ کاردہ، وہ دوخالق مانتے ہیں، خیر کے خالق کو یز دال اور شرکے خالق کواہر من کہتے ہیں، خیر ہورکی بھی تر دید ہوگئ، وہ کروڑوں دیوتاوں کوخدائی میں شریک مانتے ہیں ۔۔۔ اور صدمدے ان جاہلوں کارد ہوگیا جواللہ کے علاوہ کو کسی درجہ میں ستفل اختیار رکھنے والا بھتے ہیں ۔۔۔ اور لم یلد و لم یو لدے یہود ونصاری کی تر دید ہوگئ، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کواور نصاری حضرت عزیر علیہ السلام کواور نصاری حضرت عزیر علیہ السلام کواور نصاری حضرت عیسی علیہ السلام کواللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نیز مشرکی عرب کا بھی ردہ وگیا وہ فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہتے ہیں ۔۔۔ اور آخری آئیت میں ان لوگوں کارد ہے جو کی صفت میں کس مخلوق کواللہ کا جم مرتفیر اتے ہیں۔۔

سورت کاتر جمہ: آپ (مشرکین کو) جواب دیں کہ وہ (میرارب) ایک اللہ ہے، اللہ بنیاز ہے — احد: اور صدد: دوسفتیں ساتھ نہیں لائے، کلام صبح ندرہتا، اس کے مبتدا الله کولوٹا کر دوسری صفت کونبر بنایا — اس کی کوئی اول نہیں، ندوہ کسی کی اولا دہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔

# بسم الثدالرحن الرحيم

# سورة الفلق اورسورة الناس

سددونوں سورتیں ایک واقعہ میں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں،ان میں میضمون ہے کہ ظاہری دشمن سے تو تیروتفنگ سے مقابلہ کی اسلامی کوئی صورت ہیں، اس سے کہ بے نیاز اللہ کی مقابلہ کی کوئی صورت ہیں، بس ایک ہی صورت ہے کہ بے نیاز اللہ کی پناہ کی جائے (بیسورة الاخلاص سے ربط ہوا)

ایک مقولہ: کس نے ایک بزرگ سے بوچھا: اگر اللہ تعالی بوری کا نئات کو تیر کمان بنا کرچلائیں تو اس سے کیسے بچا جائے؟ بزرگ نے جواب دیا: تیرچلانے والے کے بغل میں چلے جاؤ! اس کے تیرسے فی جاؤگے۔

ان پانچ خالفین میں سے جار کاذ کرسورۃ الفلق میں ہے، وہ نسبۂ جھوٹے مخالف ہیں،اورسب سے بڑے دشمن کاذ کر سورۃ الناس میں ہے،وہ جار مخالف جن کاذ کرسورۃ الفلق میں ہے بہ ہیں:

ا - کوئی بھی مخلوق سی بھی وقت ضرر پہنچا عتی ہے ایس اس کے شرسے بچنے کے لئے اللہ کی بناہ لی جائے۔

۲- رات جب چھاجائے اور چاندراتوں میں چاند بھی غروب ہوجائے اور باہر لکلیں تو کسی بھی چیز سے ضرر پہنچ سکتا ہے، اندھیرے میں کیا پیتہ چلے گا، پس ان سے اللہ ہی محفوظ رکھیں گے۔

۳-جادوگر کے شرسے بھی اللہ ہی بچاسکتے ہیں، وہ جادد کے ذریعیانسان کو تباہ کردیتے ہیں۔

٧٧- حاسدين جب حسد براتراً ئين والله كي بناه! وه بجير بهي كرسكتي بير\_

ان چار کے ضرر سے بچنے کی صرف بہی صورت ہے کہ رات کی تاریکی پھاڑ کرضیے کی روشی نمودار کرنے والے کی پناہ لی جارت کی اللہ بھی اس سے بڑادش شیطان ہے، اس سے بھی زبر دست اللہ بی بچاسکتے ہیں، اس کاذکر الگلی سورت میں ہے۔

سورتوں کا نام: بیسورتیں مُعَوِّ ذَمَان (مُعَوِّ ذَمَیْن) کہلاتی ہیں، یعنی اللہ کی بناہ ہیں دینے والی دوسورتیں، یہ عَوَّ ذَمَعُو بِذَاہے اس ورتوں کا نام: بیسورتیں مُعَوِّ ذَمَان کہلاتی ہیں، یعنی اللہ کی بناہ ہیں دوامدمؤنث ہے، اس تعویڈ اسے اعراض مفعول، واحدمؤنث ہے، اس کے معنی ہیں: اللہ کی بناہ ہیں دیا ہوا، یہ تو بندہ ہے: نہ کہ سورتیں۔ اس طرح مُفجوزَة: اسم فاعل، واحدمؤنث ہے، اس کے معنی ہیں: عاجز کرنے والی نشانی، لوگ اس کوجیم کے ذہر کے ساتھ ہو لتے ہیں، جو غلط ہے، عاجز کیا ہواتو دشمن ہے۔ معنی ہیں: عاجز کرنے والی نشانی، لوگ اس کوجیم کے ذہر کے ساتھ ہو لتے ہیں، جو غلط ہے، عاجز کیا ہواتو دشمن ہے، اور ان کے نزول کا معود ذہیں کی ایمیت: یہ دونوں سورتیں رُقی (منتر) ہیں، اور دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور دان کے نزول کا

واقعہ بیہ کے لبید (منافق یہودی) اور اس کی بیٹیوں نے نبی مطال کے ایک اور آپ کو مرض کی سے اتب کو مرض کی سے حالت عارض ہوگئ تھی، آپ نے دعا فرمائی تو اللہ نے یہ دوسور تیس نازل فرمائیں، اور آپ کوسحر کا موقع ہتلایا، وہاں سے مختلف چیزیں کلیں، اور آپ کوسحر کا موقع ہتلایا، وہاں سے مختلف چیزیں کلیں، اور ایک تانت بھی نکلی جس میں گیارہ گریں گئی ہوئی تھیں، ان دونوں سورتوں میں گیارہ آبیتیں ہیں، حضرت جبرئیل علیہ السلام یہ سورتیں پڑھنے گئے، اور ایک ایک گری کھلتی گئی، اور آپ بالکل شفایاب ہوگئے۔

سحر کا اثر نبوت کے منافی نہیں بحراسب طبعیہ سے اثر کرتا ہے، جیسے بخار آتا ہے یا آگ سے جاتا ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں اتبار کرتا ہے، جیسے بخار آتا ہے یا آگ سے جاتا ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ،البتہ سحرا تنامتاً اثر نہیں کرسکتا کہ کار نبوت متأثر ہو، صرف جسمانی عوارض پیدا ہوئے ہیں، آپ کر بھی اتنا اثر ہواتھا کہ ایک کام نہیں کیا اور خیال رہا کہ کر لیا ہے اور طبیعت بھی بھی رہنے لگی تھی ، یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سِلائِقَائِم کوکوئی بیاری پیش آتی تو آپ بید دونوں سورٹی پڑھ کر اینے ہاتھوں پردم کرکے سارے بدن پر پھیرتے تھے۔

میرامعمول: میں اکثر مغرب کی سنتوں میں اور فجر کی سنتوں میں بید دوسورتیں پڑھتا ہوں اور ہرفرض نماز کے بعد آبت الکری پڑھ کربدن پردم کرتا ہوں۔



قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَكِقِ ۚ مِنَ شَرِّمَا خَكَقَ ۚ وَمِنْ شَرِّغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ الْعُودُ لِهِ وَمِنَ شَرِّالنَّفُ ثُنتِ فِي الْعُقَدِ ﴿ وَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَهُ

100

| پھو کئے والوں کی     | النَّفُتُّتِ  | جو پيدا کيا   | مَا خَكَقُ <sup>(r)</sup> | كهو                 | قُلُ                             |
|----------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|
| گر ہون میں           | مِ الْعُقَالِ | اور برائی ہے  | وَمِنْ شَرِّ              | پناه حیامتا ہوں میں | آعُو <u>دُ</u><br>آعُو <u>دُ</u> |
| اور برائی ہے         | وَمِنْ شَرِّد | شب تارکی      | (۳)<br>غَاسِقِي           | ربکی                | ؠۣڔؘۘڽ                           |
| <u>جلنے والوں کی</u> | حَاسِدٍ       | جب وہ چیاجائے | ر (۳)<br>اِخَاوَقَبَ      | صبح کے              | الْفَكِقِ                        |
| جب ده حسد کرنے لگے   | إذًا حَسَلَ   | اور برائی ہے  | وَمِن شَيْرِ              | برائی ہے            | مِن شَرِّر                       |

## چارخالف جن كشرساس سورت ميس پناه جا بخ كاتكم ب

ا - الله تعالی نے بندوں کی حفاظت کے لئے گران فرشتے مقرر کئے ہیں، سورۃ الرعد (آیت ۱۱) میں ہے: ﴿ لَكُ مُعَقِّدِكَ قِينَ بَدُنِ يَكُنِ يَكُنِ يُكُنِ يَكُنِ يُكَ فَعُ فُلُو يَخْفُظُو نَكُ مِنْ آمْرِ اللهِ ﴾: الله تعالی نے باری باری آنے والے فرشتے انسان کے آگے ہجھے لگار کھے ہیں جو بحکم الہی اس کی و بھے بھال کرتے ہیں، ایک شخص جل رہا ہے، ایک بڑے ورخت کے بنچے سے گذرا کہ اس کی بڑی شاخ گری، اوروہ بال بال فی گیا: کس نے بچایا؟ بہتم الہی فرشتہ نے! دومر افض جار ہاتھا کہ کھڈ اساسے آگیا اوروہ یکدم جو کناہ وکردک گیا: کھڈ سے س کے بچایا؟ بہتم الہی فرشتہ نے! اس طرح ملائکہ انسان کی آفات سے حفاظت کرتے ہیں، اورابیا اللہ کے تعم سے ہوتا ہے، پس اللہ کی ہزوری ہے تا کہ وہر شتوں کو تھے دیں اوروہ گلوقات کی آفات سے بچاییں۔

۲-رات کی گھٹاٹوپ تاریکی میں جب سفر کررہے ہوں تو کیجھ بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، کھڈے میں گرسکتے ہیں، تھمبے سے نکراسکتے ہیں، کوئی درندہ یاز ہر بلاکیڑاڈس سکتا ہے، ان سے بینے کی بھی بہی صورت ہے کہ ان کے خالق کی پناہ کی جائے۔

۳-جادوگر آ دمی کوتباہ کردیتے ہیں ،عورتوں کا جادوزیادہ خطرناک ہے، اور جادوعام طور پردات کی تاریکی میں کیا جاتا ہے، انسان نہیں جانتا اور جان بھی نہیں سکتا کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کے شرسے بیچنے کا بھی واحد راستہ یہی ہے کہ اللّٰد کی بناہ طلب کی جائے ، جو بہم نمودار کرتا ہے وہ رات کے ضرر سے بھی بچالےگا۔

٣- اربابِ نِعت پر جلنے والے بہت ہوتے ہیں، وہ اللہ کی قعت کوروک توسکتے نہیں، چاہتے ہیں کہ سی طرح وہ قعت (۱) الفلق کے اصل معنی ہیں: پھاڑ نا، اور فَلَقَ اللّٰه الصبحَ کے معنی ہیں: اللّٰد نے رات کی تاریکی پھاڑ کر صبح کی روشی نمودار کی۔ (۲) ما: مصدر یہا ور موصولہ و نول ہوسکتے ہیں، ترجمہ موصولہ کا کیاہے (۳) خاسق: اسم فاعل: خَسَقَ اللیلُ: رات تاریک ہوگئی (۴) وَ فَبَتِ اللّٰه مسر، سورج غروب ہوگیا (۵) النفا ثات: سے جماعت یا نفوس یاعور تیں مراد ہیں، اس لئے مؤنث ہے۔

زائل ہوجائے،اس لئے جب حاسد حسد پراتر آتا ہے تو کردنی ناکردنی کرتا ہے قبل بھی کرسکتا ہے، زہر بھی دے سکتا ہے اور جادد بھی کرسکتا ہے،ان حاسدین کا پیتنہیں ہوتا، گراللہ تعالی ان کو جانتے ہیں،اس لئے ان کے شرسے بچنے کے لئے اللّٰہ کی پناہ لینی ضروری ہے۔

سورت پاک: کہو: میں پناہ لیتا ہوں شبع کے مالک کی جورات کی تاریکی پھاڑ کرمنج کی روشن نمودار کرتا ہے ۔

(۱) ہر مخلوق کی برائی سے جو کہی بھی وقت نا گہانی نقصان پہنچائے ۔ (۲) اور شب تار کی برائی سے جب وہ چھا جائے ۔ اندھیری رات میں خلوق کے ضرر کا اندیشہ بڑھ جا تا ہے ۔ (۳) اور گرہوں میں پھونک مارنے والے را گروہ) کی برائی سے ۔ یعنی وہ عور تیں یا جماعتیں یا نفوس جو جادو کرتے وقت کی تانت یا بال یا دھائے میں پچھ پڑھ کراور پھونک مار کر گرہ لگایا کرتے ہیں ان کے شرسے بچا ۔ (۳) اور حاسد کے شرسے جب وہ حسد کرے ۔ یعنی حاسد جب ملی طور پرحسد کا اظہار کرنے گئی: اس وقت کی بدی سے تفاظت فرما۔

فائدہ: اگرایک شخص کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اس نے نفس کو قابو میں رکھا، اور کوئی الی ولیی بات نہیں کی تو وہ آیت کا مصدات نہیں ﴿ اِدَّا حَسَدَ ﴾ کی قیدای لئے ہے۔ اور حسد کے معنی ہیں: کسی کی فیمت کا زوال چاہنا، اور بیآرزو کرنا کہ فلاں کو جوفیمت ملی ہے وہ مجھے بھی ال جائے بیر شک اور غبطہ ہے اور جائز ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة الناس

انسان کاسب سے بڑا تشمن شیطان ہے، شیطان کے معنی ہیں: سرکش، شریر، بیاسم وصف ہے، اور اس کا اسم علم عزازیل ہے، دوسرااسم وصف البیس ہے، اس کے معنی ہیں: اللہ کی رحمت سے مایوں شیطان نظر نہیں آتا، وہ در پر دہ بہ کا تا کچسلا تا ہے، دوسرااسم وصف البیس ہے، اس کے معنی ہیں: اللہ کی رحمت سے مایوں شیطان نظر نہیں آتا، وہ در پر دہ بہ کوہ کہ کہ سلا تا ہے، جب تک آدمی خفلت میں رہتا ہے اس کا تسلط (قبضہ) بڑھتار ہتا ہے، اور جہاں اللہ کو یا دکیا کہ وہ بیچھے کوہٹ جاتا ہے۔

اور شیطان بے شار ہیں، ہر کا فرجن وانس جوم و منین کوور غلائیں شیاطین ہیں، اور عزازیل شیطان اکبرہے، جس نے آدم علیہ السلام کو بحد و نہیں کیا تھا، دوسرے سرکش جن وانس شیطان اکبر کے چیلے چانے ہیں سے جیسے روحوں کووصول کرنے والے فرشتہ کہیں، اور حضرت عزرائیل سب کے سردار ہیں، اس کے عمر دار ہیں، ان کے حکم کے مطابق دوسرے کام کرتے ہیں۔ ان کے حکم کے مطابق دوسرے کام کرتے ہیں۔

معو فرقین بالا جماع قرآن کا جزء ہیں: جانتا جائے کہ حضرت این مسعود وضی اللہ عنہ نے اپنا قرآن نزول کی ترتیب سے کھاتھا، جوموجودہ صحف سے مختلف تھا، موجودہ قرآن لوج محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے، ای طرح بعض دیگر صحابہ نے بھی اپنے قرآن لکور کے تھے، صدیث: أَنْوِلَ القوآن علی صبعة أَخُونُ فِ کے ذریعہ بوسہولت دی گئی تھی۔ اس کی بنیاد پر بعض صحابہ نے تفسیری کلمات بھی مصاحف میں لکھے تھے، اوروہ اس کو پڑھتے بھی تھے، کہ ابول میں اس قسم کی بہت روایات ہیں پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سرکاری ریکارڈ ہے، اور اسلی تحریروں سے اور صافطوں بہت روایات ہیں پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سرکاری ریکارڈ سے، اور اسلی تحریروں سے اور صافطوں کے حفظ سے مقابلہ کر کے مصاحف تیار کئے گئے اوران کو امسار میں بھیجا گیا تو لوگوں نے جومتو اور قراء تیں ہیں: وہ تو معتبر ایک کور سے بیل طلب کر لئے گئے، اور ان کودھوکر جلادیا، مگر ذبائی روایتیں باقی رہ گئیں، پس ان میں سے جومتو اور قراء تیں ہیں: وہ تو معتبر ہیں اور جوشان قراء تیں اور روایتیں ہیں ان کواس پر محمول کیا جائے گا کہ بیلفت قرایش پر امت کا مصاحف پر ایجا کی محمود تین ہیں، اور اس میں معود تین ہیں، اور اس میں معود تین ہیں، اور اس میں معود تین ہیں، اور ابن مسعود شین ہیں کہ معود قرین رقید (منتر) ہیں، لینی ان کا نزول کوس ای متعمد سے ہوا ہے اس لئے ابن مسعود شین ان کواسی مصرف میں نہیں کھواتھا۔ واللہ والم

سوال: جنات بھی مکلف مخلوق ہیں، ان کوکون گمراہ کرتاہے؟ ان کے دلوں میں وسوے کون ڈالٹہے؟ جواب: شیاطین الجن ہی ان کو بہکاتے ہیں، وہی ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جیسے شیاطین الانس انسانوں کو بہکاتے ہیں اور غلط راہ پر ڈالتے ہیں۔





قُلْ أَعُوْذُبِرَتِ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿ مِنْ ثَبِرَ الْوَسُواسِ فَلَ النَّاسِ ﴿ وَالنَّاسِ فَ وَالنَّاسِ ﴿ وَالنَّاسِ فَا مِنْ الْمِنْ الْمُولِدُ وَالنَّاسِ فَا وَالنَّاسِ فَا مِنْ الْمُولِدُ وَالنَّاسِ فَ وَالنَّاسِ فَالنَّاسِ فَا مِنْ النَّاسِ فَا مِنْ النَّاسِ فَا مِنْ الْمُؤْمِنِ النَّاسِ فَا مِنْ الْمُؤْمِنِ النَّاسِ فَا مِنْ الْمُؤْمِنِ النَّاسِ فَا مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ النَّاسِ فَا مِنْ الْمُؤْمِنِ النَّاسِ فَا مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ النَّاسِ فَا مِنْ الْمُؤْمِنِ النَّاسِ فَا مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ النَّاسِ فَا مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِؤْمِنُ لَنَاسِ فَالْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ النَّاسِ فَالْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

| خيال ڈالٽاہے      | ورر, و<br>پوسوس | معبودكي                  | إلغ          | کہیں:             | قُلْ     |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------|
| سينول بيس         | فِيْصُلُةٍدِ    | لوگوں کے                 | الشَّاسِ     | پناه کیتا ہوں میں | آغوذ     |
| لوگوں کے          | 6.3             | برائی ہے                 | مِنْ ثَيْرِ  | بإلنهارك          | ؠؚۯؾ     |
| جنات میں سے       | مِنَ الْجِنَّةِ | ببكانے والے              | الْوَسُواسِ) | لوگوں کے          | التّاس   |
| اورانسانوں میں سے | وَالنَّاسِ      | پیچیب ع <u>انه وال</u> ک | الْعَثَّاسِ  | بادشاه کی         | مَلِكِ   |
| <b>⊕</b>          | <b>*</b>        | 3.                       | الَّذِ       | لوگوں کے          | التَّأسِ |

#### دیم مضرت سے بچناد نیوی مضرت کی بنسبت اہم ہے

سورة الفلق میں دنیوی مضرتوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم تھا، اس سورت میں دنی مضرت سے پناہ ما تکنے کا حکم ہے،
اس سورت میں چاردنیوی مضرتوں کا ذکر تھا، اِس میں ایک ہی دنی مضرت کا بیان ہے، اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور وہاں اللہ کی ایک ہفت (رَبُ الفلق) کا ذکر تھا اور یہاں تین صفات ذکر کی ہیں ذرّب المناس، مَلِك الناس اور آلله الناس یہ بھی مستعاذ منہ کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، اور تنیوں صفتوں میں تعلق بیہے کہ پالنہار بھی ، بادشاہ بھی اور معبود بھی اسپ بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ان تین صفات کے ساتھ ایک چیز سے بناہ ما تکی گئے ہے بعنی جو بھی انسان کو مجود بھی ایپ بندوں کی حفاظت فرما کی رائی انسان کو بہا تا ہے، گراہ کرتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت فرما کی ( آمین ) سوال: قاعدہ ہے کہ اس ما ہرایک مرتبہ الناس آیا ہے: ایسا کیوں ہے؟
جاتا، جبکہ اس سورت میں یا پخی مرتبہ الناس آیا ہے: ایسا کیوں ہے؟

(۱)الوسواس:مصدر بمعنی اسم فاعل ہے: ول میں براخیال اُ النے والا (۲)المنعناس: اسم مبالغہ: خَنَسَ (ن) نُحَنُوْسًا: پیچھے ٹمنا (۳)المجنہ: یا توجِنّ جمع ہے یا تاءمبالغہ کے لئے ہے اور جنّ اور جنہ ایک ہیں۔ جواب: بیة اعده کلام میں حسن پیدا کرنے کے لئے ہے، بار باراسم ظاہر لائیں گے تو کلام میں تکرار محسوں ہوگی اور کلام فصاحت سے گرجائے گا، اس لئے ضمیر لاتے ہیں، مگر کھی اسم ظاہر کو بار بار لانے سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، یہاں ایساہی موقع ہے، آپ الناس کی جگہ ہم ضمیر رکھ کر پڑھیں کلام پھیکا پڑجائے گا، پس اس قاعدہ کے فقضی سے الناس بار بار آیا ہے۔

سورت پیاک: آپ کہیں: میں لوگوں کے پالنہار کی، لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی بناہ لیتا ہوں بہکانے والے پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی ہے، جولوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالٹاہے، خواہ جنات میں سے ہویا انسانوں میں ہے!

قر آنِ کریم ہدایت کی دعاسے شروع ہواہے،اور ہدایت میں رخنہ ڈالنے والے سے اللہ کی پناہ کا سے اللہ کی پناہ کا طلب کرنے برختم ہواہے پس ابتدااور انتہاہم آ ہنگ ہیں طلب کرنے برختم ہواہے پس ابتدااور انتہاہم آ ہنگ ہیں

﴿ بحده تعالیٰ مَیم محرم الحرام ۱۳۳۸ ه=۳ مرا کتوبر ۲۰۱۷ء بروز پیرتفسیر پوری ہوئی ﴾

